## ردِقاديانيت

رسائل

- حنت ولله المسلمدين حنه يطاقله والمرتسري
- حنه على الماريان الروي حنت والما الموال المرات الم
- حت والا محرنظ المرابط الله المستحدث المرابط المحرف المرابط الم
- حذي كالأنتى كالمايل الله و حدث والما محداث الموندي
- ينائية الدواخيار الخالفيّا ينابخيّ ألازور في ماريانيُّ
- الكوريات والرفاف والله والمستعمل المن المريدي
- مُعْمِينَابِ قَالِسُونِدِالتّاورُ مُعْمِينَابِ الْجِينِ الْعِيسِ

• حنبة وللانبالوان ومخذو

# الآيائي الوالي المالية

جلدمه



www.westurdubooks-wordpress.com

#### مِسُواللوالرِّفْزِ الرَّحْدِيُّ ا

نام كتاب : المسابقاديانية جلديدن (۵۴)

مصنفين

حفرت مولانا سيد اسعد مدنى مسلط معرب مسلط معرب مولانا هم مقبرالدين رمداى مسلط معرب مولانا هم مقبرالدين رمداى مسلط معرب مولانا مقبر المبار الفراد مسلط محرم جناب فااكثر عبدالقادر مسلط معرب مباب فااكثر عبدالقادر مسلط معرب مولانا فلام المحد امرتسرى مسلط معرب مولانا فلام المحرب فلان ميسلط معرب مولانا في اكثر في مقبل معرب مولانا محرب والمراد مولانا محرب والمراد مولانا محرب والمراد مولانا محرب والمراد مولانا محرب والمراد محرب مولانا محرب والمواحد محرب مولانا عمرالواحد محدم محرب معرب المحرب مولانا عمرالواحد محدم محرب معرب المحرب معرب معرب معرب المحرب المحرب معرب المحرب المح

صفحات : ۲۳۲

قیت : ۱۳۰۰ روپے مطبع : نا مرزین پریس لا مور

طبع اوّل: وتُمبر ١١٠٠م

ناشر : عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت مضوري باغ رود ملتان

Ph: 061-4783486

## جنواللهالؤطر القصة! فهرست رسائل مشموله .....اختساب قاديا نيت جلد ۲۵

| ۴          | حغرت مولا بالشدمايا               | . وفروب                                      | ☆        |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 9          | ابيرالهنده حرسه مولاناسيداسعد في  | خطبه صدارت بتحفظ فتم نبوت كانفرنس والى       | 1        |
| rm         | مولا ناعبدالواحدخان رامپوري       |                                              |          |
| rq         | مولانامحمظم الدين رمدائ           | خاتم الرسلين                                 | <b>r</b> |
| <b>ا</b> ک | حضرت مولا نامفتي محم جيل خان شهيد | قادیانیت، جمولے دموی نوت سے قوی              | ۳        |
|            | •                                 | اسملى كارتني ليعليك                          |          |
| ۸۷         | نما كنده اخبار مراح الاخبار جهلم  | مرزا قادياني كي موت كاعبر تناك فظاره         | ۵        |
| 90         | جناب عبدالرؤف ماحب وباوي          | قاديانيت ادراس كے خدو خال                    | ٧        |
| i(M)       | محترم واكثر عبدالقادرصاحب مجراتي  | J 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | 4        |
| 100        | مولا ناغلام احمدام تسرئ           | مردا كالعى كمل كى يعن مرى كركشم يورك تعدياني | ٨        |
| IYI        | مولا تا ايوسلمان عبدالرحن والوئ   | تؤيرالسران فى كينية المعراج                  | 9        |
| IAA        | جناب الا محد بنش خنى چشتى قادرى   | در دهگری                                     | 1•       |
| 101        | حعرت مولانا محمداع إزويج بندي     | لا مورى ظلى نبوت اورمرز اغلام احمدقاد يانى   | !1       |
| 100        | جناب واكر محمظيم بإرس ايراني      | آ نمینه قادیان                               | 17       |
| 120        | مولانا كرم الدين ويير             | تازيان عبرت (منتى قاديان قانونى كلنجديس)     | !٣       |
| 194        | كمرم جنا بامجرنعيرصاحب            | مرزا قادیانی کی دوزیاتیں                     | 10~      |
| ٥٣٩        | مولا ناعبدالواحد تخددم            | كذبات مرزا                                   | 14       |
|            |                                   |                                              |          |

#### بسوللوالونزيـاله. عرض مرتب

الحمد لله و کفی و سلام علیٰ عباده الذین اصطفی ۱ امابعد! الله رب العزت کے ضل وکرم ہے احتساب قادیا نیټ کی جلد چون (۵۴) پیش خدمت ہے۔اس میں مندرجہ ذیل حضرات کے رسائل و کتب شامل اشاعت ہیں: ۱۰ مند مندرجہ دیشت میں رہز نیس ما

...... خطبه *صدارت، تحفظ ختم نبوت کا نفرنس دیلی*: پرید مین میرود: ایرون می دود:

اس کا تعارف طبع کے اق ل ٹائش پر بیکھا ہے ''معزت مولانا عبدالواحد خان رامپوری کے ساتھ ایک مرزائی نے حیات وممات عیلی سے میں بحث کی اور بردے دعوی کے ساتھ وفات عیلی طبیدالسلام کو ثابت کرنا چاہا۔ محرض خالب رہااور مرزائی ولائل مثل تاریخکبوت کے ثوث مجلے اور مولانا نے حیات عیلی علیہ السلام کو تر آن وحد بہٹ سے ثابت کردیا۔''بہارسے بیدسالداؤلاً شائع ہوا۔

ا الملين المالين المال

مولا نامحرمظہرالدین رمدائ کامرتب کردہ ہے۔

ه..... قادیانیت، جھوٹے دعوی نبوت سے قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلے تک:

هدوی همپيداسلام حضرت مولا نامفتی محرجيل خان شهيد (شهادت ٩ را كوبرم ١٠٠٠)

نے ایک معمون تحریر فرمایا جوروز نامہ جنگ ۹ رحمبر ۱۹۹۳ء کوشائع ہوا۔ بعد میں صدیقی ٹرسٹ نے اسے پیفلٹ کی شکل میں شائع کردیا۔ زہے سعادت کہ اس جلد میں اسے شائع کررہے ہیں۔

.... مرزا قادیانی کی موت کاعبرتناک نظاره:

جہلم سے سراج الا خبار شاکع ہوا کرتا تھا۔ جناب نقیر محمد صاحب مالک والیہ یئر ہے۔ ملعون قادیان کی دفات ۲۱ ترکی ۱۹۰۸ء کو ہوئی۔اس موقعہ پر آخر تکی میں نقم دنٹر میں مرزا قادیا نی کی موت کی کیفیت پر خامہ فرسائی کی گئی۔ایک سوچھ سال بعد دوبارہ شاکع کرنے پر کوئی ہماری خرشی کے ٹھکا نے کا دراک کرسکتا ہے؟

٢ ..... قاديانيت اوراس كے خدوخال:

الفلاح جامعہ گرد ہل ہے جناب عبدالرؤف صاحب نے ۱۹۹۹ء ش اسے شائع کیا جو اس جلد میں شامل اشاعت ہے۔

٧.... پيغام ت:

یدرساله محترم و اکثر هیدالقادر کا مرتب کرده ہے۔ سطیع مطوم نه ہوسکا۔ مرزا قادیائی
کی اگریز پرتی کے حوالہ جات پر بیٹ مشتل ہے۔ محترم و اکثر صاحب مجلس احرار الاسلام مجرات کے
امیر تھے۔ آپ نے بید سالہ شائع کیا۔ اس پرنمبرا درج ہے۔ لگتا ہے کہ بعد میں دوسر نے نمبر مجمی
موصوف شائع کرنا جا ہے۔ تھے۔ ہوئے یا نہ البعدیمیں دستیاب نہ ہوسکے۔

٨..... مرزا كالعي كل كى بيعنى سرى كرشميراورسيح قاديانى:

مرزا قادیانی نے اپنے ایک درزی مرید سے ایک عبارت بنواکررسالہ الهدی میں درج کی میں میں میں میں اسٹ کی فرے جو تھے علیہ السلام کی قبر ہے مولانا غلام مصطف صاحب نے امرتسر سے اہالیان سری گر مشمیر کے سرکردہ حضرات کو خط کھا۔ انہوں نے تو کی کے مرزا قادیانی نے وجل سے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے مرید کی تحریش جن علاء نے تعلید کی ۔ مرزا قادیانی نے وجل سے ان کے اس کے مرید کی تو ہے۔ جن کے نام کھے دہ نا بنائی تلید یا جو تا فروش ہیں۔

مرزا قادیانی خودیا اس کا نمائنده آکراین رسالدی درج شده فتذکوئی دوگواه پیش کرے جو به کمبن کدی قدر اس درالد کمبن کدی آخری کا مرتب کرده کمبن کدی اس بستال کمبن کدی اس بستال کمبن کرده می اور بیمولانا غلام احمد احرتسری کا حرتب کرده می جی خوابه محمد عبدالعزیز دبیرا مجمن لفرة الحق حنید احرتسر نے شاکع کر کے تقسیم کیا۔

٩.... تنور السراح في كيفية المعراج:

برساله جناب مولانا ابوسلمان عبدالرحن دبلوئ كامرتب كرده بسن تاليف معلوم نبين بوسكا مصنف في تاكيش مرائ كيا به وسكا مصنف في تاكيش براس دساله كابيتعارف درج كيا به: "دساله بذا ش معراج جسانى كاثبوت بدلائل عقليه وتقليه ديا كياا در فالفين في شهات كاعمو با اورم زا قاديانى كي فكوك كاخصوصاً جواب ديا كيا به بسب ساقل ش بيرساله وفتر الل حديث امرتس مثالع بواله در وقع محدى:

۰۱..... وره حمدی: پیدساله مولا محد بخش حنق چشق قادری فیجرا شیار بنثر وسیکرٹری المجمن حامی اسلام لا مور کا مرتب کردہ ہے۔ کیم ماہر بل ۱۹۱۴ء کوشا کع کیا گیا۔ جب لا موری مرزائیوں کالفس ناطقه لندن

قادیا نیت کی تبلغ کے لئے گیا۔ اس کما بچرکے ٹائٹل پر' نمبراؤل' درج ہے۔ اس کے بعد مجی اس نمبرشائع ہوئے۔معلوم ہیں گرہمیں ندیلے۔ سوسال بعددہ پارہ اس رسالہ کی اشاعت سے دل ندھ میں سے ک

خوشی حاصل ہو کی۔

اا..... لا بهورى ظلّى نبوت اورمرز اغلام احمد قادياني:

لا ہوری مرزائیوں کے روش مولانا محماع از ویو بندی جو بعد میں جامع معجد صدر بازار راولینڈی کے خطیب ہے۔ آپ نے اس رسالہ کو ۱۲ رماری سام ۱۹۳۳ء کو شاکع کیا جو بہت علمی دستادیز ہے۔

١١ .... آ مَنِه قاديان:

مرزاغلام احمرقادیانی کے متضاد وہیانات کا حمرت انگیز مجموعہ ڈاکٹر محم حقیم پارس ایرانی انجارج پارس فری سپتال لا مورنے سا ۱۹۱۰م میں شائع کیا۔ ا ا است تازیان عبرت (متنبی قادیان قانونی محلفه مین):

مولانا کرم الدین دیر (وفات کارجولائی ۱۹۴۲ء) نامورعالم دین تھے۔مولانا اجرعلی عدد سہار نبوری اور دوسرے حضرات سے شرف کمذ حاصل کیا۔ آپ بیک وقت تقریر و تریم مناظرہ ومباحثہ کے شناور تھے۔ آپ نے رفض کے ردیش ایک کتاب آفتاب ہداےت کمھی۔ دقادیا نیت پر آپ کی بیر کتاب ایک شاہ کارہے۔ اس جلدیش شائع کرنے پر ڈ میروں خوفی ہوری ہے۔

اسس مرزا قادیانی کی دوزبانین:

امجد تصیری مرتب کردہ ہے۔ بحالیے ش الن کے والد گرامی ریلوے اشیقن ماسٹر تھے۔ ان کا نام تصیرصا حب تھا۔ وہ مولانامجم حیات فاتح قادیا ن کے تربیت یافتہ تھے۔امجد تصیر صاحب نے ہم ۱۹۵ء سے قبل میر کما بچر کم میرکیا تھا۔

۱۵..... كذبات مرزا:

مولانا عبدالوا صدخدوم ذاور علاقہ چناب محرکے ہای تھے۔ مدرسر عربیہ تم نبوت مسلم کالونی چناب محرکے ابتدائی پڑھنے والوں میں تھے۔ آپ نے مرزا قادیانی کے کردار، تضاد بیانیوں، ایک صد مجموث اور درجن مجرمجموئی پیش کوئیوں کے مجموعہ پر مشتل میہ کتاب ترتیب دی جو مارچ ۱۹۸۷ء میں شاکع ہوئی۔ اب دوبارہ اے احتساب قادیا نبیت کی اس جلد کا حصہ بنایا جارہا ہے۔

غرض احتساب قادیا نیت کی جلد ہذا (لینی چوئن (۵۴) جلد) میں ۱۵ حضرات کے ۱۵ رسائل وکتب محفوظ ہو گئے ہیں جن کی فہرست پرایک بار پھرنظر ڈال لیس۔

ا..... اميرالبند حضرت مولانا سيداسعد مدني ميلية كا ا رساله همين حضرت مولانا عبدالواحد خان داميوري ميلية كا ا رساله سيس حضرت مولانا مجموظ برالدين رماي ميلية كا ا رساله

| دمالہ | 1    | 6      | مفرت مولانامفتي محرجيل خان شهيد وسية         | ۳          |
|-------|------|--------|----------------------------------------------|------------|
| دمالہ | ı    | 6      | جناب نمائنده اخبار سراح الاخبار ميلطة        | ۵ه         |
| دمالہ | : I  | 6      | مرم جناب عبدالرؤف دبلوتي ميهية               | ۲          |
| دمالہ | f    | 6      | مكرم جناب ذا كثرعبدالقادر ميسية              | ∠          |
| دسالہ | 1    | 6      | حفرت مولانا فالمام احمدا مرتسرى وسيني        | ٨          |
| دمالہ | 1    | 6      | حضرت مولانا ابوسلمان عبدالرحن د بلوى ميسلة   | 9          |
| دمالہ | 1    | 16     | حضرت مولاناملا محربنش حنفي چشتى قادرى بيسينه | 1+         |
| دمالہ | . 1  | . 6    | حضرت مولانا محمدا عجاز ديو بندي ميسية        | 11         |
| دمالہ | 1    | 6      | جناب محترم ذاكر محمطيم بإرس ايراني ميسة      | 17         |
| حتاب  | 1    | پوکی آ | حفرت مولانا كرم الدين صاحب ديرجلى مي         | ۔ا۳        |
| رمالہ | 5.4  | K      | كمرم جناب امجدهسير                           | ا <i>ر</i> |
| كتاب  | ١٠ ` | کی     | معرت مولانا عبدالواحد مخدوم مسيني            | ۵۱         |
|       |      |        | •                                            |            |

۱۵ رسائل وکتب

مویا۵۱ حغرات کے کل

احتساب قادیانیت کی جلد (۵۴) میں شال اشاعت بیں حق تعالی شرف تبولیت

معرفرازفرماكي - آمين ، بحرمة حاتم النبين!

محتاج دعاء: فقيرالله دسايا! كي صفر الخير ١٣٣٥ه، بمطابق ٥رد سر١٠٠٠ء

**\$**------



#### مِسْوِاللَّهِ الرَّفْنِ لِلرَّحِيْدِ"!

"الحمداله رب العالمين، والصلواة والسلام على سيدنا محمد حاتم الانبياء والمرسلين، وعلى آله واصحابه اجمعين+ اما بعد!"

حاضرين كرامي مرتبت ،حضرات على عرام اورسامعين عظام!

دیلی کے باغیرت اور باحیت مسلمان قابل مبارکباد ہیں جن کی توجد اوردینی فکر مندی
کی بدولت آج ووسری عقیم الثان "تحفظ ختم نبوت کا نفرنس "کا انعقاد کمل ش آر ہاہے۔اس عقیم
دینی کا نفرنس کی صدارت کے گران قد را عزاز سے مجھے نواز کرآپ حضرات نے جس مجت وظوم
کا مجبوت دیا ہے۔ اس پر میں تہدول سے معکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا بید تی اجماع اپنے
مسلمان ہما نیوں میں مجھے اسلام عقائد کی اشاعت اور غلط اور باطل جسم کے نظریات سے مفاطت کا
ور اجسے تھا۔ اللہ تعالی اللہ رب العزب اسے مراحتیار سے متعبول فربائے۔ آمن!

معرات گرای آج مجمع مخفر وقت می کانزلی کے اصل موضوع سے متعلق کچھ بنیادی اوراصولی باتیں عرض کرتی ہیں۔ جن کا لحاظ کرنے سے قادیا نیوں کے بےسرو یا شبہات وتلیسات کابا کا ذالہ وسکتا ہے۔

#### نمرب اسلام كے حدود وشرا لط

لین ایمان کے لئے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کوول سے تنایم کیا جائے اور کتاب دست سے جاہت شدہ متواتر اور تعلقی احکامات پر یقین رکھا جائے۔ اگران جس سے کی ایک قطعی حقیدہ پر یعی ایمان شدر ہے تو پھر آ دی مؤمن ٹیس رہ سکتا۔ وسویں صدی کے مشہور عالم (جنہیں خووقا دیا فی بھی مجہ و تنایم کرتے ہیں ) ملا علی قاری ارشاد فر باتے ہیں ''اعسلسم ان المصواد باھل القبلة اللین اتفقوا علی ماھو من صوورات اللین کحدوث المعالم وحشر الاجساد و علم الله تعالیٰ بالکلیات و المجزئیات و ما اشبه ذلک المسائل الممهمات (مسرح فقد اکبر: ۱۸۵) ' فوجانا چاہئے کہ اہل قبلہ (مسلمان) وہ لوگ ہیں جودین الممهمات (مسرح فقد اکبر: ۱۸۵) ' فوجانا چاہئے کہ اہل قبلہ (مسلمان) وہ لوگ ہیں جودین کے شروری عقائد سے مشاہد وین کے انہ کیا جانا ، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات وکھیا ہونا ، اور اان کے مشاہد وین کے انہ مسائل ۔ پ

محض كلمه يزهنا كافي نهيس

سامعین گرای! اس وضاحت سے صاف معلوم ہوگیا کہ سلمان ہونے کے لیے محض کلہ طیب زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ تمام ایمانیات پر یقین رکھنا لازم ہے۔ آئ تا قاویاتی جماعت کوگ عام سلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے زباتی طور پر کلہ طیب پڑھتے ہیں۔ اپنی ددکانوں، نشست گا ہوں وغیرہ پر کلہ کے اشکر لگا کرائے کوسلمان خاہر کرتے ہیں ادر طاء کا فکوہ کرتے ہوئے کہ ہوجائی کا باوجود ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کیا جارہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کیا جارہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کیا جارہ ہمیں دائرہ اللہ الله عاد ہا الله الله الله الله الله الله "پڑھ لینا اس وقت تک مفیریس ہوسکا جب سے کہ کوہ کلہ کے تقاضوں کو تعول نہ کرے دران تقاضوں میں ایک اہم ترین تقاضا ہیں ہے کہ تخضرت کا تو کئم نوت بلاکی تاویل دو جبہ کے تولی کی جائے عقیدہ کرتے ہو کہ کے اپنے کل دی کرے دران کا کو جائے عقیدہ کرتے نوت بلاکی تاویل دو جب

عقید و ختم نبوت جزوایمان ہے

سامعین عالی مقام! خود و بی برآخرائر مان حطرت محدرسول النستانی کے ایک ارشاد سے حقید ہ ختم نبوت کا جزوا کیان اور ضروری ہونا معلوم ہونا ہے۔ جو آپ بی ایک نے حضرت زیدا بن حارث کے واقعہ کے حمن میں ارشاد فر مایا۔ واقعہ بیتھا کہ حضرت زیدگو پھی شرارت پندوں نے اخوا کر کے مکہ میں لاکر چھو دیا تھا۔ شدہ شدہ آپ آئے خضرت کی گئل کی میں آگئے۔ کی طرح

حفرت دید تحقیل دالوں کونیر ہوئی کرزید کھی ہیں آو آپ کو لینے کے لئے آئخضرت ملکے کی خدمت میں معاصر ہوئے اور در فواست کی کر آپ بھٹی دین ہا ہیں لیا لیسے محر ہمارے لڑکے زید کو ہمارے لڑکے ہمارے کردیں۔ اس برآ مخضرت ملک نے ارشاد فر بایا تھا: "اسال کی انعشہ لدوا ان لا الله الا الله وانسی حالت انبیائه ورسله وارسله معکم (مسعد ک حاکم ج سال لا الله الا الله وانسی حالت انبیائه ورسله وارسله معکم (مسعد ک حاکم ج سال لا الله وانسی ہمارف سے باہما ہوں کہ تم یہ گوائی دو کہ اللہ کسواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور بیشہاوت دو کہ میں (آئخشرت ملک کے الله الله اور رسولوں کے سلمد کوئم کرنے والا موں۔ پھری دو کہ میں دف احت سے حضورا قدس علیہ العملاة والسلام نے عقید وقت نبوت کو کملہ و کھی کس دضا حت سے حضورا قدس علیہ العملاة والسلام نے عقید وقت نبوت کو کملہ و کھی کس دضا حت سے حضورا قدس علیہ العملاة والسلام نے عقید وقت نبوت کو کملہ

شہادت میں شامل فرمایا ہے۔اس لئے بیر عقیدہ ایسانہیں ہے کہ اسے بوں بی نظرائداز کر دیا جائے۔آنخضرت کا کے کاس دضاحت کے بعد قادیا نیوں کی ان ساری کوششوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے جو دہ اس عظیم عقیدہ کی اہمیت گھٹانے کے لئے عموماً سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

علامها قبال مرحوم كالتجزييه

 کریم کی شخصیت کا مر ہون منت ہے۔ میری رائے ش قادیا نیوں کے سامنے صرف دورا ہیں ہیں یا دہ بھائیوں کی تقلید کریں یا ختم نبوت کی تا دیلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ ان کی جدید تا دیلیس محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار صلقہ اسلام ہیں ہو۔ تا کہ آئییں سیاسی فوائد کافچ محیسے۔'' سیاسی فوائد کافچ محیسے۔''

قاديانيون كى تكفير كيون؟

حاضرین گرای اس تفسیل بیل بی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ہرگزینہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ لوگوں کو کافر بناتے رہیں ہے کہ ہم جاعت اپنی عددی طاقت کو کم کر نافہیں چاہتی۔ ہماری فرمداری صرف حفاظت وین کی ہے ۔ یعنی ہم اس پر نگاہ رکھیں کہ کیس اسلی کا لیبل لگا کر چیلی سامان کو تو فرد غرفین دیا جا اور ہا ہے؟ اگر کہیں ایبا ہوتا ہے تو ہر مسلمان بالخصوض علاء کا بید بی فرض سامان کو تو فرد فرخ فیس دیا جا دہ اور فلال چیز اصلی ہے اور فلال چیز مسلمی ہے۔ اس کی بات کو سامنے رکھ کر آج ساری امت اس بات پر شخص ہے کہ قادیاتی ہما حت جو عقیدہ وہ تم نبوت کی مشر سامنے رکھ کر آج ساری امت اس بات پر شخص ہے کہ قادیاتی ہما تا اور مرز اغلام احمد قادیاتی کی فریو سے میں جیسا انقاق ہے اس کی مثال شاؤ دیا در بی ملتی ہے۔ علی علی اسلام کے بعض فرا وی

حضرات سامعین! مرزاغلام اجمد قادیانی کدهوهٔ نبوت ۱۰۹۱ء سے کرآج تک ہر زمانہ شیں اور ہر طبقہ کے علماء دمفتیان نے قادیا<u>ندی ک</u> کفر سے متعلق فقے دیے ہیں۔ مثلاً مناظر اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانومی نے فرمایا: ''مرزاغلام اجمد قادیانی وائرہ اسلام سے خارج ہے''

امام ربانی قطب عالم حعرت مولانا رشید احمه کنگوی ی نے فرمایا: "مرزا قادیانی کافر وجال اور شیطان ہے۔"

ا کا برطاه و یو بندیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن و یو بندی بحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفاوی ، امام المحصر حضرت علامه الور شاه کشیری ، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب و یو بندی ، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت الشدصاحب صدر جمعیت علاء مهندو غیره حضرات نے ایک متفقد فتو کی پروستخط کئے جس کا پہلا جزید تھا: "مرز اغلام احمد اور اس کے جسکا پہلا جزید تھا: "مرز اغلام احمد اور اس کے جسکا پہلا جزید تھا: "مرز اغلام احمد اور اس کے جسکا پہلا جزید تھا: "مرز اغلام احمد اور اس کے جسکا پہلا جزید تعلق جی ۔"

جعیت علاء بند نے ۱۹۵۲ء میں ایک فتوئی جاری کیا جس میں کہا گیا: " قادیائی جاعت میں جہا گیا: " قادیائی جاعت میں ایپ باور تمام ان پارٹیوں کے جومر زاصا حب پراھنا در کھتی ہیں۔اسلام سے خارج ہے اور مرتد کے تم میں ہیں۔ ندان سے درشتہ منا کحت جائز ہیں جو مسلمانوں کے مقابر میں وفن کرنا جائز ہے، ندان سے وہ معاملات و تعلقات رکھنے جائز ہیں جو مسلمانوں سے دکھے جاکتے ہیں۔ "

اس فتوی پر چیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ، تیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب ، مجاهد لمت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سید بار دی ، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی وغیره علاء کے وستخط ہیں۔اس طرح کے قماد کی مظاہر علوم اور عمد و العلماء کِلمعنو سے جاری کئے گئے۔

مشبورا بل حدیث عالم مولانا ثناء الله امرتسری فی تن ویا: "مرزاصا حب اوران کی جاعت چیکر مقائد بالله کی حال ہے اوران کی جاعت چیکر مقائد کی حال ہے اوراصول اسلام مے مخرف ہے۔ اس لئے وہ کافر ہے اور وین محد کی اللہ کے اور اسلام ہے مخرف ہے۔ اس کا کوئی تعلق تیس ہے۔ "

مشہور بریلوی عالم مولانا احدرضا خال نے تو کی دیے ہوئے کہا: '' علاء کرام حرین شریفین نے قاویا ٹی کی نسبت بالا تعاق فر مایا کہ جواس کے کافر ہونے کے بارے یس فک کرے وہ بھی کا فرے۔اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام سلمان موت وحیات کے سب علاقے اس سے قطع کریں۔''

علاوہ ازیں عالم اسلام سے ممتاز مفتیان اور وینی اداروں کی طرف سے بھی قادیا نیوں کی تحفیر کے فراد کی اور فیصلہ جاری کئے گئے۔ جامعہ از ہرنے ۱۹۳۹ء میں تحقیقات کے بعد قادیا نیوں کے تفروار تداد کا اعلان کیا اور تھم جاری کر دیا کہ آئٹدہ کی قادیانی کو جامعہ از ہر میں پید داخلہ تبدیا جائے۔

 کرنے اور دھوکہ دینے کے لئے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور فقیمی کمیٹی بیداعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ خواودہ تھرال ہوں یا علاء معتقبین ،خطیب ہوں یا دائی ،فرض ہے کہ اس محراہ ٹولے کا مختی ہے مقابلہ کریں اور دنیا ہیں جہال کہیں اس باطل ٹولے کا وجو دنظر آئے اس کا قلع فق کرنے کے لئے کمریت ہوجا کیں۔''

الفرض قادیا نیول کی تلفیر پراس وقت امت مسلمه کا اتفاق ہے اور اس کا تعلق صرف پاکستان بی ہے جیس ہے بلکہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے مسلمان قادیا نیول سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور بیرمطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی شعائر استعال کرنے سے باز آ جا کیں۔

حضرات گرامی! قادیانیوں کا مید پروپیگندہ قطعاً جموف اور فریب ہے کہ ہندوستان میں ان کا تعاقد باکت کے ہندوستان میں ان کا تعاقد باکت کی شد پر کیا جارہا ہے۔ ہم میدواضی کردیتا جا ہے جی کہ ہمارے ویلی عقائد کا العلق کسی فاص علاقے یا ملک سے تیس ہے اور نہ ہمیں اس سلسلہ میں کسی دوسرے ملک کی سیاست سے کوئی سروکار ہے۔ ہم تو صرف میرچاہ جی جی کہ جولوگ اسلامی حدود و شرائط پر پورے نہیں اتر تے۔ وہ اسلام کا نام استعمال کرنا بند کرویں۔ اگر آج بھی قادیانی اسے کو نیم سلم کہنے تعلیم کا نہیں اور ہمیں ان کے تعاقد باحد ض کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔

مرزاغلام احمرقا دیائی کے دعاوی

حضرات گرامی! جماعت احمد یہ کے بائی مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنی نبوت اور ( سی موجود ہونے ) کے بدے باند ہا تک وجوے کئے ہیں۔شلا

ا ...... '' خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جیجا''

ا ...... " من المعاوي خدام جس في قاديان من المارسول بعيجاً"

(دافع البلام ص ا فزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۔ ۳۔..... '' همی رسول مجمی مول اور نبی مجمی مول۔'' (ایک تلنی کا زالہ میں ہزوائن ج ۱۸ ص ۱۱۱) ۴ ۔..... '' نبی کا تام یانے کے لئے میں علی خصوص کیا گیا۔''

(حقيقت الوي ص ٣٩١ فزائن ج٢٢ ص ٢ مم)

"انبیاء محرچه بوده اند بسے من بعرفال نه کمترم ذکے"

(زول انہے ص ۹۹ فزائن ج۸۱ س۷۵)

(ترجمہ: اگرچہ ونیاش بہت سارے نی ہوئے ہیں۔ لیکن علم وعرفان میں میں کی ہے کہتیں ہوں)

سامعین گرامی! اس طور کے دعادی سے مرز اغلام احمد کی تحریات مجری پری ہیں جن
کی تفصیل کا بیموقع نیس ۔ یہاں میں صرف اس جانب توجدولا نا چاہوں گا کہ کی بھی دینی منصب
پر فائز ہونے دالے کے لئے کم اذکم کن صفات کا حامل ہونا ضروری ہے اور اس طرح کے کسی
منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے لئے سب سے پہلے کس طرح کا شبوت پیش کرنا
ضروری ہے۔

سرورن-آنخضرت الله کااسوهٔ مبارکه

سامعين عظام! سيدالا دلين ولآخرين سيدنا دمولانا محمد رسول التعليقية كاشا نداراسوة مباركہ جارے پیش نظرہے۔آب نے اعلان نبوت سے بہلے اور بعد میں الی صاف ستحری زعرگی اور کمال اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ آ ب اللہ کا بوے سے براوش می آب کے ذاتی کردار اور صدق دامانت پرانگی افعانے کی جرأت ندكرسكار آپ تاللہ نے جب مغاء کی بھاڑی ہے پہلی مرتبك والول كوقو حيدكا پيغام سايا تواس سے يہلوائي تعديق بھي كرائي اور جب سب نے بيك آوازكه وياكه ماجربنا عليك الاصدقة (بعارى شريف ص٢٠١) "الين بمارت تجريد میں آپ بمیشد سے بی ثابت ہوئ آپ نے ان میں توحید درسالت کا اعلان فرمایا۔اب بمیں مرزاغلام احمد قادیانی کے بلند باعک دعادی کا بھی ای تناظر میں جائزہ لیا جاہئے کہ جب مرزاقادیانی نعوذ باللہ! خود کو آنخضرت اللہ کا عل اور بردز کہتا ہے "اور اٹی بعثت کو ( خطبه الهاميص ١٨ ا بخز ائن ج٢ اص ١٧٤) آ تخضرت الله على بعثت النيقراروياب." تویہ بحث تو بعد میں کی جائے گی کے خلی بروزی نبی ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور حضرت عیسیٰ عليه السلام آسان پرزنده موجود ميں يانبيس؟ اورامام مهدي خاهر مو يچ بيں يانبيس؟ پہلے بيد ريكھا جائے گا کہ اس طرح کے دعوے کرنے والا سجا بھی ہے یا نہیں؟ اگر سچا ثابت ہو جائے تو بحث آ مے بردھ عمق ہادرا گرجھوٹا ثابت ہوتو اگل بحث بے كار بے۔ كونكر جھوث كے ساتھ نبوت دولایت کا کوئی درجہ بھی جمع نہیں ہوسکتا۔خودمرزا قادیانی نے ایک جگر کھا ہے ۔'' ظاہر ہے کہ جب ا يك بات من كونى جمونا ثابت موجائة و مجردوسرى بالون من بحى اس يراعتبار نبيس ربتاً. (چشمه معرفت ۱۲۲۴ فزائن ج ۱۲۳ (۲۳۱)

دوسری جگه کلمتناہے: ''جموث بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔'' ( تنہ عقیقت الوی ۲۳ برزائن ج ۲۳ م ۲۵۹)

ایک جگداوروضاحت کرتاہے: 'ایا آدی جو برروز خدا پر جموث ہولا ہےاور آپ ہی ایک بات تراشتا ہےاور پھر کہتا ہے کہ بیضدا کی دی ہے جو جھے کو ہوئی ہے۔ ایسابد ذات انسان تو کتوں اور سودروں اور بشروں سے بدتر ہوتاہے۔''

(هميمدراين احديدهد بنجم ص١٢١، تزائن ج١٢٠)

مرزا قادیانی کے جھوٹ

حضرات گرای ای اصل کنته کوسائے دکھ کر جب ہم قادیانی لئر پچر کا مطالعہ کرتے ہیں او ہاری کئر پچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری جیرت کی بدترین برائی سجستا ہے خوداس برائی سے اس کی تحریرات بحر پور ہیں۔ میں بطور نمونہ صرف تین تحریریں چیش کرتا ہوں جن سے آپ بخوبی مرز اقادیانی کے جو لے ہونے کا اعدازہ دکھ کیس مے۔

ا ..... مرزان لکھا ہے: '' تاریخ وال لوگ جانتے ہیں کہ (آ تخضرت اللہ ) کے گھریں میں اور کے تعیادروہ سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔''

(چشمه مرفت ص ۲۸۱ تر ائن ج ۲۳ ص

یہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے اور مرزا کی من گھڑت بات ہے۔ آ تخفرت اللہ کے میں میں میں میں میں ہوت کے میں میں میں می مورخ نے دارت نہیں کئے۔ بلکہ معتبر قول میں آ پہلے کے مرف تین صاحبزاوے ہم میداللہ (جن کا نام طیب اور طاہر بھی تھا) اور ابرا ہم دارت ہیں۔ اس سے زیادہ میں۔ دارت ہیں۔ اس سے زیادہ میں۔

(سيرة المصطفلٰ)

۲..... مرز اکہتا ہے: '' تین شہرول کا نام اعراز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ کمداور مدینداور قادیان'' (زالدادیام س عد جزائن جسس ماحاشیہ)

يى سفيد جموت ب\_قرآن ياك بس كبيل بعي قاديان كانام بيس آيا-

س..... مرزا قادیائی نے ایک جگر کھا ہے: ''وقد سبونی کل سب فعاد ددت علیهم جوابهم ''(ان(علاء) نے جمعے ہرطرح کی گالیاں دیں۔ گریش نے ان کو جواب جیس دیا۔)
(مواب ارحلن ۱۹۸۸ مرزز بُن ج۱۹ س۲۳۷)

ایک طرف توبید دموی کدیس نے کسی گالی دینے والے کو جواب ٹیس دیا، دوسری طرف مرزا کی کمائیں اپنے مخافقین کو مفلقات هم کی گالیاں دینے سے بھری پڑی ہیں۔ یہ گالیاں ایسی گندی اور رکیک ہیں کرشریف آ دی انھیں زبان پرلانا بھی گوارائیس کرسکا۔

مرزا کی گالیاں

مثلاً ایک جگرای و شعول کواوران کی ہو ہول کواس طرح کومتا ہے "ان السعسداء صادوا خنازیر الفلا و نساؤھم من دونھن الاکلب "( عجمالیدی میں اجزائن جمام ۵۳) ترجمہ: ہمارے و شمن جنگول کے فرزیہ و گئا اوران کی مورتی کتیوں ہے ہو ہو گئیں۔ مشہور عالم مولانا عبدالحق غرانوی پراس طرح کا لیوں کے پیول برستے ہیں: "محرتم فرخ کو چمپانے کے لئے مجموث کا کوہ کھایا ..... پس اے بدؤات، خبیث، وشمن الله رسول کے ۔.... ( ضمیرانم ام تعمره می مردانم اس مردانم می می مردانم می مردانم

مولا ناسعداللہ صاحب کوتو مرزانے ایسی کھل کے گالیاں دی ہیں کہ گالیوں کے موجد کی روح بھی شایدشر ماگئی ہوگی۔ ملاحظہ کریں مرزا کہتا ہے:

> ''ومسن السلسام ارى رجيلاً فسامسقسا غسولاً لسعيسساً نسطفة المسفهساء '''

ترجمہ: ادر کمینوں میں سے ایک حقیر قامق مرد کود کھتا ہوں جو شیطان ، ملعون ، بے دقو نول کا نطفہ ہے۔

''شــكــس، خبيث، مقســد و مـزور نـحسس يسـمــى السعــد في الجهلاء''

ترجمہ: بدگوہ، جبیث فتر پردارز اور کمع سازے، منحوس ہےجس کا نام جاہوں نے سعداللہ رکھاہے۔

میدتو صرف چند نمونے ہیں ور نہائی بدز پانیاں مرزا قادیانی کی تحریروں میں جابجا نظر آتی ہیں اور اس کی ہر بدز ہائی اس کے اس دعویٰ کوجھوٹا قرار دیتی ہے کہ اس نے اپنے مخالفوں کو جوابٹیس دیا۔

حبوثی پیش کوئیاں

سامعین عالی مقام! بحرمی مدگی نبوت کی جائے ہے لئے ایک بوامعیاراس کی

پیش کوئیاں ہوتی ہیں کہ وہ درست کطیں یا نہیں۔ چنا نچہ خود مرزا قادیائی نے لکھا ہے: "بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق و کذب جاشچنے کے لئے ہماری پیش کوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان (معیار آزمائش) نہیں ہوسکا۔" (آئین کا اللہ اسلام ۱۸۸۸ ہزائن جھ ملام سرائیوں ایک اور جگہ لکھتا ہے: "دکمی انسان کا اپنی پیش کوئی بیں جھوٹا لکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔" (سم ۲۸۱۲)

اب ہمیں چاہیے کہ ہم دیگرکی موضوع پر گفتگو کے بجائے خود مرزا قادیانی کے بتائے ہوئے معیارا مقال یعنی پیش کو تیوں کے وقع کی جانچ کر کے بی مرزا قادیانی کے معدق و کذب کا فیصلہ کریں۔ چتا نچہ جب ہم مرزا کی پیش کو تیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات کم کر سامنے آتی ہے کہ اس کی بھی اقعائی پیش کو کیاں وقوع سے محروم رہیں اور عجیب بات ہے کہ جس پیش کوئی پر زیادہ زور مرف کیاو بی بوری نہ ہو کے دی مثل چھوٹسونے ملاحظہ مائیں:

ا...... مرزا قادیانی نے اپنی موت کے متعلق پیش گوئی کی که''جم مکدیں مریں مے یا مدینہ میں۔'' (تذکرہ می ۹۱۱ جمعی سوم)

حالانکه موت تو کجانبھی مرز اکوان مقامات مقدسہ کی زندگی بیس زیارت بھی نہ ہو گی اور اس کی موت کا داقعہ لا ہور بیس پیش آیا۔

ا ..... ایک و جوان لاک محمدی بیگم ہے تکاح کی بیش گوئی کی اور جب اس کے والد نے لاکی کا دور جب اس کے والد نے لاک کا دور مے فض ہے کردیا تو مرزا قادیا ٹی نے بیاے دور دور رہے شہارات شائع کرائے کہ اکاح سے دھائی سال کے اعمد اعمد اس لاکی کا باپ اور شوہر مرجا کیں گے اور بیکہ وہ لاکی ضرور میر سے تکاح میں آئے گی اور جوش میں کہا کہ: ''من اس رابرائے صدق خود یا کذب خود معیاری گروانم۔''
کروانم۔'' (انجام کی محمد کی اور جوش میں کہا کہ: ''من اس رابرائے صدق خود یا کذب خود معیاری کی مروانم۔''

ترجمہ: بیں اس (پیش کوئی) کواپنے صدق دکذب کے لئے معیار قرار دیتا ہوں۔ محرضدا کا کرنا کہ مرزا قادیائی دنیا سے محدی بیٹم سے نکاح کی صرت لئے چلا کیا۔ مگر بیپیش کوئی پوری نہ ہو تکی اور وہ خوداپنے معیار کے مطابق کا ذب قرار پایا اور محمدی بیٹم کا شوہر ڈھائی سال بیس تو کیا مرزا تا دیانی کے مرنے کے بھی ۴ سال بعد زندہ رہا اور ۱۹۴۸ء میں وفات یائی۔ سا ..... مشبور اہل صدیث عالم اور مناظر اسلام مولانا شاء الله امرتسری سے خطاب کرتے ہوئے دی اسلام مولانا شاء الله امرتسری سے خطاب کرتے ہوئے دی گئی گئی ۔ ''اگر میں ایسا بی کنداب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پر چہمی جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجا دَل گا۔'' (جموعا متہارات جمس 20)

الشرکی قدرت که اس اعلان کے ٹھیک ایک سال ایک ماہ گیارہ دن بعد مرز ا قادیائی بمرض بیعنہ وفات پا کربقلم خودا پنے کذاب و مفتر می ہونے کی سند دے گیا اور حصرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؓ اس کے بعد ۳ سال تک ہاحیات رہ کرمرز ائیوں کو تاکوں چنے چہواتے رہے۔

حضرات گرای ا مجھے فاص طور پر یہ تفسیلات اس لئے بتانی پڑری ہیں کہ عموا قادیائی مبلغین ہارے سادہ اور بھا تیوں کے پاس آ کرفتم نبوت کے منی اور حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آ وری کے عقیدہ کے متعلق ضنول شم کی ہا تیں اور رکیک تادیلات پیش کرنی شردع کر دیتے ہیں جس سے سننے والا شک اور شبہ بھی جتا ہوجا تا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے لئے قائل فور میں جس بیسے منے والا شک اور شبہ بھی جتا یا جہ خود واس قائل مجی ہے پائیس کی اس کے اپنے سب بحثین قطعاً ہے متی ہیں اور علاء کر اس کو ایسے عقیم منصب پر فائز مانا جائے؟ اس کے بغیر سب بحثین قطعاً ہے متی ہیں اور علاء اسلام نے مرز اقادیائی کے جموث کو اتنا آ شکارا اسلام نے مرز اقادیائی کے جموث کو اتنا آ شکارا کر دیا ہے کہ اب اس میں کی شم کے شک اور شہری مخوائش ہاتی نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ خود مرز اکی این تحریرات سے اس کا کا ذب اور مفتری ہونا واضح ہے۔

انگریزی نبوت

حضرات گرای ! قادیانی جماعت کی تاریخ پڑھے سے یہ بات بھی کھل کرسائے آئی سے کہ اس کی کھل کرسائے آئی سے کہ اس کی کھل کرسائے آئی سے کہ اس کی کھل سا خت اور پر داخت اگریز ی حکومت کے دیرسائیہ ہوئی ہے اور حکومت برطانی نے مرزا قادیا نی فیلمت اسلامیہ کے اور کی نبوت کو کھڑا کیا تھا۔ چنا نچ فریضہ جہاد کومنسوخ کر کے مرزانے باحسن کی صورت میں جمور نے دی نبوت کو کھڑا کیا تھا۔ چنا نچ فریضہ جہاد کومنسوخ کر کے مرزانے باحسن وجوہ برطانوی مفاوات کی بحیل کی اورا پی تحریرات میں جا بجا اگریز سے کھل دفاواری کا افراد کیا۔ بعض تحریرات مل جا عبا اگریز سے کھل دفاواری کا افراد کیا۔

الف ..... مرزا قادياني اين اكي اشتمار من كستاب: "من اين كام كون مكه من المجي طرح جلا

سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ دوم میں، نہ شام میں، نہ ایران میں، نہ کائل میں۔ محراس گورنمنٹ (انگریزی) میں جس کے اقبال کے لئے وعاکرتا ہوں۔"

(تلینظرسالت ج ۱۹س۹۲، مجموعه اشتهارات ج ۲س ۲۲۰)

ب ..... ایک جگد کمت ہے: "میری عمر کا اکثر حصہ اس الطنت انجریزی کی تأثید وحمایت میں مخدرا ہے اور میں نے ممانعت جہادادر انجریزی اطاحت کے بارے میں اس قدر کتابیل کسی ہیں ادر اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکشا کی جائیں تو بچاس الماریاں بحر کتی ہیں۔"

(زیاق العلوب س ۵) بین مارس ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ان بین ان بھر کماری اس ۱۵ میں۔"

ج ...... دوسری جگه کعتا ہے: 'میں نے بیبیوں کتا ہیں عربی، فاری اور اردو میں اس فرض سے
تالیف کی ہیں کہ گور نمنٹ محسد (برطانیہ ) سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سیج دل سے اطاعت کرنا ہرایک مسلمان کا فرض ہے۔'' (تملیخ رسالت ج اس ۲۵، مجموعا شتہارات ج مس ۲۹۸)

اس طرح کی بے شارعبارتیں قادیانی لٹریچر میں موجود میں اور آج تک قادیانی جماعت دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں کے سہارے پروان چڑھ دی ہے۔

بنيادى اختلاف

حضرات گرامی ایس بهال اس فلط بنی کا از الد بھی ضروری سجمتا ہوں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف محض جرئی اور فروی بیس ہے۔ جیسا کہ قادیانی لوگ عوام کو جا کر سمجھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلمانوں کا قادیانیوں سے اصوبی اور بنیادی اختلاف ہے۔ قادیانیت اسلام کے متوازی ایک الگ دین ہے۔ اس کود گھر فروی اختلاف رکھنے والے فرقوں کے درجہ پر جرگر نہیں رکھا جاسکتا اور یہ بات خود مرزا قادیانی اور اس کے ظفاء کی تحریوں سے واضح ہے۔ مرزا بشیرالدین محمود اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ فیصلہ کن وضاحت نقل کرتا ہے: "آپ رمزاصاحب) نے فرمایا کہ یہ فلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے ہمارا اختلاف مرف وفات کی یا چیرسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ، رسول کریم ، قرآن ، نماز ، روز ہ ، قی ، ذکو ق

(النشل قاديان مورى وسرجولاكي ١٩٣١م و كالدقاديا في قدم مع ١٥٥٥م وريدا ليريش)

ای اختلاف کوسائے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے دالے تمام سلمانوں کو کافر اور جہنی کہا ہے۔ (اشتہار سعاد الاخیار ۲۵۸، محوصا شتہارات جس ۲۷۵)

اور مرزامحود احمد خلیفه دوئم کهتا ہے: "بهارا بدفرض ہے کہ غیراحمد ہوں کومسلمان نه مجمیل."

اب خور کرنے کی بات صرف ہے ہے کہ جب دین کے کی بھی معاملہ میں ہمارا قادیاندوں سے اتحادہ میں ہمارا قادیاندوں سے اتحادہ میں سلمان کافر ہیں تو آخر کا دیاندوں سے اتحادہ میں سلمان کافر ہیں تو آخر کی راہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ان کا خود ساختہ دین خاتم التبیین حضرت محمد مصطفی کے دائیں الگ الگ ہیں۔ ان کا خود ساختہ دین خاتم التبیین حضرت محمد مصطفی کے لائے ہوئے دین سے بالکل مطابقت ہیں رکھتا۔ اس لئے البیس اپنے آپ کو مسلمان یا شریعت محمد کا تابعدار کئے کا کوئی حق نہیں بہتھا۔ قادیاندوں سے ہمارا مطالبہ صرف بیا مسلمان یا شریعت محمد کا تابعدار کئے کا کوئی حق نہیں بہتھا۔ قادیان سے ہمارا مطالبہ مرف بیا کے کہوہ اسلام کا نام لین چھوڑ دیں۔ یا چھریا قاغدہ اسلام کے تمام عقائد کو تسلیم کر کے تجدید ایمان کر لیں اور مرز اغلام احمد کو کا فربان لیں۔

#### مندوستان میں اس فتنہ کے تعاقب کی ضرورت

حضرات گرای اگذشتااسال سے بیفتہ ہندوستان بل بھی تیزی سے پیل رہا ہے اور تمام تر مادی وسائل کے ذریعہ اس اندادی تحریکی مرکزمیاں بالخصوص جہالت دوہ علاقوں بل جاری ہیں۔ المحدوللہ ایک ہندگی ہیں۔ المحدوللہ ایک ہندگی ہیں۔ المحدوللہ ایک ہندگی ہیں۔ ادار بھشار تعالی اس کی محفظ سے سرائل کے مطابق کام کردی ہیں اور بقشار تعالی اس کی محفظ سے سارے عامہ بیدار ہوئی ہا اور عوام وخواص کو مسئلہ کی قوعیت بحصے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ خدا کرے کہ بیکوششیں مزید بارا و والد تعالی ہمارے دین ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی ہرطرح کے باطل قتنوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالی ہمارے دین اور اللہ تعالی ہمارے دین والیان کی محل حفاظت فرمائے۔ ہیں!

آ خریس طویل مع فراشی رمعذرت کرتے ہوے امید کرتا ہوں کر بی چند بھری ہوئی با تیں اصولی طور پرموضوع کو بھٹے میں معاون ہوں گی۔انشاء اللہ تعالی ! ''و آخر دعو الل الحمد الله رب العالمين''



#### مِنْ والله الرَّفْنِ الرَّحْدُو!

"نحمده ونصلي على رسوله الكريم • اما بعد!"

عاجز مجر عبدالرزاق بہاری ساکن موضع کعمی چک،الی تن کی خدمات میں عرض کرتا ہے۔ یہاں کلکت میں ایک بخابی مرزائی اپنی المجمن کے اشتہار و ماہواری رسائے جروں کو وکھا وکھا کر مرزائی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاجروں ہے وہ بھیشہ کہتا تھا کہ اگرتم کو میری تقریراوراس مرسائے واشتہارات کے مضمون میں مجھوٹ مہا تھا کہ اگرتم کو میری تقریراوراس تحریر وتنظم ریاس اور تبہارے عالم سے اقرار کرائیس تو تم مرزاصا حب کی نبوت کے مقدور جما تھا ہے۔ بنانچ ہم مرداصا حب کی نبوت کے مقدور جما تھا کہ اور جما تھا ہے۔ بنانچ ہم مرداصا حب کی نبوت کے مقدور جما تھا ہے۔ بنانچ ہم مرداصا حب کی نبوت کے مقدور جما تھا ہے۔ بنانچ ہم مردا ما عبدالواحد خان صاحب رام پوری مقبم کلکتہ کے باس وقت جانین سے جوسوال وجواب ہوا اس کو رہے عاجز تھم بند کر سے موام اہل جن کی جارت کے واسطے شاکع کرتا ہے۔

مولانا ..... آپرزاصاحب وكيا يحقين

مرد الى ..... نى مجمتا بول-

مولانا ..... اس دوئ برآب كيادليل چش كرت بين؟

مرزالی ..... بهلیحیات دممات این مریم بین گفتگو بوجائے بعداز ان مرزاصاحب کی نبوت بیس ثابت کرون گا-

مولانا ..... ہم کوحیات وممات کے طبیالسلام سے اس وقت کوئی غرفی ہیں۔ آپ مرزاصاحب کی نبوت کے میں اپنے دعویٰ کو دلیل سے قابت سیجنے یا صاف اقرار کیجئے کہ مرزاصاحب کی نبوت کرکوئی دلیل تیں۔ نبوت کرکوئی دلیل تیں۔

مرزائی .....حیات وممات ابن مریم کامسئلہ طے ہونے پرہم اپنی دلیل پیش کریں گے۔ مولانا ...... بیرمسئلہ حیات وممات کا علیحہ واور مرزاصا حب کی نبی یا فیرنجی ہونے کا مسئلہ علیحہ ہ ۔ آپ اینے دعویٰ کودلیل سے ثابت سیجیج ۔

ر الى ..... تى الى رجب تك يدم تلديات وممات كالطين موكاتم ابناد و كاناب التى كرست -مولانا ..... اليما آب كى فاطر ب بالي من كواسط وفات منى عليه السلام كالقرار بم كرت إير- مرزائی ....بیس جناب! آپ سے دل سے وفات میسی سے کے معتقد ہوجائے۔ پھرد کھتے ہم اپنا دو کی دلیل سے ثابت کرتے ہیں یائیس -

مولانا ..... مين قرآن ومديث كفلاف جركز دفات ميسى عليه السلام كا عقاد تيس ركوسكا-آپ كوهوئ بي تو دفات ميخ عليه السلام كوثابت سيجئه -

مرزائی .....و کھے االلہ تعالی فرما تا ہے۔ بعیسیٰ انی معوفیک ورافعک التی .....الغ! مولانا ..... تونی کامعی بلاقرینہ کی جگہ موت کا نبیس آیا ہے۔ حق تعالی کا قول ہے۔ 'فسم تسوفی کل نفس ما کسبت و هم لا يظلمون (بقره: ۲۸۱) '' ﴿ پُر پُوراو ياجا ہے گا برنس جواس نے کمایا ہے اور وہ ظم نبیس کے جا کیں گے۔ ﴾ يہال تونی کامنی موت کس طرح کم سکتے ہیں۔

ای سور و انعام می ہے "و هو الله ی یتو فی کسم بالیل و یعلم ما جرحتم بالیل و یعلم ما جرحتم بالنهاد فی یعدی می النهاد فی اینت کم بما کنتم النهاد فی یعدی می اینت کم بما کنتم تعملون (الانعام: ۲۰) " (وادرالله وه جو تعدیر لیتا ہے کہ کورات می اورجات ہے ہو کہا کے مودن میں گرافیا تا ہے کم کودن میں تاکہ پوری کی جائے دت معین (لیتی موت) کھرای کی طرف تمیار المی تا ہے کہ کو الله الله الله کا کہ جو کم کرتے تھے۔ کھا کراس آیت میں توفی بمتی موت لیا جائے تو معین دیں توفی بمتی موت لیا جائے تو معین میں توفی مرت باطل ہے۔ اس کو مواج کے مرکز ہے۔ کہا کہ دیا ہے اور یہ می مرت باطل ہے۔ اس کو مواج کے مرکز ہے۔

اورسور و زمر: ۱۳۲ میں اللہ تعالی کافر مان ہے: "افلہ یعنو فسی الانفس حین موتھا
والتی لم قدمت فی منامھا فیمسک التی قضی علیھا الموت و پر سل الاخوی
المی اجل مسمی " و لین اللہ بعد کر لیتا ہے جانوں کواس کی موت کے وقت اور جو تیل مرے
ان کو نیز میں پس روک لیتا ہے ان کو جن پر موت کا تھم کیا اور چھوڑ دیتا ہے ہے م فافی کو مدت معین
عک ۔ کھاس آیت میں لفظ تو فی ہے اگر موت مراد ہوتو آیت کا مطلب بیہوگا کہ موت کے بعد
بعض جانوں کو اللہ تعالی روک لیتا ہے اور بعض جانوں کو ایک مدت معین تک چھوڑ دیتا ہے اور بید
معین مرت غلط و باطل اور خلاف مشاہدہ ہے۔ کیوکہ موت کے بعد سوائے روک لینے کے چھوڑ تا
نہیں ہوتا۔ لیس تو فی کا معیٰ موت بہاں جرکر سے جمیں ہوسکا۔ خود آپ کے مرزاصا حب نے
برا میں احد بیش معتوفیک معیٰ (میں تھے کو پوری فحت دول گا) لکھا ہے۔

(پراین احدیش ۱۵۰ نزائن ۱۳۰۰)

اور مجى مرزاماحب الى الهاى كتاب (وضي الرام ص، زائ ج م ٥١٥) ش كلية

ہیں۔''اب ہم صفائی بیان کے لئے بیلکستا چاہتے ہیں کہ پائیل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے روسے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیاہے۔وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جن کا نام ایلیا اور اور لیس بھی ہے اور دوسرے سے این سریم جن کوسیٹی اور یہوع بھی کہتے ہیں۔''

خداکی قدرت مقتراه کا پرقول اور مقتد بول کا بدؤول آب بتایے آپ سے جیں یا مرزاصا حب کو ہے تھے ہیں۔وو میں سے ایک کو ضرور جموٹا کرنا ہوگا۔

مرزائى .....وفات كى يرديل قرآن كى دومرى آيت بـ "وما محمد الارسول قد حلت مرزاكى .....وفات كي يريك قد حلت من قبلسه الرسل (آل عموان: ١٣٣) "اس عابت بواكرسول الله عيل كسب رسول دفات يا يجد

مرزائی .....آپاوگ حیات میسی کے سافر حسفقدیں کیا تی مدت تک کوئی فض زعورہ سکتا ہے۔
مولانا ..... "ان الله علی کل شیع قدیو" بے تک اللہ برقی پر قاور ہے۔ ایک لحظ کی محراور
ہزار برس عمرویتا یا زیادہ اس سے جہال تک ہوسب اس کے نزو یک برابر ہے۔ جبرائی ومیکا کیل
دحور دفایان وغیر ہا ہمی تو زعدہ ہیں۔ ان سب کو بھی تو خدائی کی دی ہوئی عمر ہے۔ حضرت خضر اور
حضرت الہاس کی حیات تو احادیث سے فابت۔ ای طرح حضرت عینی کی حیات ہمی احادیث
صححرے نابت۔

م زائی .....الله تعالی فرما تا ہے: 'فیھا تسعیون وفیھا تسموتون و منھا تخرجون (اعراف د ۲۵) ''وشن می می زنده رہو کے اورای می مرد کے اورای سے اٹھائے چا کے۔اس سے تابت ہواکھیٹی وفات پانچھا ورآپ اس آئےت کے ظاف مقیده رکھتے ہیں۔

مرزائى.....ايك آت يهيد "السم نسج على الارض كسف الساحيهاء واصواف (الموسلات: ٢٥) "كما بهم نه زمين زندول اورمروول كيمين ك كن كافى فيس بنائى -مولانا..... اس كاجواب تو هو چكار دوجرانا كما ضرور؟ علاده اس كماس آيت كودفات ميلى عليه السلام سه كما تعلق؟

عینی می بیں اور جب زین پرتشریف لاکی گاس وقت و نیوی تغیر آپ یس ہوگا اور جناب نے جو آت کا ترجمہ پڑھا کہ خدا جیسا چاہتا ہے بیدا کرتا ہے اور وہ طیم وقد بر ہے۔ اس آت کو وفات عینی کی ولیل اور آپ کے کل عینی کی ولیل اور آپ کے کل اعتراضات کا جواب ہے کہ اور آپ اس کی محتوں کو کیا جائے اور وقد رت رکھتا اعتراضات کا جواب ہے کہ اور آپ اس کی مشیت میں وقل وینے والے اور قد رت سے روکئے ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ اس کی مشیت میں وقل وینے والے اور قد رت سے روکئے والے کون۔ اگر وہ کمی مصلحت سے لا کھ وولا کھ برس یا کم وزیادہ کمی تحق کو زندہ رکھتا چاہے آو منع کرنے والا کون اور حضرت عینی علیا السلام کا زندہ رہنا آپ پر بارگزان کیوں ہے؟ کہی بات ہے کرنے والا کون اور حضرت میں علیا السلام کی وفات نہ تا برین تب تک مرزاصا حب عینی کس طرح کا ن سکتے ہیں۔ گریا در ہے کہ مرزائی کمی وفات عینی علیا السلام نیس نابت کرستے ۔ ' ولسو کسان بعض مع الهدف طهیدا''

مرزائی .....اورایک دلیل وفات میلی کی سفتے اللہ تعالی فرما تا ہے: "و مسا جعلناهم جسد الا یا کلون الطعام و ما کانوا خالدین (انبیاء: ۸) " ﴿ بِم نے ان کا جم ایمانیس بتایا کرده کمانا ندکھاتے ہوں اور ندو ، بہت لیم عرصتک زندہ رہنے والے تھے۔ ﴾

مولانا ..... آپ عالمنين بن اس وجه عالدون كاتر جمه فلوكيا بـ

مرزائی .....ایک دو درتی تحریر کال کرید و کھئے۔ حاری جماعت کے عالم المجمن احمد بدقادیان کے سیرٹری مولوی فاضل اللہ دیہ جالند حری نے اپنی المجمن کے ٹریکٹ نمبر ۱۵ میں کھیا ہے۔

مولانا ..... ایسے قل موقع برخوام بولتے ہیں لکھے نہ بڑھے نام مولوی فاضل افت دیکھوظود کا معنی ہے۔
مولانا ..... ایسے قل موقع برخوام بولتے ہیں لکھے نہ بڑھے نام مولوی فاضل افت دیکھوظود کا معنی ہے جمیشہ رہنا تو یہاں آ بت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ و نیا ش جمیشہ رہنا تو یہاں آ بت کا مطلب بیہ ہوئتی ۔ اہل کتاب تحریف فنظی کرتے ہے اور آپ مولی تحریف اور این مریم کے کھانا کھانے ہے یہاں انکار کی کو ہے؟ گر بات بہ ہے جب بحک د نیا ش جورہے گاو نیا کا کھانا کھائے اور جنت ش جائے گاتو جنت کا کھانا کھائے گا۔ چسے حضرت آ وم وجوا جنت کے میوے وغیرہ کھاتے تھے۔ بلکرسب انجیاء کرام اپنی قبروں میں روزی دیے جاتے ہیں۔ (ویکھومکٹو قیاب الجمعہ اور شہیدوں کورز ق دیا جانا) تو قران میں سے ثابت ہے۔

مرزائی .....(اپی قادیانی المجمن کا ٹریکٹ نمبرہ ادکھ کر) جب کفار کھنے آنخفرت میگانی ہے مطالبہ کیا کہ ہو آسان پر جا کروہاں سے کیاب لے آرمی ہم تھے سچارسول مان لیس سے ہو

الله تعالى في جواب من فرماياان كوكه و عكر مرارب ياك ب- عن أواكي بشررسول مول-مولانا ..... جناب نے اس آیت ش اینا تعرف کیا۔ اوّل آخرے آیت قطع برید کر کے ایک وو جط"لا تقربوا المصلوة "كالحرحا في مطلب برآ دى كرواسط بيان كروية برودة في امرائل میں ہے کہ کھار قریش نے کہا ہم ایمان فیس الا کمی سے آپ پر یہاں چک کمآپ جاری كرين مارے لئے ايك بواچشمد يانى مجرا موايا آپ كے ساتھ جنت موخر ما وانكور كى اوراس ك درمیان آپ نمری جاری کریں۔ یا ہمارے او پرآسان کے کلوے گراکیں۔جیا آپ کا ممان ب یا خدا اورفرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤیا سونے کا مگر ہوآپ کا یا آپ آسان پر چڑھ جا کیں اورآ سان پرآپ کے چر معانے رہی ہم ایمان بیں الا کیں مے۔ یہاں تک کسازل كريں اليك کاب کراس کوہم برحیس (اوراس میں آپ کی تقددیت مواللہ تعالی نے فرمایا) کمدو کرمیرارب یاک ہے۔ (اس سے کہاس رحمام اورز بروتی کریں یااس کی قدرت میں کی کوشر یک کریں۔ یہ کام خدا کا ہے) نیس موں میں محرآ دی رسول (سورة فی اسرائیل) محر جالا کی جناب پرختم ہے کہ كلام وقطع بريدكر كے كفاركا مطالبة سان يري عن كا اورة بكا جواب كديرا رب ياك باور میں ایک بشرر سول موں اس قدر لے لیا اور ہاتی جسم ہات بیہ کد پوری آیت بیان کرنے سے منهوم سي بدا مونا ادر مرزائيول كا مطلب فوت موجاتا \_اصل مقصوداس جواب ساللدورسول كو اس امر کا ظبار ب کم فجزات کاظبور باراد والی موتاب بشر کاراد وادرخوابش فیس موتا۔ حل تعالى فرما تا بـ "ان المحكم الالله (العام: ٥٧) "يعنى فيس بحم سوائ خدا كاورسورة الرعدش بـ "و ما كان لوسول، ان يألى بآية الا باذن الله (الرعد:٣٨) "مطلبال آ بت شریفہ کا بیہ ہے کہ کی پیغبر کو بیقدرت نہتی کہ بے حکم خدا کے کوئی مجرہ ونشان لائے اور حضرت يسيى عليدالسلام كاآسان يرافعالياجانا بارادة الجي بوااوروه بحى كفارى آكهس جمياكر رات کے دفت۔ اگر دن میں سب کے سامنے اٹھائے جاتے تو ظاہراً سان پر جاتے و کھ کر کس کو ان کی رسالت کا اٹکار موتا۔ بمرشرع میں ایمان بالغیب محتر ہے اور جب اس قتم کی نشانیاں و کیھنے کے بعدایمان لایا توابمان ہالغیب شدر ہااوراللہ تعالی نے مؤمنین کی صفت میں یؤمنون ہالغیب جو فرمايا باس كامصداق نهوتا اورطا برنشانيال وكيصف كيعدائيان لانا نفخيس ويتا الشتعالى كا فرمان واجب الايمان ب-"هل يستطرون الاان تساتيهم الملائكة اوياتي ديك اوياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اوكسبت في ايمانها خيرا (انعام:١٥٨) "﴿ كَيَااتْظَارُكِ ٢ میں کفار کم مرکبی کہ آویں ان کے پاس فرشتے یا تھارارب آئے یا تھارے دب کی بعض نشانیاں آئیں۔جس روز تمارے دب کا کوئی نشان آئے گائیس نفی وے گاکی نفس کواس کا ایمان جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھایا ہے ایمان میں کچھ نکی ٹیس کی تھی۔﴾

ویہ پیتی کہ خدا کو ظاہر دکی لینے کے بعد ایمان پانٹیب ندرہتا۔ اس سب سے ہے کہ مخرب کی طرف ہے آ قاب طلوع ہونے کے بعد کی کا ایمان متبول ٹیس۔ ای طرح کفار کمدنے جونشا نیاں حضرت علیہ العسلاۃ والسلام سے طلب کی تھیں کہ خدا وفر شنوں کو سامنے لا ؟ اور سونے کا محمد است متبار سے ساتھ ہوا ورآ سان پر تی ھے جا داگر یہ نشا نیاں ان کی آ محمول کے سامنے ہوتیں تو ایمان پالنیب ندرہتا اور اگران کی نظروں سے فا تیانہ ہوتیں تو وہ کب مانے۔ جیسے معراح جسانی سے کافروں نے الکارکیا۔

مرزائی .....شب معراج میں بھی رسول الشفائلی کا آسان پر جانا ٹابت نہیں، بخاری میں واقعہ معراج کے بعد ککھا ہے کہ پھرآ ہے جاگ المعے اورآ ہے مجدالحرام ہی میں تھے۔

مولانا ..... حفرت عليه العسلاة والسلام كوموارة جهم مبارك كرما تعدم تجد المحرام سيم مجد العمل من مرادك كرما تعدم تجد المحرام المحرورة في امرائيل كا فرج سورة في امرائيل كا فرج سيد المحدد المحرام المي المحسجد الاقصى المسلمة عن المسلمة الماقصى المسلمة عن المسلمة المحدد ا

ہاتیں ہونا امت کے داسطے نماز روزہ میں تخفیف کرانا، آسانوں ۔ ، جائب و فرائب اور دوز خ وجنت طاحظہ فرمانا و فیر ہاسب احادیث میحد سے ثابت۔منگر اس کا فاس ہے اور بخاری کی حدیث ہمارے قول کے خلاف نہیں۔اس لئے کہ خواب میں بھی بہت مرتبہ حضوطات کو معراج ہوئی ہے ادرا کی مرتبہ جسد مبارک کے ساتھ آسانوں پرتشریف لے میے ہیں۔

مولانا ..... اس آیت میں خواب و کشف مراد نہیں ہے۔ بلکہ ردیا عین ، آگھ کا دیکھنا مراد ہے۔ بخاری وغیرہ میں حضرت این عہاس و دیگر صحابی سے ردیت عین بینی آگھ کا دیکھنا کھا ہے۔ کفار مکہ واقعہ معراج کواگر خواب بچھتے تو ان کوزیادہ موقع الکار کا نہ تھا۔ اس لئے کہ انسان کو ہر حم کا خواب دکھایا جاسکتا ہے اور وہ لوگ مہجراتھی کی نشانیاں نہ ہوچھتے اور کفار قریش کا قافلہ جو بیت المقدس کی طرف سے مکہ کو آر ہا تھا اس کا حال نہ ہوچھتے تو جب کفار نے مہجرات بھیتے تھے اور محابہ کرام ای جسی معراج کی تھد این کرتے تھے ادر کفارای جسی معراج کی محذ یب والکار۔

مرزائی ..... آپ حیات میلی قرآن سے ابت کر سکتے ہیں۔

مولانا ..... بینک قران وحدیث سے حیات سیلی این مریم طیعاالسلام قابت کر سکتے ہیں۔ بشر طیکہ سنے والا ایما عدار منصف مزاج ہو۔ ویکھوسور و نساء پس اللہ تعالی کافر مان ہے۔ ' وان مسن احسل المسکتاب الا لیومن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا (النساء: ۱۹ ۵) '' اور نہ بنج گاکوئی اہل کتاب (یہودونساری ہے) گرید کھیلی کے ساتھ ایمان لائے گا۔ عیلی ک موت ہے پہلے اور عیلی قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ خلاص اس آیت کا بیہ ہے کہ عیلی علیہ السلام کی وفات ہے پہلے کل اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں ہے۔ بخاری وسلم میں ابو ہری تا سے حدیث ہے کہ رسول خدا تا تی قرایا۔ قرمایا۔ وادو قرآ کریں میں میں کو اور قرآ کریں میں میں کو اور قرآ کریں کے است کو اور قرآ کریں میں کو اور قرآ کریں کے ساب کو اور قرآ کریں کو اور قرآ کریں کو اور قرآ کری کران کو کیٹ کو اور قرآ کریں کو کھیلیا کو کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھی

مے خزر کواور موقوف کریں مے جزید (لینی کافرے سوائے اسلام کے چھتحول نفر مائیں مے) اور مال کی کثرت موگ یہاں تک کرند قول کرے گامال کو فی تھی بہاں تک کرایک مجدہ تمام ونیا اوراس کی سب چیزوں سے بہتر ہوگا۔ بیصدیث بیان کر کے ابو ہریرہ کتے ہیں۔ (اس صدیث کی تعديق) عامولة آيت كريمه يرمو "وان من اهل الكتاب " (آخرتك) (مكانوة بابنوول عیسیٰ علیہ السلام ) ابن مریم علیہ السلام کا زعمہ رہنا اور قبل قیامت کے نازل ہونا اس آیت کریمہ سے اس طرح ثابت ہوتا ہے كيلى عليد السلام كي آسان ير افعاع جانے سے پہلے سوائے حضرت یجی اور حوار بین اور بعض اشخاص کے اور کو کی مختص حضرت عیسی پر ایمان نہیں لایا اور آپ کے مرزاصا حب پر بھی ان کی زندگی میں ایک بھی اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) ایمان جیس لایا تو اب یقینامانا ردے کا کیسی این مریم زعرہ ہیں اور قرب قیامت میں آسان سے نازل ہو کیں کے اورآپ کی وفات سے پہلے کل اہل کتاب ( یہودونصاری ) آپ پرایمان لے آ کیں مے۔ مرزائى ..... مان كالغظ الى طرف سے كون يوحاديا حديث من و آسان كالفظ فركوريس -مولا نا ..... اس حدیث میں افظ آسان جیس تو دوسری حدیث میں تو افظ آسان موجود ہے۔ان دونوں مدیوں میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ ایک مدیث ووسری مدیث کی تائید وتصدیق كرتى برورب يدكه نازل مونا تواد برا الرفي كتي إلى الرجه اترناعام ب كدمكان وورفت سے اترے یا میلے اور پہاڑ برے لیکن اس حدیث میں مرادآ سان سے نازل ہونا ہے۔ مرزاكي .....الله تعالى فرماتا بـ" انسزلسنا المحديد فيه باس شديد ""تولوباكيا آسان سے اترتا

ہے۔ مولانا ..... او ہا معدنی چز ہے۔ کین کہ سکتے ہیں کہ آ سان سے نازل ہوا ہے۔ اس لئے کہ بخل مولانا ..... او ہا معدنی چز ہے۔ لین کہ سکتے ہیں کہ آ سان سے نازل ہوا ہے۔ اس لئے کہ بخل سے اس کی پیدائش حا کم کے بیان میں کہا ہے کہ اس سے معاون پیدا ہوئے۔ علاوہ اس کے لوجو فیرہ کے ساتھ آ سان سے اتر نا حدیث شل مراحثا نہ کور ہے تو جو من معرت سیلی علیہ السلام کے آ سان سے نازل ہونے کا محر ہے۔ وہ ورضیقت مدیث کا محر ہے۔ آپ ایک مجمع کیج اور محم مقرر ہوں اور ہماری اور آپ کی محتکو ہو جب تی اور محم مقرر ہوں اور ہماری اور آپ کی محتکو ہو جب تی اور محم مقرر ہوں اور ہماری اور آپ کی محتکو ہو مرزائی .... مجمع کی ضرورت ہیں ہے۔ حاضرین جلسے وقعی مجمع کیجے۔

مولانا ..... ان لوگوں کا فیصلہ آوآ پ کومنظور نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں جانب کے اہل علم جمع ہوں اور جولوگ عظم مقرر ہوں وہ بھی ذی علم ومنصف مزاج ہوں اور جانین کی تقریر کوخوب خور کے ساتھ و کچوں کرائیان وافعہ اف کے ساتھ فیصلہ دیں۔ مجمع سے مراو کی ہے نہ کہ چندآ ومیوں کوشع کہ لدی

مرزائی ....اس کی ضرورت جیس \_

مولانا ...... آپ كابروپا دعوى كه غيره يلى كويسى موجود خبرات بير-اس كوجم كس طرح مان ليس به تو بردى علم جانتا به كريسى عليه السلام ابن مريم تقداد رآپ كيمرز اصاحب كى مال كا نام چراخ بى بى به تو مرز اصاحب ابن مريم كس طرح موسكة بين دادنى عقل والا آ دى بمى اس كو خيس مان سكار

مرزائی.....الدُّتعاتیٰ نے نوح تیغیبری مورت اورلوط تیغیبری مورت کوکافر ہونے کی وجہ سے دونوں کوایک عظم میں رکھا اورآ سیرزن فرمون اورصیلی سے کی مان مریم کوان دونوں کومؤمند ہونے کی وجہ سے ایک عظم میں رکھا تو ہمارے مرزاصا حب کی دالدہ بھی مؤمن تھیں۔ لہٰڈااس پر قیاس کر کے مرزاصا حب کی دالدہ کو بھی مریم کھے گئے ہیں۔

مولانا ..... جب یمی قاعدہ ہے کہ ہر مومنہ کومریم کہ سکتے ہیں تو ہر مسلمان کو ابن مریم کہ سکتے ہیں ۔ مرزاصا حب کی خصوصت کیا ہے؟ میرکی دالدہ بھی مؤمنے تھیں۔ آپ جھے کو ابن مریم فرما سے اور مرزاصا حب کے ساتھ جواع تقاویے میرے ساتھ بھی دی اعتقادر کھئے۔

مرزائى ..... آپ دوئ كرتے ين ابن مريم مونے كا-

مولانا ..... آپ کے قاعدہ کی روہے ہر مومنہ کافرز ندا ہن مزیم ہونے کا دعوی کرسکتا ہے۔ مرزا کی .....اللہ تعالی فر ما تا ہے جن کولوگ اللہ کے سوانچار تے ہیں انہوں نے بچھ بھی پیدائیس کیا۔ پلکہ وہ خود پیداشدہ ہیں۔ زندہ نیس اور انہیں سیہ معلوم ٹیس کب اٹھائے جا کیں گے۔ (گل:۲۱۰۲) مولانا ..... بت پرستوں کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جولوگ غیراللہ کو بوجے ہیں۔ وہ تو پچھ پیدا کرنیس سکتے۔ حالاتکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ (پھر دغیرہ سے لوگ بناتے ہیں) وہ تو مردہ ہیں ڈی روح ٹیس ہیں۔ ان بتوں کو یہ بھی معلوم ٹیس کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔

اس آیت کو وفات میسی علیدالسلام ہے کو کی تعلق ٹیس لیکن آپ لوگوں کا وفات میں میں اس قدر انہاک ہے کر آن میں جس جگہ موت کا لفظ آیا تو مرزائیوں کا ذہن وفات میسی کی طرف خفل ہوگیا اور پیکلن تھینچ تان کر حضرت میسی کی چہاں کرنا چاہا۔خلاصہ آپ کے اجتماد کا یہ ہے کہ جسب غیر خدا کو کسی نے خدا اور معبود جانا تو وہ غیر خدا اس وقت مردہ و بھان ہوتا ہے اور لوگ اس کو خداو معبود و کھتے ہیں۔ البندا حضرت میں کی محدرت میں کی خدا یا خدا کا بیٹا تھتے ہیں۔ البندا حضرت میں کی محر دہ ہیں زندہ ہیں۔ البندا حضرت میں کی محر دہ ہیں زندہ ہیں۔ البندا حضر اللہ کو معنا غیراللہ کی موت کو ستر م نیل ۔ اگر آپ اپنے اجتهاد کو محق تھتے ہیں تو آپ کل مخالفین مرزا کو تحول کی در اللہ کے معبود مان لیجے۔ جب کل مخالفین مرجا کی تو سب کو مجدو کر کھر مرزا ما حب کو کا لئین میں کا معبود مان لیجے۔ حب کل مخالفین مرجا کی تو سب کو مجدو کر کھر مرزا ما حب کو کہ لئین کہا جدو کو کا کیا اور ان کی قوم نے ان کو خدا مانا تو قوم کے خدا مانے کے وقت فرمون و غیر ہا فورا مرکے سے یا زعم و رہ نے اس کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجما کر ہیں۔ حضرت کو رام کے بعد مرے تو ای طرح نصاد کی حضرت علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجما کر ہیں۔ حضرت علیہ کا سم سے کہ میں کہ اس کے اندر و فن کے جا کیں گا جہ جا کہیں گا اور مدین طیب ہیں حضرت علیہ السلام کے دوخہ شریف کے اندروفن کے جا کیں گلامی میں وقت کے اندروفن کے جا کیں گلامی میں وقت کو ایک کا جو کو گلامی کی کہ جناب آپ کا اجتماد فلا کھم رایا ایمی آپ کو اپنی میں وقت کے علیہ کی آپ کو اپنی کی کہ کو کو اپنی میں وقت کی میں وقت کی ہو گلامی میں وقت کے ایک کے ایک کی کے جناب آپ کا اجتماد فلام کیم روزی کے جا کیں خلامی میں وقت ہے۔ خاب کی میں وقت ہے۔

مرزائی .....جم معطفے کوسید الانبیاء مانے ہیں وہ تو زین میں ڈن ہوں اور میسیٰ این مریم کے ساتھ پیا حقا د کدوہ آسان پر ہیں اس میں رسول اللہ کا کس قدر کسرشان ہے؟

مولانا ...... حضرت عليه العسلاة والسلام كجم مبارك كي زهين هي رونق افروز بونے اورعيلى عليه السلام كة مهان پر بهونے سے ندرسول خداتيك كا مرتبه كم بوسكا ہے اور ند حضرت عيلى كا مرتبه مي بوسكا ہے اور ند حضرت عيلى كا مرتبه رسول خداتيك كے سے زيادہ يا حضرت كے حل بوسكا ہے؟ جرگز نہيں مكان كى جهت ميں اور درختوں پر پر بحد سے زيادہ يا حضرت كے حل بوسكا ہے؟ جرگز نہيں مكان كى جهت ميں اور درختوں پر پر بحد به آئيانه بنا كر رجع بيں اور انسان فيج يو كيا پر بحد سے انسان كا مرتبه كم بوكيا وزيا ميں حباب يانى كے او پر بوتا ہے اورموتى پانى كے فيچ تو كيا حباب كى قدر وقيت موتى سے ديا دہ بوسكتى ہے۔ جرگز نہيں ۔ اى پر قياس كر وحضرت عليه العسلام كا ذهين هي تشريف ركھنا اور حضرت عيلى كا آمان پر دہنا۔

مرزائی ..... بہت دیرہوگئ ہم کواوردوسری ضرور تیں بھی اب ہم جاتے ہیں۔السلام علیم! مولانا ..... وطیم! جناب بھر بھی ملاقات کیجئے گا۔ مرزائی صاحب مع اپنے ہمراہیوں کے ایسے کئے کہا کیہ مہینہ گزر کمیا۔اب تک ٹیس ملٹے۔



#### بسواهوالأفن التصوا

### عرض حال

"تحمده ونصلي على رصوله الكريم. اما بعد!"

قبل اس کے کہ میں اپ فرسودہ خیالات کا اظہار کرنے کے لئے ایک ضیف قلم کوئینش دوں۔ان رہنمایان فدہب وطت کا شکر سادا کرتا ہوں جنہوں نے جھے اس قابل مجھ کر ارشاد فر مایا کہ میں سٹائے تم نبوت کے موضوع پر عام فہم زبان میں ایک ایسار سالد کھوں جس میں اپنے ولائل چیش کرنے کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کے جملہ ولائل کے دیدان شکن جوابات بھی فدکور ہوں۔ان بزرگوں میں سے ان کرم فرما وی کے اسائے گرامی فاص ایمیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

ا ..... استاذ العلماء الحاج مولانا ابوالبركات سيداحم شاه صاحب

ناظم مركزى المجمن حزب الاحتاف مندء لامور

۲..... فاضل نو جوان داعظ خوش بيان ابوالنور محر بشير صاحب كوثلوى\_

اس مقام پراس حقیقت کا انگشاف می غیر جمیم الفاظ علی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ش جو دلائل و برا بین ہدیہ تاظرین کرتا چاہتا ہوں وہ میری د مافی کا وشوں کا تھی ٹیس بلکہ یہ وقت دلائل بیں جو میں نے استاذی علامہ ابوالبرکات زادع وہ صدرالمدرسین علامہ صوفی مہرالدین صاحب مدرس مدرسہ جن ب الاحتاف بند لا ہوراور والد ماجد سلطان المناظرین علامہ صوفی نواب الدین صاحب مصنف حقیق الادیان فی اعجاز القرآن کو کا نفین کے سامنے بیش کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود بار ہا مناظروں میں بیش کے بیں البدا اگر آپ کوان میں کوئی مفید مطلب یات نظر آئے تواس کو انہیں بررکوں کا فیض محبت بیجھے اورا کراس میں کوئی فلطی معلوم ہوتو اس کومیری کم ماسکی پر

ختم نبوت کا مسئل نصوص قرآنید و جدید تطعیر تعیید مرحمیہ سے ثابت ہونے کے سبب قرون اولی سے قرب اسلام کا سنگ بنیا در ہاہے۔ اس لئے جمچور مسلمان اس کو فد جب اسلام کا جزو لا یفک تبجیت رہے ہیں۔ کسی صحابی، تابعی، تنج تابعی، امام، جمبند، محدث، جمید و خیرہ نے اس بیل شک کرنے کی جرائت نبیس کی۔ گر کچھ مدت سے بعض تا پاک ارواح نے اس کو کل نظریتا یا اوران کی بدولت اس ایما کی مسئلہ نے نزاعی صورت اختیار کرلی۔ حالا انکہ نصوصات شرعیہ قطیہ نظر وکھر کا محل تبیس ہوتے۔ بلکہ وہ الحل شرعیہ قطیہ نظر وکھر کا محل تبیس ہوتے۔ بلکہ وہ الحل شرعیہ قطیہ نظر وکھر کا محل تبیس ہوتے۔ بلکہ وہ الحل شرعیہ قطعیہ قلیہ وہ سے میں ہوتے۔

ہیں جیے اہل منطق کے نزدیک بدیمیات اور طوم میں بدیہات پر بحث نہیں کی جاتی۔ میں نے اس رسالہ کو نہایت ہی جاتی۔ اگر اس رسالہ کو نہایت ہی عدیم الفرصتی کے زمانہ میں جس جانفشانی اور حرق ریزی سے تکھا ہے۔ اگر ارباب دائے نے اس کی اشاعت میں میری حوصلہ افزائی کی تو بہت ممکن ہے میں اپنے ال مہارک اردوں میں کا میاب ہو سکوں جو کہ فر بہب حقہ کی تبلغ کے سلسلہ میں میرے فکستدول میں موجود ہیں۔ "و ما تو فیقی الا ہافٹہ" حافظ میر مظر الدین رمدای!

## هربيشكروامتنان

میں اپنے محترم دوست، فاضل جلیل، عالم بےعدیل معترت مولانا مولوی غلام الدین صاحب مجراتی کا نہایت شکر بیادا کرتا ہوں جن کی معاونت اس رسالہ کی پھیل میں میرے لئے باعث خیر دیر کت ہوئی ۔خدا تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔ آثین!

محتم نبوت از قرآن

"ما كان مدحمد ابا احد من رجالكم ولكن رصول الله وخاتم النبيين (الاحسزاب: ٣٠) "اس آيت كاتر جمد بم خوديس كرت بكرم واتول كم طاع وامام كاكيابوا ترجري بيش كرت بيس كروه رسول الله بحت بو مرزا قاديا في لكية بين " محملة تم ش سكس وكابا بيس كروه رسول الله ب رئم كرف والانبول كا" بي آيت صاف بتلادى ب كم بعد بماري كالله في رسول ونيا شي نيس آيكا و (ازال وبام سماله بروائن جهم اسم المنه خل رسول الله و خاتم النبيين الا تعلم ان الرب الرحيم المعتفضل مسمى نبينا صل الله عليه وسلم لهى

قوله لا نبی بعدی ببیان و اصح للطالبین " (حامت البشر قاص ۲۰ بر این ۵ می ۲۰۰۰) ترجمه: کیاتم نبیس جانت " اے بجو مرزائی !" که خدار چم و کریم نے ہمارے نجی اللہ کو بغیر کی استثناء کے خاتم الانبیا وقر ارویا ہے اور امارے نجی اللہ نے خاتم النبیین کی تغییر لانمی بعدی کے ساتھ فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ موگا اور طالبین جن کے لئے یہ بات واضح ہے۔

 شکر اللہ کہ میان من واو صلح آباہ حوریاں رقع کناں ساخر مستانہ زویم

(ماندشرادی)
اگرچہ م نے آیت خاتم النبیین کی تغییر مرزا قاویانی کی زبان قلم سے کی ہوئی پیش کر
دی ہے جس کے بعد کسی مرزائی کو دمارے ساتھ خاتم کے معنوں میں ایکھنے کا مطلقا استحقاق باتی
تہیںں بتا یکر ہم اتمام جمت کے لئے لفظ خاتم کے معنی لغات سے پیش کرتے ہیں۔ و هو هذا!
لفظ خاتم کی تشریح

ا ..... (مفردات داخب ۱۳۲۷) من عاتم النّبيين لا نه حتم النبوة اى تصعها بمعجنه " يعنى حضور كوخاتم النّبيين اس لئر كهاجاتا بكداً بيطالة في تبوت كوكمال واتمام تك پهنچاويا۔ اس صورت ميں آپ سيالة في نبوت كوخت كرويا۔

٢ ..... لمان العرب: "خالمهم و خالمهم اخوهم" خالم اور خالم كمعنى إلى آخر .... سان العرب: "ومن اسماله عليه السلام المخالم و الخالم وهو اللى خدم النبوة بمجيئه "اورآ ب الله كامول بن ب خاتم اورخاتم اوروه وه بحر آكر بوت م كرى ... وي المنافقة المرافقة كردى ... وي المنافقة كردى ... وي كردى ...

س المستقاموں ''والسخدائے اخر القوم كالمخاتم ومنه قوله تعالىٰ و خاتم النبيين اى المستقال ميں النبيين اى المستقال ميں ارشاد اى اخسو هسم'' اورخاتم اورخاتم قوم كرس سے آخركها جاتا ہے اورائيں معتول ميں ارشاد خداد تدى ہے ۔ خاتم النبيين يعنی آخرالنبيين ۔

ند کورۃ الصدر حوالہ جات ہے تا بت ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخرالنبیین کے ہیں ند کہ افضل واعلیٰ کے \_\_

سر خدا که عابد و زابد بدکس نه گفت در جیرتم که باده فروش از کجا شنید

(مانظشیرازی)

مرزائيون كاايك ناجائزمطالبه

مرزائی کہتے ہیں کہ لفظ خاتم فقہ تا کے ساتھ جب جمع کے میند کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی بمیشہ افضل کے ہوتے ہیں۔ مرزائدا الالو تمہارا پی مطالبہ بی می نہیں۔ کیونکہ جب ہم آ ہے خاتم النبیین کے متعلق مرزا قاویانی کا کیا ہوا ترجمہ پیش کرآئے ہیں وجہیں بغیر کسی حیل وجت کے اس کوشلیم کر لینا چاہئے۔ گر خیر ہم تمہاری ناز برداری کرتے ہوئے بیرمطالبہ بھی پورا کرتے ہیں۔"اسعل کسم تعقلون " لیجے امرزا قادیانی ق رقطراز ہیں۔"اس طرح پریری پیدائش ہوئی۔ لینی جیسا کہ ہیں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے دولڑکی پیٹ سے لگی تھی اور بعد ہیں اس کے ہیں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر ہیں اور کوئی لڑکایا لڑکی ٹیس ہوئی اور ہیں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔"

(ترياق القلوب م ١٥٥ فرائن ج ١٥٥ م ٢٠٠)

"نى اسرائيل كے خاتم الانبيا مكانام جوميلى ہے۔"

(خاتراهرة المق خمير براين احديد صديجم صب بزائن ج ٢١ص mr)

مرزائيو! ذرا ہوش سے كام لو\_

د تخریمی مدمودان تال کی اطاعت سے تریخ کو کھا تغیرے

(امىرىيتائى)

سوال...... جب خاتم الشعرايا خاتم الاعنيا وغيره كم معنى افضل واعلى كے بين تو مكر خاتم الانبياء كے بيە معنى كيون نييس موسكتے ؟

جواب ..... باستعال بجازی ہے۔ پہلے حقیقی معنی ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہوسکیں تو پھر مجازی، چوککہ یہاں حقیقت مجور ومتر وکٹیں اس لئے وہی مراوہ وگی۔ بجازی کے لئے قرائن خارجیہ کی خرورت ہوتی ہوتی ہاں دوہ نہاں سینظیر اس کے مقال سینظیر اس کے حقی ما موفور پر بھی ہوتے ہیں کہ فلال بے نظیر شاعراور فلال بے نظیر اس کے حقی اس کے مقال ہے اوراگر کوئی تحالف عیمائی کے کہ پھر جب بے نظیر کے متی افضل واعلی کے بین نہ کہ دوہ کو اس کے کہ ہوتے ہیں نہ کہ دوہ سب سے اعلی کے بین نہ کہ دوہ احد محض ہے تو ہم کہیں کے کہ یہ استعمال بجاور اللہ کے متعلق حقیقی اس لئے کہ اس کا واقعی کوئی شریکے تہیں ۔ اس مطرح خاتم الشیراو فیرہ میں بجازی استعمال ہے اور خاتم الشیرین میں حقیق یعنی آ پھیلائے آخری تی ہیں۔ الشراو فیرہ میں بجازی استعمال ہے اور خاتم الشیرین میں حقیق یعنی آ پھیلائے آخری تی ہیں۔ جواب وائی

خاتم النبیین کوخاتم الشراءادرخاتم الاحیا وغیره پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔اس کئے کہ خاتم النبیین جمع ند کرسالم ہےاور بیقاعدہ جمہور تحویوں کے نزد کیک مسلم ہے کہ اگر جمع ند کر سالم پر الف لام وافل ہوتو اس وقت استغراق حقیق مراد ہوتا ہے۔ بہ خلاف خاتم الشعراء وغیرہ ے کیونکہ وہ جمع ند کرسالم بیس بیں نیز کلام خداد عدی کو کلام الناس پر قیاس کرنا بھی قیاس مع الفارق ہے۔

سوال ..... خاتم كمعنى زينت كي موسكة بين و پرخاتم النبيين كمعنى زينت النبيين كون بين موسكة ؟

-جواب ..... فاتم كالفظ الكوشى كمتى من فروراستعال بوتاب كين اس من صفوط كالقيان الناس المن صفوط كالقيان المساحة كالقيان المساحة كالمن الكوشى كالمنطلب يب كالمنام النيام البيام البيام المنطل المراحة كالمناطق كالمنطل المنطل المنطل كالمنطل المنطل المنط

انگوشی کاوجود بالتی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے قیام شن غیر کی تناج ہوتی ہے اور انگوشی دالے کا وجود بالذات ہوتی ہے اور انگوشی دالے کا وجود بالذات ہوتا ہے لیا اس صورت پس لازم آئے گا کہ چھنور پر فوسطی کا وجود بالتیج ہواور دوسرے انجیا مرام کا وجود بالذات ہو۔ "و هو باطل "کیونکہ کو کی مسلمان سمجے الد ہاخ اس کا قائل نیس کرتمام انجیا مرام کا وجود بالذات ہواور حضور علیہ السلام کا وجود بالذات ہو۔ اور بالعرض ہو۔

سوال ..... خاتم کے متی مہر کے کیوں ٹیس لیعنی وہ جس پر جمر کردیں وہ نبی ہوجائے؟ جواب ..... خاتم مہر کو بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مجیفہ کو کال کرنے کے واسطے آخر میں لگائی جاتی ہے۔اس لئے اس مصورت میں مصلے بیہوں کے کہ مجیفہ نیوت کے آخری کلمات آپ ملک ہیں۔ یہ خمیس کہ وہ جس پر مہر لگادیں وہ نبی ہوجائے۔ یہ معنی فیر حمر فی اور فیر مجھے ہیں۔ جیسا کہ حوالہ جات میں گذر چکا ہے۔

دوسرى اور تيسرى آيت

حعرت على المجيل على فرمات بي كديس فى اسرائيل كى طرف بيجا كما مول . مجيد دوسرى قومول بيروك الميس قرآن فريف على بديس الكهاكما مخضرت المحتصرف قريش كواسط بيروك الله السكم جميعا واسط بيروك الله السكم جميعا والاعراف ١٥٨٠) واسط بيروك الله السكم جميعا والاعراف ١٥٨٠) وما ارسلنك الا رجمة اللعالمين (الانبياء: ١٠٠) "يعتى بم في كافاص قوم روحت كر فيس بيروك بلك الله رجمة اللعالمين والانبياء: ١٠٠) "بعتى بم في كافاص قوم روحت كر فيس بيروك بلك اللها التي بيروك الله الله المراك بيروك الله بيروك الله المال التي بيروك الله المال التي بيروك اللها الله المال التي بيروك اللها الدرام جهان كرسول بين اورتمام جهان كرسول بين اورتمام جهان كرسول بين اورتمام جهان كرسول بين اورتمام جهان ك

واسطيرهت بيل- (خير چشر معرفت مي ١١ بزرائن ٢٣٨٥)

چوهی آیت

"لي يحون لسلع لمدمين نليوا "لينى بم ن تحكويجها تاكرة ونها كاتمامة مول كو ( نودالتر آن فيراس ه فراس عام مساس) ورائتر آن ميراس ه فراس عام مساس)

جب کے حسب قرآن مجید تمام و نیا کے لئے محدر سول اللہ تا تھی نیز ہیں تو کسی کا میر کہنا کہ:'' و نیا میں ایک نذری ہی آیا۔'' صرت کمنافی قرآن ہے۔

يانچويس آيت

'' تسادک الله ی نوّل الفرقان علی عهده لیکون للعلمین ندیداً (الفرقان: ۱) '' وه وات بوی عالی شان ہے جس نے پرفیملد کی کتاب پیخی قرآن مجیدا ہے بنده خاص جحر رسول الشقطی پرنازل قربائی۔ تاکروه تمام ونیا و جہان والوں کے واسلے لیخی جن وانسان وغیرہ کے لئے ڈرائے والا ہو۔

ساتویں آیت

"واذ اخد الله ميشاق النبيين لما اليتكم من كتاب و حكمة في جائي كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن بعولتنصر أه (آل عمران: ٨١) "اور يادكرجب خدا في تمام رمولوں سے عهد ليا كہ جب على حميل كتاب اور حكمت دول محرتهار سے پاس آخرى زمان عمل مرارمول آسے گا جو تهارى كتابول كتابول كتابول كتابول كتابول اور حكمت اور تمين اس برايمان لا ناموگا اور اس برايمان لا ناموگا اور اس برايمان لا تاموگا و تامول اس برايمان لا تاموگا و تامول کارون کارون

منبوم واضح ہے خدانے اور رسول بیسے اور کتا ہیں بیسی اور سب کے تر حضرت محمد مصطفیقات کو بیسیا بوخاتم الانبیا واور خیرالرس ہے۔ (حقیق الدی سائر ائن جسم ۱۳۵۵) مرزائید اکیا یہاں بھی جو قول مرزائے آخر کے معد اضل واعلی کے ہیں۔ حالانک زمانے کوجس قدر صفوقات سے بعد مور ہاہای قدراس سے خیروکوئی اٹھتی جاری ہے۔ "محسما ورد فی المحدیث"

اس آ یت شل افظام خاص قاتل فور به جو کرم بی زبان ش تراقی (مهلت) کے لئے آتا ہے۔ مثل آگر کہا جائے کہ 'جاءنسی المقوم وقع عمر ''قواس کمتی بیہ وقع بیں کہ پہلے تمام قوم آئی اس کے بعد عر آیا اس طرح اس آ یت کے بیمتی ہوں کے کہ تمام انبیاء کے تقریف لانے کے بعد سرورا نمیا و تقریف لائیں گے۔ چنا نچ حضرت کل اور ان اس عمال آس آ یت کی تغییر فرماتے ہیں۔' مابعث الله نبیا من الانبیاء الا احد علیه المیثاق لن بعث الله محمد اوھو حی لیؤمنن به ولینصرنه وامر ان یا حد المیثاق علی امته لنن بعث محمد وھو احیاء لیؤمنن به ولینصرنه ''

ترجمہ: اللہ قالی نے جس نی کومبعوث کیااس سے بدوعدہ لیا کہا گراس کی زعر گی میں اللہ نے حضوت کیا تو اس کو حضور پر ایمان لانا چاہیے اور ضرور لھرت کرنی چاہیے اور ای طرح اس نی کو تھم دیا کہ وہ انجی امت سے پانتہ عہد لے کہا گران کی زعر گی میں نمی محرّ مہلکا تھے۔ مبعوث ہوں تو ان کو آ ہے ہیں تھے کے ضرورا بھان لانا جاہے اور لھرت کرنی جاہیے۔

(تغیراین کثیرج می ۵۸)

اس آیت شدرسول کالفظ کره بیگراس کی تخصیص این عباس اودغی نے کردی۔ اگر اس سے الکادکیاجادے تو '' دہنسا و ابعث فیہم دسول ''اور' کلقد جاء کم دسول ''وفیرہ دفیرہ میں تخصیص کس طرح ہوگی۔ ہے۔ شد

آ مھویں آیت

"اليوم اكسمات لسكم دينكم والعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا والمسالده: ٢) "مرزا قاديانى لكية إلى كرّرآن شريف قرورات والجيل كالحرت ككن ومرت في كاحوالم المريف ويا ويرك أن المريف المريف ويا ويرك المريف المريف ويا ويرك المريف ويرك المريف ويرك المريف ويرك المريف ويرك المريف ويرك المريف المريف المريف المريف المريف ويرك ويرك المريف المريف المريف المريف المريف ويرك المريف المريف المريف ويرك المريف المريف

مياراس لئے آپ الله فاتم النيس بوت اور آپ الله ك بعد كولى اليا فض فيل جس كو منصب نيوت عطا بودر شماؤ الله آپ الله على وين اور تعليم كوناتص و تا ممل ماننا برے كا اور اس مصورت من زبردست استحالد لازم آتا ہے علامه ابدان كثير اس آت كتحت فرماتے يس "هداه الكه ويت الحمل الله تعالى دينهم ولا يحتاجون اللي دين غير هم ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله و صلامه عليه و لهذا جعله الله عليم الانبياء" (ابن كير مسمس)

پاکٹ بک احمد سے مصنف نے اس آ سے 'الدوہ اکسملت لکھ دینکھ''کا یہ جواب دیا ہے کہ تورات بھی تمام تھی گراس کے بعد بھی کتاب آگئے۔ قرآن شاہر ہے کہ صفرت ہوئے مار اس کے بعد بھی کتاب آگئے۔ قرآن شاہر ہے کہ صفرت ہوئے علیہ السام پر بھی لوست ہوں کی گئے۔ انعام مرف نبوت ہی ٹیس آ سے کی دوسے نبوت صدیاتیں شہاوت صالحیت سب انعام ہیں۔ کیا ہی گئی ندیں۔'' (محص ۵۲۰) جواب سب تورات بے فک فی نفسہ تمام تھی محرا ہے وقت اور قوم کے واسطے گذشتہ نی مخصوص تو موں کی طرف مبعوث ہوتے ہے۔'' (مرزانی پاکٹ بھی سم ۲۰۰۳)

''وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامه'' در يرسل منه الله

(بناری دِسلم باب فعنائل سیدالرطین) م دنیاکی لحرف-

پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے اور شی تمام دنیا کی طرف۔
ہال قورات اپنی ذات میں تمام تھی محرکا ال دین البی اور اتمام نبوت اور قیلیم عالمکیر کی رو ے ناقص تھی۔ اب قرآن شریف اور دوسری کما ہوں شی فرق بیہ ہے کہ پہلی کما ہیں اگر ہر طرح کے خلل ہے محفوظ بھی رہیں۔ پھر بھی بدوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کمی وقت کا ال تعلیم سمار تھا کہ مرقرآن ن شریف کے واسلے اب بیر ضرورت ورچش ٹیس کے کھر کر کمال کے بعد اور کوئی درجہ تہیں ۔ تو نی شریعت اور سے البام تا زال ہونے میں اختاع مقل لازم آیا۔ آئی خضرت میں تھی تھی تھی تھی میں خاتم اکر سل ہیں۔

الس خاتم اکر سل ہیں۔
(ریا ہیں احمد میں حاشی میں ان اور ایس اور ان تا اور ان تا اور ان تا میں اور ان تا ہی اور ان تا ہیں۔ ملحدالمنظ : اورحفرت بوسف پر جونست تمام موئی وه ای طرح کا اتمام تھا۔ "کسمسا السمها علی البویک دروسف" "جیسا کیآ پ کے باپ داد پر مواقع الیسی وقی اورحسب ضرورت زمانہ جیسا کہ ہم او پر فابت کرآئے ہیں۔ نیوت صدیقیت شہادت اورصا لحیت بلاشہ انعام ہے۔ ای طرح صاحب شریعت نبی ہونا ہمی انعام ہے۔ جب کرروز آفرینش میں بی خدا کے لاہوا کی تابع نبوت کو مزین وآ رامت کر کے حضور سید عالم رحمت اللحالمین راحت العالمین داحت العالمین داحت کوری وجدی کے مرپر دکھ دیا تو اب ناحق جانا اور کڑھنا بد باطنوں اور خبیث دوحوں کا کام ہے۔ یکھے۔

مه فثائد نور سک عو عوکند

جواب ..... بم پہلے اابت کرآئے ہیں کہ وہ شریعت ناتمام وناقع تھی۔اس لئے وقی ضروریات کے لئے انبیاء کا آنا مرور تھااور تورات کے متعلق قرآن شریف ش برگز برگز حضرت موئی کابیہ وجود قول کر تہم مرکز برگز حضرت موئی کابیہ قرآن شریف کال و کمل غیر مبدل انگی قانون اور تھر رسول الشفائلی تمام دنیا کے لئے اکیلے رسول بون کے مدی ہیں۔'اد سلت الی النبیون'' ( بھی سلم جاسم مجاسم الم الشفائلی تھی ہیں النبیون'' ( بھی سلم جاسم جاسم الم الشفائلی کے اسلم جاسم جاسم الم الشفائلی کہ کا اسلامت کرویا کیا ہوں۔ میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ فتم کرویا کیا ہوں۔ میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ فتم کرویا کیا ۔۔۔'انا دسول من ادر کت حیا ومن یوللہ بعدی''

(كنزاممال جهس ۲۲۹، طبقات جهس ۱۰۱)

فدانے سب دنیا کے لئے ایک بی نی بھیجا۔ (چشہ مردت م ۱۳۱۱ فردائن جسم میں استان کو مہار میں استان کے بہم استان کے استان کے بہم ارت العص العب بھی استان کے بہم ارت العص العب بھی است ہوگیا کہ حضور سید عالم اللہ فیات التبیین ہیں۔ اگر چہ قرآن شریف میں اور متعد آیات الی ہیں۔ اسی ہیں جس مشمل کے دل میں دائی کے دان کے برا برجمی الیان ہو۔ اس کے تکہ یہ محتمل جیس جس مختمل کے دل میں دائی کے دان کے برا برجمی الیان ہو۔ اس کے لئے ایک آب ہی کافی ہے اور بے ایمانوں کے واسلے تمام قرآن بھی ناکافی۔ اب ہم اوارے نویس اور ایمان تازہ کر کر تے ہیں۔ ناظرین خورے پڑھیں اور ایمان تازہ کریں۔

حتم نبوت ازاحاديث

''وعين ثويسانُّ الى قوله انه سيكون في امتى كيابون ثلاثون مديث اوّل: كـلهــم يـزعــم انــه نيــى الله وانــا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابوداؤد ج٢ صـ٢٠١٠ توصلى ٢٠ ص٣٥، مشكوة كتاب الفين " ﴿ صُرود مِرى امت بِمُ ثَمَى كَذَاب ( حِمو لُهُ ) پیدا ہوں گے۔ ہرایک ان ش سے نبوت کا دعوی کرے گا۔ حالا تکسیس نبیوں کا حتم کرنے والا مول مير م بعد كوئى تى پيداند موكا معلوم مواكدامت محرييش جو خض مدى نوت موده كذاب

ہے۔جیا کہ مرزاغلام احدوغیرہ۔

اعتراض: مرزائي كيت بين كرمديث عن تين كاتعين كاكل ب- جس معلوم موتا بكر بعد میں کھیتے بھی آ دیں گے۔

جواب ..... بداحمال ناشي عن الدليل نيس -اس كئ مردود بيزاس كم معلق مديث كيد الفاظ بمكافئ بين\_"لا نبي بعدى"'

اعتراض: سين هل مفارع برداخل مورات تبال كمعنول ش كرديتا ب-اس صورت ش اس صدیث کے معند میہوں مے کدوہ کذاب وغیرہ عقریب پیدا ہول مے۔

جواب ..... اس امر کا تو مرزا قادیانی کوجمی احتراف ہے کدوہ دجال قیامت کے قریب تک مول مركيام زا قادياني علوم عربي سے تابلد تھے۔ چنانچ لکھتے ہيں۔ "آ تخضرت الله فرات ہيں ك دنیا کے آخر تک تیں کے قریب بک دجال پیدا موں کے۔ ' (ازالداد ہام ص ١٩٩، نزائن جسم ١٩٧) جواب ثاني

اس بیں دیکے نہیں کرسین قعل مضارع پرداخل ہوکراس کو سنتبل قریب کے مصعد میں کر ویتا ہے۔ مرحدیث کا بیمطلب مرکزنیس کدوہ کا ذب حضوظ اللے کے زمانہ کے ساتھ فورا تی آ جا كي مح\_اس لئے كرقرب و بعدامودا ضافي ش سے بيں -ايك جيز ايك فحص كى نظرول ش قریب ہوتی ہےاوردوسرے کی نظروں میں بعید جیسا کہ حضور پرنو مان نے ایک دفعہ سے ہاتھ كَالْكَيُولَ كُولاً كُرِّرِ ماياً "أنها والمساعة كهاتين (معادى ج٢ ص٩٢٣) " ﴿ لِيمْنَ آيَا مَت من اور محص اس طرح اتصال ہے۔ ﴾

ترجس طرح حضوما الله كالف نظري كالحاظ سے قيامت قريب سے اور ماري كم لگائی کے لحاظ سے جیدا سے بی ان كذابوں كا آناحضو ملك كے لحاظ سے بالكل قريب سے اور مارىلاط سى بعيدا وتم كى ماليل قرآن مجدير بكر بعرود إلى-

''ميد خلون جهنم داخوين (خافر: ٢٠)'' ﴿ مُعَرَّبِ وهَجْنَمُ عِلَ وَكُلُ بُوكِ بوك واقل بول ك\_ ﴾''فسيحشرهم اليه جميعاً (النساء: ٣٠)'' ﴿ مُعَرَّبِ الْ كُو اليّ طرف اكثما كركا - ﴾''وسيعلم اللين ظلموا (الشعراء: ٣٢٤)'' ﴿ مُعَرَّبُ طَالَمُ لوگ جان لين ك - ﴾

د یکھے ان آیات ش سین طل مضارع پردافل ہوا ہا اور تیا مت کا ذکر ہے۔اس جگہ بھی قیامت کی نسبت جب ذات واجب الوجود کی طرف کی جادے تو تیامت بالکل قریب ہے اور اگر ہماری طرف کی جادے تو ہید۔

احتراض: بدوجال آج سے پہلے پورے ہو بچے ہیں۔ جیبا کہا کمال الاکمال ش کھھاہے۔ جواب ..... صرح حدیث کے مقابل اکمال الاکمال والے کا ذاتی خیال سند نہیں حدیث ش قیامت کی شرط ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک چھوٹے وجال کو بڑا مجھ لیتا ہے۔ ای طرح انہوں نے تعداد پوری مجھ لی۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کے دحولی نیوت نے وضاحت کردی کہا بھی اس کی تعداد چس کی ہے۔

احتراض: ال حديث كونج الكرامة بن حافظ ابن جرنے ضعیف كلما ہے۔

جواب ..... يسراسرودوغ في قردغ ب ليخ بم حافظ المن جرى اصل كتاب ك حادت بس كا حوادت بس كا حوادت بس كا حوادت بس كا حوالدديا كيا ب بي كا في دو ايد عبدافة ابن عمو وعند الطبراني لا تقوم الساعة حتى ينخرج صبعون كذابا وصنده ضعيف وعند ابى يعلى من حديث انسس ندوه و صنده ضعيف (ابعث قدت البارى شرح صبعيح مطبوعه دهلى جزو ا ٢ م ص ٥ ٢٠ ٥) " طبراتي بي عبدالله بن عمر كم تروبال والى مديث كى من ضعيف باوراياني الياللي الياللي المن جوال كالى جواف على بد بالماروي بي عبدالله المن جوال والى مديث كا من مديث كم منافظ المن حجر في سروبال والى به ووضيف ب حاصل بيد ب كرحافظ المن حجر في سروبال والى الموروي بضيف كلها بدكتم وجال والى كوروي بضيف كلها بدكتم وجال والى كوروي بالمنطق المن المروبال والى كوروي بالمنطق المن كريم المنافظ المن كوروي بالمنطق المنافظ المنا

فا کده: اس مدیث می حضور سید عالم الله نیست که کافسته کوکافس فرمایا به تشریعی اور غیرتشریعی کی کوئی قیرتین اور علم اصول کامشور وقاعده به که "السسط ای به جوی علمی اطلاقه" پیخی مطلق این اطلاق اور عموم پر جاری رہتا ہے۔ لہذا مرزائیوں کامطلق کومقید کرنا ان کی جہالت کی دلیل ہے۔

حديث دوم

"عن العرباض بن مسازية عن رمسول المُعَلَّظِةُ انه قال انى عند الله

مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته (ضر- السنه واحمد ومشكوة باب فعدائل الني المنظية هر ٥١٣) " ﴿ آخَمْرت اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كي اينت من تح من الله وقت بحي خدا كنزد يك نبول كافتم كرنے والالكما اوا تما - ﴾

حديث سوم

''وعن جاير ان النبي مُنْطِئة قال انا قائد المرسلين ولا فحر وانا حاتم النبيين ولا فعر (مشكوة ص١٥) ''﴿ صُ قَاكِمانِها وبول، شَ حَاتم الانبياء بول-يهات ص ﴿ سِنِين كِبَا ( بِكَما طَها رَحْيَة ت بِ)﴾

حديث جبارم

''ان لی اسساء انا محمد وانا احمد الی قوله وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی (درمذی ج۲ ص ۱۱۱)''﴿ قربالمِیرے کُنْ نام ہِں۔ ﷺ محمدوں، عاقب ہوں ادرعا قب ہمراد ہیے کریمرے بعد کوئی ٹی شہوگا۔ ﴾

ا محرّ اض: ما قب كمعنى جو مديث من بيان كئ محك بين بيدادى كا اپنا خيال ب- ورسديد مديث كهايخ الفاظريس -

جواب ..... بدرادى كا ذاتى خيال نيس به قطعاً فلط ب بلكه عاقب كمعنى خود آ تخفرت اللك في كاب يست بيدة عند الترملى كي يس چناني حافظ الذى ليس بعدى ليس المتحد البارى جزوا ص ١٣ س) و هيره بلفظ الذى ليس بعدى ليس لعدى المي ( المتح البارى جزوا ص ١٣ س) في المام ترفى دغيره كزد يك بدلفظ بيس كه ش عاقب بول - مير ك بعدكونى في نده كار - ها معالم المتحدد كي مندكون في نده كار - ها معالم المتحدد كي الم

حديث پنجم

''وعن ابسي هريرة ان رصول الفنظائة قال فصلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الفنائم وجعلت لى الارض مسجداً وطهودا وارسلت السي المخطق كافة وجعم بى النبيون (مسلم جاس ٩١٠)' ﴿ أَ خَصْرَتَ اللَّهِ لَيْ اللّهِ لَيْ اللَّهِ لَيْ وَيَا لِي اللَّهِ لَيْ وَيَا لِي اللَّهِ لَيْ وَيَا لِي اللَّهِ لَا يَعْ اللَّهُ لَا يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

مديث ششم "

"کانت بنی اصرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی محلفه نبی وانه لا نبی بعدی و میسکون حلفاء فیکٹرون (بعادی ج اص ۱۹۹) "بخااسرائیل کی حال سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں ربی۔ جب ایک نمی فوت ہوتا اس کا جائیں نبی بی ہوتا گرمیرے بعد کو ترک نبی ندہوگا ۔ میس میشرت ہول گے اس حدیث کی تشریح قول مرزا سے بول ہوتی ہے کہ "وی اور رسالت ختم ہوگئی گرولایت وامامت وظافت بھی ختم نہ ہوگئی۔ گرولایت وامامت وظافت بھی ختم نہ ہوگئی۔ کرولایت وامامت وظافت بھی حدیث ہوگئی۔ کرولایت وامامت وظافت بھی حدیث ہوگئی۔ کولایت اس کے میں کولایت اس کی سیاست میں کولایت اس کی دولایت وامامت وظافت بھی کولایت کی دولایت کی دولایت وامامت وظافت بھی کی دولایت کی دولایت کولایت کی دولایت کی دولایت کی دولایت کی دولایت کی دولایت کی دولایت وامامت وظافت کی دولایت کی

تعجد الاذمان جاس انبرا)

اس حدیث بین نوت فیرتولی کے انقطاع پردومری قرین موجود ہیں۔ پہلاقریت یہ کہ حضورہ گئے نے اسرائیل کے نیوں کا ذکر فرایا ہے جو صاحب شریعت مستقلہ ہی نہ سے کہ حضورہ گئے نے اسرائیل کے بعد پینکووں ہی آئے ہیں جوشر بعت موسویہ کے تیج اور ان نبول کے متعلق آ ہے گئے نے فرایا کہ وہ نما اسرائیل کے امور کا انظام کے بعد دیگر فرایا کہ اسے لا نہے بعد کی اسرائیل اور وہ فیر ستقل ہوتے امر کا انظام کرنے والائیس ہوگا۔ جیسا کہ انجیاء تی اسرائیل اور وہ فیر ستقل ہوتے سے البذا نبی فیر ستقل کی تیری کی حرک مطلقاً نبی کرنے کے بعد صرف ظفاء کا اثبات فرانا نبی فیر ستقل کی نفی کا صرت قرید ہے۔ مطلقاً نبی کرنے کے بعد صرف ظفاء کا اثبات فرانا نبی فیر ستقل کی نفی کا صرت قرید ہے۔ مطلقاً نبی کی دور مرف قرید ہے۔

خديث بفتم

"عن ابى هريرة قال قال رصول الفنائية مشلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت الا صددت موضع البنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفي زواية فانا اللبنة وانا خاتم البيين (مشكوة ص ا ا ٥٠ باب فعنائل السبي الرسل وفي زواية فإنا اللبنة وانا خاتم البيين (مشكوة ص ا ا ٥٠ باب فعنائل السبي المنائل عن الإبرية كم إلى كرة ول المناقلة في ما كرة على كرة على المنافلة وانا تعلق عالى المنافلة المنافلة

ے نبوت کی کی سیل ہوگئی ہے۔ بدیں صورت میری ذات پر سولوں کا سلسلہ فتم ہوگیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبوت کی آخری این میں ہول اور میں بی نبول کا فتم کرنے والا ہول۔ ﴾

مرزائيون كااعتراض

غیراحری کتے ہیں کہ اگر صنوع کی مبوث ندہوتے او تعربوت وغیرہ کمل ہو چکا تھا۔ مرف ایک این کی جگہ خالی حی جس کوآپ کی نے آکر پرکیا۔ محر ماراایمان ہے کہ اگر آخضرت کی پیدانہ ہوتے تو فلام کا کتات نہ بنایا جاتا۔

جواب ..... مرزائع اس ابلے فرسی کا کیا کہنا۔ کیا خوب دیک بدلا ہے گھریا در ہے ۔ بہ ہر رکتے کہ خوابی جامہ می پوش من اعماز قدت رای شام

لیج جم تمهارا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (حققت الوق م ۹۹۰ خوائن ج ۱۲ من ۱۰ پریول کہتے ہیں کہ 'لولاک لسما حلقت الافلاک ''اے مرزااگراوند موتا تو میں آسان پیدانہ کرتا۔ مرزائع ! فرراانصاف سے بتانا کرتمهاراحضوط کے متعلق بدایمان ہے یا مرزاعلیہ عاملیہ کے متعلق فرانمجھموج کرجواب و یتا ۔

بہ خود ٹار وفا ہائے من زمردم پر س بہ من حساب جھا ہائے خویشن یادآر

(قالب)

اعتراض: جب نبوت محل میں کسی نبی کی مخوائش نہیں رہی تو آخرز ماند میں علیہ السلام کا تعریف لانا کس طرح ممکن ہوسکتا ہے۔

جواب ..... مثلاً اگر کہا جادے کہ مرزا قادیاتی اپنے والدین کے گھر میں خاتم الاولاد ہیں تو کیا اس
کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پیدائش کے ساتھ میں ان کے والدین کے تمریک جی سے آگرتیں

لا حضوصات کے خاتم النبیین ہونے سے یہ س طرح لازم آیا کہ پہلے تمام انبیاء پرموت طاری
ہوگئی ہے یائیسی علیہ السلام کا تشریف لا نافتم نبوت کے منافی ہے۔ شناجس وقت مرزا تا ویاتی پیدا
ہوئے اور اپنے والدین کے گھر میں خاتم الاولاد قرار پانچے اور آن کی پیدائش سے قبل ان کا ایک
بھائی کسی ملک میں گیا ہوا تھا وہ قادیان میں آگیا تو اس کے آنے کو کوئی می کا لدماغ انسان
مرزا تا دیاتی کے خاتم الاولا وہ و نے کے منافی نہیں سمجے گا۔ اس لئے کہ مرزا تا دیانی کے بھائی کی

پیدائش ان سے پہلے ہو چکی تھی تو جس طرح مرزا کے بھائی کا اس ملک کو چھوڈ کر قادیان میں آٹا مرزا کے خاتم الاولا و ہونے کے منافی نہیں۔ایسے ہی تیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت تشریف لا ناحضور برنوں تھائیے کی خاتم بعد کے منافی نہیں۔اس لئے کہ ان کو پہلے نبوت مل چکی ہے۔ فقد!

باتی رہایہ کمینه عذر کہ معاذ اللہ مسلمان آنخضرت اللہ کو این سے تشبید دیے ہیں۔ سو مرزائیوں کو میہ بات کہتے ہوں اس لئے کہ اگر اس پر کوئی احتراض ہوسکتا ہے قودہ صدید پر نہ کہ اس فضل پر جواس کوفق کر رہا ہے۔ صفوط اللہ کی غرض اس حدیث کے بیان فرمانے سے محض اپنی امت کی تغییم مقصود ہے۔ محرمرزائی یہودی صرف ایک وقتی اعتراض کر سے عہدہ برآ مونا چاہتا ہے۔ بج ہے ہے۔

بے حیا باش ہرچہ خواتی کن

حديث بمشتم

"فال رسول الفرنسطة لعلى الت منى بمنزلة هارون من موسى ألا انه لا نبى بعدى (بسخارى ٢ ص ٢٣٣) ، الله الله بعدى (بسخارى ٢ ص ٢٣٣) ، الواسع على "واسعل تيراء ومير درميان وفيست بي وكرموك أور بارون كورميان من الم

سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کون ک نبیت تھی۔ طاہر ہے کہ وہ نبیت دوامور پر مشتل تھی۔ ایک قائم مقای دوسر سائٹر آک فی المند ق ۔ اب حضرت علی کو آئیں دوامور کے متعلق استیاہ ہوسکتا تھا۔ یعنی قائم مقای داشر آک فی المند ق حالا تکہ حضو متالی کا اشفاع فر مانا مقصود تھا۔ لہٰ احتصاد تھا ہے نہ ہجھ لیس کہ جس کا انقطاع فر مانا مقصود تھا۔ لہٰ احضو متالیہ نے یہ خیال فر مارکہ جس معرود گی شی ان کے قائم مقام طرح حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موری علیہ السلام ان کے تالی ہوکر نبی تھے داریا تی جس محی علیہ السلام استقل نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تالی ہوکر نبی میں بھی حضو متالیہ کی عدم موجود گی جس آ ب تعلقہ کا قائم مقام ہوں اور آ پ تعلقہ کے تالیم ہوکر نبی ہوں۔ اس لئے حضو متالیہ نبی اسکام ان کے تالیم مقام کا اور آ پ تعلقہ کی عدم موجود گی جس آ ب تعلقہ کی کا در کے تاکم مقام ہوں اور آ پ تعلقہ کی دوسرے کے تالیم ہوکر نبی ہوں۔ اس لئے حضو متالیہ نبیت کی گئی کردی جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام متعلی یعنی غیر تقریعی ۔ دوسرے کے متعلق ' لانہ ہی ہور تا ہوں علیہ السلام متعلی کی حضو تعلقہ کی حضو تعلقہ کی دوسرے کے متعلق ' لانہ ہور نبی ہوں۔ اس لئے حضو تعلقہ کی حضو تعل

حديث تم.

''فحال السنبی لوکسان بسعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب (ترمذی ج۲ ص ۲۰۹)''ہاگریرے بدکوکی تی ہوتاتو عربوتا۔ کھ الف ..... حضوما الله في يقول حضرت عمر كي مدح مين فرمايا ب اورمقام مدح كا تقاضا يرتفاكه اكراً ب الله ك بعد كمي هم كي نوت باقى بوتى تو آب الله حضرت عمر ك لئه اس كا اثبات فرمات نه كني كرت به ب آب الله كم مطلقاً في فرمان سهمام بواكداً ب الله ك بعد كمي هم كاني نين آسكاً -

ب..... اگر صدیت میں نی مستقل کی قید لگائی جائے اور معنی ہے تے جا ئیں کہ اگر میرے بعد
کوئی مستقل نی ہونا ہوتا تو حضرت عرفہ ہوتا۔ اس صورت میں حضرت عرف نی فیر مستقل ہونا ضروری
ہے۔ کیوفکہ حضوطا ہے نے حضرت عرفہ مصل ہوت کے قائل وستی بنایا ہے اور نبوت کے ملنے
سے مانع صرف نبوت کا شم ہونا فر مایا ہے۔ لیس جب نبوت فیر مستقل فتہ نہیں ہوئی تو اس کے ملنے
سے کوئی مانع نہیں۔ لہذا وہ ضرور نی ہونے جا نہیں۔ حالانکہ وہ نی نہیں سے ۔ اگر ہوت تو دعویٰ
نبوت ضرور کرتے۔ کیونکہ نبی کے لئے دعویٰ نبوت کا اخفا وقطعا جا ترنہیں۔ جب انہوں نے دعویٰ
نبوت نہیں کیا اور نہ بی اہل اسلام میں سے کسی نے ان کو نبی مانا ہے قدمعلوم ہوا کہ وہ نبی نہ ہے۔ تو
اب آپ نجور فر ماسکتے ہیں کہ جوسب سے زیاوہ ستی نبوت ہواور جس کا مستقی ہوتا رسول الشفاقیہ
کی زبان مبارک سے ثابت ہواس کو تو نبوت نہ طے اور مشی قلام احمرصاحب قادیا نی نبی بن جاویں
ہے۔ بیام عقلا محال ہے۔

حديث وجم

''ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي''

(ترزی شریف جهی ۵۳)

لینی رسالت اور نبوت منقطع ہو چک ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نبیس ہوگا۔اس کی بابت مرز اقادیانی فرماتے ہیں۔''ابھی ثابت ہو چکاہے کہ وقی درسالت تابہ قیامت منقطع ہے۔''

نیز (آ ئینرکالات م ۱۳۷۷ برائن جهم اینا) پر کھتے ہیں: 'مساکسان الله ان یوسل نبیا بعد نبینا خاتم النبین و ماکان ان یوسل نبیا بعد نبینا خاتم النبین و ماکان ان یعدث سلسله النبوة ثانیا بعد انقطاعها ' به برگزئیس بوگا کراندتعالی بمارے خاتم النبین کے بعد کی کونی کر کے بھیجا ور شدیہ ہوگا کرسلسلہ نبوت کواس کے منقطع بوجائے کے بعد چرجاری کرے۔ (جامت البھری م م براصاحب کھتے ہیں کہ:'قد انقطع الوحی بعد و فاته و بحتم الله به النبیین '' بے شک مرزاصاحب کھتے ہیں کہ:'قد انقطع الوحی بعد و فاته و بحتم الله به النبیین '' بے شک مرزاصاحب کا عالم تمرکردیا ہے۔

اور (حققت الوق ص ۲۲ بزائن ج ۲۲ ص ۸۹ همير عربي) يش لكيت بين: "وان رمسولسنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين "محمَّق بمار رول خاتم النبين بين اوران يررسولون كاسلسله مقطع موكيا

حديث بإزدهم

''حـدلـشا امسـمُعيل قلت لا بن ابي اوفي رايت ابراهيم ابن النبيعَائِطِ قال مات صغيرا ولو قصى ان يكون بعد محمد الله نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده "اساعيل جوسند من مذكورين فرمات بين كه من في ابن الي او في سه دريانت كياكه آپ نے حضور پرنو میں کے ماجزادہ صاحب ابراہیم کودیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہوہ تو چوٹے بی رحلت فرما کے تھے اور اگر یہ فیصلدازل میں ہوچکا ہوتا کر میں اللہ کے بعد کی کومنصب نبوت عطاء ہوگا تو آپ کے صاحز ادے زندہ رہتے کیکن آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ للنداان كوزنده بيس ركعاميا\_

حديث دواز دہم

"الما احر الانبياء وانتم الحر الامم (ابن ماجه باب فتنة دجال ص٠٤٠) ﴿ يُس سب نبيون كالحِيلاني مون اورتم تمام امتون كي تحيل امت مور ﴾

اگرچه ندکوره سات آیات قرآنی ادر باره احادیث نبوی تنافظه سے مسئله متم نبوت بغیر كى كى تھنج تان كے آفاب فيروزے زياده ترواضح ہوكيا ہے۔ مرجم مريدوضاحت كے لئے نہ کورہ مسئلہ کوا جماع امت اور دلائل عقلیہ سے ٹابت کرتے ہیں۔ ٹاظرین بغور بر<sup>ر</sup> حیس۔

ہیں۔

اجماعامت حضرت الوير قرمات بين كه وقد انقطع الوحى وتم الدين "ترجمه: كدوى منقطع موگی اوروین ممل موکیا \_عفرت عرفاروق نے آپ ک وفات پرکمان بابی انت و امی با رسول الله قد بلغ من فضيلتك عنده ان بعثك اخرالانبياء "الين يريال إل قربان آب المنطقة كوخداني آخري ني بعيجاتها . (مواهب الرحن ج من ۴۹۷) حفرت على قرمات بير-"وهو حساته النبيين "كرآ ب الله نبول وحم كرني (شاكرزندى س) واليلي حطرت الس ظرمات إلى: "لان نبيكم خساتم الانبياء" كرآب آخري أي

(تلخيص النارئ جلداص٢٩٢)

ا مام غزائی کی ضعیت کی تعارف کی تماع نیش کون نیس جات کہ بید ہی ہزرگ ہیں کہ جن پر حضور سید عالم سیالی حضرت موئی اور عیلی علیم السلام کے رو ہر وقتم ومباہات کرتے اور فر ماتے ہیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ جن پر حضور سید میں غزائی جی ہیں ہیں ہیں کہ میر کا اسان کی حضرت کی ہے۔ (محات الاس ۱۳۵۵) میں اسان میں خزائی کہ قطب زبان بوداز واقعہ کی دیدہ چنیں خبر دادہ است کہ حضرت رسالت میں ہیں ہیں ہور پر بین میں میں اسلام مفاخرت و مباہات کردہ است اخرائی و حضرت رسالت میں ہیں ہور پر بین میں میں اس مرفر مود یا ہوئی ہی میں ہور کی ہیں ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہیں ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی ہور کیا ہور کی ہور

فرمائی ہے۔ ذکورۃ الصدرعبارت سے معلوم ہوگیا کدامام غزاقی کی دربار رسالت میں کس قدر متولیت ہے۔ اب مدوح کاعقیدہ سنتے افر ماتے ہیں۔

دلی به آخر بهدرسول مارات فی فرستاه دنبوت و به بدرجه کمال رسانیده نیخ زیادت را به آس راه نیودویه این سبب ادراغاتم الانبیاء کرد که بعد از دی بیخ تیغیر دباشد.

(كيائيسعادت من ١١)

رجر: پھرسب جغیروں کے بعد ہمارے رسول میں کا کونٹ کی طرف بھیجا اور آپ کی بھیجا اور آپ کی بھیجا اور آپ کی بنوت کو ایسا کمال کے درجہ تک پہنچا یا کہ اب اس پرزیادتی محال ہے۔ اس واسطے آپ کو خاتم الانبیاء کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (خرح فقد اکبر لماطل قادی ۲۰ اس ہے۔ ''اولھ سے آدم و آخر ھم محمد خلائے '' واقل الانبیاء آم جی اور آخر الانبیاء محمد خلائے۔ '

(شرح من تُدُمَّى ص ٩٩) ش ہے۔"واول الانبياء آدم و آخوهم محمد مَنْظَيَّة '' ﴿ ادّل الانبياء آدم بين ادر آخرالانبيا مُحمَّاً الله ﴾

این (نومات کیشریف م ۱۵ جس) شی حضرت کی الدین این حرفی قرماتے ہیں۔ 'فعما بھی للاولیاء بعد ارتفاع النبوۃ الا العریفات و انسدت ابواب الاوامر والنواھی فسمن اداعاها بعد محمد شنیست وسلم فہو مدع شریعة اوسی الیه سواء وافق بها فسمن اداعاها بعد محمد شنیست وسلم فہو مدع شریعة اوسی الیه سواء وافق بها خسر عنا او خالف '' ﴿ نیوت مرتفی ہو گام دولوائی کاورواز وبندہ و گیا جو حضوت کا الله کے بعذید دموی کرے کر میں امریمی ہے اور نی بھی تو دو مدی شریعت کا ہے۔ خواہ دو ماری شریعت کی سے تواہ دو ماری شریعت کے تالف ہویا مواقی ۔ ﴾

حفرت امام شعرائی اس عبارت کے ساتھ اوراضا فرقر ماتے ہیں۔ 'فان کان مکلفا صدوب عنقه و الاصوب الله عنه صفحا (الدواقیت ج۲ ص ۳۳) ' صاحب شریعت ہوئے کا مری ہو۔ (چیے مرزائے ) اپنی امرونی بتانے والا (چیے مرزائے کہا) اگر عاقل ہوتو بدوبدار قداد اس کی گردن اٹراوی کے اور اگر کوئی پاگل مراتی سودائی لیک باتیں کرے گا تو مجنول بحد کر چوڑ ویں کے رای طرح حضرت این عربی (ٹو عات کرج س ۲۷) میں فرماتے ہیں۔''اسب مالنہ والی بعد محمد مالی اس حضورت این عربی الکونین کے بعد نی کا لفظ عی کی پراطلات کرتا جائز بیس ۔ کا جائز بیس ۔ کا حضورت کی اس حالات کرتا جائز بیس۔ کے

ان مشتے ممونہ از شروارے حوالوں ہے اصل مسئلہ کی کافی دضاحت ہو جاتی ہے اور نبوت کا بالا جماع کمال کو کافی کرشم ہو جاتا کس مزید بیان کا منت گذار فیس رہتا۔ لبذا میں رسالہ کی منخامت کو پیش نظرر کھتے ہوئے انہیں حوالہ جات پراکتفا کرتا ہوں ادر دلائل عقیلہ کی طرف رجوع کرتا ہوں:

دوش از مجد سوئ مخاند آمد بير ما ميست بإران طريقت بعد ازي تدبير ما

## دلائل عقليه

وليل اقال

نظام کا تنات ایک درسگاہ ہا در انبیاء کرام بینزلہ علمین کے ہیں اور ظاہر ہے کہ مطم اعلیٰ کی تعلیم سب کے آخر میں ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب تک تعلیم کے ابتدائی مراتب حاصل ندکر لئے جاویں مطم اعلیٰ کی تعلیم کا حاصل کرنا وائر وامکان سے خارج ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ہمارے سیدعا کم تعلیم کے جملہ انبیاء کے آخر میعیا کیا۔

وليل دوم

وليل سوم

آپ کے بعد مستقل ٹی کا نہ آ نا تو فریق خالف کے ذریک بھی مسلم ہے۔ متنازمہ فیہ تو صرف نی غیر مشقل کا آ ناہے۔ لہٰ وااس کے متعلق مرزا ئیوں سے چندامور دریا فت طلب ہیں۔ الف ...... بیستلدا پی ابمیت کے اعتبارے ایسانیس کداس میں صرف رائے زنی سے کام لیا جادے۔ بلکداس کے اثبات کے لئے نصوص قطعیہ کا ہونا ضروری ہے۔ لبندا کوئی الی نص پیش کیجئے جونبوت غیر مستقلہ کے عدم انقطاع برصراحثا وال ہو۔

بسسس نبوت غیر مستقلہ کے ملنے کا دار درار کیا چیز ہے۔ اس کقیمین دد کیل تغیین، دونوں کے بیان کرنے کے بعد بتلا ہے کہ وہ چیز محالم کا میں بھی تھی یا کیس اگر تھی او ان کونیوت کیوں نہ کی اورا گرنیس تھی تو یہ بات اجماع امت میں افضل ہونا ازم آ تا ہے۔ ابلذا بیش جو علیہ ہونا ازم آ تا ہے۔ ابلذا بیش جو معتاز مے فلاف اجماع کو بیمرد دو دے اور قائل تسلیم جیس اور علاوہ اس کے بیہ بات فیصلہ عقل مستزم ہے فلاف اجماع کو بیمرد دو دے اور قائل تسلیم جیس اور علاوہ اس کے بیہ بات فیصلہ عقل کے بھی فلاف ہے کون ساعاقل اس بات کوشلیم کرسکتا ہے کمفی غلام اسم جیسوں میں اسی خوبی پائی جاوے جس سے ابو بکر صدیق جیسے مصرات بھی محروم رہے ہوں۔ العیاف باللہ!

پائی جاوے جس سے ابو بکر صدیق جیسے مصرات بھی محروم رہے ہوں۔ العیاف باللہ!

پائی جاوے جس سے ابو بکر صدیق جیسے مصرات کے بعد ساؤر مع تیرہ سوسال میں کوئی نی مبعوث ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہے تو اس کا حوالہ عماجت کو اور کوئیس ہوا تو اس کی وجہ بیان فرما و بیجئے کہ یا وجود و کیلی جہارم

نیوت اور رسالت اور نی پیتین کلیس ہیں۔خواہ ازجنس متواطی ہوں یا ازجنس مفلک۔ ان تیوں پرلا کے نفی جنس واقع ہوا ہے جو مفید استفراق ہوتا ہے عند المنحا ۃ لیس نیوت کی نئی سے تمام افراد نیوت کی نفی ہوگئی اور رسالت کی نفی سے تمام افراد رسالت کی نفی ہوگئی اور نبی کی نفی سے تمام افراد نبی کی ففی ہوگئی اور نبوت غیر تشریعی بھی افراد نبی سے ہے۔ پس اس کی بھی نفی ہوگئی۔ البندا حضور سید بیم المنفور ملک کے بعد نبی غیر تشریعی بھی نہیں آسکا۔

# اجرائے نبوت پرمرزائی دلائل اوران کے جوابات

ىپلى دلىل پېلى دلىل

"الله يصطفى من الملتكة رسلا ومن الناس (العج: 20)" ﴿ الله بَلَ جَمَّا وَ الله بَلَ جَمَّا وَ الله بَلَ جَمَّا و با چنج كافر شتول ش برسول اورانسانوں ش بے۔ كاس آيت ش يصطفىٰ مضارع كا ميذ ہے جو حال اوراستقبال دونوں كے لئے آتا ہے۔ كس يصطفىٰ كم عنى بيں چنا ہے يا چند كا محراس آيت ش يصطفىٰ ہے حال مراونيس ليا جاسكا۔ كيونكد لفظ رسل جح ہے اس سے مراو آ مخضرت المنظنة واحدثين بوسكتے ليس مانتا پڑے گا كرآ مخضرت اللَّه ك بعد سلسله نبوت جارى ا اے اور اصطفی مستقبل كے لئے ہے۔

جواب ..... مرزائي ! بوش كروكهال مسئلة ثم نبوت كے مرت دائل اوركهال اس قتم كى يبود يا نه تو بيات مرت دائل اوركهال اس قتم كى يبود يا نه تو بينات منظائي كا حال اس كئر جرنيس كرت كريفات من تو بينات المحتلف كا حال اس كئر جرنيس كرت من تخضرت المحتلف يو كدوا و ديس وه اس كه معداق نبيس بن سكته بينو بيا و كه كرم دا اس كا كيا وه جمع بي كهريد ديكھ كدا بيت خدكوره بيس انبياء برنازل بونے والے فرشت كو بحق كرا بيان كيا كيا بيان كيا كيا بيان كيا كيا بيان كيا كيا وہ جمع منظائي المحتلف و دودو چار چار فرشت المحتلف المحتلف المحتلف كرا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كہ كرا كئي المحتلف و كل المحتلف ا

"رسولوں کی تعلیم اور اعلام کے لئے بھی سنت الله قدیم سے جاری ہے جو بدداسطہ جرائیل علیہ السلام کاور بددرید آیات رہانی کلام رحمانی کے سکھائے جاتے ہیں۔"

(ازالدادبام ١٣٥٥، فزائن جسوم ١٨٨ فخص)

پس جب کہ بیغام رسال فرشتے کو ہاد جود واصد ہونے کے جمع کے صیفہ رسل سے ذکر کیا گیا ہے تو پھر آنخضرت کھنگنگ پراس کا استعال کیوں نا جائز ہے۔

المحدوللة! كمرزائيوں كاعتراض كى حقيقت تو واضح ہوگئ كمآيت بيس جح كامينه المحدوللة! كمرزائيوں كاعتراض كى حقيقت تو واضح ہوگئ كمآيت بيس جح كامينه مرزائى كرتے ہيں \_لينى اللہ بى چے گافرشتوں بيس سے رسول اورائسا نول بيس سے تو ظاہر ہے كم السورت بيس چتا ہے جہيں كيا ہوں بيس سے تو ظاہر ہے كہ فصول اكبرى تك بى كاليوں بيس ميزان العرف سے لے كر فصول اكبرى تك بى كالعال ميار والماليات بيا كالم الماليات بيان كے لئے آتا ہے ندكرو دنوں كے لئے المحقاد مولى كالم الماليات بيان كے لئے آتا ہے ندكرو دنوں كے لئے المحقاد معلوم ہوگيا كم الرائس كا ترجمہ بيخ گاء كيا جائے جائے ہائيں سے الكل مين كہيں ہوئيا ہوئى معلوم ہواكريد بيالكل خلط ہے كے تكدير ورانمياء اس وقت موجود تھاور آيت بھى أنہيں پر نازل ہوئى معلوم ہواكريد خلا ہے جہوناً وقتل مردود ہے۔

اس آ بت كا ترجمد يد كا، كرف بن دومرااسخالديدان م تاب كداس صورت بن

کلام الی یس تعارض لازم آے گا۔ اس لئے کہ ہم پہلے متعدد آیات قرآنی سے حضور کا خاتم النہیں ہونا خابت اللہ ہونا عال ہے۔ النہیں ہونا خابت اللہ ہونا عال ہے۔ جسا کہ خداد ند تعالی نے خود فر ایا ہے۔ 'لو کان من عند غیر الله لو جدوا فید اختلافا حسار اللہ لو جدوا فید اختلافا کشیرا اللہ اللہ ہونے واللہ لو جدوا فید اختلافا کشیرا اللہ ہونے کا دار میں مخالف و تناقض پایا جاتا ہونے کا دلی مخبرایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں مخالف و تناقض نہیں اور بیای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب ہم آیت کا ترجمہ چنا ہوا کہ اس میں مخالف و تناقض نہیں اور بیای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب ہم آیت کا ترجمہ چنا ہے کریں۔ 'فالحمد الله علی ذالک''

آیت کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے جو کہ سیاق دسیاتی کلام سے واضح ہے کہ جب منظرین اسلام کے روبروکلام خداو تدی ہو جا تا تو وہ نہ صرف گڑتے بلکہ مار نے کو دوڑتے ندا نے فرمایا کہتم اس قدر کیوں گڑتے اور برہم ہوتے ہو کیاتم چاہجے ہو کہ تبہاری مرضی کے مطابق رسول بنا کر بھیجا جا تا ہے ہر گڑنیس ہوسکا کے بوئنگہ 'اللہ اعسلہ حیث ہے جو مل رسالت ہو رالان مام ، ۱۲۳ اللہ بی خوب جا نتا ہے کہا تی رسالت کو کہاں رکھے اس میں تبہاری عشل مارسا کو کو کی وش نہیں ۔ اس کے بعدار شاو فرمایا کہ اللہ بی چفتا ہے فرشتوں میں سے رسول جو اس کے احکام اخبیاء کے باس لاتے ہیں اور انسانوں میں رسول چفتا ہے جو تبی خی کا کہ مرتے ہیں ۔ الفرش اس آیت میں آئندہ رسولوں کے آنے کا کوئی قرنیس اور اگر بہ فرض بھال ہو بھی تو نی تشریعی کا نہ اس آیت میں آئندہ رسولوں کے آنے کا کوئی قرنیس اور اگر بہ فرض بھال ہو بھی تو نی تشریعی کا نہ کہ غیر تشریعی کا۔

اتی ک بات می جے انسانہ کر دیا

دلیل دوسری

''یابنی آدم اما باتبنکم رسل منگم (الاعواف: ۳۵)' واین آدم البت ضرور آوی گے تمبازے پاس رسول۔ کی آدم البت ضرور آوی گے تمبازے پاس رسول۔ کی بیآ یت آخضرت الله کی تازل ہوئی اس میں تمام انسانوں کو خاطب کیا گیا ہے۔ یہاں بینیں کھا کہ ہم نے گذشتہ زمانہ میں بیکہا تھا سب جگہ آخضرت اور آپ کے بعد کے زمانہ کو گئا خاطب ہیں۔

جواب سسم می ترجمہ بیہ ہوئی آدم اگر تبارے پاس تم میں سے میری طرف سے رسول آئیں میری آیات تم پر پڑھیں ہی جو فن تقوی افتیار کر لے اور صلاحیت کو تمل میں لاوے تو السے اوکوں کوئی خوف و خطر فہیں ہوگا اور نہ بی و می کی تم کاحزان و تم پاویں گے۔

ایسے اوکوں کوئی خوف و خطر و تہیں ہوگا اور نہ بی و می کئی تم کاحزان و تم پاویں گے۔

اقوال مرزا

رسول سے برجگ مراد خدا کارسول جیس کی تکداس لفظ میں محدث اور مجدد بھی شال بے۔ مرز اغلام احمد کہتا ہے۔

ا است المسلم المسلم على غيبه احد الامن ارتضى من رصول رسول كالقط عام بجس بين رسول اور ني اور محدث وافل بين " (آئيد كالات اسلام ٢٣٣٥ برتائ ج٥٠ ايناً)
٢ .... "كال طور برغيب كابيان كرناصرف رسولول كاكام بدو وسرے كويم رتبه عطافيل
موتا رسولوں سے مراد وہ لوگ بين جو خدا تعالى كى طرف سے بيسيع جاتے بين فواه في مول يا
رسول يا محدث يا مجد دموں " (ايام ملح ماشيم مائي تي مام مائي مائي اور محدا تعالى في

(شيادت الحرآ الص ١٨ فرائن ١٧٥ س١٢٠٠١)

بہ چھ خواش گر ایک آسٹیم را چہ گفت کہ چشمال بار باری کریم

(مظهرشای)

بدامرآ فاب بمروزی طرح واضح ہوگیا کہ فدکورہ آ بت مل الرسل سے حضور سید ہیں الرسل سے حضور سید ہیں المنظور علی الله ورقائی کے درگزیدہ بند کے اور متبول انسان مراد ہیں۔ بیآ بت ندمرز انبول کو مفید ہے نہ ہم کو معرد اگر بدفرض محال آبت فدکورہ سے جریان نبوت کا شوت ملا ہے تو نبوت تحریلی کا نہ کہ فیرتشریلی کا ،جوامر نبی تحریلی کے آنے سے مانع ہے۔ ان ہے وہی فیرتشریلی نبی کے آنے سے مانع ہے۔ انکہ عالم جو ابک مفہور جو ابنا "

''اما یا الیدنکم رسل منکم''شمااگر پیشرد مولول کآنے کا وعدہ ہے آو''اما یا الیدنکم منی ہدی ''شردوا کی طور پر جانیوں کآنے کا وعدہ ہے۔اگرآ پھانی کے بعد رسول آئے ہیں آو قرآن مجید کے بعد کماہ بھی آئی ہے۔ عنتی غلام احمد کا قول: '' (خدا) وعده کر پنکا ہے کہ بعد آنخضرت کے کوئی رسول بنا کرٹیس بھیجا جائے گا۔'' ولیل تیسری ولیل تیسری

"اهدنسا السصراط السمستقيم صراط الدين انعمت عليهم (الفاتحة: ٢٠٥) "مرزاتول كاستباطات عجيبساليكي يحكم المبورة فاتحب جريان نبوت كى دليل پكرى ب-مورت استدال يول بيان كى به كرجن لوگول پرخدائ تعالى كانوانات جيره وچار جي انجيكها به "و ومن يطع الله و السوسول فاولنك مع المدين انعم الله عليهم من المنبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن المنبين انعم الله عليهم من المنبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن اولئك رفيقا (النساء: ٢٩) "الين جولوگ خدا اوررسول كركم پر چلوان كوان لوگول كا ساته نقيب موكاجن پر خدائ انعام كيا باوروه انبياء بين اورصديقين بين اوره بيدين اور صالحين بين اور هم بيدين اور صالحين بين اور بيسب بي اوريسب بي بين اوره بيدين اور

جواب ..... مرزائيول كابيا سنباط واستدلال به چندوجوه از مرتا پاباطل محض بـ اس لئے كه:

ا ..... بيا سنباط متعدد آيات قرآنيك خلاف اور كثير التعداد احاديث نوبير مريح كم منافى استباط قرآن وحديث كے خلاف ہووہ باطل ہوتا ہے۔ نيز اس آيت ميں دنيا كے اندر نبوت و فيره كے مقام مطنے كا كوئى ذكر تين - بلكه بيہ ہے كہ چوشنى مؤمن ہے وہ آخرت ميں انجياء دمد اين و شهدا موالئين كيرا تحده وگا في الخالفاظ "الولئنك حسن دفيقا" رفاقت پر دمد اين و شهدا كا الفظ مي موجود ہے۔ جس كم حتى بين "ساتھ كے" خودم زائى مانتا ہے كہ من اساتھ كے "خودم زائى مانتا ہے كہ من اساتھ كے "خودم زائى مانتا ہے كہ من ساتھ كے "خودم زائى مانتا ہے كہ من ساتھ كے اللہ اللہ علیا المعتقبين "كوفوانيك الوگوں كے ساتھ ہے۔

حساتھ ہے۔ (پاکٹ بك من اللہ اللہ علیا کہ "ان اللہ مع المستعقبين" كوفوانيك الوگوں كے ساتھ ہے۔

مردائى كيت بن كراكراس مكرح كمن ساته ك ي جادي الاسلان كوكى درجد

بحی ندال نصد مقیت کا نشهادت کا ندصالحیت کا بیخش ان کے ساتھ جو تیاں پہنچاتے پھریں گے۔
جواب ..... مرزائو! اس آیت میں درجات کے طفے کا ذکر ٹیس اور ندی درجات کی آئی ہے۔
یہاں تو صرف قیامت میں نیک رفاقت کی خوشخری ہے۔ ہاں کلام مقدس میں درجات کے طفے کا
دوسرے مقام پر یوں ذکر کیا گیا ہے۔ ''والسلایت آمنوا و عملوا الصالحات لند محلهم فی
المصالحین (العنکبوت: ۹) '' ﴿ جولوگ ایمان لائے اورا چھے عمال کے ووصالحین میں واعل
کئے جادیں گے۔ ﴾

سسس تیسری دلیل استدلال کے باطل ہونے کی بیہ کہ نبوت ایک دہمی چیز ہے کہی نبیں اگر نبوت ایک دہمی چیز ہے کہی نبیل اگر نبوت کا ملنا دعا کال پر اور التجا کال پر موقوف ہوتا تو بیصحابہ کرام گوضر در ملتی ۔ کیونکہ دہ بھی ہر نماز میں آیت نہ کورہ پڑھا کرتے تھے۔

غورطلب نتائج

ا ..... "اهدن الصراط المستقيم (الفاتحه: ٥) "بيدعا حضورسيدكون ومكان الكليك في المستقيم الفاتحة في المدعة في المت كوسكما يا - يكن بيدعا أب ملك في السروت الله وقت ما تكليف في المربوا الله وقت الله وقت ما تكليف في المربوا الله وقت المربوا الله وقت المربوا الله وقت الله وقت المربوا الله وقت الله وقت المربوا الله وقت الله

ا ...... اسلام فے حورتوں پر بھی بید عاممنوع نہیں کی کین ایک حورت بھی نبیٹیں ہوئی۔ سیست نبوت ہاشر بیت بھی تعت ہے۔ بلکہ ڈیل تعت مراس تعت کے ل محروم ہے۔ اگر کہو کداب جدیدشر بیت یا کتاب اس لئے نازل نہیں ہوسکتی کہ شریعت قرآن مجید پر آکر کا ال ہوگی ہے تواس طرح اب کوئی نبی ادر رسول نہیں آسکا۔ اس لئے کہ نبوت اور رسالت سرورا نبیا و عبیب کبریا بھر مصطفی استان کے کامل ہو چکی ہے۔

دليل چوشمى

وما کتا معلمین حتی نبعث وسولا (بنی اسوالیل:۱۵) " ﴿ جَبِ مَکُ كُلُ رسول نہ بھیج لیں ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ کم موجودہ عذاب اس امر کا مقتض ہے کہ خدانے کوئی نہ کوئی رسول شرور بھیجا ہے۔

'' فی فریته النبو قو والکتاب (العنکبوت:۲۷)'' ﴿ ہم نے اس کی (ابراہیم کی)
کی اولا دیش نیوت اور کتاب رکھی۔ ﴾ آس ے معلوم ہوتا ہے کہ نیوت جاری ہے۔
جراب ۔۔۔۔۔۔ اگر اس آیت سے نیوت جاری معلوم ہوتی ہے تو کتاب بھی جاری معلوم ہوتی ہے جو
امر کتاب کے جاری ہونے ہے مانع ہے۔ وہی نیوت کے جاری ہونے سے مانع ہے۔
ویل چھٹی

''و اذابتلی ابراهیم ربه بکلمت فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن خریتی قال لا بنال عهدی الطالمین (القره: ۱۲۳) ' ﴿ اورجس وقت ابراہیم کرر نے اس کوئی باتوں کے ساتھ آ زمایا۔ ان کو پودا کیا، کہائی تھوکوگول کے واسط امام کرتے والا بول کہا میری اولاد سے، کہا میرا عبد طالموں کونہ پنچےگا۔ ﴾ اگر نبوت کو بند مانا مات ولازم آئے گا کرامت طالم ہے۔

بات و الراب من الراب من المسلم المسلم المونوت ضرور ملح گاتو كيا محاب كرام سے لكر جواب الله الكر الم الله الكر و الله و الله و حساله السند الله و حساله السند و الله و حساله السند الله و الله و حساله السند و الله و حساله السند و الله و حساله الله و الله و حساله الله و الل

حطرت ابراہیم نے دعاما گی تی جو تول ہوئی کر حضور فرمایا کئیرے بعد کوئی نی نہیں۔ دلیل ساتویں

"ولقد جاء کم يوسف من قبل باالبيسات فما زلتم في شک مما جاء کم به حديٰ اذا هلک قلتم لن يعث الله من بعده رصولا (المؤمن ٣٠)" ﴿ (الله باشوگان معر) تمهار على موش ولائل لے کر آئے لکی تم اس سے جودہ لے کرآئے تک تی ش رہے جی کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کے کرفداد تم تعالی اس کے بعداب ہرگز رمول نہ بیج گا۔ ﴾

اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ گفار معر حضرت ہوسف علیہ السلام پر ثبوت کو تم سیجھتے تھے۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ فتم ثبوت کا عقیدہ کفار کا ہے ۔

جواب ..... بدان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے جو حضرت بوسف علیہ السلام پر ایمان نہلائے تھے۔ جیسا کہ ''فیما زلندم فی شک'' سے فاہر ہے۔ انہوں نے ازروئے کفر فیٹا خداوندی کے خلاف ایک عقیدہ قائم کرلیا تھا کہ حضرت بوسف خاتم التبیین ہیں۔ حالا تکہ خدا کے علم میں ابھی سینکڑوں انبیاء باتی تھے اور نہ ہی حضرت بوسف علیہ السلام نے بید وکی کیا تھا کہ میں خاتم التبیین ہوں۔ بہ خلاف اس کے حضور خاتم التبیین ہونے کے مدمی ہیں۔ نیز بیلوگ (آل فرمون) تو حد خداوندی کے محر تھے۔ بیرسالت کی طرح قائل ہو سکتے تھے۔ لہذا اہل اسلام کو کافروں پر قیاس کرنا قیاس مع الغارق ہے۔

ف...... جس طرح حضرت بوسف عليه السلام كى طرف سے اس امر كا اثبات كرنا جس كے وہ مكى ند تے (يعنى ختم نبوت) كا فرول كا كام ہے۔ ايسے بى حضوط اللہ سے اس امر كا سلب كرنا جس كے آپ مدى بيرى افرول كا كام ہے۔

دليلآ مخوي

''ياايها الرسسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا (العؤمنون: ٥١)'' (ا\_رسواوا پاك كائے كھا دَاورتيك كام كرو)

یہ جملہ اسمیہ ہے حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اور لفظ رسل صیفہ جمع کم از کم ایک سے زیادہ رسولوں کو جا ہتا ہے اور آنخضرت تو اسکیارسول تھے۔آپ کے زمانہ شس کو کی اور رسول نرتھا۔ لبذا مانٹا پڑے گا کہ آپ کے بعدرسول آئیں گے۔ورند کیا خداوقات یا فتہ رسولوں کو کہد ہا ہے کہ اٹھو کھائے کھا کہ۔

(پاکٹ بکہ مرزائیہ) جواب ..... افظ واحد کوجع کے مسینے سے تعیر کرنا می ہے۔ جیسا کرتر آن مجید میں متعدد مقامات پر آ ہے۔ ہم انتظاراً کیے آئے۔ یعنی کرتے ہیں۔ 'واد قدالت المعلنکة یا موبع 'اور جب کہا مائکہ نے اس آیت میں جرائیل واحد ہے گراس پر طائکہ کا اطلاق کیا گیا ہے جو کہ تقریم شرزائی اپنی شب وروز کی بول چال میں تحریر شریم مرزائی اپنی شب وروز کی بول چال میں تحریر شریم مرزائی اواحد ہونے کی بول چال میں تحریر شریم مرزائی ایک سے جو کہ تھا ہے۔ اگران سے موال کیا جائے کہ تم ایک کے ہم مرزاکا نام تظیماً محم موسید سے لیتے ہیں۔ مرزائی ایک مرزا پر قو تح کا اطلاق تنظیماً محم موسید کو تیں تعلق پر مرزائی و تحت کا اطلاق تنظیماً محم موسید کو تیں تعلق پر مرزائی و تحت کا اطلاق تنظیماً محم موسید کو تیں تعلق پر مرزائی و تحت کا اطلاق تنظیماً محم موسید کو تیں تعلق پر مرزائی و تحت کا اطلاق تنظیماً محم موسید کو تیں تعلق کے موسید کی تعلق کے موسید کو تعلق کے موسید کی تعلق کے موسید کی تعلق کے موسید کی تعلق کے معلق کے موسید کی تعلق کھی تعلق کے موسید کی تعلق کی تعلق کے موسید کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے موسید کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے

ممنوع شرم بشرم بشرم! جای ارباب وفاجز ره عشق اش نه ردند شرم باداکه ازیں راه قدم باز کشی

(بای)

حن بیسف وم هیلی ید بیناداری آنچه خوبال بهد دارعد او تواداری

(جاي)

ان دلائل ہے اس حقیقت کا انکشاف ہوگیا کہ اس آیت میں حضوط کے سے مخاطبہ فرمایا گیا ہے۔ بیرآیت کی جدید نبی کے آنے کی تفقیقی نہیں۔ تحریب سال میں اس میں ''ار میں اور اس میں ایکان میں مذائد الدوں میں اس کے

تحریف اقل ازاحادیث: "لوعاش ابراهیم لسکان صدیقاً نبیا (ابن ماجه)"اگر ابراهیم زنده بوت توخروره سیج نی بوت\_

جواب .... بدورید می محج نیس اس لئے كرمد ثين نے اس كا محت ميں ايك طويل كلام كيا

ے۔ جہاں سے مرزائیوں نے اس حدیث کونقل کیا ہے۔ (لینی این بابر) اس کے حاشیہ پر بی لکھا ہے کہ بیرحدیث ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس کا رادی ابوشیب ابراہیم بن حال ہے۔ بیخ عبرانخی وہلوی پر نی محقی این باز فرماتے ہیں۔ 'وقعہ نہ کسلم بعض الناس فی صححة هذا لحدیث کما ذکوہ السید جمال الدین المحدث ''لین بحض محدثین نے اس کی صحت ہیں کلام کیا ہے۔ جیسا کہ سید جمال الدین محدث نے اس کوذکر کیا ہے۔ بیخ عبرائحق محدث وہلوگ فرماتے ہیں۔ ''ورسندایں حدیث ابوشیب ابراہیم بن حال واسطی است وو سے ضعیف است۔''

(حارج المنوة ص ۲۷۷)

ليخى ال صديف كى سند ش ايرا يم بن عثان واسطى باور ووضيف بعلاما بن جرع علائى تبذيب البند يب شرا برايم بن عثان ك متعلق فرات يل"فال احد حد ويسعيى وابو داؤ د ضعيف "اجر، يكي اورا بودا ودن كها كدوضيف ب"وقال يسعيى ايسطا ليس بنقة "يكي نيجى كها ب كرود تقييس" وقال البخارى
مسكتوا عند يعيى "اور بخارى نه كها ب كرموشين نه الل سسكوت كياب" وقال السخارى
الترمدى منكو الحديث "اور تخارى نه كها ب كروه مكرا لحديث بي قارئ فرمات يسلم متسروك المحديث "اور شائى نه الل كومتر وك المحديث "اور شائى نه الل كومتر وك المحديث "اور شائى نه الل كومتر وك المحديث "و فسعيف"
"و في صنده ابو شيبة ابو اهيم ابن عثمان المواسطى وهو ضعيف"

(مرقاة ج ٥٥ ، ١٣٩٥ ، كذاني مواهب الملد ديرج اص ٢٠)

لین اس حدیث کی سند پس ابوشید ابراہیم بن مثان آتا ہے اور وہ صفیف ہے اور مرقات کای سخد پہ ہے۔ نیز (مواہب للد دین اس ۲۰ پوڈ و قسال النووی فی تھلایدہ و اما مساووی عن بعض المتقلمین حلیت لو عاش ابرا اهیم لکان صلیقا نبیا فباطل " لین علام تو وگا تی کاب تہذیب پس فراح ہیں کیمن متقدین سے جو حدیث دوایت کی گئ ہے کا کر ابرا ہیم زندہ رہتے تو نی ہوتے ، یہ باطل ہے اور مرقات کای صفحہ پراور ابن مجبیل اس حدیث کے حالیہ پراور (حارج المنہ قتی ۲۳ س ۲۷ ) اور (مواہب للددیس ۲۰) پرے: ' قسال عبدالسو لا ادری ماہدا " ابن عبدالبر نے کہاہے کہ شمیس جاتا کر بیروایت کیسی ہے۔ شک عبدالبو لا ادری ماہدا " ابن عبدالبر نے کہاہے کہ شمیس جاتا کر بیروایت کیسی ہے۔ شک عبدالبو تا کہ بیروایت کیسی ہے۔ شک عبدالب ایس را ایس جنسی نقل کو دہ صفحہ کہ آن جہ از صلف منقول است کہ ابرا هیم پسر پیغمبر خلیات و و حالت صفحہ و فعات یافت اگرمی زیست پیغمبر یشود به صنحت نه رصیدہ و اعتبارے

(دارج المؤلام ۲۷۷)

ندار د''

رومنۃ الاحباب میں ہے کہ وہ روایت جوسلف سے منقول ہے کہ صفورطیہ السلام کے صاحبز اوے اہراہیم نرمانہ طفولیت میں ہی رحلت فرما مجئے اگر وہ زیمہ و سینے تو نبی ہوتے محت کو خیس پیٹی اورا متبارٹیس رکھتی۔

مرزائيد اگرساته والى مديث جوكهاين بليدى بن آنى بهاس كومي نقل كريلية توكيا حن قعار گرفق كرتے بحى كس طرح - جب كرتبار ئى مودى خوص وجودى خوض و عابت بى گلوت خداكو كراه كرنا ب - ليجية بهم اس مديث كوفق كرتے ہيں جس سے تبارى ابلدفر بي اى حقيقت واضح بو جائے كى - معر ت اساعيل بن خالد نے معر ت عبدالله بن الى اوفى سے فرمایا \_ " وابست ابو اهيم ابسن دمسول الله خالطة "كماآپ نے معنور عليه السلام كے ماجز در معر ت ابرا بيم كود كي ا بهت وانبول نے فرمایا: "مسات و هو صعور ولو قصنى ان يكون بعد محمد خالية نهى لعاش ابنه ولكن لا نبى بعده "

وه بحین بی مس رحلت فر ما کے ۔ اگر قضا کے الی مس بہوتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نی ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نی ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے اس کوزیرہ نہیں اس لئے اس کوزیرہ نہیں کہا ۔ بیصدیت بحق ہے۔ چتا نچے فلاغ عبدالتی المحدیث بھے ہے۔ چتا نچے فلا عبدا کمٹنی ایس اسماء الانبیاء کمٹنی این ایش اسماء الانبیاء صحیح لاشک فی صحته وقد اخرج المولف ایضا بھذا لطریق من حدیث صحیح لاشک فی صحته وقد اخرج المولف ایضا بھذا لطریق من حدیث محمد ابن عبدالله ابن نمیں"

یعنی اس صدیث کا بخاری نے 'باب قسمی باسماء الانبیاء ' میں افرائ کیا ہے وہ سی ہے۔ اس کی محت میں کوئی شکہ جیس اور اس حدیث کا محر این عبداللہ بن نمیر سے اس طریق سے ابن ماجہ نے بھی افراج کیا۔ اس قدر تصریحات کے باوجود فدکورہ صدیث سے جریان نبوت کی دلیل چکڑ فی جماقت نبیں تو اور کیا ہے ہے۔

خطایت چیست توبیر تماشا میقلش کردی دل و جانم به نوک مخرت چید دادیده (میش) (میش)

اگر بین کے ہے کہ اہراہیم زیرہ رہتے تو نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق زیرہ رہ کرنبی کیول نہ ہو گئے؟ حالانکہ ان کے متعلق صنوں کا نے کا فربان موجود ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی موسکتا تو عمر ہوتا۔ تحريف دوم: "فولوا الله عاتم الانبياء ولا تقولوا لانبى بعده" (جمح أيمارس ٨٥) لين عنوركوفاتم الانبياء وكوكرين كوكمان كربندكول ني نيس

مرزائيواجهين ام المؤسمين إلفتر ام باعد معة موئيش أنى آفى آفرآتى بحى توك مرزائيواجهين ام المؤسمين إلفتر ام باعد معة موئيس شرات يسند الم المؤسمين كا وي عقيده ب جوكه جهود الل اسلام كا ب حيثا في معزوت مديد في معنود الله اسلام كا ب حيثا في معزوت مديد في معده من النبوة الا فراتى بين المسلم الله المسلم الم

جواب ..... مديث كري الفاظ يدين: "أنما حاتم الانبياء و مسجدى خاتم المساجد الانبياء و مسجدى خاتم المساجد الانبياء وكسرى مجدانيا وكساجد الانبياء وكاور يرى مجدانيا وكساجد في مخوص كالمريد المريدا وكاور ندى يركما مج وكاكرية الله أي كم مجدب -

تُحريف چارم: "عن شهاب مرمسلا قال رسول المُعَلِّقُ اطمئن يا عم فانك

خاتسم السمهاجوين "اس مديث بمن صنوب في في احترت عاس كوفاتم المهاجرين فرايد من السمهاجوين "اس مديث بمن طوح معزت عاس كرا الله ياد الله عندان في الله الله يود المراج من المراج الله الله المراج ا

دوسری روایت تغییر صافی کی چیش کی ہے جس علی معفرت علی کو خاتم الاولیاء کہا گیا
ہے۔ یہ تغییر چونکہ شیعد کی ہے۔ اس لئے اس روایت کی بھی وہی حیثیت ہے جیسے کہائن جریجی 
روایات کی ۔ البندا اس کا جواب بھی آئین سے طلب کیج اورا گر بالفرض والتحد یواس روایت کو محج
بھی تشکیم کرلیا جائے تو بیا حادیث متواترہ کے سائے کوئی وقعت ٹیس رکھی ۔ ابندا قائل اعتبار ٹیس ۔
امس عیں بات یہ ہے کہ مرزائی کھ چیب اور محک کھویٹ کو والے انسان جیں۔ ان کی ہر ترکت مشل 
ووائش سے دور آئیم وفراست سے بعید ہے۔ اگر کیر التحداد احادیث متواترہ محد کے مقائل کوئی 
ایک آ دھ بے سنداور فیر معتبر کا کب کی روایت ال جائے وقت کی بات ہے کہ اس بسندردات 
کے ایس معد کے جائیں کے جو تمام احادیث محد کے مطابق ہوں۔ گرمرزائیوں کو آیک بے سند
روایت بھی لل جائے واس کیا ہے۔ معید کر تے ہیں جو تمام احادیث کے طاف ہوں۔

ری عمل و واقل باید کریت مرزاکی

بعض صوفیائے کرام ویزرگان عظام کی عبارات کوٹیل ویرید کر کے اجرائے نبوت پر دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیا کا برین امت صنوبی کے بعد نی فیر تشریق کے آنے کے قائل تھے۔اگر چدرسالدی مخامت اس امرے مانع ہے کہ ہم اس موضوع پر مفصل بحث و تجیم کریں یکر تا ہم نہایت اختصار سے اس حقیقت کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ زیشم آسٹیل بردار وکو ہر را تماشاکن

ایک شہادت معرت مجددالف الی کی پیش کرتے ہیں۔ ''لی مصول کمالات نیوت مرتا ہیں دا بطریق تبدیت و درافت بعد از بعث ماتم الرسل منافی خاتم یہ اونیست۔'' یعنی کمالات نیوت کا مصول میرودوں کے لئے میروں اور مصول کے طریق پر خاتم الرسل کی بعث کے میں دوائے میں اور مصول کے طریق پر خاتم ہونے کے منافی نمیں۔ مرزائیوں کا اس عمارت کو اپنی تا تبدیش پیش کرنا یا تو محافت میں یادیدہ دلیری۔ خرددوں می کھ لیے ہیں۔ ماحت ہے یادیدہ دلیری۔ خردوں می کھ لیے ہیں۔ مادوا کہتے تا سزا کہتے

الدو ہے ، سر ہے کئے کئے انیس برا کئے سے مالکل صاف سے لیجی محدوصا حسافہ ماتے ہیں۔" ک

عبارت بالكل صاف ب يعنى مجدوصاحب فرمات بيس-"كمالات نبوت كاحصول حضوركى خاتميت كے منافى نہيں ـ" اور مرزائى اس كا ترجمہ يه كرتے بيس كه" حضور كے بعد ني آسكتا ہے ـ" خدا جانے بيكس لفظ كا ترجمہ ہے -

مرزائد! اگرکوئی ادنی دوجه کا قاری دان بھی من پائے گا تو تھیں کیا کہ گا۔ کیا کمالات نبوت حاصل کرنے سے انسان نبی بن سک ہے۔ پھرتو اخلاق اللہ حاصل کرنے سے خدا بھی بن جائے گا۔ اس کئے کہ ارشاد ہوتا ہے۔ کمنعلقو ا ہا محلاق اللہ "محینی اخلاق اللہ بھی دیکے جا کہ تو چوشن اخلاق اللہ سے ہوموف ہوجائے اسے خدا بن جانا جا ہے۔

اگر میمج ہے کہ انسان کمالات نوٹ حاصل کرنے سے ٹی بین جاتا ہے تو ہم آپ سے پہ چیتے ہیں کہ یہ کمالات نوٹ دعفرت معدیق اور دیگر محابہ کرائم نے حاصل کئے تھے کہ ہیں اگر کئے تھے اور یقیغا کئے تھے تو وہ ٹی کیول نہیں گئے۔ نیز مجد وصاحب بیکمالات نوٹ اسپٹے ش یائے جانے کے معتمر ف تھے۔ انہوں نے دعویٰ نوٹ کیول نہ کیا۔

آمام شعرانی کا تول: وومری شهادت امام شعراق کی بیش کی جاتی برکن افسان مسطلق النبوة لسم پسوتسفع و انعا ارتفع نبوة التنسویعی "پینی مطلق نبوت پیس اضافی گل بلک نیوت تشریق اشافی گل براس جکه بھی خیانت بحرمان سے کام لیا گیا ہے۔ مبارت کواس طرح قطع و برید سے بیش کرنا جس سے اصل مطلب ظاہر ناہ والا ویا ندل کا خاصہ ہے۔ اصل عبارت بہے: "و هسلما کان یؤل به رؤیاه و هذا ما ابقاه الد تعالی علی الامة من اجزاء النبوة فان مطلق النبوة لم یرفع و الما ارتفع نبوة التشریعی کما یؤیله حدیث من حفظ للقرآن فقد ادر کت النبوة بین جنبیه (الیواقیت و الیجواهن) "اورای لئے اسک ساتھا آپ کے دکیا کا تاویل کی جاتی ہادریدویاوہ چز ہے جواجزائے ثبوت ش سے اللہ توائی نے امت پہائی رکھی ہے۔ یونک مطلق نبوت تیرس الفائی گئے۔ یکد تیرس اس کے دونوں پہلوکل ش تائید یہ صدیف کرتی ہے کہ جو فض قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ نبوت اس کے دونوں پہلوکل ش وافل کی جاتی ہے۔ اجزائے نبوت کو کون بند مان ہے۔ گرجس فض ش ابرائے نبوت یائے جاتے ہیں کیا دونوں پا

مرزائد الجرق بدی دفت فیش آئے گاس لئے کا سے صورت مل قرآن کے حافظوں
اوران لوگوں کو جن کو تجی خواہیں آئی ہیں۔ تمام کو نی ماننا پڑے گا۔ کین کر منا عتر آن رو یا صادقہ
میں اجزائے نبوت سے ہیں۔ لیڈا جس شخص میں سیدین ہی پائی جادیں مرزائیوں کو چاہئے کہاں کو
نی تعلیم کریں۔ گریا درہے کہ بیدونوں چیزیں واقع الحروف میں طی وجدالا کمل پائی جاتی ہیں۔ یعن
میں حافظ آن کی موں اور کی دفعہ گئی تو اہل می آئی ہیں۔ کیا مرزائیو المحکومی نی مانو کے ہاں
تم بیسے احتوں سے بید می کوئی بیر فیس ساس لئے کہتم نے اس شخص کو نی مقدر تعلیم کرایا جس کونہ
صحت جسمانی حاصل تی ندو قانی اور ضما کے فقتل و کرم سے بچوکو بیدونوں حاصل ہیں۔ مزید مرآل

ہم اجماع امت کے بیان میں امام معوائی کی اصل عبارت تقل کرآئے ہیں۔ جس میں امام موسوف فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد مدمی نبوت اگر مراتی وغیرہ ند ہوتو اس کی گرون اڑاوی جائے گی اور اگر مراتی ہوتو معذور بچوکر چھوڑ دینا چاہئے۔ علاوہ ازیں مرزائی حعرت می الدین این حربی اور ملاحلی قاری کی عبارات بھی کرتے ہیں۔ گر پہلے ہم قابت کرآئے ہیں کہ ب بزرگ بھی ہر مدی نبوت کووائزہ اسملام سے خارج بھتے ہیں:

''و آخر دعوت ان الجمدية رب العالمين وصل الله تعالى على رسوله خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين''

محکو آئین دردیگی نه بود ورنه باتو با جرابا داشتیم



#### مِسْمِ اللهِ الزُّفْنِ لِلرَّحِيْمِ !

#### قاديانيت

### جموالے دعوی نبوت سے قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلے تک

نی آخرز مان حضرت محدرسول الشطالیة کواللہ تعالی نے اپنی محبوب اور آخری ہی کی حیثیت ہے آپ خوب اور آخری ہی کی حیثیت ہے آپ ملکی اور آخری ہی تاکر بھیت ہے آپ مول اور نبی بناکر بھیت ہے آپ میں ایک سوے زائد آیات کریمہ بھی اور قرآن ہی ہونے کی حیثیت کی وضاحت بھی فرمادی۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے علاوہ خود آتحضرت مسال نے نے اور مثالوں ہے واضح فرمادیا۔
اپنی شم نبوت کی حیثیت کو فلف انداز اور مثالوں ہے واضح فرمادیا۔

ان تمام دلاکل قطعیه کی بنا پرامت نے اس عقیدہ ختم نبوت کو اسلام کی بنیا د قرار ویا اور اس سلسلے میں معمولی سی مخوائش کی اجازت بھی نہیں دی۔اس لئے جب حضور اللَّظِیّٰ کی اس و نیا ہے تشریف بری کے بعدمسلم کذاب نے پہلے جموٹے نی کی حیثیت سے سراٹھایا تو خلیفداول حضرت ابو بمرصدیق نے تمام تر مشکلات اورا عمرونی و بیرونی فتنوں کے باوجود سیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جاد كيا مختلف محاذول پرلشكر اسلام برسر پريكار يتے اورنو جوان مجابدين كى كى تقى \_ حطرت صدیق اکبرنے اسلام کے اس سب سے بوے جہاد کے لئے محدثین کرام مفسرین کرام حفاظ اور قراء کرام، اسلام کے سب سے پہلے جہاوغزوہ بدر ش شریک ہونے والے بدری صحاب كرام وح كيا اور حضرت خالد بن وليدكى سريراى مس ان كومسلم كذاب جمو في مدى ثوت ك للكر كے خلاف جهاد كے لئے رواند كيا۔ سي في كے للكر ور جود في مي نبوت كے للكر ك درمیان عظیم معرکہ جوا۔ لفکراسلام سکے بارہ سوماہدین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جس شی سات سوحا واور اواور مورثین و مفرین کرام تے کی جی جادیس است بوے بوے محاب کرام عمید نہیں ہوئے جتنے اس جہاد میں ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ٹی آخرالزمان اللہ کے کمام غروات میں شہید ہونے الوں کی تعداد ہونے تین سوے زائد میں۔ جب کر صرف اس جاد میں اسوسحاب كرام هيد موسئے فليفه اوّل سيرنا مديق اكبركاس جهادكواتى زياده اہميت ديئے سے اس عقیدہ کی عظمت اور بنیاوی ہونے کا اعدازہ ہوجاتا ہے۔مسیلم کذاب کالفکر مع جموثے نی ك جنم رسيد مواا دراس طرح نبي اكر منطقة كعقيدة فتم نبوت كاعظمت بلند موكى ادرصد ين اكبر

کی بیسنت امت کے لئے جاری ہوگئ کدامت مسلمہ کی وحدت عقیدہ فتم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔اس کئے اس مقیدہ کے خلاف جب بھی کوئی جمونا مدی نبوت سرا تھائے اس و محکرا کراس کا سر كل ديا جائے۔ تاریخ اسلام كا جب بم مطالعہ كرتے ہيں تو جميں ہردور ميں جمو في مدى نوت کے خلاف امت مسلمہ کا طرز عمل صدیقی سنت کے مطابق نظر آتا ہے۔ برصفیر میں امحریزی دور حکومت میں مسلمانوں کے اتحاد کو یارہ یارہ کرنے اور انگریزوں کے خلاف مسلمانوں میں جذبہ جاد کوسرد کرنے کے لئے آگریز اوراس کے پٹوؤل نے طرح طرح کے فتدا شائے تا کے مسلمان غلامی سے نجات نہ حاصل کرسکیں اور آپس میں دست دیگر یان رہیں۔ان فتوں میں سب ہے بدافتنجهوفي دعى نبوت مرزاغلام احمدقادياني كافتنقا جس كاسب يدامقصدامت مسلمك مرکزیت کوشم کرنا ادر جذبہ جہاد سے مسلمانوں کو عاری کرنا تھا۔ کیونکدانگریز قوم طویل تجریدے اس بات کی تبدو یکی چکی تھی کہ جب تک برصغیر کے مسلمانوں کارشتہ محدرسول التعاقبہ ہے ختم نہیں کریں ہے اوران کے دلوں سے جذبہ جاد کوٹیس لکالیں ہے۔اس قوم کو تمل ختم کرنا ممکن ٹیس۔ ان دومقاصد کے لئے ان کی نظر احتجاب مرز افلام احمد قادیانی پر پڑی جس کا خاندان پشتنی طور پر امحریز سرکاری وفاداری میں پیش پیش فل انگریز سرکار کے منصوب کو بایہ محیل تک پہنچانے کے لے مرزاغلام احدقادیانی نے قدر یکی طور پر کام شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں قوم کے سامنے اپنا تعارف پیش کرنے کے لئے عیسائیوں اور آریوں سے مناظروں کا آغاز کیا اور ان مناظروں کو شهرت دينے كے ساتھوان مل بعض پيشين كوئيوں كااعلان كيااوران پيشين كوئيوں كواني صدافت ك نشانى بنايا ـ ١٨٤٩ من مرز اغلام أحمد قاديانى في ايك تصنيف" برايين احمديد كى بهت زیادہ شعیر کی اور اس کتاب کواسلام کی حقاشیت کی ایک بہت بڑی دلیل اور نشانی کے طور پر چیش کیا۔ ان پیشین گوئیوں اور برا بین احمد سیر کی تشمیر کے حوالے سے علما مرام کوتشویش ہو کی اور علما مرام نے اس سلسلے میں مرز اغلام احمد اس جات چیت اور تحریری سوال وجواب کاسلسله شروع کیا ایسف قریبی علاء کرام نے اس طرز عمل کو دیکھ کر مرز اغلام احد قادیانی سے کنارہ کھی افتیار کی۔۱۸۸۳ء میں مرزاغلام احمد قادیانی نے برابین احمد بیمل کی، تو اس میں اینے آب کومسلمانوں کے سامنے چود ہویں صدمی کے مجدد کی حیثیت ہے جیش کیا اور برا بین احمد بیرکوتجدید دین کا کارنامہ طاہر کیا۔ ١٨٨٨ من بحيثيت محدد لوكول سے بيعت لنى شروع كى \_ براين احمد يد ش مجدد ادر سيع موعود مونے کے دعوی اور انبیاء کرام علیم السلام کی شان میں تو بین آمیز الفاظ کی بنامیر • ۱۸۸ء ش علماء لدهياند في متفقطور برمرزافلام احمد قاديانى كے خلاف عفر كافتوكى صادركيا۔ يوفتوكى بعد يس اس

وقت کے سب سے بڑے فقیہ معرت مولانا رشید احمد محلون کی خدمت میں تو یک کے لئے لے جایا گیا۔ صعرت گنگونگ نے مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریکو دیکھا اور دعوی مجدد ہت کی تغییلات معلوم کیں اور بعد از ال مرزا کے کفریہ عقائد کی بناء پراس کفر کے فتو کی کی تعدیل قدیش کی معرف معرف کی گرفتان ہیں رہی۔ آپ معرف ما نارشید احمد گنگونگ کی طرف سے فتو کی کے بعد اب کوئی مخبائش ہاتی میں رہی۔ آپ کے اس فتو کی بیر تقدیل کے اس فتو کی ہے اس فتو کی ہے اس کا مرکزام نے مہر تعدیل میں میں ہے گئی کے حریف شریفین کے معل مرکزام نے بھی مرزاغلام احمد قادیانی کے ان کفریہ عقائد اور جھوٹے دعوی نیوت کی بناء پر کفر کا فتو کی دیا۔

حعرت مولانارشيدا حركتكوي في فرف فتوى يري اكتفانيس كيا بلكه على ولدها شاور ويكرعام وكرام كوتكم دياكده برمحاذ برشريعت اسلاميدك روشى ش جموت مرى نبوت مرزاغلام احمد قادیانی کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت حاجی الداد الله مهاجر کی نے اللیے خلفا و کو تھے دیا کہوہ بھی جموثے می نبوت کے مقابلہ میں کام کریں۔ای بنام پر حضرت بی مقرطی صاحب کواڑہ والے مدیند منورہ سے واپس ہوئے اور مرز اغلام احمد قادیانی کے خلاف کام شروع کردیا۔ ابتداء شس علماء كرام في مناظرون اورمها بلون اور تحري عمله دكابت كة ربيد مرز الفلام احمد قادياتي كواسية ال جموٹے عقیدے سے رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی وقوت وی۔ بہت سادے مناظرے اور مباحظ موے مرزاغلام احدقادیانی کواس ش ناکای کامندو یکنابرا مبالول ش مرزاغلام احمد قادیانی نے راہ فرار اختیار کی مولانا عبدالحق سے مبللہ موا اور مرز اغلام احمد قادیانی این وول ك مطابق اس مبالي ش عبر تاك كلست ب دوجار مواكيكن اس ك باوجودات ووكى ب تائب بيس موار بلك الحريزى حكومت كاسريرى ش استان ما ياك مشن عقيد وحم نوت ش زك لكان ك جدوجد كويز كرديا الكريزى حكومت كى بناء يرطاء كرام يرجو جدا زادى بن ہراول وستہ کا فریضہ انجام وے رہے تھے۔ پہلے می اذبت اور انقام کے دروازے کیلے ہوئے تے۔اب ان کے خلاف مرز اغلام احمد قادیانی کے مقابلے ش کام کرنے کی یا داش میں جیل اور مقدمات کے دروازے کمل کئے تیکین ان تمام مبرآ زما حالات کے باوجود مرزافلام احمد قادیاتی کے خلاف جہاد کو جاری رکھا۔

۱۹۳۰ء بیں جب علاء کرام نے محسوں کیا کہ بیفتنه علاء کرام کی انفرادی کوششوں کے باوجود سلمانوں بیس مگرائی اورفتہ کا سبب بین رہاہے تو محدث العصرو لی کال مولا ناسید جمد انورشاہ سمٹیرن نے برصغیرک چیدہ چیدہ اکابر طاق کو دیو بشد طلب کیا اوران کے سامنے بہت ہی ولسوزی

اورابيت كرساته عقيد وجم نوت ويالي كاعمت بيان كى اورمرز اغلام احدقاد يانى كى طرف س جھوٹے دعوی نبوت اور انگریز کی سر پرتی کی بناء پراس فنے کے تیزی کے ساتھ میں تیے ہوئے معتر ارات سے آگاہ کیا۔ آپ نے آبدیدہ مورفر مایا کہ چداہ سے میں اس فتد نے بابت مسلس وج بحارض معروف ہوں اور میری آ کھول سے نیند فائب ہے اور اس چر ماہ کے سوچ بچار کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا موں کرملاء کرام کی ایک مشتر کہ جماعت موجواس مجتری سرکونی کے لئے اجاع طور پرمش بنا كرمقيد وقتم نوت كے تحفظ كے لئے كام كرے ميں مانت ديا بول كداس وات جوجى جونى نبوت كے مقابلے ميں حضور اكرم الله كان كا عظمت اور ختم نبوت كے تحفظ كے لئے کام کرے گا تیامت کے دن اس کو حضو ملک کے گاعت نصیب ہوگی ادر میری رائے ہے کہ ہم حقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کی ایک عالم کوا مرخفب کر کے اس کے ہاتھ بیعت کرلیں۔ تمام علاء کرام کی رائے ہوئی کہ آپ ہم سب میں بزے اور ہم سب کے مقتدا واور مرشد ہیں۔ آپ کے دست مبارک پرہم سب بیعت کرتے ہیں۔لیکن مولا نا انور شاہ کھیری نے فرمایا نہیں بیکام ببت طويل جدوجهد كامتقاضى باورش عركة خرى حديث ين كابول اس لي يسمولان سيدعطاء الله شاه بخاريٌ (جن كي محربياني اوراگريزول اور قاديانيول كے خلاف فقارير نے يورے برصفيرش جهادكا سال پيدا كرديا تها) كواميرشريت مقرركر كان كے ہاتھ يرخود بيت كرتا مول مولا نا الورشا وكثيري كى اس جويز عقام علاء كرام في القال كيا اورمولا نا عطاء الشرشاه بخاری کے وست مبارک پر بیت کی اس طرح ۱۹۳۰ء ش تمام مکا تب فکر کے طاء کرام نے مکس احراراسلام کے پلیٹ فارم سے مشتر کہ جدو جد کا اعاز کیا مجلس احرار اسلام ایک طرف جدو جد آ زادی بین می سرگرم مل تعی دوسری طرف اس کا شعبر تینی ، قادیا نیت کے خلاف جهاد ش معروف ہوگیا۔تھوڑے بی عرصہ میں بورے ملک میں قادیا نیت کے عزائم مسلمانوں پر طاہر ہو گئے۔ اگريزى حكومت كى مريرى كى وجد اوك كط عام قاديانيت ك ظاف كام نيس كر كے تھے۔ مجلس احرار اسلام کے رضا کاروں کی حوصلہ افزائی سے ان شریحی صت پیدا ہوئی اور مسلمانوں ناس ارتداد ك فتذكورد ك ك ل جدوجد شروع كردى قادياندل في الراراسلام كى استحریک فتم نبوت کورو کئے کے لئے ہم مکن جدوجہ دکی قتل وغارت جیل اور مقدمات مجلس احرار اسلام كرضا كارول كے لئے عام ى بات موكى اوحرقاديان من قاديا غول يامروائيت سے راه فرار اختیار کرنے والوں کے لئے جینا دوجر کر دیا جلس احرار اسلام نے ان واقعات کو دیکھتے ہوے فیملہ کیا کہ قادیان میں وفتر قائم کیا جائے۔اس سلسلے میں رضا کار مے او قاد باغوں نے ان

قیام پاکتان کے بعد عام تا تربیقا کہ یہ ملک اسلام کام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے اس میں اسلامی تعلیمات وقا نین کا نفاذ ہوگا اور قادیا نہوں کے بارے میں سلمانوں کے مطالبات تلیم کئے جائیں ہے۔ این مطالبات تلیم کئے جائیں ہے۔ این برحتی سے کلیدی آسامیوں اور فوج کے اہم عہدوں پر قادیا فی افران قائز ہو گئے۔ وزارت فارچہ کے منصب پرسر ظفر اللہ کو بھیا آگیا۔ یہ افران حاکم بعد میں ، قادیا فی پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے عهدوں سے قادیا نیت کی تبی شروع کی اور حکومت کو اپنے وائز وائر میں سلم الیا مسلم آیک نے پہلے انتخابات میں بہت سارے قادیا نیوں کو اپنا امیدوار مالام کی کوششوں سے یہ تمام امیدوار ناکام ہوگئے۔ قادیا نیوں نے بھلے انتخابات کو قادیا نواز کام ہوگئے۔ قادیا نیوں کی جائے بھلے شیروں میں جلے کرنے کی کوشش کی جیل احرار اسلام نے ان کو قادیا کام بعادیا۔ ۱۹۳۹ء میں مرزامحمود نے اپنے کی دوار کی کو اپنے اور مرزامحمود نے اپنے کی دوار نے نہ بات کی تا کہ پاکتان کو قادیا نیا اسٹیٹ بنانے کی مہم شروع کی جائے اور سند ۱۹۵۲ کرنے نہ بات کی آخریا نے کہ وجائے اور قادیا نوں کے دشوں سے انتخاب کی تاکہ بین سے مجرا پورانتھام کیا قادیا نوں کے دشوں کے دائر میار نام کے قائدین سے مجرا پورانتھام کیا قادیا نوں کے قائدین سے مجرا پورانتھام کیا دیا ہو کے کورانسوں کورانسوں کورانسوں کیا کہ کورانسوں کورانسوں کی کورانسوں کیا کہ کورانسوں کورانسوں کیا کورانسوں کورانسوں کیا کورانسوں کورانسوں کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کورانسوں کیا کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کورانسوں کورانسوں کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کیا کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کیا کہ کورانسوں کی کورانسوں کیا کی کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کورانسوں کیا کہ کورانسوں کیا کہ کورانسوں کی کورانسوں کیا کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کیا کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کیا کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی کورانسوں کی ک

جائے اور بہلے مرحلے پر بلوچتان کواحری صوبداور کشمیر کواحدی ریاست بھی تبدیل کرنے کی مجم شردع کی جائے۔ادحرسرظفراللداورد محرکلیدی حمدول برفائز افسران کی بدولت قادیا تحول نے چنیوٹ کے قریب ایک خطہ پر بہند کر کے اس کو قادیائی اسٹیٹ کی شکل دے دی تھی اور کمی غیرة ادیانی کواس میں اسنے کی اجازت جیس تھی۔ حتی کہ غیرة ادیانی اضران کا تقرر بھی اس قصبہ میں مكن ديس تفاردارالخلاف كراجي مونے كى بناء يركراجي يرجعي عملى طور يرقاد يانعول نے ايك حد تك تبنه جمایا مواقفا۔ او حرجلس احرار اسلام کی سیاس حیثیت اس کے کام میں سب سے بدی مکاوث متى يسلم ليك اس كوابناحريف بحقق تنى اورقادياني مسلم ليك اورمجل احرار اسلام كى اس لراكى سے بحریور فائدہ اٹھاتے تھے۔اس صورتحال کے پیش نظر ۱۹۳۹ء میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاري نيمل احراراسلام كااجلاس طلب كيااور يتجويز بيش كى كمصفيده فتم نوت كتحفظ كاكام اب يكسونى كاشقاضى بـــــياى چېقاش ساس مثن اوركاز كونتسان كينيخ كا اعريشهــــــاس لئے ہم مرف قادیانی فتذار تداد کے خلاف اجما می طور پر کام کرنا ضروری بیجیتے ہیں۔اس کئے جو حفزات سیای میدان کے شہوار بیں وہ مسلم لیگ یا کوئی سیای پلیٹ فارم استعمال کریں۔ہم لوگ مجلس تحفظ فتم نبوت کے بلیث قارم سے صرف قادیانی سرگرمیوں کورو کے اور قادیا تعول کو غیرمسلم اقلیت قرار داوانے کے لئے اٹی جدوجد کوسیای مفاوات سے بالائے طاق رکھ کرکام كريں مے \_ يہجويز اگر جرسياى كاركوں كے لئے تول كرنا بہت مشكل مرحلداورسياى كيورًكا خاتر تمار كين مجلس احرار اسلام على اطاعت ايركى بهت زياده ايب يتمى تمام شركاء في حفقه جاب دیا کہ جوآپ کی رائے وہ مارے لئے قول۔اس طرح ۱۹۳۹ء ش مجلس احرار اسلام ک ای حیثیت فتم کردی کی اور قادیانیت کے سدیاب کے لئے مجلس تحفظ فتم نوت کے نام سے ندبى پليك فارم تفكيل بإيا ـ اير شريت سيدعطا والدشاه بغارى حسب سابق اس عاحت كيمى امير قرار پائے۔ قاضی احسان احد شجاع آبادی، مولانا محمطی جالند حری، مولانا لال حسين اختر وغيره في سياست كونيرة بادكه كرتبلغ عقيده فتم نبوت ككام كوسنبالا يعن ويكرو بنمامسلم ليك ك بليث قادم برساي على جدوجد ك لئ شريك سز موسك بعض احباب ي كودينى كى زعرگي اختيار کرني.

ت مجلس خفائم نوت نے قادیا نیت کے طلاف تبلیق سرگرمیاں شروع کیں اور کمک کے مختلف سے مختل میں موسکا کی کا فرنسوں کو ناکام مختلف حصوں جن جلسوں کا انسقاء کیا۔ لاہور اور سیالکوٹ جس قادیا نیول کی کا فرنسوں کو ناکام بنایا۔ بٹا در بو نیورٹی جس قادیا نیول کے جلے کوسلمانوں کے جلسے جس تبدیل کیا۔ لیکن سیکوست کی سر پڑتی کی دیدے قادیا نیول کے وصلے بہت ہو ھے۔ خصوصاً سر ظفر اللہ نے تو قادیا نیت کی تلجنے کو ایک مشن مالیا۔۱۹۵۲ء میں سرزامحود نے پھراس اعلان کا اعادہ کیا کہ بلوچ تنان صوبہ کوا حمد کی صوبہ بنانے کے لئے تیار ہوجا کہ ادھ مجلس تحفظ تم نیوت کے تحت چنیوٹ میں سالا نہ جلسہ ہوا۔ ۳۱ مدممبر کی رات کو عطاء اللہ شاہ بخارت کی تقریر شروع ہوئی۔ جب رات ہارہ بجے کے بعد ۱۹۵۳ء کا سال شروع ہواتو امیر شریعت نے اعلان کیا۔

مرزامحودتم نے دموی کیا تھا ۱۹۵۲ء کرزنے نہ پائے۔ س لو۱۹۵۲ء کر رکیا۔ اب انشاء اللہ ۱۹۵۴ء مجلس تحفظ تم نبوت اور قتم نبوت کے شیدا تیوں کا سال ہے۔ اس ملک بیں اب مجررسول اللہ تھنگ کی عظمت کونے گی۔ جموٹے نبی کے دبل وفریب کا پردہ چاک ہوگا۔ پاکستان اسلای ملک ہے میں سلمانوں کا ملک رہے گا۔ خدانے ہمیں تیرے قدموں میں گرنے سے بچالیا ہے۔ اب۱۹۵۳ء ہمادا ہے۔ کھاب ہمادا خدا تھے ساور تیری جماعت سے کیا معالم کرتا ہے۔

ادهر حکومت نے جداگا ندائقایات کا اعلان کردیا۔ جس میں قادیانیوں کو فیرمسلم اقلیت
کی فہرست میں درج فیمل کیا۔ جس سے ظاہر ہوا کہ حکومت کنزد کیدان کی حیثیت سلم فرقہ کی
ہے۔ دوسری طرف قادیانیوں نے نے ا، ۱۸ ارس ۱۹۵۴ کو کراچی میں ایک جلسکا اعلان کردیا۔ جس
میں سر ظفر اللہ نے زعرہ اسلام ( قادیانیت) کے موضوع پر تقریر کرتی تھی۔ سرکاری سر پری میں
میں سرظفر اللہ نے زعرہ اسلام ( قادیانیت) کے موضوع پر تقریر میں سرظفر اللہ نے اسلام کو
ملسکا اجتمام کیا گیا۔ بیرے بورے قدر آدم پوشر چہاں کئے مجھے تقریر میں سرظفر اللہ نے اسلام کو
مورہ ( نعوذ باللہ ) اور قادیانیت کو زعرہ اسلام کہ دیا۔ مسلمان موجود تھے۔ احتجاج شروع ہوا۔
اور الرجون ۱۹۵۲ کو تمام جماعتوں پر شخشل ایک فما تحدہ اجلاس بلایا جس میں سیرسلیمان عدی،
مفتی محدہ میں میں میں میں اخر ، الحاج ہوئے کا در مفتی جعفر حسین ، مولا نا احتشام الحق تھا نوی شریک
ورانی ، مولا نا لال حسین اخر ، الحاج ہوئے کا در مفتی جعفر حسین ، مولا نا احتشام الحق تھا نوی شریک
عفر اللہ خان کو وزادت خادجہ کے جد ہوئے۔ قادیاتی غیر مسلم اکلیت تراد دیے جا تمیں۔ چو ہدری
گفتر اللہ خان کو وزادت خادجہ کے جدے سے برطرف کیا جائے۔ تمام کلیدی آسامیوں سے
گفتر اللہ خان کو وزادت خادجہ کے جدے سے برطرف کیا جائے۔ تمام کلیدی آسامیوں سے
گفتر اللہ خان کو وزادت خادجہ کے باور الے اسلام کو بیا جائے۔ تمام کلیدی آسامیوں سے
گفتر اللہ خان کو وزادت خادجہ کے بیا جائے۔ تمام کلیدی آسامیوں سے

اس اجلاس مس ایک بورؤنکیل دیا گیاجس کے دسآل پاکتان سلم پارٹیز کوشن کی دمروز اس اسلم پارٹیز کوشن کی دمروز کی جاموں کو دمروز کوشن کا فیصلہ کیا اور درج ذیل جاموں کو دمور دینے کا فیصلہ کیا۔ جعیت علاء اسلام پاکتان، جعیت علاء کی تعقام نم جوت

مجلس احرار اسلام بخطیم الل سنت دالجماعت، جعیت الل حدیدی، جماعت اسلامی، حزب الله مشرقی یا کتان، اداره تحفظ حقوق شیعه۔

۵اراگست کو مشتر کر میلنگ بی فیصله بوا که ۱۱ ۱۸ ارجنوری ۱۹۵۳ و کراچی ش کونش کے دعوت ناسے جاری کر دیتے جائیں۔ اس فیصلہ کی روشی بی وعوت ناسے جاری کر دیتے گئے۔ اس کونش کی تیاری اور سرظفر اللہ کی کراچی کی تقریر اور مسلمانوں پر اتفی چارج اور گرفتار یوں کے خلاف پورے ملک بی جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ حکومت نے ان جلسوں اور جلوسوں کورو کئے کے لئے تمام ملک اور ملک کی تمام سمجدوں بیں وفعہ ۱۳۳ نا فذکر دی۔ گرفتار ہوں اور انتھی چارج کا لا متابی سلسلہ شروع ہوگیا۔ پوری حکومت مجلس تحفظ فتم نبوت کی تحریک کو تا کا م بنانے کے لئے سرگرم عمل ہوگئی۔ کراچی کونش بہت کامیاب رہا اور تمام مکا تب قکر کے ہوے بنا نے کے ایم مرام شریک ہوئے اور درج و بل قرار دادیں منظور کی گئیں۔

خواجہ ناظم الدین مطالبات تسلیم نیس کررہے ہیں۔اس لئے راست اقدام ناگزیہے، قادیا نیوں کے ساتھ کامل مقاطعہ کیا جائے ،سرظفر اللہ برطرف نہیں کئے مجھے۔اس لئے خواجہ ناظم الدین استعفاٰ دیں۔

خطرناک جیلوں میں خفل کرویا گیا۔ ۲۷ رجنوری سے ۱۰ را رج کیک تیزی کے ساتھ چکی رہے۔ جاری کے ساتھ چکی رہے۔ اس کی شدت کا اعدازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کداس مدت کے دوران ایک لا کھ سے ذاکد تحفظ خم نبوت کے دونان ایک لا کھ سے ذاکد تحفظ خم نبوت کے دونا کا روی نے گرفاریاں چی کیس اور وس بڑار سے ذاکد جافاران خم نبوت نے جام شہادت نوش کیا۔ پورا ملک اس ووران بدائمی کا شکار دہا۔ آئر کا رحکومت نے فوج کی مدو سے اس تح کے کہ کو وہ اویا مجلس احرار اسلام اور مجلس تحفظ خم نبوت کے تمام دفاتر سل کر کے دیکار فر صبار کرایا گیا۔ وہ مال سے ذاکد جیلوں جس بندر کھا۔ اگر چرتو کیک فاہری احتبار سے ناکام ہوئی اور مجلس تحفظ خم نبوت کے مطالب منظور نہیں ہوئے۔ لیکن اس تحرکر کیک کے نیتیج شل پورے ملک جس قادیا نبول کے عزائم بے نقاب ہو سے اور قادیا نبول کی طرف سے پاکستان یا کشمیر پورے ملک جس قادیا نیول کے خواب کی تعبیر پوری ندہوگی۔ اس تحرک کے کہنے جس سکندر اور فرج نزل اعظم مرشری احمد مسئر کی ایم احمد کا سب سے ذیا وہ ہاتھ تھا۔ جب کہ خواب مالدین مرزا، جنرل اعظم مرشری احمد مسئر کی ایم مسلمت پرشدی کا اس جس بندیا وہ وہ تا تھ تھا۔ جب کہ خواب مالدین کی کروری اور دیگر مسلمان وزراء کی مسلمت پرشدی کا اس جس بندیا وہ وہ تھا۔

خم نوت كادستورمنظوركيا كيارجس كىسب سابم ش يتى ـ

مجلس تحفظ فتم نبوت كا دائر عمل صرف تبليغ دين اورا شاعت اسلام تك محدود موكا ـ اس مجلس كـ اركان ومبلغين ملك كى مروجه سياست يعنى التخابي سرگريوں اور جنگ افتدار على من حيث الجماعت قطعاً كوئى حصرتيس ليس كـ ـ

اس دستوری روشی بیس مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے پاکستان بیس اپنے مبلغین اور رضا کاروں کے ذریعے عقیدہ ٹتم نبوت کے تحفظ اور قادیا نیت کی اسلام دشمن سر گرمیوں کے خلاف ایک محاذ پر کام شروع کیا اور حکومتی محاذ پر مطالبات کے ذریعہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کام حل شروع کیا۔

مولانا سید محمد بوسف بنوری نے امیر خخب ہوتے بی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت کی ادر عرب ممالک میں بھی تھر انوں اور مسلمانوں کو اس مختر ادر ہوتے کی ہدایت کی ہدایت کی ادر عرب ممالک میں بھی تھر انوں اور مسلم افلیت قرار دور دستے کی قرار داد متطور کی روابطہ عالم اسلامی نے تشمیر کی اس قرار داد کی تعامت کی اور قادیا فیت کے کفر پر مہر تصدیق جمیت کی۔ آزاد تشمیر کی اس قرار داد کے بعد کی تعامت کی اور قادیا فیت کے کفر پر مہر تصدیق جمیت کی۔ آزاد تشمیر کی اس قرار داد کے بعد قادیا نیوس کی تعلی کی کامیاب ہو

جائے گی۔اس لئے انہوں نے مخلف جھکنڈوں سے مسلمانوں کو ٹک کرنا شروع کردیا۔ مخلّف مقابات یر بنگامهآ رائی ک مرزانا صرجواس ونت اینے آپ کوجمو لے ہی کا خلیفہ كبلوات تحانبول في ال قرارداد برخت ردم كالطباركرة موئ مسلمانول كظاف مرزه سرائی شروع کی، انمی دنوں میں مرزاناصر کے تھم پر فضائیہ کے ایک بڑے اسکواڈ نے سالانہ جلسہ کے موقع برمرزانا صرکوسلای دی۔ آزاد کھمیراسمبلی کی تقلید میں توی اسمبلی میں مولانا عبدالحق اکوژہ خنگ ،مولانا عبد انکیم رادلینڈی نے قرار داد پیش کی لیکن انٹیکر نے منظور نیس کی سندھ اسبلی میں جناب ظہور الحن مجویالی نے پہلے قرار دا داراس کے ایجنڈے پر نیر آنے برتحریک التواہ پیش کی۔ ائپیکر کی طرف سے اجازت نہ دینے پرواک آ وٹ کیا۔انبی دلوں میں قادیانیوں کی طرف سے فوجی بنادت کی بھی کوشش کی گئے۔فرقانی فورس کے نام سے پرائیو بے فوج قائم کی گئے۔ تا کہ قادیا نیوں کو تحفظ دیا جاسکے۔ ربوہ میں قادیانوں نے اپنے سکرٹریٹ ادرسرکاری دفاتر پراپنے جسنڈے لہرا ديية ابوزيش ليذردل مولا نامفتي محوومولا ناشاه احمدنوراني ،نوابزاده لعرالله خان ،خان عبدالولى خان، چدر بر فلبورالی کوشل کو کوشش کی کی الغرض بالکل الی صورتحال بیدا کردی کی جس سے ا عمازہ ہوتا تھا کہ قادیانی اپنی الگ ریاست قائم کرنے یا یا کستان کوسیکولراور قادیانی اسٹیٹ بنانے کے دربے ہو مجے ہیں۔ادھر قادیانی بیسوچ رہے تھے اوراس کے لئے برقم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں معروف تھے ۔ ادھررب العزت کی طرف ہے مسلمانوں نے حق میں فیصلہ کا وقت آ گیا۔ ۲۲ رمئی ۱۹۲ و کو ایک ایدا واقعہ وی آیا بس نے قاویا نیوں کے طلاف تاریخی فیصلہ کے لئے راہ ہموار کردی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مطالبہ پورا ہونے کی راہ ہموار کردی۔ نشتر میڈیکل کالج مے طلباء نے سوات جانے کا تفریحی پردگرام ترتیب دیا۔ نیبرمیل میں بوگی مخصوص کرانے کی کوشش ک نیبرمیل کی بچائے چناب ایکسپرلیں میں بوگی دستیاب ہوئی۔طلباءاس کے ذریعہ پنڈی کے لئے روانہ ہوئے۔ ربوہ ریلوے اعیمن برلز کے اشیاء ضرورت کی خربداری کے لئے اترے تو مرزائيوں نے ان كوقاديانيت كى تبلغ شردع كى اور "الفضل" رساله يكراديا وطلباء يس اضطراب پيدا ہواادرانہوں نے ختم نبوت زیرہ باد کے نعرے لگائے۔ اس سے بل کہ تصادم ہوتا طلباء کے بروں اور قادیانیوں کے بروں نے معالمدرفع دفع کرادیا۔ بات ختم ہوگئ کین ایک بات واضح موئی کہ قادیانوں کے اب عزائم اسنے بلند ہو گئے ہیں کہ وہ سرعام تبلنے سے بھی نہیں چو گئے تھے۔ون گزرتے محیطلباءا بی تفریح میں مشغول ہو گئے۔

۱۸۸ مری کوظلاء نے واپی ہی جی خیر میل کی کوشش کی۔ کین چناب ایک پرلس کی کوشش کی۔ کین چناب ایک پرلس کی بھک ملکان سے جی تھی۔ اس لئے چناب ایک پرلس کی ہوگی وستیاب ہوئی۔ سرکو دھا اشیشن پر پھر لیہ ہوا کہ قادیانی پوگر ہوکریں ہے۔
ر بوہ اشیشن پر چناب ایک پرلس بی پینچ جی سینکڑوں افراد پر شمتل ہجوم نے جو اٹھیوں، ہاکیوں،
سر بوں سے لیس تقے طلباء کی ہوگی پر جملہ کرویا اوران نہتے طلباء کو مارنا شروع کردیا۔ آ دھے محمند
سک یہ ہجوم وحشیاند انداز میں طلباء پر الفیمیاں اور سریے برسا تار رہا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔
جس نے بچانے کی کوشش کی ان کو بھی زود کوب کیا گیا۔ ان طلباء کے لئے رابوہ اشیشن کر بلاکا
میدان بنا ہوا تھا۔ جب طلباء زخموں سے چورچور ہوکرادھ موسے ہوگے تو ہجوم ر بوہ شہر کی طرف
فرار ہوگیا۔ ربوہ اشیشن سے فیمل آ باد تک طلباء ای زخی حالت میں لے جانے گئے۔ فیمل آ باد
اطلاع طنے پر بھی محمد اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا تا بی محمود اور دیگر ملاء کرام واقعہ کی
اطلاع طنے پر بھی محمد تقے۔ یہ نہر پورے ملک میں فوری طور پر پھیل آئی۔

جلس تحفظ من بوت کے رہنما محدث العصر مولانا سید تھے ہوست بنوری نے تمام
پاکستان کے ملاء کرام کا اجلاس طلب کیا۔ پورے ملک ہیں احقاق کی لیر دوڑگئی۔ جلے جلوس اور
احتیا تی مظاہر سے شروع ہو گئے۔ ہر سلمان اس واقعہ پرغز وہ تھا۔ اسلام کے نام پر حاصل ہونے
والے ملک ہیں شم شم شروع ہو گئے۔ ہر سلمان اس واقعہ پرغز وہ تھا۔ اسلام کے نام پر حاصل ہونے
والے ملک ہیں شم شم شروع ہوں واد تو وہ انگیا نے والوں پر اس طرح کھے عام ظلم اور رہوہ آئیش پر
بیا تک وہل تھریت مروہ ہاو، (نعوذ ہاللہ) کے نعروں نے پورے ملک کو اس طرح اپنی لیسٹ ہیں
بیا تک وہل تھر سے مروہ ہاو، (نعوذ ہاللہ) کے نعروں نے نورے ملک کو اس طرح اپنی لیسٹ ہی بینیا بے کے در براعلی حنیف والفقار علی ہوئی کہ ہمایت پر
بینیا ہے کے در براعلی حنیف واسے نے جسلس کا ایم صحد ان پر شمسل ٹربیوٹل قائم کیا جس کو ہوا ہت
کر اس ٹربیوٹل کی رپورٹ شائع کی جائے گی اور بحر بین کو کیفر کرداد تک پہنچا یا جائے گا۔ ادھر
بربیوٹل نے کام شروع کیا اوھر پورے پاکستان ہیں تحریک نے شدت پکڑی موورے مشورے سے تمام سیاک
بربیوٹل نے کام شروع کیا اور اس موقعہ کی اور محرول نامندی محمود کے موال کے مین اور کر ہی تو رہائی کے دور کے مشورے سے تمام سیاک
اور نہ ہی جماعت کی کو طلب کیا اور اس موقعہ کی اور موال نامندی محمود کے حزائم سے باتر کیا۔
بالا نقاق مجویز منظور ہوئی کہ قاد یا نور کو شرح کی مسلم انگیت تر ارداوانے کا مسئلہ امت مسلم کا مشتر کہ
بالا نقاق مجویز منظور ہوئی کہ قاد یا تھر کیا ہے جماع کی اور میں ہوئی کی مسئلہ ہوئی کی مسئلہ ہوئی کی مسئلہ ہوئی کر اس پلیٹ فارم پر مشتر کہ جو معرف العمل کا مشتر کہ
بی کہ میں کہ میں کو اس کو اس کر اس کیا نے قارم پر مشتر کہ جو دور مات کی جاست قارم پر مشتر کہ جو دور مشال آئی پارٹیز مجلس عمد کی جاست کی جاست کی اس کی خور کے مدین اور میں کو میں کو اس کے دائیاتی در کو اس کی کو میں کو کیا میں کو کیا کو کی کو کر اس کیا کو کی کو کر اس کیا کو کیا کی کو کی خور کو کو کیا گیا کی کو کیا کے دور کر اس کیا کو کی کو کر اس کیا کو کی کو کر اس کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا گیا کو کو کر اس کیا کو کر اس کی کو کر اس کیا کو کیا کی کو کر اس کیا کو کر اس کی کو کر اس کیا کو کر اس کیا کو کر اس کیا کو کر اس کی کو کر اس کی کو کر اس کیا کی کو کر کر اس کیا کو کر اس کیا کو کر اس کی کر اس کی کو کر اس کی کر اس کی کر اس کیا کو ک

مولا نامحر بوسف بنورئ كواس كالميرمقرركيا كيا-تمام جماعتول كفائندول برهشتل مجلس شوري كا قیام عمل میں آیا۔ اس بلیٹ فارم کے تحت قوی اسمبل ادر بورے یا کستان میں و تحریک ختم نبوت ١٩٤٣ ، كا آ فا زموا - قاديانيول سے ماتى بائكات تركيك كا يبلا مرحله تفار دوسرے مرحله يس ہڑ تالوں اورا بتما می جلوسوں کی ہمہ کیری نے تحریک کو تقویت دی۔ جب کہ تیسرے مرحلہ میں مجلس عُمَل تحفظ فتم نبوت کے نصلے کی روشی میں قائد حزب اختلاف مولانا مغتی محمود نے اپنے ٣١ اداكين اسبلي كے دشخطوں سے قاديا نول كوغير سلم اقليت قرار دينے كى قرار داد ١٥٠٠ رجون 429 موقو مي اسميل مين چش كى قائدالل سنت علامه شاه احرنوراني في اسميل مين برائيويث عل پیش کیا۔اس بل پرقومی اسبلی کے ۲۸معز زمبران کے دستھا تھے۔وزیر اعظم ذوالفقار علی مجنوبے مئلہ کی نزاکت ادر ابمیت کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے سانحد ربوہ کے لئے قائم کردہ ٹر بیول کی ر پورٹ اور حزب اختلاف کی قرار دادادر پرائویٹ بل پرغور کرنے سے لئے بوری قوی سبلی کو خصوصی کمیٹی کا ورجہ و سے ہوئے اپنے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ کو ہدایت کی کہ وہ اس سلسله يس سركاري بل يحى الوان بيس بيش كريس الطرح سركاري بل يحى وزيرةا نون في الوان میں پیش کیا توی اسمبلی کے اسپیکر صاحر ادہ فاردت علی خان کی زیرصدارت قوی اسمبلی کی خصوصی كمينى كا خفيه اجلاس شروع موا-جس ش حزب اختلاف كى پيش كرده بل اورقر اروا واور حكومت كے بيش كروه بل ير بحث شروع موكى \_قاديا نيول اور لا مورى مرزائيول في محفرنا مي بيش كئے \_ مجل تحفظ فتم نبوت کے امیر مولانا محد بوسف بنوری کی زیر عمرانی مولانا محرشریف جالندهري مولانا محمد حيات مولانا تاج محمود مولاناعبد الرجيم اشعر مولانا محرتي عناني منيثرمولانا من الحق نه المن المامية كامؤقف كعنوان مع ملمانون كالقط نظر تياركيا جهة الدحزب اختلاف مولانا مفتی محود ف اسلی من را ح كرسايا مولانا غلام غوث بزاروي ن الهورى مرزائيول كمحضرنامه كي جواب مين مسلمانون كامؤقف بهت العصاعداز بين تحريري طور برويش كيا- ياكتان كے اٹارنى جزل جناب يكي بختيار نے حكومت كى نمائندگى كرتے ہوئے بہت اجھے اعداز میں تمام فریقوں پر جرح کی اور اراکین اسبلی وسیح فیصلہ کرنے میں مدود ہے کے لئے مسئلہ کو أجاكركيابه

قادیانی جاعت کے اس وقت کے سربراہ مرزانا صرکوقوی اسمیلی کی خصوصی سیٹی نے طلب کیا اور ۱۱۰۲ داکست کوکل میارہ طلب کیا اور ۲۱۰۲ داکست کوکل میارہ دل مرزانا صر تفصیلی جرح کی تی اس نے اقراد کیا کہ مرزانا صر تفصیلی جرح کی تی اس نے اقراد کیا کہ مرزانا صر بر تفصیلی جرح کی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا صر بر تفصیلی جرح کی تی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا صر بر تفصیلی جرح کی تی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا صر بر تفصیلی جرح کی تی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا مر بر تفصیلی جرح کی تی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا مر بر تفصیلی جرح کی تی جس میں اس نے اقراد کیا کہ مرزانا مر بر تفصیلی جرح کی تامید کیا ہے۔

نبوت کیا تھااور قادیانی اس کونمی مانتے ہیں اور اس کے نہ ماننے والے کا فراور وائرہ اسلام سے خارج بین حتی کدیداراکین اسملی محی مرزاغلام احرقادیانی کوند مانے کی بنام پرمسلمان تین دو ون لا ہوری گروپ کے نمائندگان صدرالدین عبدالمنان عر اورمسود بیک بر جرح ہوئی۔ 4·۵ رحبر ۱۹۷۴ و کوانارنی جزل جناب یکی بختیار صاحب نے بہت بی مال اور واضح انداز میں مسئلہ کی تمام تفصیل جزئیات کی وضاحت کے ساتھ بحث کو سمیٹا خصوصی کمیٹی کی تمام کارروائی کے دوران الميكر جناب ماجزاده فاردق على خان نے ايوان كوبهت عى اجتحا عداز ميں جلايا جس سے اتے اہم اور نازک سئلہ پر بحث کے باوجودکوئی ناخ محوار واقعہ پی بیس آیا۔ آخر کار آمیلی کے ممبران كرسامة مسئلدواضح موكرة عميااورتمام اراكين في جابان كاتعلق حزب اختلاف ب تھایاحزب اقتدارے، قادیانی امت کے ہارے میں فیصلہ کرتے وقت پارٹی مفاوات یاجدایات کو مدنظرتیس رکھا۔ بلکہ نی کر پہنچانی کی عظمت وعقیدت کے پیش نظر اسلام کورج وی اور حق کا ساتھ ویتے ہوئے قائد حزب اختلاف مولا نامفتی محود اور ان کے ساتھوں کی پیش کرد وقر ارداد اور مولانا شاہ احمد نورانی کا پیش کروہ بڑائیویٹ بل اور حکومت کے پیش کروہ سرکاری بل پررائے شاری بش حد ليت موس فيعلدويا كدقاه بانعول وطت اسلاميد عادرة كياجات اوران كوغيرسلم اقليت قرار دیاجائے۔ ۲ رحمر کوکاروائی کے احدود براعظم ہاکتان فے محسوں کیا کمدائے شاری ش فيعله قاديانوں كے ظاف موكيا ہے۔اب مرف قائدايوان اوروز يراعظم كى حيثيت سان كى منظوري كامرحله باتى ہاورانهوں نے قائد حزب اختلاف مولانامنت محمودً بمحدث الحصرمولاناسيد محر بوسف بنوري، متازمحاني جناب شورش كاثميري ادرد مكرر بنما كالسي عليمده عليمده طاقاتي ك اور تغییل سے ان حضرات کے نقطہ نگاہ اور یا کستان کے حالات کوسا۔

جناب شورش کا تمیری نے ہمٹوسا حب کے قدموں میں اپنی ٹوپی رکھ کرنی اکرم الکی عظمت کا حالہ دیا۔ ۲ اور عدم تمیری رات فیصلہ کن رات تھی۔ پاکستان کے تمام مسلمانوں ک تکا ہیں تو می آمیل کے عراقبر کے اجلاس کی طرف مرکوز تھیں۔ قائدین اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے تیار کئے بیٹھے تھے۔ افواہ بیار مقمی کہ بیٹو صاحب فیر کلی دبا کا اور قادیا نیت کی سازشوں کے خوف سے اس مسئلہ کو ساکر نے کی جرائے ہیں کررہے ہیں۔ دومری طرف پوری قرم تیار تھی کہ اگر مسئلہ کل شہوا تو وہ خوداس مسئلہ کو ساکر دیں گے۔ آخر کا رعر تمبری صبح طلوع ہوئی۔ قرمی آمیل کے خصوصی اجلاس کا وقت ہوا اور قائد ایوان جناب و والفقار علی ہمٹو کی طرف سے قرار دادگی

منظوری کی ہدایت جاری ہوئی اور تمام اراکین اسبلی نے مندرجہ ذیل آ کیٹی ترمیم منظور کر کے مسلم انوں کی ۹۰ سالہ جدوجد کوکامیا بی سے بسکتار کیا۔ الحمداللہ!

آئین پاکتان میں رمیم کے لئے ایک بل

برگاہ یقرین مسلحت ہے کہ بعدازیں درج اخراض کے لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔ لہذابذر بعد حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

ا..... مختصر عنوان اورآ غاز نفاذ

(۱) بیا یکٹ آئین (ترمیم دوم)ا یکٹ ۱۹۷۴ وکہلاتے گا۔ دیم فرمانہ ہانہ اجعال مو

(٢) بي في الفورنا فذالعمل **بوكا**-

٢..... أكين كي دفعه ١٠ اليس ترميم

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جے بعدازیں آئین کہا جائے گا۔ دفعہ ۱۰ کی شن (۳) میں لہا جائے گا۔ دفعہ ۱۰ کی کیشن (۳) میں لفظ فرتوں کے بعد الفاظ اور توسین اور قادیانی جماعت یا لا موری جماعت کے اشخاص (جوابے آپ کواحمدی کہتے ہیں) درج کئے جائیں گے۔

٣..... تنين كي دفعه ٢٦ ميس ترميم

آئین کی دفعہ ۲۷ میں ٹن (۲) کے بعد حسب ذیل ٹی شن درج کی جائے گی۔ یعنی (۳) جو شخص حضرت محمد کافٹے جو آخری نی ہیں کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر شروط طور پر ایمان نبیں رکھتا جو حضرت محمد کافٹ کے بعد کمی بھی مفہوم میں یا کمی بھی حم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کمی ایسے مدمی کو نبی یاد نی مصلح تشکیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اخراض کے لئے مسلمان نہیں سر

بيان اغراض ووجوه

جیسا کہ تمام ایوانوں کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق قو می اسبلی میں طے پایا ہے۔اس بلی کا مقصد اسلامی جمہور سے پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرتا ہے تا کہ ہروہ مخض جو حضرت جمعی ہے گئے کے خاتم انتہیں ہونے برقطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو مخص جمعی ہے تاہد ہی ہونے کا دفوی کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدی کو بی یا دین مصلح سلیم کرتا ہے، اے غیر مسلم قرار دیا جائے۔

(عبدالحفيظ يرزاده .....وزيرانجارج)



## ڊ شياللهاڙڻڻ سيالڪھنو! مرزا قادياني ڪي موت ڪاعبر تناک نظاره

یفیری کی آخر سب مث گی کمانی

یغیری کی آخر سب مث گی کمانی

یخ بین چیخ اب روتی ہے بیرزانی

من دمکیاں شاتے اور کرتے لن ترانی

کردے گی کام جلدی یوں موت ناگمانی

مت کچ مجروسہ دنیا سراء فانی

میں مقت شر جم ش مادی اور مدان ش

افسوس مر گئے ہیں مرزائے قادیاتی دارالامال بنا کیا ماتم کدہ ہے دیکھو کہتے تھے میرزا بی دشن جاہ مول کے معلوم یہ نہیں تھا آئے گا دفت ایسا نظارہ بھائی ہے عبرت کا یہ سراسر

آه! تاجيز انسان تو كيااور تيري حقيقت كياجس وقت تيريجهم من جان اوربدن من توان موتی ہے تو فرعون بے سلمان بن كرانا ولا غيرى كا دم بحرتا اور لاف وكراف سے زينن وآسان کے قلابے ما دیتا ہے۔اس وقت مجھے کھونیس سوجھتا کہ جس وقت مجھے فرشتہ موت آ کازے کا۔ تمام شوقی کر کری موجائے گی۔ آن کے آن می قصد تمام کردے کا۔ مجر باتی زعمہ رہےوالے لوگ تیری ان لن ترانوں برمع کھ کریں ہے۔ ہمائی اجائے جرت اور مقام فورے کہ مل مجم ش مفاول کے مرایک منام بھتی قادیان میں ایک فض پیدا مواجس کا نام والدین نے سندهی بیک رکھا تھا۔ چرفلام احمد کے نام سے مشہور موارمعولی ٹوشت وخواعد کی استعداد حاصل کر کے ملازمت سرکار حاصل کی اور محرری کی اسامی پرکوئی حرصہ مارا مارا چرا۔ ول شی جاہ طلی اور حسول ثروت كاخيال تفاية الون كتب كامطالعة شروح كيانا كدوكل يايير سرين كردواجم وونانيرجح کرے۔ کین امتحان میں ناکام رہنے ہراس سلسلہ کے مندموڑ ااور ورویشانہ صورت افتلیار کر کے عز است گزین جوا\_ابتداء ش معمولی وروایش بنار با\_ پرمجد دیت کاخرقه بهبا\_ پرمهدویت ادر میسجیت کے القاب حاصل کئے۔ رفتہ رفتہ نبوت ورسالت بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بنا اور و نیا مجر كعلاء عظام صوفيائ كرام كومقابل ك لئے بلايا -سب في كلذيب كى توان كويانى بى كى كركونا شروع کیااورمندرپیش گوئیوں کی دھمکیاں سنا کیں۔ دنیا ش کوئی حادثہ ہوتا تو اس کو اپنا نشان قرار دیتا۔ اگر کسی کوشے سے اس کے کسی خالف کی موت کی خرآتی تو اس پر عیدمنا تا۔ طاعون وزلازل وغیرہ حوادث ارضی وسادی کو کمذیبن کی شامت قرار دیتا۔ ہرایک خالف خض کومباہلہ کا چینی دیتا اور کسی سے اپنے مرنے کے خیال کو بالکل کو کر چکا ہوا تھا کہ یکا کیے خدائے جہار ، قبار کواس کے انتہائی ورجہ کے خورد و پندار پر غیرت آئی اور اس کو اپنے آرامگاہ ( قادیان ) سے جس کو وہ دارالا مان کہتا تھا تکال کرلا ہور چیسے شہر میں جواس کے بزاروں خالفین کا مورد و مسکن تھا۔ بیکسی اور بیدی کی حالت میں بڑی ذات درسوائی کی تا گھائی موت ( بہینہ ) سے ہلاک کر کے تابت کیا کہ ایک میراک کا بت کیا کہ دیا ہے۔ یہ کی ادارالا مان کہتا تھا تک کر کے تابت کیا کہ دیا کہ دیا ہور دورشن دین جن آنسان کا انجام ہوں ہوتا ہے۔

ہر کہ گردن بہ دمویٰ افرازد خویشن رامگردن اندازد کیے ہے!کل ثی ہالک الاوجیہ۔

ورسالت کے دعاوی پر کمریا ندمی اورالہا مات وپیشین کوئیوں کی اشاعت کا طریق جاری کیا۔کوئی ا یک بات بھی آ ہے کی بوری نہ ہونے یا کی۔ حالاتکہ بساوقات پنجوں اور رمالوں، قیافہ شناسوں کی مجی کئی ہاتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں ۔لیکن مرزاتی ہمیشہ ناکای ہی کا منہ و کیمیتے رہے۔ جب مجمی انہوں نے زلزلہ یا طاعون کی پیش کوئی شائع کی، خدانے اپنافضل کردیا اوران کورسوائی موئی۔ قادیان میں طاعون نہ آنے کی پیشین کوئی کی تو طاعون کودکر دہاں جا کینجی۔ مجربیہ کہا کہ بربادی الکن نہ ہوگی۔ابیا بھی ہوا۔ پھر کہا جارد بوری میں نیآئے گی۔وہاں بھی گئی۔کہا تلص مرید نہمریں محروه محي مرد-الهام منايا-لايموت احد من رجالكم! (تذكره ١٥٨ مهم ٣٥٠ المعرس) عبدالكريم جيسے هس ناطقه كى موت ديكھى \_مبارك احمد پيارے بينے كى موت كا صدمه پہنچالیکن افسوس کہ باوجودان تمام ہاتوں کے آپ کو ہوش نہ آئی اور اس مہلت سے جوخدا نے توبہ کے لئے دے رکمی تھی فائدہ ندا تھایا۔ جب خاتمہ کے دن قریب آ مکے تو اتمام جمت کے لئے فرشتہ موت آ ب کولا ہور پکڑ لایا اورعلائے کرام کے دلوں میں تحریب پیدا ہوئی کہ قبر کے کنارہ پر و پنجنے والے بڑھے کوتیلنے کرو۔ شاید سمجھے اور ضد سے باز آئے۔ علماہ نے دعوت دی اور ہزاروں رویے کی طبع بھی دی کیکن شقاوت از لی غالب ہو کی کے چوفا کدہ نہ ہوا آ خر' ان بسطیش ریک۔ لىنسىدىد " كاوفت آپنىچادروەمىكىين انسان جويزے برے دعادى سنار باقعا ۲۲ مرئى ٨٠ ١٩ءروز سہ شنبہ دفت ۱ ایجے دن کے دفعتہ ہمینہ میں جتلا ہو کررا ہی ملک عدم ہو کیا۔افسوس! مرزا بی جواسیے مخالفوں کی موت کا نظارہ دیکھنے کے ہرونت متمنی رہتے تھے آخر حسب مقولہ ب ح<u>ا</u>ه کن را جاه در پش خود موت کے کنوئیں میں ایے گرے کہ قیامت سے پہلے لکانا محال ہے۔ اے بیا آرزو کہ خاک شدہ خدا کی شان! مرزاجی این ساری تمنا کیں اور صرتی دل میں لے کرخاک ہو گئے اور ان كے قالفين كوخدانے مح وسلامت ركھ كران كا انجام دكھا ديا\_

ہم تو جاتے ہیں اب قبر عیں رقیب کرد جو کچھ تہادا می جائنے

آہ مرزا! یہ بساط تھی تو کیوں اٹنا شوروشغب کیا۔اپنے جھوٹے دعادی سے دنیا ش تہلکہ بچاد یا۔مرزائیو! کیااب بھی تہمیں پھوشک ہے کہ مرزا کے سارے وعادی جھوٹے تھے اور الکا جھوٹا ہونا روز روثن کی طرح فلا ہر ہوگیا۔

اس دقت ہمارے سامنے اخبار بدر مطبوعہ ۲۳ رجنوری ۱۹۰۵ ویا یہ جس بیل مرزاتی کے ایک محانی ماسر ہواے اللہ جمال کا ایک معنمون الکھا ہے کہ 'مامور من اللہ کی شاخت میں کہ دوہ دیا ہے جبیں رخصت ہوتا۔ جب تک کدانیا کام نہ کرے اور مفتری علی اللہ جوالہام بنا کر ظاہر کرے طال تکہ وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتو ایسا محض قرآن کریم کے روسے جلد خاسرو خائب اور اس کا کارخانہ جلد درہم و برہم ہوکر ملیامیٹ ہوجا تا ہے اور اس کا کارخانہ جلد درہم و برہم ہوکر ملیامیٹ ہوجا تا ہے اور اس کا کرنے کہ کہ روشن کی طرح کھل جاتا ہے۔''

اب ذرو مغمون نگارصاحب خدا کو حاضر وناظر جان کر بتادی کد بقول آپ کے خاسرو قائر بالی آخرہ کا مغمون نورا ہوگیا یا نہیں؟ کہد یجے الاشک فی ایم مرزائی صاحبان سے پوچے ہیں کہ مہرانی ہے دیتے الاشک فی ایم مرزائی صاحبان سے پیٹیکو ئیاں کرتے رہے کیا ہی موت کے متعلق بھی انہوں نے کوئی ایک دھالہام تہیں سایا تھایا مرنے سے پہلے اپنی موت سے پھی آگائی حاصل ہوئی تھی۔ حالانکہ معمول نیک بندے بھی مرنے سے پہلے اپنی موت کی فریتا و سے اور بسااوقات ٹھیک روزاوروت بھی بنا و سے بیلے اپنی موت کی فریتا و سے اور بسااوقات ٹھیک روزاوروت بھی بنا و سے بیاں اپنی وفات کے جیب مطلق اطلاع ندلی مرزا قاویائی موت و حیات کے الہام ہوجاتے تھے کیان اپنی وفات کے وقت سے مطلق اطلاع ندلی مرزا قاویائی نے اپنی عمرے متعلق مدلوں سے بیالہام شاکع کردکھا تھا۔ والد جین نہ حیدی قالی او تزید علیہ سنیناً تھا۔ واربین نہرہ میں ہو بات کے دیک وی کے اس ال کی یا اس

كقريبياس سے زيادہ كئى سال۔''اب وكيئاسہ ہے كداس الہام كے مطابق آپ نے كب مرنا تفاسوداض بوكرمرزا قاديانى في ارجولائى ١٩٠٠ وكاسيخ على بيان يس لالد آ تمارام صاحب محسریت کی عدالت بی لکھایا تھا کدان کی عراس دقت ۲۵سال کی ہے۔ای حساب سے۲۷ رقی ۱۹۰۸ وروز وقات کوآپ کی عمر ۲۹ سال ہے جی ۲ ماہ کم تھے۔ای (۸۰) سال میں ابھی میارہ سال باتی تھے اور زیادہ سالوں کی چیش کوئی کے مطابق انجی میں سال ہے بھی زیادہ جیتے رہنا جائے تھا۔ اپنی الہامی عربے ااسال پہلے مرجانا صرتے دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے الہام رحمانی نہیں تھے۔ بلکہ شیطانی تھے اور اب مرزائیوں کواس کے ماننے سے جارہ نہیں ہے۔علاوہ اس کے مرزا صاحب نے ۵ رنومبر ۱۹۰ و وایک اشتہار بعنوان "تیمرو" جل قلم سے تکمواکر ہزاردل کی تعداد من شائع كياادرائي عاحت كوكول كوتاكيدى كداس كى بهت اشاعت كى جائ اورتمام جگدورود اوار پر چیال کے جاویں۔اس اشتہاری ضرورت اس لئے پیش آئی تھی کیڈا کڑعبدا کیم صاحب نے ایناالہام مرزا کی موت کی نسبت شائع کردیا تھا کدوہ چودہ ماہ تک مرجا کیں گے۔ بجواب اس كے مرزاتى نے اس تبروش البامات شائع كر كے دوئى كيا كه ش اونيس مرول كا۔ بلد عبد الحكيم اور مير سااوروش ميرى آم كلمول كسامن مرجاكي مح اورصدق وكذب كاسكى معیارہوگا۔اس تبروے چندالقاظ بجنددرج ذیل ہیں۔

''اسپے ویمن کو کہد ہے کہ ضدا تھے ہے مواخذہ لے گا اور پھر آخر میں اردو میں فر مایا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ لینی ویمن جو کہتا ہے کہ صرف جو لائی ہے 19 م جودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یا ایسانی جودوسرے ویمن خدا ہوں اور ہر ایک میرے اختیار میں ہے۔ یہ تھیم تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا کہ معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک میرے اختیار میں ہے۔ یہ تھیم الشان چیش کوئی ہے جس میں میری فرخ اور دھمن کی فکبست اور میری عزت اور دھمن کی است اور میرا اقبال اور دھمن کا او یار میان فر مایا ہے اور دھمن پر ضفسب اور حقوبت کا دعدہ ہے۔ مجرمیری نسبت لکھا ہے کہ ونیا ہیں تیرانام بلند کیا جائے گا اور لھرت وقتی تیرے شامل حال رہے گی اور دھمن جو تیری موت چاہتاہے دہ خودمیری آ محمول کے روبرواصحاب فیل کی طرف نابود کیا جاد سےگا۔'' (مجموعا شتیارات رسمس ۵۹۱)

مرزائی صاحبان!اب انصاف سے کیس کہ کون کس کی آ کھوں کے سامنے مرااور کس کی فتح اور کس کی فکلست کس کی عزت اور کس کی ذلت کس کا اقبال اور کس کا او بار نمووار ہوا؟ اگر پیش گوئی من جانب الله ہوتی تو ضرور مرزا قادیانی کی عمر ہیڑھا دی جاتی لیکن معاملہ برنکس ہوا۔ واکر عبدالکیم کے الہام سے ہوگئے۔ چانچہ جولائی عدواء سے لے کرمالاہ سے پہلے ہی مرزا قادياني كاغاتمه بوكميا ـ اس طرح ذا كترعبدا ككيم كاوه تازه الهام بحى جويبيه اخبار شرحيب جكا ب كدم زاا ٢ سادن آئنده تك مرجاو عكار وف بحرف بورا بوكيا - كيا كونى اب اس ا تكاركر سکتا ہے؟ ڈاکٹرعبدائکیم کی بیرچیں موئی بھی اب تھی ہوگئ کہ د جالی فتنہ میرے ہاتھ سے یاش باش موكار ويصيح فيش كونى اس كوكيت بين اور صدالت اس كانام بيريج ب كدلكل فرعون موى فير اخبار بدر ۱۹۰ بتمبر ۱۹۰ م ۲ کالم ۲ ش کلها ب کیمی مرزائی نے داکٹر صاحب سے سوال کیا کہ چودہ او دالی پیش کموئی میں کوئی تاویل تونہیں جس کے جواب میں آپ نے صاف کھا کہ چودہ او والى چيش كوكي ش كوكي تاويل فيس ماف الفاظ بين كوكي كولا كي فيس انشاء الله العزيز! لفظ بلفظ بوری ہوگی۔ ڈاکٹر کی پیش موئی کےاصل الفاظ بیہ ہیں۔مرزا کی نسبت۲رجولائی ۱۹۰۷ء کوالہام بوا\_آ ج سيما الماه تك بسر اموت بادييش كراياجاد عكائ (اخيار بدم طبوم ٢٢ ماكست عه ١٩م٠) كالم ١٠ اخبار بدر ٢٢ رئى ٨ - ١٩ م) يى كلما ب ك وكل هض في و أكثر صاحب كى بيش كوئى كاذكركيا تو مرزا قادیانی کہنے ملے کل معمل علی شاکلہ: اللہ تعالی ظاہر کروے گا کہ راست باز کون ہے۔'' بہرحال اب بیلک کوڈ اکٹر کی صداقت اور مرز اے جمونا ہونے کی نسبت فیصلہ کرنے کے لئے اور کسی امر کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ جانبین سے صدق و کذب کا معیاری بیر کھا گیا تها كدجو يهلي مركميا وه جمونا موكا ادرايياى مونا جائية تهار انى طرح مولوى ثناء الله صاحب

امرتسری کے مقابلہ ش محی مرزا قادیانی نے اشتہار شائع کردکھا تھا کہ صادق کی زعر کی ش کاذب

مرجائے گا جوابیا ہی ہوا۔الحاصل مرزا قادیانی کی بینا گہانی موت سارے جھڑے کا فیصلہ ہوی مطافی ہے کرگئے۔امید ہے کم مطافی ہے کرگئے۔امید ہے کہ مرزائی صاحبان کی بھی اب آسمیس کھل جائیں گی اور بجھ لیس سے کہ ہم کوایک شخص نے جبوئے وعدوں ہے اس قدر عرصہ دھوکا دے رکھا تھا پھرموت ہمی الی جو بقول مرزا قادیانی اعلیٰ طبقہ کے پاک بندوں کے لئے بیس ہوا کرتی ۔و پھوا خبار بدر ۱۹ امری کے ۱۹ می ۲ کا کم ۲ مرزا قادیانی کے دہ کلمات طبیات ہمی فور کے لائق ہیں جو بدر ۱۷ ارجنوری ۱۹۰۸ می کا کم ا بیس اس طرح پر ورج ہیں۔ '' ہلا کت شیطان کا وقت ہے۔ بیلوگ جو چاہیں سوکر لیس ۔ اب تو خدا تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ شیطان کو ہلاک کیا جائے۔شیطان کی بیر تری جنگ ہے اور وہ ضرور

اورتواورسب سے زیادہ درخی واقسوس کی ہات تو یہ ہے کہ بھی کہ بھی کاح کا سوداء مرزا قادیاتی کو تیس ہے کہ بھی کہ بیل سے کہ ملم مرزا قادیاتی کو قبر میں بھی نہیں سونے درے گا اور مریدان ہامغا اب خبر دیت رہ جا کیں ہے کہ ملم کے ساتھ ہی وہ الہام بھی خاک میں لگیا جو بڑی تحدی ہے کہاجا تا تھا کرز مین وآ سان ٹل جا کیں پرخدا کی ہا تھی نہ المسال کے مسال المسال کی اور الہا بات کے کھات یہ تھے۔" ویسد دھا الیک لا مبدل اسکلمات الله وان وعد الله حق وان دبک فعال لساید یورد، قل ای ودبی اند لحق ولاتکن من الممترین اندا زوجناکھا"

بھائیوا فورکرو۔اگریکلمات خدائے پاکی طرف ہے ہوتے و پالطرور پورے ہوکر رہے۔لیکن چونکہ بیاضغاث اطام سے تھے۔اس لئے ہوا ش اڑ گئے۔ لیس جب کہ روز روش کی طرح کمل کمیا کہ مرز اقادیائی کے دعاوی الہام نبوت و فیرہ سب من گھڑت تھے۔ جو آخر کار غلط ٹابت ہوئے تو اب مرز ائی صاحبان ان کو چاہئے کہ اس داقعہ سے جرت حاصل کر کے مرز ائی دعادی سے جلدی تائیہ ہو جا کیں۔ خدائے روف ریم کی مہر پائی ہے کہ اس نے آپ پرآسائی فیصلہ کے ذریعہ اصلیت کا انکشاف کر دیا اور آپ کو یہ مہلت کی۔اس سے ضرور قائدہ اٹھانا چاہئے۔وہنہ چھتا دکے۔و ما علینا الا البلاغ! (مطبوع سران الاخارجہلم ۱۸۸مری ۱۹۰۸ء)



### بِسُواللَّهِ الرُّفُونِ لِلرَّحِيْمِ !

### پیش لفظ!

تتنيم ملك كونصف صدى سے ذائد عرصة كزرج كاب ليكن اس كے كروہ اثرات انجى تک موجود ہیں۔ پنجاب، ہر ماندادر ہما چل پردیش کے بعض علاقوں میں اب تک ایسے لوگ موجود ہیں جوحالات ہے مجبور ہوگر دین حق ہے دور ہو گئے تھے۔ ہر چند کہ اصلاح وتبلیغ کا کا متنسم کے فورأ بعد شروع ہو کیا تفا مگر واقعہ ہیہ کہ اس کاحق اوان موسکا۔قادیانی جوایک منصوبے کے تحت ا پیغ مرکز قادیان ( پنجاب ) میں مجموع ومحفوظ رہ گئے تھے، حالات سازگار یا کراہا جال بجیانے ھی معروف ہو گئے اور وین سے ناواقف بیچے کھیے لوگوں کوا بنا شکار بنانے گئے۔ان کی سرگرمیوں كالمسل مركز لوياكستان تعاليكن وبال انيس تخت وشوار بول اور رسوائيول كاسامنا كرنا يزاء كيونك بوری ملت اسلامیہ جناب ہی کریم حضرت میں اللہ کے بعد کسی محض کوخدا کا رسول اور نبی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ، ۱۹۷م میں سرکاری طور پرانہیں پاکستان میں غیرمسلم قرار دے دیا <sup>م</sup>یا۔ آج پوری دنیا کے اسلام دین اور فرجی طور پر انس اسلام سے خارج مجعتی ہے۔ چونکہ یا کتال میں کام کرنا ان کے لئے ممکن ندر ہا تھا۔ لہذا انہوں نے اپی سر کرمیوں کا رخ بندوستان اور بالخصوص بنجاب كي طرف بيمير ديار سابقه مشرقى بنجاب كي بعول بعظ لوگ جوان كي اصليت ہے ناواقف تنے انہیں مسلمان سجھ کر بہت جلدان کے جھانے میں آ مجئے ۔ قادیانی لوگ مسلم معاشرہ کے اندر تھس کراینے آپ کوایک مخلص مسلمان کے روپ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے عرائم کو چھیائے رکھتے ہیں۔ انہیں پھیان لینا ہرایک کے بس کا روگ نہیں۔ زیر نظر کتاب اس مقصد ہے مرتب کی گئے ہے کہ حوام الناس قادیا نیت کا حقیقی چرود کی سکیس اوران کے اصل ارادوں ے جوبہت بھیا تک اورخوفاک ہیں، واقف ہوسکیں۔

کتاب ترتیب دیت وقت مولانا سیدابوآس ندوی دظار مولانا هم بوسف لدهیانی، مولانا هم بوسف لدهیانی، مولانا هم میدانی معلمه اسان مولانا محم حبدالیاس برقی، علامه احسان الین خمیر شهید مولانا هم اوردی الین خمیر شهید مولانا هم اوردی الین خمیر شهید مولانا هم اوردی الین الین الین موددی کی تصانیف دمسای سے استفاده کیا گیا ہاوردیادہ ترحالہ جات آئیس کی کتب سے منتول ہیں۔ خدا تعالی ان بزرگوں کی جملہ مسامی اور مجاہدے کو شرف تع لیت بخشے اورونیادہ ترت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔

جناب مولانا محرفاروق خان صاحب، ڈاکٹر تابش مہدی، جناب نیم عازی اور براور عزیز خالد کفایت نے اپنے مغید مصوروں سے لوا زا اور برمکن تعاون فرمایا جس کے لئے ان حضرات کے تنگ سپاس گزاری کا اظہار میرا فرض معمی ہے۔ فدکورہ بالا بحضرات کے علاوہ بہت سے دوسرے دوست محی برابر میری حوصل افزائی فرماتے رہے۔ جمعے ان کا بحی شکر بیاوا کرتا ہے۔ خدا سے دوسرے دعات کی جس جذب اورا حساس کے تحت یہ کتاب مرتب کی گئ ہے وہ رو برکار آئے اور امت السمیع امت مسلماس فتن عظیم سے محفوظ و مامون رہے۔ ' ربنا تقبیل منا انك انت السمیع العلیم ''امیدوار شفاعت خاتم التيمين الله الله محموم بدالرئ

اسلام آباد، ماليركونله ( پنجاب) ۲ برتمبر ١٩٩٩ء

### تعارف!

زینظر تالیف" قادیا نیت اوراس کے ضدوخال" براور محترم مولانا محرعبدالروف کے ووق مطالعہ جھیتی گراور علم ووق کا جوت تو ہے ہی بدھ کر بی حقیدہ وقت ہوت کے قدق مطالعہ جھیتے گراور علم ووق کا جوت تو ہے ہی۔اس تالیف کی علمی وختیقی حیثیت خواہ ہو ہی ہو،اس کی علمی افاویت سے الکارٹیس کی اجاساً۔ کیونکہ آج برخض کو ایے وسائل میسرٹیس کہ اس فتیہ عظیم علمی افاویت سے الکارٹیس کی اجاساً۔ کیونکہ آج برخوض کو ایے وسائل میسرٹیس کہ اس فتیہ عظیم سے متعلق لئریچ کا مجر بورمطالعہ کرسکے۔اس لحاظ سے بیتالیف ایک Compact کی حیثیت کے خدو خال اس کی تمام جزئیات کے ساتھ و کھے جاسکتے رکھتی ہے۔ جس کے آئید میں حق و باطل کی کھیش روز از ل ہے موجودری ہے اور یہ می حقیقت ہے کہ ان جام کار باطل کو فکست فعیب ہوئی ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ادل سے تا امروز جماغ مصطوی سے شرار پہی

یی شرار پولی مختف زمانوں میں مختف انداز سے اور مختف شکلوں میں نور جھری کے نیرد آ زمار ہا ہے۔ کر بحد اللہ ہر بار ذلت ور سوائی اس کا مقدر ہوا ہے اور حق وانساف کو بھیشہ فق فیسب ہوئی ہے۔ برصغیر میں قاویا نیت کے فقنے نے سرا شایا تو ہمارے اسلاف اور بررگان وین نے اپنی اپنی بہنا عت و ہمت اور وسائل کے مطابق اس کا قلع قمع کرنے کی کوشش کی ، اور موجودہ زمانے میں محت اور وسائل کے مطابق اس کا قلع قمع کرنے کی کوشش کی ، اور موجودہ زمانے میں میں انداز سے ایک بار پھراسے پاؤل پاردی ہاروں ہاس کا رہے ہیں۔ فی زمانہ قادیا نیت کی تحریک جس انداز سے ایک بار پھراسے پاؤل پاردی ہار دی سے اس کا

تعاقب كرنے كے لغے بداور كرم جناب مح حبدالرة ف صاحب نے شباندروز محنت كر كے قاديا فى كتب اور رسائل سے بى اقتباسات نقل كر كاس كا اصلى چرو و كھانے كى كوشش كى ہے۔ خدا ان كى اس كوشش كو قعول فرمائے اور جس مقعد كے لئے يہ كتاب سائے لاكی جارى ہے اس بيس كا ميا بي بخشے ہے مين !

مصطفی برمال خویش دا که دین جد اوست اگر به او، نرسیدی تمام پولمبی است فالدکفایت

كم اكتوبر ١٩٩٩م..... صعمت منزل ، مالير كوظه

# مرزا قادياني كى زندگى كامخضرتعارف

پيدائش وخاندان

مرزافلام احمدقادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء شر ضلع کورداسپور ( منجاب ) کے تصب قادیان ش پیدا ہوئے۔ ۱۹۹۱ء ش سے موجود ہونے کا اور ۱۹۹۱ء ش نیوت کا دعوی کیا، ۱۹۰۸ء ش الا مور ش موت ہوئی اور قادیان میں فن ہوئے۔ ان کے والد کانام غلام مرتضی اور والدہ کا نام چراخ پی بی تھا۔ آپ کا تعلق مفل قوم برلاس سے ہے۔

لعليم

مرزا قادیانی کی ابتدائی تعلیم کمر پر ہوئی۔انہوں نے قرآن مجیدادر مختفر قاری کی تعلیم ایچ کمر پر ہی و کا اس کے دوران چیز مختیوں اپنے کمر پر ہی مولوی فضل الجی سے حاصل کی ،ادرا پئی سیالکوٹ کی طاز مت کے دوران چیز مختیوں سے انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ (سیرت المبدی حصہ الال میں ہے ہے مرزانے مسریزم کی تعلیم بھی حاصل کی ادراس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں اس کور کر کردیا تھا۔
میں اس کور کر کردیا تھا۔

جواني (الركين) كيات

'' بیان کیا جھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے ایک وفیدا پی جوانی کے زبانہ میں حضرت میچ موجود (مرزا قادیائی) تمہارے داوا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچیے مرزاامام الدین مجمی پہلے گئے، جب آپ نے پنشن وصول کرلی تو وہ آپ کو پھسلا کراور دموکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے کیا اور ادھرادھر پھراتارہا، پھر جب آپ نے روپیداڑا کرفتم کردیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت سے موجود اس شرم سے واپس کھر نیس آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا فشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا کیں۔اس لئے آپ سالکوٹ شہر ش ڈپٹی کھٹرکی کچھری ش کالیاں تخواہ پر ملازم ہوگئے۔''

(سيرت الهدى حساة ل ص ٢٦٩، روايت فبر ٢١٩، مصنفه صاحر اله بشراحم

لباس

"مرزا قادیانی عام طور پرگرم لباس پہنتے تھے جس ش ادورکوٹ شامل تھا۔ گرمیوں ش بھی پاجامداور معددی گرم دکھتے تھے۔ سر پر محامہ ہا عمصتے تھاور بیسب کچھ بیاری کی وجہ سے تھا۔" مرخوب خوراک

"ان کوشیرین اورشیری کھانے بہت مرخوب تھے۔"

جب ك وصلح

''اگر چد ڈیابیلس کا مرش بھی آپ کولگا ہوا تھا اور کھڑت بول کے بھی آپ مریش تھے
ای زبانہ ش آپ ٹی کے ڈھیل بعض وفعہ جیب ش بی رکھتے تھے اورای جیب بی گڑ کے ڈھیلے
بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ای ختم کی اور بہت ی یا تیں ہیں جواس بات پوشا ہو وناطق ہیں کہ آپ کو
اپنے یارازل کی عجبت ش السی بھویت تھی کہ جس کے باعث سے اس دنیا سے بالکل بے خبر ہورہے
تھے۔''
درزا تا دیانی کے مالات مرجہ مراج الدین عمر بخنہ میں اور موسا تال سے ک

جسماني حالت

''بین می جوث ک جانے کی دجہ ہے آپ کا دایاں ہاتھ کر در تھا۔ آپ لقہ مند تک تو اس کے جاتے ہے گئی مند تک تو اس کا دایاں ہاتھ سے جاتے ہے گئی آپ کو دایاں ہاتھ ایک ہوئی آپ کو دایاں ہاتھ ایک ہوئی کی آپ کو دایاں ہاتھ ہے۔ اس کی اس کا کا سکتا ہوئی کی آپ کھیں مرز اقادیانی کی آپکھیں

''مرزا قادیانی کی آنکھیں ہمیشہ نیم بندرہتی تھیں اورایک آ کھدوسری کے مقالبے ش رچوٹی تھی۔ایک وفعہ مرزا قادیانی مع چند خدام کے فوٹو کھنچانے محاتو فوٹو گرافرنے آپ سے عرض کیا کہ حضور ذرا آ تکھیں کھول کر دکھیں ورنہ تصویرا چھی ٹیس آئے گی اور آپ نے اس کے کنے پایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آ تھوں کو کھنے ایادہ کھولا بھی گردہ پھرای طرح نیم بندہولکیں۔'' (سیرة المبدی صدیدم، دوایت ۲۰۲۲،۳۰۳، معنفرصا جزادہ بشیرامیر)

عصبی کمزوری

مرزا قادیانی عصی کمزوری کے سلسلے میں بذات خود قریر فرماتے ہیں جودرج ذیل ہے: ''مخددی اخویم (مولوی نورالدین صاحب) السلام علیم!

سرا سرا المراد المرادي المحالية المرادي المرا

( کتوبات احمد پیعلد پنجم بمبر دس ۹۰ مؤلفه پیتوب مل حرفانی قادیانی پکتوبات احمد بین ۲۳ س ۹۰۱۰۹۰۱ جدید ) خرانی حافظه

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "میراحافظ بہت ثراب ہے، اگر کی دفعہ کی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ یادد ہانی عمد وطریقہ ہے۔ حافظ کی سیاہتری ہے کہ بیان ہیں کر سکا۔" (کتوبات احمدین ۵۵ ماہ بہر ۲۰۰۳ کو بات احمدین ۲۵ ماہ بہر ۲۰۰۳ کو بات احمدین ۲۸ مسا۲۸۲ جدید)

مرزا قادیانی کے دانت

مرزا قادیانی کے دانت آخری عمر میں بہت خراب ہو گئے تھے۔ لینی کیڑا بعض داڑھوں کولگ کمیا تھا جس سے بھی بھی تکلیف ہوجائی تھی۔ چنا نچرا کیک دفعہ ایک داڑھ کا سرااییا نو کدار ہو گیا تھا کہ اس سے زبان میں زخم پڑگیا توریق کے ساتھ کھسوا کر برابر بھی کرایا تھا مگر بھی کوئی دانت لکلوایا ٹیس۔ (میرة البدی حسددم ص ۱۵ ادوایت تبر ۴۳۳)

بوث كاتحفه

ایک دفعه ایک فخص نے بوٹ تخد ہیں چیش کیا۔ مرز قادیانی نے اس کی خاطرے پائیں لیا محراس کے دائیں ہا کیں کی شنا فٹ نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں ہا کیں طرف کے بوٹ میں اور پایاں پاؤن داکیں طرف میں پائین لیا۔ آخراس فلطی ہے جیچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پر (سيرت المهدى ١٥ ١٥ روايت نمبر٨١)

سای سےنشان لگانا پڑا۔

کثرت بول (پیٹاب کا کثرت ہے آنا)

پیشاب کا کثرت سے آنامرزاقادیانی بذات خود بیان کرتے ہیں:" مجھے بعض دن میں سومرتبہ مجمی زیادہ بیشاب آتا ہے جس مضعف بر هجاتا ہے۔"

(ادلیمین نمبر۱۳۰۷، فزائن ج ۱۲س ۲۷۱)

مر تو مرزا قادیانی بے چارے پیٹاب ہی میں گلے رہنے ہوں گے۔ ہر پندرہ منٹ بعد بیٹاب میں گلے رہنے ہوں گے۔ ہر پندرہ منٹ بعد بیٹاب کے ہوں گے۔ بعد بیٹاب۔ پھر پیٹاب ٹیں چار پانچ منٹ بھی لکتے ہوں گے۔ دائم المرض

''میں ایک دائم الرض آ دی ہوں۔ بیشدوروسراوردوران سراور کی خواب اور شخ ول کی بیاری دورہ اور دوران سراور کی خواب اور شخ ول کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہوہ بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دائمن گیرہے اور بسااد قات سو بسود فعدرات کو یاون کو بیٹا ب آ ہے اوراس کشرت پیٹا ب سے جس قدر موارض شعف وغیرہ ہو تے ہیں وہ سب میر سے شال حال رہے ہیں۔'' (همیداد میں نہر ہمس ہ بر اس جاس ایم) افھون افھون

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''ایک وقعہ جھے ایک دوست نے صلاح وی کر ذیابیلس کے لئے افحون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی فرض سے مضا تقدیش کدافحون شروع کردی جائے۔ مس نے جواب دیا کہ بیا آپ نے بوی میرمانی کی کہ ہدردی فرمائی۔''

(شيم دعوست ۱۷ پنزائن ۱۹۵ س۱۳۳۸،۵۳۳)

میان محووظیفہ قاویان کیسے ہیں کہ حضرت سے موجود (مرزا قاویانی) نے تریاق الی دواخداتعالی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا ہزوافیون تھا اور بیدوا کی قدر اورافیون کی زیادتی کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اقل (حکیم نورالدین) کو (مرزا قاویانی) چہ ماہ سے زائدتک دیے رہے اورخود بھی وقافو فا مختلف امراض کے دور دل کے وقت استعال کرتے رہے۔

(اخیار النسان ترے انبر اس می مورود وارجو ال 1917م

برانذي

براغری جومشہورشراب ہے مرزا قادیانی اپنے دوستوں کے لئے منگوا کردیتے تھے۔ ایک مرجدا ہے خادم خاص مہدی حسن سے کہا: ''دو پوش براغری پیرمنظور محر کے لئے لئے آتا۔ جب تک تم بوتلیں براغری کی ندلے لولا ہورے رواند ندہونا۔ میں مجھ کمیا کہ اب میرے لئے لانا لازی ہے۔ میں نے پلومر کی دکان ہے دو پوتلیں خرید کرلادیں۔ (جواب خادم)''

(اخباراتكم قاديان ج٣٩ نبر٢٥، مورى عدادم ١٩٣٧م)

الأنك وائن

ٹاکک دائن جو بہت ہی نفیس ولایتی شراب ہے مرزا قادیانی نے اپنی اشیاء خوردنی کے ساتھ میاں ہورہ ہوری کے ساتھ میاں ہورہ ہورہ ہوری کے دیورہ ہورہ ہورہ ہوری کے خطوط بنام غلام ص۵، مجموعہ کمتوبات مرزاغلام احمد قادیانی بنام کیم محمد حسین قریش صاحب قادیانی بنام کیم محمد حسین قریش صاحب قادیانی بنام کیم محمد ساتھ ہور۔

ٹا تک وائن کافتو کی

پس ان ھالات میں اگرمی موجود برانڈی اور رم کا استعمال بھی اپنے مریضوں سے كروات يا خود مى مرض كى حالت مي كريليت مول أو وه خلاف شريعت ند تعارجه جا ميكمة الك وائن ا یک دوا ہے۔ اگراینے خاندان کے کی ممبر یا دوست کے لئے جو کی لمبے مرض سے افھا ہوا در مخر در مویا بالفرض محال خوداین لئے بھی منگوائی موادراستعال بھی کی موتواس میں کیا حرج موکیا۔ آپ کو ضعف کے دورے ایے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤل سرد ہوجاتے تھے۔ نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود الی خالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نیش کا پہانیس مانا تھا تو اطہاء یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹاکک وائن کا استعال اغرابی حالات میں کیا ہوتو عین مطابق شریعت -- ( و اکثر بشارت احدة دياني فريق لا موري مندرجدا خيارينا مل جسم ١٥، مورديم رار ١٩٣٥ م) ناظرين!مندرجه بالاعبارات كوذبن ميس رتعين اورغور فرما كين كه شراب كيسليلي مين قادیانعوں کے مؤقف میں کہال تک دری ہے اور وہ کہاں تک اسلام کے احکام کے مطابق ہے؟۔ حرت على في الن في "برسه وريز مرا راراب) بادر برفر (فراب) (ملم) الله ك آخرى في حفرت محمد الله في فرمايا " شراب دواليس يماري ب "الله ك (٢) فجروانے والا\_(٣) ينے والا\_(٣) افعانے والا\_(٥) وه جس كے لئے افعاكر لے جاكى جائے۔ (Y) یلانے والا۔ (L) فروفت کرنے والا۔ (A) اس کی قیت کھا جانے والا۔ (٩) خريد نے والا۔(١٠) اور جس كے لئے خريدي جائے۔

نبوت اورحسن سيرت

الله تعالى نے اینے آخری نی تعلیہ کوجس صورت دبیرت سے نوازا تھا، کتنے لوگ جناب نی کریم 🕊 کی لورانی صورت کو و کیو کر آ پہنگائی کی نبوت پر ایمان لے آئے اور کتنے لوگ آ پ منافظة كى سرت اور حسن اخلاق سے مناثر ہوئے اور كتے لوگوں كے لئے آ پ منافظة كا کلام ایمان لانے کا سبب بن کیا۔

يسرنيك بخت كاجنازه

مرزافنل احد صاحب، مرزاغلام احدقادیانی کے نہایت صالح فرزند تھے۔ مرزا قاویانی اینے اس بیٹے کی اطاعت شعاری اور خدمت گزاری کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے بینے کی نماز جنازہ اس لئے نیس بڑھی کہ وہ اپنے باپ مرز اغلام احمد قاویانی کی نبوت کا مكر تعااورآ خرى وقت تك سروركا كنات رحت اللعالمين حفرت محقطة كي نبوت سے وابسة رہا۔ اس سے بر حراور کیا شقاوت قلبی موسکتی ہے۔ کیا کوئی شتی القلب نی موسکتا ہے؟۔

كحلا بواظلم

مرزاغلام احمدقادیانی نے اینے بڑے بیٹے سلطان احمد کوشش اس لئے عات کر دیا کہ اس في محرى بيكم سے مرزا قاوياني كارشتران بي ان كى مدونيس كى بلكة ب في الفين كاساتھويا اوراييند ومرے بيني مرزافضل احمد كى بيوى كواس جرم ميں طلاق دلوايا كدان كى بيوى مرزااحمد بیک محمدی بیگم کے دالد کی بھانجی تھی۔طلاق شریعت اسلامیہ میں طلال کاموں میں سب سے بدتر فعل ہے۔ کیا اس فعل بدر طلاق دلوانے کا مرتکب (مزید برال انقامی جذبہ کے تحت ہو) نبی ہوسکتاہے؟

حتم نبوت اورعقا ئدمرزا

مرزاغلام احدقادیانی شروع بی ختم نبوت کے ای طرح قائل تھے، جس طرح عامدة مین ہیں اور وہ فتم نبوت کے دعی معنی لیتے تھے جس پر پوری امت کا انفاق ہے کہ جناب نبی كريم الله ير بوت كاسلد فتم موكم اورآب كا كالم كالدوك في آن والأميل بركويا آ بِ الله في أنوت كورواز كو كيشه ك لئ بنوفراديا- چنا فيدمرزا قاديانى كلفت بين: ''قرآن كريم بعد خاتم النيسين كركسي رسول كاآنا جائز نيس ركه تا رخواه وه نيار سول جويا برانا جو كونكدرسول كوهلم دين بتوسط جرائيل عليه السلام لمثاب ادر باب نزول جرائيل بدويراية وحي

رسالت مسدود باوريه بات خومتنع ب كدرسول قو آو ي مرسلسلة وحي رسالت شهو-" (ازالهاوبام ص ۲۱ عرز ائن جسوس ۱۱۵ مرز اغلام احدقاد بإني)

'' ہرایک دانا مخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالی صادق الوعد ہے اور جوآیت خاتم التيمين من وعده دياميا ہاور جوحديوں من بتعرت بيان كياميا ہے كمآپ جرائل عليه السلام کو بعد وفات رسول مالی بیشہ کے لئے وی نبوت لانے سے منع کیا گیا۔ بیتمام باقیل کی اور سیح بين قو پركوني فض بحيثيت رسالت مارے ني الله ك بعد مركز بين آسكا ."

(ازالداد بام س ٤٥٤ بخزائن جسهس ٢٦١، مصنغد مرز اغلام احدقاد ياني)

کیا تو ٹیس جان کہ پردردگار رہم صاحب فعل نے مارے بی اللہ کا بغیر کی استناء کے خاتم النبیین نام رکھااؤر ہمارے نی تلک نے الل طلب کے لئے اس کی تغییراہے قول "لا نبسى بعدى" من واضح طور برفر مادى اوراكر بم اسية ني الله كي بعدكى في كاظهور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب دی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے،اور میچے نہیں۔ جیا کیمسلانوں برظاہر ہادر مارے نی اللہ کے بعد نی کوں کرآ سکا ہے۔ورآ ل حالے کہ آ ب الله كى وفات كے بعد وج منقطع موكى اور الله تعالى نے آب مالله بنيول كا خاتم كرديا-"

(حامت البشري ص ٢٠ فرائن ج ٢٥ و١٠ بمرز اغلام احدقاوياني)

"أ تخضرت الله في إربار فرماياتها كدمر بعدكوكي ني نيس آئ كاور مدعث لا فبسى بعدى "الىي مشهورتمى كركى كواس كى محت بيل كلام ندتمااورقر آن شريف جس كالفظ الفظ مى *جا يت كريم* ولكن رسول الله وخاتم النّبيين ''ے بحى *تقديق بو*تى ہے ك فی الحقیقت برارے نی منطقی بر نبوت فتم ہو چک ہے۔'' (کٹاب البریم ۱۸۴ فر ائن ۱۳۵۰)

ختم نبوت كامتكر كافراور كاذب

مرزاغلام احمرقادياني استحض كوكافر وكاذب قرار دييته بين جوثتم نبوت كالقائل نبين ب\_اسليل شربهم ان كدرج ويل اقوال فقل كرتي بين "مس ان تمام اموركا قائل مول جو اسلاى عقائد من واظل بين اورجيها كدالل سنت والجماعت كاعقيده إن سب بالول كومات ہوں جو قر آن وجدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا جمعات وقتم الرسلین کے بعد سمی دوسرے مرفی نبوت ورسالت کو کاذب وکافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حعرت آ دم مني الله ي شروع بوكي اور جناب محدرسول النمايية يرشم بوكي-"

(مجنوعهاشتهارات ج اس ۲۳۰ بموری ۱۲ اراکتو بر ۹۱ م۱۹)

"ان تمام امور میں میراوی فی بہ ہے جو دیگر الل سنت والجماعت کا فی بہ ہے۔
اب میں مفصلہ ذیل امور کاسلمانوں کے سامنے اس خانہ خدا (جامع میجد دیل) میں صاف
صاف اقر ارکرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا جھائے گئتم نبوت کا قائل ہوں اور جھن ٹم نبوت
کامکر ہواس کو بدرین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمحتا ہوں۔" (مرز اغلام احمد قادیا نی کاتح ریں
ہیان جو بتاریخ سام راکتو بر ۹۱ ۸ ام جامع میجد دیل کے جلے میں دیا گیا)

(مجوماشتهادات جام ۲۵۵ مندرج بلخ دسالت ج مس ۲۵۷

"كيااليايد بخت مفترى جوخودرسالت كادعوى كرتاب قرآن شريف برايان دكه سكا بادركياالياده فق جقرآن شريف برايان دكمتا بادرآيت" ولسكن رسول الله وخاتم النبيين "كوفداكا كلام يقين كرتاب وه كه سكاب كرش محى آنخفرت الله كابودرسول اور ني بون؟"

'' بیں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جونوالف ہے قر آن کے وہ کذب،الحاد وز عرقہ ہے۔ پھر بیس کس طرح نبوت کا وھوئی کروں جب کہ بیس مسلمانوں بیس سے ہوں۔''

(مامتەلبشرى م ٤٠٠ فزائن ج يص ٢٩٧)

'' میں نہ نیوت کا مدتی ہوں اور نہ ججزات اور طائکداور لیلتہ القدر وغیزہ سے متکر اور سیدنا ومولا تا حضرت محملات تم الرسلین کے بعد کی ووسرے مدتی نیوت اور رسالت کو کا ذب و کا فرجات ہوں۔'' مہوں۔'' جمعے کب جائز ہے کہ میں نیوت کا وعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کا فروں کی جماعت سے جالموں۔'' (حمامت البشریٰ میں 24 میں 27 میں۔

''اےلوگو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم القیین کے بعد دمی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو۔اس خداے شرم کروجس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔''

(آسانی فیصلدم ۱۵ افزائن جهم ۳۳۵)

مجددیت اورولایت کی طرف پیش قدمی

مندرجہ بالا افتیاسات میں مرز اغلام احمد نے صاف اور واضح الفاظ میں نبی کر یم اللہ اللہ اللہ میں کہ میں ہوگئے۔ کو خاتم الانبیام تسلیم کرتے ہوئے اس فض کو کا ذب اور کا فرقر اردیا ہے جو نبی کریم حضرت میں تالے کے بعد کی کوئی پارسول ما نتا ہاوروہ ہارہاراس ہات پراصرار کرتے ہیں کہ بھرا مقیدہ وہ ت ہے جو تمام سلمانوں کا مقیدہ ہے کہ اب اللہ کے آخری نجی ہوگئے کے بعد کوئی نمی اور رسول ٹیس آئے گا۔ اس کے خلاف آ ہو گئے کے بعد ش کمی کوئی اور رسول مان کر کیسے اسلام سے خارج ہوسکا ہوں۔اس واضح اقر ارکے بعد خور فرما ہے کہ مرزا قادیائی کس طرح مقیدہ نبوت سے دور ہوتے چلے محے۔ ہلا خرانہوں نے ایک ظلی نمی ، چرمشقل نمی ورسول ہونے کا دعوی کردیا۔ بلکہ آخریش ایٹ آئے کوافشل الانمیا و خابت کرنے کی ناکا م کوشش کی۔

چنا نچهآ پ کست بین: ان پرواضح رب کرتم بھی نیوت کے مدفی پلونت بیج بیں اور
دلا الله الا الله مسحمد رسول الله "ک قائل بیں اورآ تخضرت کی فتم نیوت پالمان
در کتے بیں اورو فی نیوت نیس بلکرو فی ولایت جو زیر سایہ نیوت محد بیاور برا اجاح آ نجاب می کال بیں اور اس سے زیادہ جو فض جھ پر الزام لگائے وہ تقوی اور
دیات کوچوڑ تا ہے۔ فرض نیوت کا دو کی نیس صرف ولایت اور مجددیت کا دعوی ہے۔ "

(اشتہارمرذامورورہ مرشعبان ۱۳۱۱ء تبلغ رسالت ج ۱۳۵۲، محموصا شتہارات ج ۲۵،۲۹۷)
"اورخدا کلام وضطاب کرتا ہے اس امت کے ولیوں کے ساتھ اور ان کو انبیاء کا رنگ دیا جاتا ہے۔ محروہ حقیقت میں نی ٹیس ہوتے کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجمة ل کو کمل کردیا۔"

"مرانبوت کا کوئی دعوی قیس، بهآپ کی فلطی ہے یا آپ کی خیال سے کہدرہے ہیں۔ کیا بیضروری ہے کہ جو الہام کا دعوی کرتا ہوہ نی بھی ہوجائے۔ یس تو محمدی اور کال طور پر الله اور رسول کا تم مجروں کو مام مجروں کھنا تھیں جا بتا پالکل ہمارے خد ہب کی رو سے اللہ اور رسول کی بیروی سے دیے جاتے ہیں۔"

(جك مقدس ١٥٤ برائن ج٢ ص١٥١)

"اول آواس عابرتی بات کو یا در کیس که به لوگ ججره کا لفظ ای کل پر بولا کرتے ہیں جو کوئی خوارق عادت کسی نی با یا سول کی طرف منسوب ہو لیکن سد عابرت نہ نبی ہے ندرسول ہے۔ صرف نبی مصوم محملی کا ایک اوٹی خادم اور پی و ہا در رسول مقبول کی برکت اور متابعت ہے سد انواراور برکات فا ہر بور ہے ہیں سواس جگہ کرامت کا لفظ موزوں ہے نہ کہ چجز ہے گا۔"
(افہار ایکم تاویان تی ہنہ سواس جھرا اوقر الدی تاس ۵۸ متولفہ الدین جمل تا ویانی)

''صاحب انصاف طلب كويا وركمنا جائية كهاس هاجز نے بھى اور كسى وقت يحتى طور ير نوت یا رسالت کا دعوی بیس کیا اور غیر حقیق طور بر کسی لفظ کا استعال کرنا اور لفت کے عام معنول كى لحاظ سے اى كو يول جال بيل انامتلزم كفرنيس ب محربس اس كو يحى يستديس كرتا كراس بيس (انجام آنتم ص ٢٤ فزائن ج ااس ٢٤) عام مسلمانوں کو دھوکساگ جانے کا احتال ہے۔'' " برج ہے کہ وہ الہام جو خدانے اس بندے برناز ل فرمایا۔ اس میں اس بندے کی نبت نى اوررسول مرسل كلفظ بكثرت موجودين، سويرهيقى معنول يرجمول نيس بـ"ولكن ان يصطلح "موخداكى بداصطلاح بواسفاليانقاستعال كابماسباتك قائل اورمعترف بین كرنبوت كے حقیق معنول كى روسے بعد آنخصرت ماللے كے دركوكى نيائى آسكا ہاور نہ برانا قرآن ایسے نبیوں کے ظہورہے مالع ہے۔ محریجازی معنوں کی مروسے خدا کا اختیار ب كركمي المم كوني كے لفظ سے يارسول كے لفظ سے ياد كرے . " (سراج منيرم ٣٠ بزائن ج١٠م٥) " حال يه ب كراكر جديس سال عدة واتراس عاجز كوالهام مواعدا كثر وفعداس بيس نی ارسول کالفظ آ کیا ہے۔لیکن و مخف فلط کہتا ہے جوابیا سجھتا ہے۔اس نبوت اور رسالت سے مرادميق نوت اورسالت ب- جونك اليانظول سے جونص استعاره كردك من إلى اسلام من فتنه پرتا ہے اور اس کا متج بخت بدلکتا ہے۔اس لئے اپنی جماعت کی معمولی بول جال اورون رات كى ورات بى يىلقى ئىل آ ئى جائىس " (مرزاغلام احرة ديانى كاعد مديد اخبارا كم قاديان

نمبر ۲۹ جس موری بداراگست ۱۸۹۹ منتول از رساله سی موجود اورختم نبوت م ۲ به واوی محریل لا موری ) محدثيت سينبوت كي طرف ترقي

" مارے سید ورسول مالیہ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آ مخضرت مالیہ کو کی نی میس آسكا\_اس لية اس شريعت من أي كائم مقام محدث د مح مح ين-"

(شهادت القرآ ن ص ۲۸ پخزائن ج۲ ص ۳۲۳،۳۲۳)

"من تي نيس مول بلكه الله كي طرف سے محدث اور الله كاكليم مون تاكروين مصطفى كي (أ يَنه كمالات م ٣٨٣ فرائن ج٥ص الينا)

''هل نے برگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے افیس کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کین ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے بیچھنے میں فلطی کی ہے۔ لوگوں نے سوائے اس کے جویش نے اپنی کابوں بی کھا ہے اور کچونیں کہا کہ بی محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ جھے ہے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین ہے۔'' (حامت البشر قاص 2 ہزائن ج سے 2 سے 1900) ''لوگوں نے میر نے آول کوئیں سمجھا ہے اور کہدیا ہے کہ پیٹھن نبوت کا مدی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا آول قبلیا مجموث ہے جس میں بچ کا شائر کیس اور نداس کی اصل ہے۔ ہاں میں نے بی ضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت بائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوت بالنعل خیس آو محدث ہالقوہ نبی ہے اور نبوت کا دروازہ بندنہ ہوجاتا تو وہ بھی نبی ہوجاتا۔''

(حامت البشري من ۸۲،۸۱ فزائن ج مص ۳۰۰)

''نوت کا دعویٰ نیس محد شیعہ کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا ہے اور اس ش کیا شک ہے کہ محد شیعہ بھی ایک شعبہ تو بینوت کا اپنے اعدر رکھتی ہے۔''

(ازالدادبام مههم فرائن جسم منس)

"اس (محدثیت) کواگرایک مجازی نیوت قرار دیاجائے یا ایک شعبر قرینوت کامخمرایا جائے تو کیاس سے نیوت کا دعوی آگیا۔" (ازالداد ہام ۲۲۳، فرائن جسس ۳۲۱)

" محدث جومرطین میں سے اس می ہوتا ہے اور ناتھی طور پر نی مجی ۔ اس وہ اس وجہ سے کہ وہ برگی تالی شریعت رسول ملک اور اس سے کہ وہ برگی تالی میں اس کے دوہ برگی تالی میں اس محاطہ اس سے کرتا ہے اور محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بلور برز نے کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے وہ اگر چرکائل طور پراستی ہے۔ محرایک وجہ سے نی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ کی نی کا مثیل ہوا ور ضدا تعالی کے نزو کی وہی نام یا و سے جو اس نی کا نام ہے۔ "

"اسوااس کے کس میں کوئی شک فین کررہ خداتھائی کی طرف سے اس امت
کے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث ایک معنی میں نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تامہ
نہیں گرتا ہم جز دی طور پردوا کی نبی ہی ہے کوئکہ دوخداتھائی ہے ہم کلام نبوت کا ایک شرف رکھتا
ہے۔ امور خیبیاس پر طا ہر کئے جاتے ہیں اور رسواوں ونیوں کی طرح اس کی دی کوئکی وظل شیطان
سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغزشر بیت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعید انہا می طرح امور ہوکر آتا ہے اور انہیا می طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اسے تشکی با اور انہیا می طرح اس واکارکرنے والا

ایک صد تک مستوجب سر اتفهر تا ہے اور نبوت کے معنی بجو اس کے اور پھی نیس کہ امور متذکرہ بالا اس میں بائے جا کیں۔" (وجی الرام س ۱۸ افز اس سے سس ۲۰)

رسی ہے جہ یں۔

''یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کی قدر جہالت، کی قدر جہاقت اور کی قدر حق سے

خروج ہے۔اے نا والو اجمری مراو نبوت سے بیٹیں کہ ش نعوذ ہاللہ آئخفرت کے مقائل

کر اہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ مرف مراو بمیری نبوت سے کثر ت

مکالمت و کاطب البہہ ہو آئخفرت کے کہنا کہ کی اتباع سے حاصل ہے۔ سومکا لمہ و کا طبہ کے آپ

لوگ بھی قائل ہیں۔ لی میرف لفظی نزاع ہوئی لینی آپ لوگ جس امرکا نام مکالمہ اور کاطبہ

دکھتے ہیں ش اس کی کثر ت کانام بموجب تھم الی نبوت رکھتا ہوں۔ و لکل ان مصطلع!''

(ترجیقت الوق محم الی میرون نبوت کی اس کی کار تروی کی الی نبوت رکھتا ہوں۔ و لکل ان مصطلع!''

نىالله

''مست موجود آنے دالا ہے۔ اس کی علامت بیکسی ہے کہدہ نی اللہ ہوگا یعنی خداتوالی سے دی پانے دالا ہے۔ اس کی علامت بیکسی ہے کہدہ نی اللہ ہوگا یعنی خداتوالی بیکس ہے دی بیانے دالا ہے اس جو کہد نیوت تا مسکا ملہ مراؤیس کے وکلہ نیوت کاملہ ، تامہ پر محر لگ بیکس ہے۔ بیکس دہ نیوت مراد ہے جو محد ہیں ہے کہ دو کہ ہے محد در ہے جو محلو ہو اس کی ماجوں کی ۔'' (ازالہ دہام میں اس کے بین مرز افلام احمد قادیاتی دو آ فی آ اپنا مؤقف بدلتے رہے۔ انہوں نے دلایت اور محد ہیں ہوت کی مرف آ ہے ہی کا ملہ تھا، شاید کی جس بات کا دہ صریحاً الکار کر پیکے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کے اقرار کی طرف پوسے رہے۔ بیر صرف آ ہے ہی کا ملہ تھا، شاید کی دو مرسے کو حاصل نہیں ہوسکا۔ سب سے پہلے کے موجود کا مرسری طور پرڈ کر کرتے ہوئے کہتے ہیں: دو مرسے کو حاصل نہیں ہوسکا۔ سب سے پہلے کے موجود کا مرسری طور پرڈ کر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''دول کو جانا چا جا ہے گئے گئے کہ کو کا ایسا حقیدہ فیش ہے تھار میں ہے ایک پیشین کوئی تھا اس سے بی کو گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوں کو خینے اسلام کے کا فی بیان نہیں گئی گئی اس ہے جس کو حقیقت اسلام ہے بی می تھا در جب بیان کی گئی قواس سے اسلام کے کا فی بیان نہیں گئی تھی اس نے داند تک بیٹ گئی بیان نہیں گئی گئی اس نے داند تک بیٹ گئی گئی آس سے اسلام کے کھیا تھیں تھی تھیں۔ در داند تک بیٹ گئی ہیں ہوگیا۔''

(ازالداد ہام می اللہ سما ان اس سما ان اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا "اگریدا متر اض بیش کی جائے کہ سے کامثیل بھی نبی چاہئے۔ کیونکہ سے نبی تعالق اس کا جواب اقرال یک ہے کہ آنے والے سے کے لئے ہمارے سیدولولانے نبوت شرطیس تھرائی بلکہ صاف طور پر بھی کھی ہائے۔ صاف طور پر بھی کھھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام سلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔'' ہوگا اور اس سے ذیاوہ کچے بھی خاہر جیس کرے گا کہ بی مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔'' (قرضح الرام سے ایمادی جسم ہے ہے)۔

محش مسيح بننے کی کوشش

حش می کے تعلق سے مرزا قادیانی کے خیالات ملاحظہ فرماہیے: ''اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجد دوقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات کے این مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اوراکیک کو دوسرے سے بیشدت مناسبت اور مشابہت ہے۔''

(اشتبادمندرج بلغ دسالت بن اس ١٥، محوص اشتبادات ج اس ١٣)

''جس قلبکا ملدوین اسلام کا وعده دیا گیا ہے وہ فلبری کے ذریعے قبور ش آئے گا اور جب شی قلب کا کے دریعے قبور ش آئے گا اور جب شی طلب اللام وہ بارہ اس و تا میں آئے گا اور جب شی طلب اللام قب آخر کا اس میں گئے گا قات واقعار میں تھیل جائے گا ۔ گیا ہے کہ کہ اور انکسار اور کو کا اور انکسار اور کو کا اور انکسار اور کی کا اور انکسار اور کی اور انکسار کی کا انہونہ ہے اور اس ماج کی فطرت اور مسیح کی فطرت اور کی فطرت کی میں جو برے ودکھڑے یا ایک می دو کھڑے یا ایک می دو کھڑے یا ایک می دو کھڑے یا ایک می در فیت کے دو کھڑے یا ایک ان ور شیت کے دو کھڑے انہا تھا دے کہ نظر کھٹی شی نبایت می بارکی انتہا ذہے۔''

(براين احديم ٢٩٩م بحديم بزائن ج ال ٢٩٥ معاشيد دعاشيم)

'' بھے کے این سریم ہونے کا داوی ٹیس اور نہ بی شنائح کا قائل ہوں بلکہ بھے تو نقط مثیل کے ہونے کا دحویٰ ہے جس طرح محد عیت نیوت سے مشابہ ہے۔ایسانی میری روحانی حالت مسح این سریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مشابہت رکھتی ہے۔''

(مجود اشتهارات جاس المعدد بدین است به سا ۱۳۳۱ مندر بدینی در را سی جه س ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ "ایشی ایس به کوئی نیا دعوی نمیس جوآج میرے مند سے سنا کیا ہو بلک بید دی پرانا البام جویش نے خدا تعالی سے پاکر بر بین احمد یہ کئی مقامات پر بقرت کودی کردیا تھا۔ جس کے شاکع کرنے پر سات سال سے بھی پکھذیا دہ عرصہ کر زمیا ہوگا۔ یس نے یہ دعوی ہرگڑجیں کیا کہ یش کے این مرکع

www.besturdubooks.wordpress.com

ہوں۔ جو فض بیدالزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب بلکہ میری طرف ہے عرصہ سات، آٹھ سال ہے برائد ہیں طرف سے عرصہ سات، آٹھ سال ہے ہوں اپنی حضرت میں کھی میں معلم اللہ میں معلم اللہ میں میں معلم اور عاوت اور اخلاق وغیرہ کے خدائے تعالی نے میری فطرت میں مجی رکھے ہیں۔'' رکھے ہیں۔''

"بیہ بات کے ہے کہ اللہ جل شاند کی وی اور الہام سے بیل فے مثل کے ہونے کا دھوئی کی ہونے کا دھوئی کی دچہ سے کیا ہے۔ بیس اس الہام کی بناء پر اپنے تیک وہ موھود مثل محمد ہیں۔ بیسے موھود کہتے ہیں۔ جھے اس بات سے الگار دیس کہ میرے سواکی اور مثیل محم مجمی آنے واللہ ہو۔"
ہو۔"

حقيقت ظاهر موكئ

ناظرین کرام! فور فرمائی، مندرجہ بالا بیانات میں مرزا قادیاتی نے اپ آپ کو مشل کے قابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ای بات کا شدت ہے الکار کیا ہے کہ دوھیلی بن مریم اس کے قابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ایں بات کا شدت ہے الکار کیا ہے کہ دوھیلی بن مریم کا سرا اس کھنے اور کہنے والے کو مشتر کی اور کا دار بن کر کھڑا ہوگیا۔ چنانچہ کہ اپ کو کئی دار بن کر کھڑا ہوگیا۔ چنانچہ مرزا قادیاتی فرماتے ہیں: دوگر جب وقت آگیا تو دو امرار بھے بجایا گیا تب میں نے معلوم کیا میرے اس دوی دوگی ہے جو براہین احمد بدیل میرے اس دوگی ہے جو براہین احمد بدیل اربار بنتر سے کھا جا چکا ہے۔" (کشی فرم سے بربر ائن میں ہوائی ادھ اللہ اللہ اللہ کیا تا ہو ہوں اس میں بردائن جو ایس اس میں بردائن جو ایس کے اور اس میں بردائن جو ایس اس کا ایک باربار بنتر سے کھا جا چکا ہے۔" (کشی فرم سے بربر ائن میں اس کا ایک باربار بنتر سے کھا جا چکا ہے۔" (کشی فرم سے بربرائی میں کیا تا

آ کے کفتے ہیں: ''اور یکی میں ہے جس کا انظار تھا اور الہا می عبار لوں میں مریم اور میں مریم اور میں مریم اور میں مریم اور میں مراو ہوں میری نبست ہی کہا گیا ہے کہاس کونشان بناو تی گے اور نیز کہا گیا کہ میدوی میں مریم ہے جوآ نے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یکی حق ہے اور آنے والا میں ہے اور شک محض نافہی ہے۔''

ایک ہے اور شک محض نافہی ہے ہے۔''
ایک ہے اور شک محض نافہی ہے ہے۔''

''موچو کہ خداجات تھا کہ اس تکتہ پر علم ہونے سے بیددلیل ضعیف ہوجائے گی اس لئے گواس نے برا بین احمد میر کے تیسر سے حصہ بل میرانام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ برا بین احمد میر سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں، بش نے پر درش پائی ادر پر دہ بٹس نشونما پا تار ہا۔ پھر مریم کی طرح عیدی کی دوح بھے بیس لنخ کی گی ادر استعارہ کے رنگ بیس جھے عالم تھیرایا میا اور آخر کی مہینہ کے بعد جودس مبینے سے زیادہ نہیں بذر لیداس الہام کے جوسب سے آخر براہین احمہ بید حصہ چہارم ص ۵۵۱ میں درج ہے، جمھے مریم سے جبی بتایا گیا۔ پس اس طور سے بیس این مریم تھہرا اور خدانے براہین احمہ بیک وقت میں اس مرحقیٰ کی جمھے خبر نددی۔''

( مشتى نوح ص يه بنزائن ج ١٩س٥٠)

''مکاشفات اکابر اولیاء بالاتفاق اس بات پرشابد بین کدی موجود چوجوی صدی به پہلے چوجویں صدی کے سر پر ہوگا اور اس سے تجاوز ندکرےگا۔ چنانچہ ہم فمونے کے طور پر کسی قدر اس رسالہ میں ککھ بھی آئے ہیں اور فاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی مختص دعو پدار اس منصب کانہیں۔'' (ازالہ اوہام سے ۱۸۵۵ بخز ائن جسم ۲۹۹)

' برخض مجوساتا ہے کہ اس وقت جوظہور موجود کا وقت ہے کی نے بجو اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ بیش مجود ہوں بلکہ اس مدت ہے وہورس بیس بھی کی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ بیش مجھ موجود ہوں۔ یقینا مجھوکہ نازل ہونے والا این مریم بیکی ہے جس نے عیدیٰ بن مریم کی طرح اپنے زیانے بیس کی ایسے شخ والدروحانی کونہ پایا جواس کی دوحانی پیدائش کا موجب خمہر تا تب خداتعالی خوداس کا متولی ہوا اور تربیت کی ، کنار بیس لیا اوراس بندہ کا نام این مریم رکھا۔ لیس امکانی طور پر یکی عیدیٰ بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیاتم ظابت کرسکتے ہو کریم رکھا۔ کیاتم شابت کرسکتے ہو کہا تھیں داخل ہے۔ پھر بیا گرائن کی مریم نہیں وکون ہے۔ پھر بیا گرائن مریم ہے میں اندار ادبام میں واغل ہے۔ پھر بیا گرائن مریم ہے میں از الدوبام میں 100 ہزائن جسم ۲۵۱۷)

نبوت كااعلان

اس حمن میں خود مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں۔ ملاحظہ کیجے: ''جس بناء پر مل اپنے شین نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خداتعالی ہے ہم کلای ہے مشرف ہوں اور وہ میر ساتھ بکر ت ہوں اور دہ میر ساتھ بکر ت ہوں اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت ہی خیب کی باتیں میر بے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو باتیں میر بے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب ندہود و سر بے پر وہ اسرائیس کھولتا اور ان بی امور کی کرت کی وید سے اس نے میرا تام نبی رکھا ہو کہ اور جس حالت میں خدا میرا تام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس بی اکار کرسکتا ہوں۔ میں اس بی اس کے اس کے میں اس انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس بی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس بی تام ایوں کی اس انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس بیتا ہم ہوں۔ اس وقت تک جواس و نیا ہے گذر جا کال ۔'' (مرزا خلام احرقا دیاتی کا مط

محمصطفي بين عين محربين

مرزاغلام احمدقادیانی این آپ کوئ موجود قابت کرنے کے بعداب اپنے آپ کوئی مصفیٰ سیالت قابت کرنے کے بعداب اپنے آپ کوئی مصفیٰ سیالت قابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اوھر پچر پیدا ہوا اور اس کے کان میں افزان دی جاتی ہے اور شروع عی میں اس کو خدا اور رسول پاک کا تام سایا جاتا ہے۔ بعید بید بات میرے ساتھ ہوئی۔ میں ابھی احمدیت میں بطور پچر کے عی تھا جو میرے کان میں بیآ واز پڑی کرکے موجود (عمد است و میں محمد است )'' (اخبار الفضل قادیان موری ۱۳۱۱ کو بر ۱۳۳۱) میں کرکے موجود (عمد است و میں محمد است )''

"شین اس بالکل بربره تھا کہ موجود پکار پکار کر کہدرہاہے کہ تم محمد دا تھ کو گئی باشد! پھر میں اس مشکل سے بیطم تھا کہ خدا کا ہر برگزیدہ نی اسپند آپ کو بروز محمد کہتا ہے اور برب نی دائی ہوں۔" (آیک مللی کا از الد برب دوری طور پر دی نی خاتم الانبیاء ہوں۔" (آیک مللی کا از الد ص ۵)" پھر جھے بید معلوم شرقا کہ اداوالعزم نی معررت سے موجود کو مانے سے خدا کے زو کی سے اب کی برب میں داخل ہوگیا ہوں۔ حالا تکہ وہ خدا کا نی البامی الفاظ میں کہد چکا تھا کہ جومیری جماعت میں داخل ہوا۔ درامل میں سے داخل ہوا۔"

( خطبه الباميص ا ١٤ فرائن ج١٧ ص ٢٥٨)

مرزاغلام احمدقا ديانى رسول التعلق يسافضل

''اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے تھم سے یس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جوشار کی رو سے بدر کے مشابہ ہو لینن چو دھویں صدی یس ان عی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس آول میں کہ لقد خصر کم اللہ ببدد!''

(خطبهالهاميص ۱۸، فزائن ج۱۳۵ (۱۲۵)

" تخضرت الله کی بعث اوّل میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے فارج قرار دیا ہے ایک بعث الله کی بعث الله کی بعث الله کی خضرت الله کی بنگ اور آیات اللہ سے استہراء ہے۔ حالا تکہ خطبہ الہامیہ میں سے موجود نے آنخضرت الله کی بنگ کی بنگ کی بنگ کی بہتی نبیت کو ہلال اور بدر کی نبیت اقرار دورانی کی باہمی نبیت کو ہلال اور بدر کی نبیت اقرار دورانی کی باہمی نبیت کو ہلال اور بدر کی نبیت سے تعبیر فرمایا ہے۔"

(اخيارالفشل قاديان جسم ابموريده ارجولا كي ١٩١٥)

مشہور قادیانی شاعر قاضی اکمل کے اشعار ملاحظہ فرماییے جوانہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کی شان میں ان کی موجودگی میں پڑھے اور مرز ا قادیانی نے ان اشعار کو پہند فرمایا۔

اورآ کے سے ہیں بڑھ کرانی شان میں . غلام احمد کو دیکھیے قادیاں میں

مجہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں مجہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل

(اخياربدر١٥٥ماكوير٢٠٩١م)

کویا مرزاغلام احمدقادیانی ندمرف ہو بہونجر مصطفیٰ میکائیے ہیں بلکہ اپی شان کے اعتبار ہے مصطفیٰ میکائیے سے بوھ کر ہیں۔ نعوذ بالله من ذالك! امام مہدى اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دومختلف شخصیتیں

یہ بات احادیث سے واضح طور پر قابت ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو
مختلف هخصیتیں ہیں۔ امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد میں ہوگا۔
جب کہ مرزا قادیاتی اس بات کے مدتی ہیں کہ وہ امام مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام (موحود)
بھی ۔ آئے حضو تعلیق اور اس کے بعد اصحاب رسول تعلیق میں سے کوئی محض بھی اس بات کا قائل نہ
فضا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک بی شخصیت ہیں۔ عہد صحابہ کے بعد
تا بعین تی کہ اس وقت تک سوائے مرزا قادیاتی کے کوئی بھی محض اس بات کا قائل
نہیں غرض احادیث نبویہ اور آ قار سے ہیہ بالکل واضح اور طاہر ہے۔

مرزا قادیانی نزول سے کا تاک نہ تھے بلکہ اس کوشرک سے تبییر کرتے تھے۔ مرزا تیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مرتبے ہیں۔ ان کوزعہ مجھنا شرک ہے اور قیامت کے قریب ہرگز تشریف نہیں لائیں مے اور جوعیلی علیہ السلام ابن مریم نازل ہونے والے ہیں وہ مرزا قادیاتی ہیں: ''تم یفین جانوعیلی ابن مریم فوت ہوگیا ہے۔ شمیر سری تحرمحلہ خان یار میں اس ک قبر ہے۔''
کی قبر ہے۔'' یہاں بھی فورکرنے کی ضرورت ہے۔ صرت بھی علیہ السلام مرمم کے بیٹے ہیں اور مرزا قادیاتی، مرزا قادم مرتفی کے اور صحرت بیٹی علیہ السلام بھی خداوندی محضرت مرمم کے بیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوتے اور صدیثوں میں جس شح این مرمم ہوگا۔ مرزا قادیاتی نے اپ و دعشرت امام مہدی کے کافی ور بعد ٹازل ہوگا ادروی سح این مرمم ہوگا۔ مرزا قادیاتی نے اپ آپ کو مثمل سح بنایا ہے۔ حالا تکدا حادیث وقر آن میں کہیں بھی مثمل سح کا ذرئییں بلکہ احادیث میں اس مثمل سے بنایا ہے۔ حالا تکدا حادیث وقر آن میں کہیں بھی مثمل سے کا ذرئییں بلکہ احادیث میں اس بات کی صراحت فر ان کی کھا ہے ہوں سے ۔ اپکا کی منارہ مشرقی پر عینی علیہ السلام کا زول دوفر شتوں کے سہارے پر ہوگا ادرانام مہدی حضرت بیٹی علیہ السلام کو کیکھر مصلی سے ہیں جا تیں سے اور عرض کریں سے کہا نے تی اللہ آپ امام مہدی مناز پڑھا کی سے ہیں جا کہا ہوں کے کہا نے تی اللہ تہارے لئے کہی گئی ہے۔ امام مہدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت بیٹی اقد اوفر ما کیں سے تا کہ تہارے لئے کہی گئی ہے۔ امام مہدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت بیٹی اقد اوفر ما کیں سے تا کہ بیموں ہوجائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے تازل نہیں ہوئے بلکہ امت تھے یہ کے تا کی امروزی ہو تا کہ بیمونے کی حیثیت سے آتے ہیں۔

رالعرف الوردی ہوں کے ک

ناظرین افورفر مائیس حطرت عیلی علیدالسلام جس منارے سے زول فرمائیس کے دو پہلے سے موجود ہوگا ندکدا ہے نزول کے بعدا پی موجودگی میں تغییر کرائیس کے ان سب تغییلات سے داضح ہوتا ہے کہ حضرت عیلی علیدالسلام اور امام مہدی دد جداگا فیض ہول گے۔ جب کہ مرزا قادیاتی بیک وقت مہدی اور سے موجود ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔

مرزاغلام احديه مبدى ندسيح موعود

ا حادیث بی امام ادر حضرت عیسی علیدالسلام کی جوعلاتیں بتائی گئی ہیں مرزا غلام احمد کی زندگی ان سے خالی نظر آتی ہے۔ امام مبدی، حسن بن علی کی اولا و سے بول کے ادر مرزا قادیائی مثل خاندان سے تنے ، سیدنہ تنے۔ امام مبدی کا نام محمد دالد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مرزا قادیائی کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتفی اور والدہ کا نام جراغ بی فی تھا۔ امام مبدی مدید متورہ میں پیدا بول کے اور پھر کہ آئیں گے۔ مرزا غلام احمد نے کمدید یدکی فکل بھی نہیں دیکھی اور جج بیت اللہ سے محروم رہے۔

امام مبدی روئے زمین کے بادشاہ ہوں مے اور دنیا کوعدل دانصاف سے مجرویں

گے۔ مرزا قادیانی تواپ پورے گاؤں کے بھی چہ ہدری نہ تھے۔ جب بھی زین کا کوئی جھڑا پش آتا تو گورداسپور کی کچری میں جا کر فریاد کرتے تھے۔ امام مہدی ملک شام میں جا کر دجال کے لککرے جنگ کریں گے اور مرزا قادیانی کو مثل اور بیت المقدس کا مندد کچنا نصیب نہ ہوا۔ مکہ کرمہ میں مسلمان مقام ابراہیم اور تجراسود کے درمیان ان سے بیعت کریں گے اور ان کو اینا امام شلیم کریں گے۔ امام مہدی بیت المقدس میں دفات پائیں گے اور وہیں وفن ہوں گے اور صفرت عیلی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب کے مرزا قادیانی لا ہور میں فوت ہوتے اور قادیان میں وفن ہوئے۔

حضرت عینی علیدالسلام بغیر باپ کے حضرت مریم علیماالسلام کیلن سے پیدا ہوئے اور مرز اقا دیا نی کے والد غلام مرتفئی اور والدہ چراغ بی بی تھیں۔ احادیث مبارکہ بی آنے والے مسیح کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ حاکم وعادل ہوں گے اور شریعت جھریہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جب کہ مرز اقاویا نی کو آ اپنے گاؤں قاویان کی حکومت بھی حاصل نہ تھی۔ مرز اقاویا نی کو آ اپنے گاؤں قاویان کی حقومت بھی حاصل نہ تھی۔ مرز اقاویا نی کو آ اپنے گاؤں قاویان کی حق کی موری ہے تو اس کے مرز اقاویا نی کا بید لئے اگریزی عدالت کے حکمر انوں سے گورواسپور جا کرفریا وکرتے۔ اس طرح مرز اقاویا نی کا بید وحوی کرنا کہ آنے والے تی سے مرادم ز اغلام احمد قاویا نی ہے، حدیث سے کھلا ہوائداتی اور اس کی کھلی تو بین ہے۔

حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ صلیب کو قر رہے گا اور خزیر کو آل کرے گا۔ یعنی عیسائیت کا خاتمہ ہوجائے گا اور کو گی خزیر کھانے والا باتی ضدرہے گا۔ اب یہ بات تو مرزا قادیانی کی امت بتائے گی کہ مرزا قادیانی نے کتنی صلیبیں تو ٹریں اور کتنے سور آل کے۔ واقعہ یہ ہے مرزا قادیانی کی آ مدے صلیب اور صلیب پرستوں کو کوئی نقصان نہیں کہنچا۔ بلکہ مرزا قادیانی ساری عرصلیب پرستوں کی ترتی و بلندی ورجات کے لئے دعا گور ہے اور ان کی برمکن مدورتے رہے۔

دہ اُڑائی کوا شادے گا اور ایک جگد آیا ہے کہ وہ جزید کوئم کردے گا۔ لین سب لوگ مسلمان ہو جا کی شدہے گا۔ جن سے جہاد مسلمان ہو جا کی خدا اور رسول اور دین اسلام کا دیشن باتی شدہے گا۔ جن سے جہاد وقال کیا جائے دوسول کیا جائے۔ وہ لین آئے والا کی جہاد وجزید کوشنوخ ندکرے گا بلکہ

اس کی ضرورت بی باتی ندرہے گی۔ بلکہ بیشریعت محمد بیکا بی بھم ہوگا جس کو صفرت سیح علیہ السلام نافذ فرما ئیں گے۔

مرزا قادیانی بے چارے بزیرتو کیا منسوخ کرتے وہ ساری عمر انگریزوں کے باخ کزار رہے اور انگریکس معاف کرانے کے لئے ان سے التجا کیں کرتے رہے۔وہ مال کو پائی کی طرح بہادے گا اور کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والانہ ملے گا یعن سب اوگ غی ہوجا کیں گے اور کوئی سائل اور ضرورت مند باتی ندرہے گا۔ مرزا قاویانی کے زمانہ ش اس کے برعش ہوا۔ ہندی مسلمان انگریزوں کے تکوم ہو گئے۔وہ غربت وافلاس کا شکار ہوئے۔ حتی کہ مرزا قادیانی کو بھی اینے خاتی اخراجات بنگر خاند و پریس اور کتب خانہ چلانے کے لئے لوگوں سے چندہ ما تھنے پر مجبور ہونا بڑا۔

حضرت سے طیدالسلام کے زول کے وقت عماوت اتنی لذیز ہوجائے گی کہ ایک مجدہ کے مقابلہ جس دنیا ومانیہا کی وولت حقیر معلوم ہوگی۔ مرزا قادیانی کے زمانے جس خداری کی کہ بجائے دنیا پرتی وجش وجش وحش کا طب ہوا۔ حتی کہ مرزا قادیانی کا گھرانہ ہمی محفوظ ندرہ سکا۔ جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی روایت کے مطابق مرزا قادیانی کو کو ل نے مرزا قادیانی کے مانیا ورق کی الل بیت کوا عمر سے جا کرو یکھاان کی روایت کے مطابق مرزا قادیانی کے خلیفہ مرزا محدد میان فرق کرنا مکن نہ تھا۔ کے خلیفہ مرزا محدد میان فرق کرنا مکن نہ تھا۔ حضرت جسی علیہ السلام وحش، شام کی جامع معجد کے مشرق منارہ پرآ سان سے نازل ہو نے کے بعد مقام لد پر دجال کوئل کریں گے ایک مدیث جس ہے کہ وہ جی وحرم کریں گے۔ ماز ک برحاضر ہوکر وحرم کریں گے۔ مازک پر حاضر ہوکر

مسیح علیہ السلام جس منارہ پرنزول فر مائیں کے وہ منارہ پہلے سے موجود ہوگا۔ جب کہ مرزا قادیاتی نے نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے چھرہ ما تک کرمنارہ بنایا جس کا نام منارۃ آئیے رکھا۔معلوم ٹیس وہ کون ساد جال ہے جس کومرزا قادیاتی نے قبل کیا اور کہاں قبل کیا؟ مرزا قادیاتی کو نہ جج کی توفق کمی اور ندعمرہ کی تو وہ روضہ پاک پر حاضری دے کرسلام کیا چش کرتے۔مرزا قادیاتی دموکی نبوت کے چھرسال بعد لا ہور ہیں مرکئے اور قادیان ہیں ڈن ہوئے۔

درودوسلام سیجیں کے مدیث میں ہے کہزول کے بعد جالیس سال زعمار ہیں گے۔ مدینہ منورہ

میں وفات یا ئیں مے اور حضور نی کریم اللہ کی قبرمبارک کے قریب مدفون ہول گے۔

ناظرين! آپ نے من عليه السلام كى ده علامتيں پڑھيں جواحاديث كى معتر كابول يس دارد موئى بيں۔ ان بس كوئى علامت بحى مرزا قاديانى بش نيس پائى جاتى۔ ان مرز احادیث كى مرزاكى جو تاديليس چا بيس كرليس كين حق كو چيايانيس جاسكا۔ اب جس كو بى چا ہے حق كو قبول كرے اور جس كا تى چاہے جوث وكروفريب كى پيروى كرے۔ و ما علينا الا البلاغ! (مارے ذم سيدى كى بى داد دكھانے كے سوا كيونيس)

# تحریفات،الہامات،تادیلات اور دعوے

قرآن مجيد مين تحريفات

قرآن مجید على مرزاقادیانی نے جو تریفات کی ہیں،اس کا سلسلہ بہت اہا ہے۔ آپ

قرآن مجید کی ان آیات کوجن میں نی کریم حضرت محقظہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں اور
جن آیات میں نی کریم ہو گئے کو اللہ تعالی نے خاطب فرمایا ہے، بدی چالا کی سے اپ اور منظب ت

کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف کر ڈالی ہے۔ سورہ صف کی وہ آیت جو
بہت مشہور ہے جس میں رب العالمین نے حضرت عینی علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا
کر '' میں رسول اللہ ہوں اور قورات کی تھد ای کرنے والا ہوں اورا ہے بعد آنے والے رسول کی
بیٹارت دینے والا ہوں۔ جن کا عام احم ہوگا۔' مرزائی حضرات بھولے ہمالے لوگوں کو کم اہ کرنے
سے کے لئے قرآن کی اس آیت کر برکا غلام طلب پیش کر کے بیہ تنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرزا قاویائی کے نی ہونے کی بیٹارت دی ہے۔ جب کہ قرآن مجید
حضرت عینی علیہ السلام کی زبان مبادک سے اس بات کا اعلان کرار ہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں
اورا بے سامنے موجود تورات کی تصد ای کرتا ہوں اورا سے بعد آنے والے رسول کی بیٹارت دیا
ہوں جن کا نام احم ہوگا۔

قائل خور بات یہ کہ مصرت میسی علیہ السلام کے بعد مصرت میں اللے اللہ اللہ کے بعد مصرت میں اللے تشریف لائے یا مرز اقادیانی کے ۔ اگر نعوذ باللہ مصرت میسی اور مرز اقادیانی کے درمیان کوئی فصل نہ ہوتا تو شاید بعض نادانوں کو دحوکہ دینے کے لئے بیٹریب کام کر جاتا ۔ جب کد قرآن مجید کی عبارت صاف بتاری ہے کہ مصرت میں ہے۔ میرت کی متاری ہے کہ مصرت کی سالہ ہے اس کے دادا کی کی بتارت وی ہے۔ میرت کی سالہ میں ہے کہ جتاب نی کر میں تھی کا نام 'مجر'' آپ کے دادا

محرّ م عبدالمطلب نے اور آپ کی والدہ محرّ مدنے آپ کا نام 'احد' رکھا۔ قر آن مجید میں اور کی دوسرے ناموں سے بھی اللہ کے آخری نی حضرت محمد اللہ کے ایک اللہ کے آخری نی حضرت محمد اللہ کے ایک اللہ کے آخری نی حضرت محمد اللہ کے اللہ کا مار

یہ بات کی سے چھی ہوئی نہیں ہے کہ مرز اغلام احمدقادیا نی کا نام' نظام احمد'' ہے نہ کہ
''احمد'' اوراس احمد کی نبست سے قاویا نی اسپ آ پ کو قادیا نی یا مرز ائی کہلانے کے بجائے احمد ی

کہلاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا دھو کہ اور فریب ہے جس میں قادیا نی خووجتلاء ہیں اور دوسروں کو بھی جتلا

کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جوآ بیش جناب نی کر پیم اللہ تھا کی
شان مبارک میں نازل فرمائی ہیں، مرز اقادیا نی فرماتے ہیں کہ ان کا مصدات میں ہوں۔ اس کی
چند مثالیس ملاحظ فرمائیں۔

"ورفعنا لك ذكرك" ﴿ تَرْكُومُ ١٤٩٠٩/١٤٨٩ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"يُسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين" (تَرَكُرُمُ ١٤٥٩)

"يايها المدثر قم فانذرو ربك فكبر" (تزكريساه،طعm)

"قل انما انا بشر مثلكم يوحيٰ الىّ انما الهكم آله واحد"

(تذكروص ۱۳۹،۳۳۷،۳۲۵،۲۷۸،۳۳۵،۹۳۲، طبع ۳)

"قل يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعًا"

(البشري جهس ۵۱، تذكره ص ۳۵۲، طبع ۳)

اس سے بڑھ کراور کیا جسارت ہو کتی ہے جس پر ماتم کیا جائے! کاش قادیائی اس پر غور کرتے ، لیکن ایسامکن نہیں۔ مرزا قادیائی اگر پورے قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمادیۃ کہ بیمیرے ادپرا تراہے توان سے کیا جید تھا؟ چہدلا وراست دزوے کہ بکف چراغ وارد۔افسوس صدافسوں!

كلمه كي لفظى اورمعنوى تحريف

کے کو تا دیانی یددوئی کرتے ہیں کہ ماراکلہ دیگر مسلمانوں سے جدائیں لیکن مسلمانوں کے خوائیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک لا الله الا الله محمد رسول الله "كاقراراكان لانے كے لئے كافى ہے جس كا مطلب ہے" الله كوكى الدائيس اور حضرت محمد الله كر رسول

یں۔ ' کین قادیا نیول کے زویک کی بھی خمل کا ایمان اس دفت تک معترفیل جب تک وہ اللہ کا رہو بیت کے اور الدو حضرت میں بھی خمل کا ایمان اس دفت تک معترفیل جب تک وہ اللہ کی رہا ات کے ساتھ مرز اغلام احمد کو خدا کا تی اور رسول سلیم ندگرے۔ یہ کلے جس تنی بوی کھلی تحریف معنوی اور تو بین ہے۔ کلم شریف کی اس سے بھی بوھ کر تحریف کی ہے۔ مرز انا صر کے دور کا افریقہ پر تصویری کتاب "Africa Speaks" پر احمد پر اسول الله ''اس تحریف شدہ کلم شریم کا لفظ صفر فرویا کیا اور ہے۔ 'دلا الله الله احمد رسول الله ''اس تحریف شدہ کلم شریم کا لفظ صفر فرویا کیا اور احمد رسول الله ''اس تحریف شدہ کلم شریم کا لفظ صفر فرویا کیا ہے۔

الهامات مرزا

مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ میری دحی اور الہامات قرآن پاک کی طرح ہیں۔ لیکن اگر آپ مرزا قادیانی کے الہامات کا سرسری جائزہ لیں گے تو یہ ہات محل کر سامنے آئے گی کہ مرزا قادیانی کے کتنے ہی الہامات ایسے ہیں جن کو وہ خود بھی نہ بھی سکتے تھے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں '' زیادہ تر تعجب کی ہات ہیں ہے کہ بعض الہامات جھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے جھے کچھ واقعیت نہیں جھے اگریزی شکرت یا عبرانی دغیرہ''

. (زول کی مده فرائن جداس ۱۳۳۵)

غور فرمايية! مرزا قاوياني جس زبان كوخوديس جانة اس زبان كالهام كوكيا بجحة

اورد دمروں کو کیا سجماتے ہوں گے؟ بھی پات ٹیس کہ مرزا قاویانی غیر زبانوں کے الہامات کو نہ مجھ سکتے ہوں۔ بلکہ بہت سے اردواور عربی الہامات ایسے بھی ہیں جن کو مرزا قاویانی بھی نہ مجھ سکتے تھے۔ جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:'' پیٹ بھٹ گیا۔'' ون کے وقت الہام ہواہے۔معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔'' نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔''

"ل أبور ش ايك بيشرم" (كون المعلوم بيس)

(البشريٰج ٢٩س١١، تذكره ص١٠٤، طبع٣)

''ایک داند کس نے کھانا۔'' (لایعنی بات) دار

(البشري جمس عدارتذكروس ٥٩٥ بليس)

حميت الهام

دالاه الاه المامات ۱۲۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م

۱۷۲ دغیره دغیره دخیره در (البشری ۲ می ۱۸ مجوه الهامات مرزا قادیانی مجوه اشتهارات جاس است) ان الهامات کی حقیقت مرزا قادیانی پرمجی نه مکشف موسکی "در بدنیا علی " تهارارب

عاتی ہے۔ عاتی کے متی ابھی تک معلوم بین ہوسکے۔ (البشری جاس ۲۳ ، تذکر وس ۱۰ البغیس) عثم ، عثم ، عثم ، عثم ۔ (البشری جاس ۵۰ ، تذکر وس ۲۹۱ ، بلیج ۳۱

كيا يكى الهامات ين جن برقاديانى نوت كى بنيادر كل كى بدي-

تاويلات مرزا

مرزاغلام احرقادیانی نے اپنی نبوت کی پہلی این عن تادیل پردگی۔ دسترت می پہلی این عن تادیل پردگی۔ دسترت می پہلی این کے خاتم النیسین ہونے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے آخری نی ہیں جس قرآن مجید کا سیاق دسماق ، احادیث مبارکہ اور محابہ کرام اس پر ایشاع ہیں کہ اب معترت محملی گئے کے بعد کوئی تی آب نہ ادالا نہیں ۔ تمام امت مسلمہ کا بھی ای بات پر اجماع ہے اور عربی لفت بھی ای مفہوم کی صراحت کرتی ہے ۔ لیکن مرزا قادیانی اور ان کے اس خاتم النیسین کا مطلب بیان کرتے ہیں: "حضرت ہی کر پہلیا گئے کے بعد جو نی بیس کے "ایک دومری تاویل قادیانی کروہ سے محمل کرتا ہے کہ "ایک دومری تاویل قادیانی کروہ سے کرتا ہے کہ "نیک دومری تاویل قادیانی کروہ سے کرتا ہے کہ "نیک دومری تاویل قادیانی کروہ سے کرتا ہے کہ "نیک دومری تاویل قادیانی کروہ سے کرتا ہے کہ "نیک دومری تاویل قادیانی کروہ سے کرتا ہے کہ "نیک دومری تاویل قادیانی تاویل کرنے میں بڑے ماہ راستاد ہیں۔ موقع اور آپ ماہ کہ اس کرتا ہے کہ اس کرتا ہے کہ اس کرتا ہے کہ اور اس کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ اس کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ اس کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے ک

ا پناموً قف بدلتے رہتے ہیں۔ یہی حال ان کی امت کا ہے، قرآن مجید کی آیات کا جیسا مطلب چاہا تکال لیا۔ جس مدیث کوچاہا قول کرلیااور جس کوچاہار دکر دیا۔

ذیل میں ہم ان کی چند مجیب وغریب تاویلات کاذکر کریں ہے۔

ا ..... مرزا قادیانی حضرت میسی علیه السلام کرآسان پرافعائے جانے کے قائل بھی ہیں اور ان کی وفات کے بھی اور فرماتے ہیں کہ جس میسی بن مریم کرتم منظر ہو، جس کی خبرا حادیث نے دی ہود عام احرقادیانی ) ہے۔ دی ہود عام احرقادیانی ) ہے۔

حضرت میسی علیه السلام کے زول اور وجال کے خروج کی بے شار صدیثیں بیان ہوئی بیں جو مرزا قاویا نی پر شطیق نیس ہوتی ۔ ان کواپنے پر شطیق کرنے کے لئے بے دھو ک تاویل کر ڈالی جو آج تک کسی کے وہم وگمان میں بھی شرآئی۔ فرماتے ہیں کہ '' نزول میج سے مراوان کا آسان سے اتر تائیس بلکہ مرزا قاویا نی کا اسے گا کا قاویان میں پیدا ہونا مراوسے۔''

صدیث یش می علیدالسلام کا و مفتی کے سفید مشرقی مناره پراتر نا آیا ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ' و مشتی علیدالسلام کا و کا قادیان ہے اور مشرقی مناره ہے جو مرزا قادیانی کے مشرقی کناره پر واقع ہے۔' (جے مرزا قادیانی نے اپنے نازل ہونے کے بعد ہوایا)
نازل ہونے کے بعد ہوایا)

" حدیث میں جس دجال کا ذکر آیا ہے اس سے مراد شیطان اور عیسائی قومیں ہیں۔" (تاویل مرز اقادیانی)

"صدیث میں وجال کے جس گدھے کا ذکر ہے اس سے مرادریل گاڑی ہے۔" اس ریل گاڑی پرسوار ہوکر مرزا قادیانی لا ہور جایا کرتے تھے ادر مرنے کے بعد آپ کی لاش کو دجال کے اس گدھے پر لاوکر لایا گیا۔ صدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دجال کولد کے مقام پڑتل کریں گے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:"لدسے مرادلد ھیانہ ہے اور دجال کے تل سے مراد کی محرات کا ہے۔"

صدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عیمی علیدالسلام آسان سے اتریں گے تو دہ دوزرد چادریں پہنے ہوں کے مرزا قادیاتی نے ا<u>س کو سامیا</u> میں اس طرح فربائی کہ: ''<sup>دمی</sup> موجود دوزرد چادروں میں اتریے گا ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی دوسری چادر بدن کے بیچے کے حصہ میں ہوگی۔ سومیس نے کہا اس طرف اشارہ تھا کہ کے موجود دو بیار یوں کے ساتھ طاہر ہوگا تبہیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیاری ہے اور وہ دونوں بیاریاں جمع میں ہیں۔ لیمنی ایک سرک بیاری (مراق الیخولیا) دوسری کٹڑت پیشا باوردستوں کی بیاری۔'' (یکری والحداد تین مہم ہمہ بڑو اکن جمس ۲۲)

مرزا قادیانی کے دعوے

ر در الا دیانی کی تاویلی کی طرح ان کے دو ہے بھی بے شاریس و ایک وقت میں مناور کو کے بھی بے شاریس و ایک وقت میں مناور کو کے کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں شایدی کوئی الیافض گزرا ہوجس نے ایک وقت میں کئی کئی پینیز سے بدلے ہوں۔ مرز ا قادیانی کی نیوت کے تھلے میں ہر چیز موجود ہے۔ کفر بھی ہے ایمان بھی ۔ ایک چیز کا اقرار بھی اور ا نگار بھی ۔ جیسا وقت ہوا و سیا اپنا ہتھیا راستعال کر لیا اور اگر کھی میٹن می کوئو تاویل کا میارا لے کر کئل گئے ۔ ان کے زد کے ختم نیوت کا محرکا ذب وجال ہے اور خود مدی نبوت بھی ۔ وہ بھی ظلی و بروزی نبی بنتے ہیں اور بھی مستقل نبی اور پھر افضل الانجیاء بن بیٹے ۔ وہ مریم بھی ہیں اور این مریم بھی ، امام مہدی بھی ہیں اور سے موجود بھی۔

سے دو مرح ان بن دونف کر مان کو دھوکہ ویے کے لئے کرش تی ہے اور یہودونسارگی کو اپنے
ایک دفت میں ہموہ کا اور میٹر کو کہ ویے کے لئے کرش تی ہے اور یہودونسارگی کو اپنے
جال میں پھنانے کے لئے موٹی اور میٹر کی ہے ۔ یہودونیسائی اور ہمی دوآوان کے جھانے میں نہ
آ سکے ۔ البتہ مسلمانوں میں سے بھولے بھالے لوگ اور بعض تعلیم یافتہ نو جو ان جو ان کی فریب
کاری ہے واقف نہ تھے کلے کو بچھ کران کے جال میں پھنس کئے ۔ وہ فلا ہر میں آو اسلام کا نام لیے
رہے اور در پردہ اس کے بنیا دی مقالد پر تیشہ چلاتے رہے۔ جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

مرزا قادیانی حامله ہو گئے

مرزا قادیانی فراتے ہیں کہ: "مریم کی طرح صیلی کی روح جھ میں اللے کی گئی اور استفارہ کے رکھ میں جھے حالمہ شہرایا گیا اور کی مینے کے بعد جو دس مینے سے زیادہ فیس بذریعہ الہام کے جھے مریم سے میسی بنایا گیا۔ بس میں اس طور سے این مریم شہرا۔" (مشی فرح ص ۲ سی بیترائن جا اس ۵)

مرزا قادياني خداكي بيوي

قاضی یار محمد قادیانی کیست میں کہ "حضرت مسح موعود نے ایک موقع برائی بر کیفیت ظاہر فرمائی کد کشف کی حالت آپ براس طرح طاری موئی کد کویا آپ عورت بی اور الله تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظهار فرمایا سیجھنے والوں کے لئے اشارہ کافی ہے۔''

( فریکت ۱۳۴ راسلامی قریانی ص ۱۶ مصنفه قامنی یارمد )

کیکن مرزا قاویانی نے پنہیں بتایا کہ خدانے رجولیت کی قوت کا اظہار کس طرف ہے غرمایا۔ نعوذ بالله! عالبًا مرزا قاویانی کومخالطه موگیا موگا۔ مرزا قادیانی کو کشف کے وربعہ جو کھے محسوس مواوه شیطانی میولد موگا۔ ورندالله تعالی کی ذات ان حیوب سے پاک وصاف ہے جو مشرکیناس سےمنوب کرتے ہیں۔'نسبستان اللہ عما پیشرکون''

> مرزا قادياني كي پيشين كوئياں مرزا قادیانی کے نز دیک پیش گوئیوں کی حیثیت

مرزاغلام احدقاد ماني كيتي بين وممكن نيس كه خداكي پيش كوني بيس كوني تخلف مور"

(چشهمعرفت ص۸۳، نزائن چ۳۲ ص۹۱)

" مارا صدق یا کذب جا میے کے لئے ماری پیش کوئی سے بوط کرکوئی محک امتحان

(آ ئىنە كمالات مى ۸۸، نزائن ج ھى العندا)

"النام بلكه بردانا انسان يركيني من في بجانب ب كه جس فض مرى الهام كى كوكى پیش موئی غلط ثابت ہوجائے وہ خدا کالمہم اور خاطب بیس بلکہ مفتری علی اللہ ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں ( مشتی نور س ۵ بزائن ج۹ س ۵ )

نېيون کې پیش کوئيان ش جا ئيں۔"

کویا مرزا تاویانی کا کذب وصدق معلوم کرنے کے لئے پہلا اورسب سے بواجوت ان کی چیش کوئیاں ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ہم مرزا کی چندمشہور پیش کوئیاں چیش کرتے ہیں۔ پیشین مح تیوں کے سلسلے میں مرزا کے بیان کردہ معیار کوسامنے رکھتے ہوئے ناظرین مرزا قادیانی کے

صادق یا کاذب ہونے کاخود بی فیصلہ فرمائیں۔ عبدالله آتهم كي موت كي بيش كوئي

مرزا قادیانی نے جب سیح موجود مونے کا دعویٰ کیا تو عیسائیوں سے خوب مناظرہ بازی

ہوئی۔ نوبت گائی گلوچ ، اشتہار بازی اور مقد مات تک جا پیٹی ۔ ان تمام معرکوں میں سب سے
زیادہ شہور واقعہ عبداللہ آتھ م پاوری کا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس سے مناظرہ کیا اور پھریے چی گوئی
کی کہ وہ فلال تاریخ تک مرجائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی (جگ مقدس م ۱۸۹۸،۱۸۷، ٹرائن جا
م ا۲۹۲،۲۹۱) میں لکھتے ہیں: '' میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریے چیش کوئی جموثی نکلی لیمن وہ
فریق جو خدا کے نزویک جموث پہے۔ وہ پخدرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت
ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سراا تھائے کو تیار ہوں۔ جھے کو لیا کیا جائے۔
ہمرے کلے میں رسہ ڈال دیا جائے۔ جھے کو بھائی دی جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور
میں اللہ جل شاند کی مماکم کر کہتا ہوں کہ ضرور ایسانی کرے گا، ضرور کرے گا۔ ذین
میں اللہ جل شاند کی مماکم کر کہتا ہوں کہ ضرور ایسانی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ ذین

عبداللہ آتھ میں بیشین گوئی کی آخری تاریخ ۵رتبر ۱۸۹۳ء تک سی وسلامت زندہ رہا۔

قادیافد کے چہرے فق ہوگئے۔ اقل چیں گوئی کے فلا ہونے کا رخی، دوسرے غیروں کے طعنوں اور ذلت درسوائی کاغم۔ قادیان جی ساری رات کہ ام چارہا۔ لوگ چیج چی کرنماز دوس جی روتے رہے اور دعا کی کرنے ہے۔ یا اللہ! آتھم کو ماردے، یا اللہ! آتھم کو ماردے۔ اے فداوند! ہمیں رسوانہ کینئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ آئ جسم کو ماردے، یا اللہ! آتھم مرجائے گا۔

مر جب سورج غر دب ہوگیا تو لوگوں کے دل ڈولئے گئے۔ رہم پیش ہوگا کہ آتھم مرجائے گا۔

مر جب سورج غر دب ہوگیا تو لوگوں کے دل ڈولئے گئے۔ رہم پیش ایم ایم ایم اور جرانی ضرور قادر بیش سے بیان کرتے ہیں۔ اس وقت جھے کوئی گھیرا ہے نہیں تھی۔ بال! فکر اور جرانی ضرور تھی۔ لیک رہم بھی اور جرانی ضرور نقر رہم فی اور ایمان تا دہ ہوگیا۔ اسر قادر بیش صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ بی انشراح صدر پیدا ہوگا اور ایمان تا ذہ ہوگیا۔ ماسر قادر بیش صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ بی انشراح صدر پیدا ہوگا اور ایمان تا ذہ ہوگیا۔ ماسر قادر بیش صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ بی اندر رہم اس کے امر تر جا کرعبداللہ آتھ کھی کو خود دیکھا۔ عیسائی اس کوگاڑی میں بٹھائے ہوئے ہی کہ جس سے بازار دی میں لئے گھرتے ہیں۔ آئی ٹین آتھی کی مرب سے کھائے کہ دوقعہ میں ہم گیا ہے اور صرف

(الحكمة ويان ج ٢٥ نمبر٣٣، مورى عدمتمبر١٩٢٢م)

جب خالفین نے شور مچایا اور افغت و ملامت کی کہ مرز ا قادیانی کی آتھم کے بار ہے ش پیش کوئی پوری نہ ہوئی اور آتھم میچ سلامت زندہ ہے تو مرز ا قادیانی نے اس کی بیتاویل فرمائی۔ ''چونکه آنهم نے اپنے دل بیں اسلام قبول کرلیا۔اس لئے ٹیس مرا۔'' اس پر آنهم نے خواکھ اجوا خبار د قادار ماہ تمبر،۹۲ ۱۸ء میں چمپا۔

'' میں خدا کے فضل ہے زعرہ اور سلامت ہوں۔ میں آپ کی توجہ کتاب (زول کے میں اسکی کی توجہ کتاب (زول کے میں اسکی کی موت کی نسبت پیش کوئی ہے۔ اس ہے شروع کر کے جو پکھ کڑ وہا ان کو معلوم ہے اور مرزا قادیائی کہتے تھے کہ آتھم نے اسلام تعول کرایا۔ اس لئے میں فیس مراخ بران کو افتیار ہے جو چاہیں سواد لی کریں۔ کون کس کو روک سکتا ہے۔ میں دل ہے اور طاہر ہے میں میسائی تھا اور اب بھی عیسائی ہوں۔ اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔''

جب آتھم کا انقال ہوگیا تو قادیانی شور مچانے گئے۔ بعض نا دان کہتے ہیں کہ آتھم اپنے میعاد میں بیس مراکین دہ جانتے ہیں کہ مرق گیا۔ میعادادر غیر میعاد کی مدت ضول ہے۔ بلاآ خرمرتو گیا۔ ( کویا اگر مرز اقادیانی کی ڈیش کوئی ندہوتی تو آتھم ندمرتا، ہرگز ندمرتا اور بھی ندمرتا!)

يسرموعودكي پيش كوئي

۱۸۸۱ء میں مرزا قادیانی کی ہوی حالمہ تھی۔ اس وقت انہوں نے چیش گوئی کی:

دخداد عرکے نے جو ہرچز پر قادرہ، جھوانے الہام سے فرایا کہ بی نجے ایک وحت کا نشان

د جا ہوں۔ خدائے کہا تا دین اسلام کا شرف کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوتا۔ لوگ جھیں کہ میں

قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں تا کہ وہ یقین لا تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا کہ انہیں جو

خدا، خدا کے دین، اس کی کیاب، اس کے رسول کو اٹکاری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک کھی نشانی ملے

ایک وجیمہ اور پاک لڑکا تجھے ویا جائے گا۔ وہ تیرے بی تھی، تیری بی فریت سے ہوگا خوب

صورت، پاک لڑکا تمہارام ہمان آتا ہے۔ اس کا نام بشر بھی ہے۔ مبارک وہ جو آسان سے آتا

ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، وہ بہتوں کو بیار ہوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہری اور باطنی سے

پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو چارکرنے والا ہے۔''

(فس اشتہار ہوری ۱۹۸۹ء مدید تلخ رسالت کاس ۱۹۸۸ء مورد استان ۱۹۰۱) اس اشتہار میں جس زور وشور کے ساتھ ندکورہ الاک کی پیشین کوئی کرتے ہوئے، اسے ضدائے اسلام اور رسول خدااورخود مرزا کے صاحب البام ہونے بلکہ خداتعالی کے قاوروتو اٹا ہونے کی زیر دست دلیل کروانا کیا ہے، وہ حاج تشریح نہیں ہے۔ کمرافسوں کہ اس حمل سے مرزا قادیائی کے گھر اور کی پیدا ہوئی، مزیدافسوس کہ اس کے بعد مر، اقادیائی کے یہال کوئی اور کا ایسا نہیں ہوا جے مرزا قادیانی نے اس پیش کوئی کا مصدات تغیرایا ہو اور دہ زعمہ رہا ہو۔ یا خود مرزا قادیائی نے اس کے مسلم موجود ہونے کاعملا یا قولاً اقرار کیا ہو۔

ر میں ایکن مرزا قادیانی اپنے بیانات شمی صراحت کر بچکے تھے کہ عنقریب اس الڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کی بشارت دے رہے تھے لیکن لڑک کے پیدا ہونے پر کمال ڈھٹائی سے بیر کمرگز رکتے کہ بی نے کب کہاتھا کہ لڑکا اس حمل سے پیدا ہوگا۔

مبارک احدے بارے میں پیش کوئی

مرزا قادیاتی کا چوتھا لڑکا مبارک احمد ایک دفعہ نیار ہوا۔ اس کے متعلق اخبار بدر میں کھیا گیا: ''میاں مبارک صاحب جو شختہ نیار ہیں اور بعض دفعہ بہبری تک تو بت بھتی جا تر ہا اور ابھی کی بیار ہیں۔ ان کی نسبت آج البام ہوا ہے۔ آبول ہوگی نودن کا بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی بیدہ عا تبول ہوگی کہ اللہ تعالی میاں صاحب موصوف کو شفاد ہے۔'' (اخبار بدر مورد 10 مراکت ۱۸۸۷ء) اس شخت نیاری میں جو ماہوس کی تھی مرزا قادیاتی نے جو دعا ماگی دہ میں ہوگتی ہے کہ خدا اسے کا مل صحت و سے اور میری دی ہوئی خبریں مجی ثابت کرد ہے۔ اس لڑکے کے بارے میں مرزا قادیاتی نے ذولاء اسپروں کوراست گاری بختے والا، اسپروں کوراست گاری بختے والا،

کمی عمر پانے والا، فتح وظفر کی کلید، قربت ورحت کا نشان، صاحب شکوہ وعظمت ودولت زمین کے کناروں تک مرزا قادیانی کی دعائیں جو بارگاہ النی میں تبول وحتبول ہوئیں ۔زمین کے کناروں تک شہرت پانے والا بقوموں کو باہر کت کرنے والا کو یا خدا آسان سے اتر آپا وغیرہ صفات عالیہ کا

مال ما لک بنایا تفا۔

سی میں است اللہ میں کوئی بالکل جموثی ہو ہت ہوئی جس میں میاں مبارک کی محت کی خبر دی گئی ہی۔ ما جزادہ میاں مبارک صاحب صحت مند نہ ہوئے جن کا بیانہ عمر لبریز ہو چکا تھا۔ صرف شوکر کی کسر تھی ۔ مرزا قادیانی اس بچے کے متعلق وقت وقت پر الہام سناتے رہے تا کہ لوگوں کو تسلی ہو۔ اللہ تعالی نے عارضی طور پر صحت کا رنگ ادر پھر بیاری کا غلید دکھا کر ۲ ارتمبر ۱۸۸۷ء کوموت سے جمکنار کردیا اور مرزا قادیانی کی چیشین گوئی دھری کی دھری رہ گئی۔

قاديان ميں بليك

۱۹۰۲ء میں ہندوستان کے متعدو صوبوں میں بلیک پھیل گئی۔ بہت سے شہراور قصبات اس کی لپیٹ میں آ مجے۔ ایمی اس و ہاکی ابتداءی تھی۔ مرزا قادیانی نے مختلف پیشین کو تیال شروع کردیں۔ رفتہ رفتہ بیمرض زور پکڑتا گیا۔ کین قعبہ قادیان ابھی تک محفوظ تھااور وہاں وہا کے کوئی

آٹار نظر نہیں آرہ ہے تے۔ مرزا قادیانی نے اس صور تعال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پر دپیگنڈہ
شروع کردیا کہ چونکہ مرزا قادیانی کی نبوت کو جھٹا یا جارہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے بیعذاب
بھبجا ہے اور قادیان چونکہ مرزا قادیانی کامسکن اور ان کی نبوت کا مرکز ہے۔ اس لئے دہاں
عذاب نہیں آیا اور ندآئے گا بلکہ کوئی باہر کا آدئی قادیان شی آجائے تو دہ بھی اس عذاب سے
عوارہ کا اور مزید دوگئ کیا کہ جن، جن بستیوں شی مرزا قادیانی کے مرید موجود ہیں وہ سارے
مقابات اور ان کے ہاشتدے اس بلائے عقیم سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے بڑے احتاد اور
یقین کے ساتھ بدوگوئ فریایا: ''جہاں ایک بھی راست باز قادیانی ہوگا اس جگہ کو خدا تعالی ہر
غضب سے بیالے گا۔''

آ گے فرماتے ہیں: ''(اے خالفو!) تم لوگ بھی مل کر ایسی پیش کوئی کرہ جن ہے۔
قادیان کے بیغیر کا دعویٰ باطل ہو جائے اوراس کی دو میں صورتیں ہیں، یا بید کہ الا مور اور امر تسر
طاعون کے حملہ ہے محفوظ رہیں یا بید کہ قادیان طاعون ہیں جتلا ہوجائے۔خدانے اس اسکیلے صادق
(مرز اقادیانی) کے طفیل قادیان کوجس ہیں اقسام اقسام کے لوگ شے اپنی خاص حفاظت ہیں لے
لیا۔''
لیا۔''

مرزا قادیانی کے اس پروپیگنڈہ نے طاعون سے ڈرے اور سمیے ہوئے لوگوں کو قادیا نیت کی طرف تھینچنے میں بوا کام کیا۔اس دوران انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام مشق نوح رکھا،جس سے بیٹنا مقصور تھا کہ جوکوئی میری نبوت کوشلیم کرےگا وہ اس کشتی میں سوار ہوکر طوفان نوح کی طرح اس عذاب سے حفوظ رہےگا۔

لین خدادند تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس طاعون کے ذریعہ ہی اللہ تعالی مرزا قادیائی کی تکفیب کا انتظام کرچکا تھا۔ طاعون کی بلانے بڑھتے بوجت قادیان کو بھی اپنی لیسٹ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ منافی کے برخروراور بلند دعود ک باوجود پلیگ نے قادیان کی صفائی شروع کردی۔ شروع کردی۔

دمبر۱۹۰۲ء کا اجتماع محض طاعون کی وجہ سے مؤقوف کرنا پڑا۔ پھرمنی ۱۹۰۳ء ہیں تادیانی اسکول طاعون کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ طاعون کی شدت کا بیمال تھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھرادھر بھاگ رہے ہے۔ لوگوں نے اسپٹے گھرچھوڑ کر کھیتوں ہیں ڈیرے لگائے تھے۔

تمام قصبہ قادیان اجزا ہوا نظر آتا تھا۔ جیسے مذاب الّٰبی سے تباہ شدہ بستیاں۔ غرض میہ کہ طاعون سے قادیان کے بچے رہنے کی پیشین گوئی بھی جموٹ لُکلی جو بقول مرزا قادیانی ان کے کذب کی کملی ہوئی دلیل ہے۔۔

مرزا قادیانی کی حسرت جودل ہی دل میں رہ گئ

مرزا قادیانی کے قربی رشتہ داروں عیں ایک احمد بیک ہوشیار پوری سے جن کی ایک نوع پڑی تھے جن کی ایک نوع پڑی تھے۔ جب کرائی تھے گار کی خواہش مرزا قادیانی دل عی ول عیں لے گئے۔ جب کران کا دموی تھا کہ تھری بیگم سے ان کا لکاح ہوتا ایک خدائی البهام کے مطابق ہے، جو ہوکرر ہے گا۔ احمد بیک (حمد یک کے دالد) اپنے ایک خاتی کام کے لئے مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفت تو مرزا قادیانی نے ان کو یہ کہ کرٹال دیا کہ ہم کوئی کام بخیر استخارہ کے اور مردت کا اللہ کی مرض معلوم کئے بخیر میں کرتے۔ کچھ دن بعد مرزا قادیانی نے اس سلوک اور مردت کا معاوضہ ان کی دفتر کلال تھری بیم کارشتہ اپنے لئے ما لگا۔ اس دفت مرزا قادیانی کی عمر بچاس سال کے کھی ۔

اس نے ندمرف بدی نفرت سے مرزا قادیانی کے اس مطالبہ و محرایا ادراس کے دل مس مرزا قادیانی کی جوری سی عزت تھی دہ ہی خاک میں لگی، بلکدا حدیث نے مرزا قادیانی کا رشتہ والا محدا خبارات میں شاکع کرادیا۔ چونکہ اس محل کی عبارت کا تعلق پیش کوئی سے تھا اس لئے دہ ذیل میں درج کہا جارہا ہے۔

''خداتعالی نے اپنے کلام پاک سے میرے پر فاہر کیا ہے کہ اگر آ ب اپنی دختر کلال کا رشتہ میرے بر فاہر کیا ہے کہ اگر آ ب اپنی دختر کلال کا رشتہ میرے ساتھ منظور ندکریں گے لا آ پ کے لئے دوسری جگہ کرتا ہر گزمبارک ندہوگا ادراس کا انجام دردہ تکلیف ادر موت ہوگی۔ بیدونوں طرف برکت ادر موت کی ایک ہیں کہ جن کو آ زمانے کے بعد میراصد تی ایک جی کہ در معلوم ہوسکتا ہے۔''

(آئیندکالات اسلام اسلام ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ از آن ج هی اینا، اخبار فردافقال مودد، از کی ۱۸۸۸)

این اس خدائی دعوی کا ذکر مرز ا قادیا نی نے اس طرح کیا: "اس خدائے قادر المطلق
نے جھے فرمایا کدائی محض (مرز ااحمد بیک) کی دختر کلال (عمری بیگم) کے نکاح کے لئے سلسلة
جنبانی کرادران کو کہددے کہ تمام سلوک ادر مردت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا اور بید نکاح
تہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ
یا دی جواشتہار مودی ۱۳ مرفر وری ۱۸۸۸ عیں ورج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے افراف کیا تو اس لڑکی

کا انہام نہایت بی برا موگا اور جس کمی دوسر مے فض سے بیابی چائے گی وہ روز لکار سے ڈ حاکی سال تک، اورابیا بی والداس وخر کا تمین سال تک فوت ہوجائے گا اوران کے گرم تر تر قد اور تگی اور مصیبت پڑے گی اور ورمیان زبانہ یس بھی اس وخر کے لئے کئی کراہیت اور فم کے امر پیش آئیں گے۔''
(جموصاحتہارات جاس کے ۱۵۸،۱۵۲)

مرزا قادیانی کی بیرپیشین گوئی بھی سراسرجھوٹ اور خلط قابت ہوئی۔جس پیش گوئی کو مرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کا معیار بنایا تھا۔اس کا انجام بالکل واضح طور پرکھل کرسا نے آ حمیا۔ چاہیے تو بیرتھا کہ مرزا قادیانی اپنے کہنے کے مطابق پیشین گوئی کے خلط قابت ہونے پر تائب ہوکرائتی کا طریقہ اختیار کرتے لیکن بیران کی قسمت میں نہ تھا۔تا دیلات کا خلاسہارا لے کر اپنے آپ ادرم بیدوں کو مطمئن کرنے لگے۔

خوش نعبیب رہی محری بیم جس کو الله تعالى نے پیاس سالہ بوڑھے كى رفاقت كى اذیت سے بیالیا۔ جوونیا یس کیرامراض خبیشاکا شکارتھا اورسوکن کی موجودگی میں حمرت ونگی کی زعد گی ارنی برتی اور مرزا قادیانی کی موت کے بعد ایک اسباعرمہ ہوگی کے مصائب برواشت كرنے يزتے اور آخرت كى ماران سب مصائب سے يز حكر موتى ۔اس كے بر عس محدى يكم نے اسيغ شو برسلطان محر كرساته مدت العر خوشحالى كرساته يرسكون زعركى بسرى جوكم بى الوكول كو نعیب ہوتی ہے۔سلطان محرایک محت منداورایک خوبرونو جوان تعااورفوج کا جمع عبدے بر فائز تھا۔اس کے ایک دوست سیدمحد شریف صاحب ساکن گھڑیالہ شلع لائل ہورنے اس کے حالات ١٩٣٠م بن دريافت كي تواس في جواب بي لكها: "السلام عليم! بن تاوم تحرير تندرست اور بنشل خداد عربول خدا كفنل سفوجي المازمت كروقت محى تكررست ربابول مين اس وقت بجدہ رسالداری پنشن بر مول۔ایک سوپنتیس رویے ماموار پنش ملتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یا فی مراح اراض عطا ہو کی ہے۔قسبہ پی میں میری جدی زمین مجی میرے حصد میں آئی ہے جو تریا سو برکھ ہے۔ ملع فینو اور وہ بھی تین سرائع زمین ہے۔ میرے چواؤ کے ہیں جن میں سے ایک لائل بور میں بڑھتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس کو پھین رویے ماہوار وطیفہ ملتا ہے۔ووسرالڑکا بی می تعلیم یا تا ہے۔ میں خدا کے فنل سے اہل سنت والجماعت ہوں۔ میں احمدی (قادیانی) زبب کو براسمتا مول اس کا جرونیس مول اس کادین جمونا سمتا مول ـ والسلام! تابعدارسلطان بيك، پنشزي فلط لأل بور" (مطوعه الم مديث مورويم اراد مر ١٩٣٠) "فاعتبروا يا اولى الابصار"

مرزا قادیانی کی آخری دعااور مولانا ثناء الله امرتسری سے آخری فیصله

مولانا محرحین بنالوی اوران کے ساتھیوں کی طرح مناظر اسلام حضرت مولانا ابوالوفا 
ثاہ اللہ امرتسری مرز اقلام اجم قادیا فی کی تکذیب اوران کے مقابلہ کے لئے ہمدوقت تیار رہے
تھے مولانا ثام اللہ امرتسری نے مرز انوں سے ہرمیدان میں مقابلہ کیا اوران کو بھی دکست قاش
دی اوران کی جموثی نبوت کی بنیادی ہلا کر رکھ دیں مرز اقادیا فی اوران کے ساتھی مولانا سے
صدورجہ نگل آگے تھے ان کا جینا دو بحر ہو چکا تھا۔ ابناسب کچھ پر باد ہوتے وکھے کر مرز اقادیا فی
نے آخری بازی لگادی انہوں نے اخبارات میں آیک پر فریب اشتہارویا جو اخبارائل صدیث
امرتسرمور فیہ ۲۲ را پر بل کے ۱۹۰ می اشاحت میں شائع ہواجس کی مہارت شیج درج ہے مولانا کو
قاطب کیا:

#### مِسُوالْمُوالِّ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ ! نحمده بنصلي على رسول الكريم

قل امى وربى انه الحق السلام على من اتبع الهدى!

یستبنونك احق هو پخرمت <sup>دولو</sup>ی شاءالله!

مواقف مکذبین کی سزاہے فی نیس کیں گے۔ پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں ہے نیس بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے بیسے طاعون و بیندوغیرہ مملک بیاریاں آپ پرمیری زعد کی ش بی واردنه موكيل توش خدا كاطرف في بينس بيكي وي ياالهام كى بناء بر پيشين كوني نيس بلد محض دعا كے طور ير من نے خدا سے فيعلہ جا ہا ہوا در من خدا سے دعا كرة موں كه مير سے مالك بصير وقد ير جوظیم وجیرے، جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگرید دعوی میے موعود ہونے کا محض مير فنس كاافتراء باور مي تيري نظر مي مفسد اور كذاب مول اور دن رات افتراء كرنا ميرا کام ہے توا میرے بیارے مالک! میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت ہے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ (آثبن) مگرا مے میرے کال اور صادق خدا اگر مولوی نثاہ اللہ ان تجتوں میں جو بھے پر لگا تا ہے۔ حق پرنیس تو میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بی ان کو تا بود کر مگر شانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیندو غیرہ امراض مبلکہ سے بجراس صورت کے کہوہ کھلے طور پر میرے رو ہرواورمیری جماعت کے مامنے ان تمام گالیوں اور بدنامیوں سے توبد کرے جن کوفرض منعبی سمجر ر بیشہ جھے کود کھ دیتا ہے (آئن یارب العالمین ) ش ان کے ہاتھوں بہت ستایا عمیا اور مبركرتار ہا۔ محراب میں ديکھا ہوں كدان كى بدز بانى حدے كزر كئى۔ مجھےان چوروں اور ڈاكوۇں ے بھی بدتر جانتے ہیں۔ جن کا وجود دیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے تہتوں اوربدز باندل ش الا تعف ماليس لك يعلم يرجى عمل فيس كيااور تمام دنيات محدكو بدر جاما باور دور، دور ملكول تك ميرى نسبت بديميلا ديا كديخض در حقيقت مفسد، فحك اور دوكا عدار اور كذاب اورمفتری اورنہایت درجہ کابدآ دی ہے۔ سواگرا سے کلمات جن کے طالوں پر بدائر ڈالتے تو میں ان جمتول برمبر كرتار بالمحري ويكما مول كمولوى ثناه الله أنيس جمتول كي وريع سلسله كونابود كرنا جابتا ب اوراس عمارت كومنهدم كرنا جابتاب جوتون ميرس أقاور ميرس بيبيخ وال اسية باتهدست ينائى ب-اس لئ اب من تيران تقدس اوردحت كاوامن يكر كرتيرى جناب يس بيكي مول كه مجه من اور ثناء الله من سيا فيعله فرما اوروه جوتيري نگاه من حقيقت من مفسد اور كذاب باس كوصادق كى عى زعركى عن دنيا ساافها لي يكى اورنهايت أفت عن جوموت كى برابردوكتى ب (ش جولا) كرا يمراة قايدار مالك وايداى كر (آشن فم آشن) بالآ خرمولوي صاحب سے التماس ہے كدوه ميرے اس مضمون كواسينے پر چديش جھاب ويں اور جو

عافاه الله والدومر قومه، كيم روي الاقل ٢٥ ه، ١٥ مار بل ١٩٠٤م

مرزا قادیانی کی پیدها خدائے درالجلال کی ہارگاہ شرمتبول ہوئی۔ مرزا قادیاتی ہینہ کے مرض میں جتلا ہوکر عبر تناک حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مناظر اسلام مولانا ابوالوقا ثناء اللہ امرتری آیک لجی مدت تک بخیر دعافیت زعمہ رہے اور قادیا نیت کی سرکوئی میں مشغول رہے۔ مرزا قادیانی کی موت کے تقریباً چالیس سال بعد آپ نے دفات پائی۔

### قادياني مسلمانون كوكيا سجصة بين؟

قادیانی اجن کی بنیادی جموث پرہے، جموث ہو گئے بیس پڑے اہر ہیں۔ دہ اس ہات کا وُ ھنڈ ورا ہزے دورویٹورے پیٹے ہیں کہ ان کی کوشش سے پینکٹر وں لوگ دائر واسلام ہیں وافل ہوئے۔ جبکہ ان کی کوششوں کا اہل ہوف سلم معاشرہ ہے۔ بجو لے بھالے نا واقف مسلمانوں کو مسلمان شاہم کرنے کے لئے تیارٹیس۔ فیرسلم بھائیوں ہیں بھی بہتا دیائی بہت مصوم اور مظلوم بن کریے جتا نے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی سلمان مائے کو تیار نہیں اور ہمیں مسلمان مائے کو تیار نہیں اور ہمار ہوگران کی حمایت کے لئے تیار بھی اور ہمار کو کران کی حمایت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سلمانوں کے متعلق دو ہوجاتے ہیں۔ جب کہ قادیائی اپنے اصل عزائم کو چھپائے رکھتے ہیں جو سلمانوں کے متعلق دو اپنے دلوں ہیںر کھتے ہیں۔ وہ بل ہیں ہم ان عقائد کا ذکر کریں گے جو وہ فیرقادیائی ، بینی مسلمانوں کے متعلق دو کے متعلق دکھتے ہیں۔

غيرقاد يانيون في متعلق مرزا قادياني كابيان

مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں: "جو خص میری پیروی نیس کرے گا اور میری جماعت شریدا فل نیس موگادہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا جہنی ہے۔" (تبلغ رسالت ہم میں ۲۲موراشتہارات جساس ۲۷۵)

رنڈ بول کی اولاد

''میری ان کابوں کو ہرسلمان مجت کی نظرے دیکھا ہے اوراس کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ مگر رنڈ بول (بدکار حورتوں) کی اولا دیمری نقمد بی جیس کرتی ہے۔'' (آئیند کمالات اسلام سے ۱۳۵،۵۳۸، فرائن ج۵)

حرامزادن

"جو ہماری فتح کا قائل فیس ہوگا مجما جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طال زادہ فیس ہے۔" طال زادہ فیس ہے۔"

مردسور بحورتنس كتيال

"مير من الف جنگلول كيمورموكئة اوران كي مورتس كتيول سے يو ه كيس "

(عجم الهدي ص ا بنزائن جه اص ۵۳)

مرزاغلام احمد قادیانی کے مندرجہ بالا بیانات کی روسے گویا نعوذ باللہ تمام مسلمان جو مرزاغلام احمد قادیانی کی تقید بی نہ کریں وہ جبعی اور حرامز اوے، جنگل کے سوراور ریڈیوں کی اولا ذ جیں اور مسلمان خوا تمن حرامز ادیاں، ریڈیاں اور جنگل کی کتیاں اور جبنی ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں! ہیہ ہو وہ زبان اور انداز بیان جو مرزاغلام احمد قادیانی اپنے خالفین اور مکرین غور فرمائیں! ہیہ ہو میں استعال کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی کواہ ہے کہ کسی ان ور مکرین قادیائیت کے بارے میں استعال نہیں کی۔خدار میرہ بررگوں کا تو کیا ہو کی منی یا عظیم خضیت نے ایک گندی زبان تحریر دیتر پر میں استعال نہیں کرتا۔ البت کیا ذکرہ ایک عام شریف انسان بھی اس اعداز کی زبان تحریر دیتر پر میں استعال نہیں کرتا۔ البت غیر فردار حضرات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ سوچے تو سی اس طرح کی فش کلای کرنے والفض کیا نی بوسک ہے؟ نی ہونا تو در کنار اس کا شار قرش قامیں بھی نہیں کیا جاتا جا ہے۔ فیر حمر زائی کے چھے نماز حائز نہیں

مرزا تادیائی نے تختی سے تاکید فرمائی: "احمدی کو فیراحدی کے پیچے نماز نہ پرمنی بیئے۔"
(اوارظافت م ۸۹)

مسیح موجود فرماتے ہیں: مغیراحمدی کا جنازہ ند پڑھوادر غیراحمدی رشتہ دارد ل کورشتہ ند (النسل ۱۹۰۴ میل ۱۹۰۸م)

غيراحدي بيحي كمنماز جنازه

ایک صاحب نے سوال کیا کہ غیراحمدی بچ کا جنازہ کوں نہ پڑھا جائے جب کہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس پرمرز اغلام احمد قادیانی نے کہا:"جس طرح عیسائی بچوں کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکا۔ اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے اس طرح ایک غیراحمدی کے سپچ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکا۔" محويامرزائيول كے نزد كي تمام ملمان كافريس\_

عامت كرو

موال ..... کیاسی ایسے فض کی وفات پر جوسلسلدا جربی میں شامل نہیں، بد کہنا جائز ہے کہ خدا مرح م کو جنت نصیب کرے؟

جواب ..... غیراحمد بول کا کفر پیمات سے ثابت ہے اور کفار کے لئے دعائے منظرت جائز نہیں۔ (افسنل عرفر وری۱۹۲۱ ہے ۸ نبر ۵۹)

عمل بان<u>ت</u>کاٹ

''فیراحد ہوں سے ہماری نماز الگ کی گئی۔ان کولڑ کیاں دنیا حرام کیا گیا۔ان کے جنازے پڑھنے سے دوکا گیا۔اب آئی کیارہ گیا جوہم ان کے ساتھ ل کررہ سکتے ہیں۔دوخم کے تحلقات ہوتے ہیں ایک د فی دومرے دنیوی۔ دی لحظات ہوتے ہیں ایک دیمرے دنیوی۔ دی لحظات ہوتے کا ہماری ذریع درشتہ نا طہبے۔ سوید دنوں ہمارے لئے حرام قرار دیتے گئے۔ اگر کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی بھی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی بھی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ اور ایساری کی بھی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ اور ایساری کی بھی لڑکیاں اینے کی اجازت ہے۔ "

مسلمانو ساور قادیانیوں کی تقویم (قادیانیوں کا کلنڈر) بھی الگ ہے۔ مسلمانوں کا اسلم مسلمانوں کا اسلم مسلمانوں کا سلمانوں کا سال محرم ہے شروع ہوتا ہے اور قادیانیوں کا صلح ہے ۔۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے مسلم محرم، مسلم اور کے مسلم محرک الآفی، جمادی الاول، جمادی الآفی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ بیں اور قادیانیوں کے مسلم مسلم بہلنے ، امان، شہادت، جمرت، امان، وفاء تلہور، جموک، اضاء، نبوت، فی سیاس بات کی کھلی علامت ہے کہ قادیاتی الگ امت ہے جن میں بنیادی طور پر عمل محرک ختم نبوت اور پھرد کھرامور میں قدم قدم پر اختلاف پایاجا تا ہے۔

## مرزا قاديانى اورجج بيت الله

مرزا قادیانی زندگی بحرج ند کرسکے جس کے لئے ہرسلمان اللہ سے دعا کیں کرتا ہے کہ خداد عدقائی آ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نعیب فرما۔ جب لوگوں نے مولانا محرحسین بنالوی کے جج کرنے کا ذکر کیا آو مرزا قادیانی نے جواب میں کہا: ''میرا پہلاکام خزیروں کا آئل کرنا اور

#### صليب كى كلست ب-ابحى أو من فتريدول وكل كرر بابول-"

( للوظات احمديد صريج م ٢٦٢،٢٦٣)

مرزا قادیانی انھی طرح واقف سے کہ مسیلہ کذاب کا کیاانیام ہوا۔ جس نے نبوت کا جمعونا دعویٰ کیا تھا۔ ہسکہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کو خلیفہ اقل حضرت ابو برصد آتی اور صحابہ رضوان الله علیج اجھین نے واصل جہنم کیا۔ کیا مرزا قادیانی کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ مدگی نبوت کا انجام مرز بین تجاز میں کیا ہوتا ہے؟ مسیلہ کذاب جیسا حشر ہوگا ای لئے زیارت بیت اللہ سے محروم رہے جوار کان اسلام ہیں سے ایک اہم رکن ہے۔

گر خداتھا لی نے غلام اجرقادیا ہی کو تج جیسی عظیم عبادت سے محروم کر کے امام مہدی اور عیسی معلی میں اور عیسی کی میں اور الدور میں پیدا ہوں اور عیسی کی اس میدی مدید میں پیدا ہوں کے ۔ ان کا نام مجد ہوگا اور والدمحتر م کا اسم عبداللہ اور حجر اسود و مقام ابرا ہیم کے در میان بیعت لیس کے اور حصرت عیسی علیدالسلام و مشق کے مشرقی منارہ کے قریب دوفر شتوں کے سہارے سے زول فرائیں کے اور سین و خاتم التبیسی میں گئے گئی ہے کہ وزر کے زو کید مدفون ہوں کے ۔ اب یہ بات تو مرز اغلام احمد قادیا نی کے امریکنی میں تا کیں کے کدان کے نئی نے کتنے سور کل کئے اور کئی صلیبیں تو ش ۔

### مرزا قاديانى اورجهاد فىسبيل الله

جہاد فی سمیل اللہ ایک اہم فریضہ ہے جس کومنسوٹ کرانے کے لئے قادیائی نبوت درسالت کی بنیادر کھی گئی۔ در شمیل دین کے بعداب کی نہی ادر رسول کی خرورت ہی ہائی نہیں رہ می خاتم النبین میں اور انسانی زعر گی کا کون سا ایسا حصہ ہاتی رہ میا تھا جس کی طرف رسول آکرم خاتم النبین میں گئے نہ رہنمائی یہ فرنائی ہواور نہیں دین میں کوئی ایک گرائی پائی جاری تھی جس کا منسوخ کیا جا جانا خروری تھا۔ قادیا نیت کے سارے تانے ہائے ہواد کومنسوخ کرانے کے لئے بے گئے۔ اگریز جب ہندوستان میں آئے تو ان کی حکومت کے استحکام کے لئے ضروری تھا کہ یہاں کے حوام ان کی اطاعت کو وقاواری کے ساتھ تھول کر لیتے۔ لیکن ان کواس سلسلے میں کا میا بی نظر نہیں آئری تھی۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کی عظمت کا خاتمہ کیا جاتا۔ یہیا ما کیہ داکھ خصیت تی کر سمیلی تھی۔ جس کو مسلمانوں کا مدد دجہادی وحاصل ہوتا۔

ہیروستان بی سیدا جر شہید و مولانا اسا عیل شہید اور ان کے رفقا و و جان فی رجن کے دل جذبہ جہاد سے سرشار تے ، اسلام کی حقاظت و اقامت کے لئے سرتا پا بجاہد نظر آتے تھے۔لوگ بڑاروں کی تعداد بیں ان کے گروجع ہونے گئے۔ان کی کوششوں سے سلمانوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ مورک افعا اور وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوگئے۔اس صورتحال بیں اگریزوں کا اقداد گئی ایک بحل ایک بی ایک بحر ایک ہی ایک بحر کے سوڈان بیں بھی اجمد بول کی بات تھی۔الی بی ایک بحر کی سوڈان بیں بھی اجمد موڈ ان بی بھی اجمد بول کی گئے نے لگائے لگائے لگائے لگائے لگائے کو اسلام ہی اللہ ین افعانی کی تحر کی استان اسلامی انجریزوں کے لئے ممسلانوں کے جذبات پر قابو پانے کے لئے ضروری جائزہ لینے کے بعد انجریز اس نتیجہ پر پہنچ کہ مسلمانوں کے جذبات پر قابو پانے کے لئے ضروری جائزہ لین کے بعد انجریز ان کو حکومت کی وفاواری پر آبادہ کیا جائے تا کہ ان کے بعد ان کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ پاتی تدرہے اور دہ الحمینان سے حکم انی کرسیس۔اس خدمت کے لئے انگریزوں نے مرز اغلام احمد قادیاتی کوسب سے موزوں ومغید پایا۔

مرزا قادیانی ایک وجنی مریفن سے بھیے مالیخو لیا، مراق دغیرہ۔ آپ کے دل بھی بید خیالات موجزن سے کہ دوہ دنیا کی ایک عظیم شخصیت کے روپ بھی انجریں۔ دنیا کے اندران کے مائی اللہ عنداد کشر ہو۔ ان کو دہی مقام حاصل ہوجو جناب نبی کریم سی کے حاصل ہے۔ اپنے زام یاطل کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو عالم دین بھرمجدود میں کا دوجہ دینے کی کوشش کی، بھرامام مہدی ہے، اس کے بعد مثیل میچ، بھرمیج موجوداور آ ٹریش مستقل ہی بن کی کوشش کی، بھرامام مہدی ہے، اس کے بعد مثیل میچ، بھرمیج موجوداور آ ٹریش مستقل ہی بن بیشے۔

انگریزوں کی راہ بھی چونکہ جہا دوا تھا واسلامی اوراس رائے بیں جان وہال کی قربانی کا جذبہ سب سے بوی رکا و بھی جونکہ جہا دوا تھا واسلامی اوراس رائے بیس جان وہال کی قربانی کا جذبہ سب سے بوی رکا و بھی تھیں۔ البندا آگریز کئی جاتا تھا کہ ایک فضص ان کے رائے کی ساتھ انگریزوں کی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کوششوں کا ذکر مرز اقادیائی ان الفاظ بیس کرتے ہیں: 'میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تا تیداور جمایت بیس کر را ہے اور ممانا ورائی جہا داور آگریزی کی تا تیداور جمایت بیس کر رائے وار ممانا رائے میں کہ جا کی جا کی جا کی تھیں۔ بیس کہ اس کے ہیں کہ ان سے بھر کے تھیں۔ بیس کہ ایک کا بیس کہ اور ممانا ورکما ہیں اکسی کی جا کیں تو بھیاس الماریاں ان سے بھر کے تھیں۔ بیس کے ایک کا بیال کا کو رب اور ممانا ورکما ہی کی جا کیں تو بھیاس الماریاں ان سے بھر کے تھیں۔ بیس کے ایک کا بیال کو رب اور معراور شام اور کا بیل اور دم تک کا بچا دیا۔''

(زياق القلوب ص٥، فزائن ج٥١ص١٥٥)

وضاحت

(تىلغى رسالت ج مى ٢٠ مجوعه اشتهارات جسهن ١١)

ایک دوسری جگر کھتے ہیں: "بیں ابتدائی عمر سے اس دفت تک تقریباً ساٹھ برس کی عمر
تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام بیں مشغول ہوں تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو
گورنمنٹ انگلشید کی جی عبت اور فیر خوابی اور ہور ددی کی طرف کھیر دوں اور ان کے بعض کم فہموں
کے دلوں سے فلط جہاد و فیرہ کو دور کر دوں جو ان کی دلی صفائی اور فلصا نہ تعلقات سے روکتے
ہیں۔ "
ہیں۔ "
ہیں۔ "
ہیں۔ " بی سے اس فحض کا کردار جو صلیب تو ڑنے کا دعوی کرتا ہے اور صلیب برداروں کی ظالی
ہیں مراجاتا ہے۔

#### آخریبات

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب نی کریم صفرت میں اللہ کی اللہ کے اللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب نی کریم صفرت میں اللہ کی اللہ دی آئی ورسول ہیں اور جن والس کے لئے اسوہ کا اللہ وین آ ہے ہیں۔ اللہ کی طرف ہے جو دین آ ہے ہیں وہ تمام زمانوں اور کمکوں میں اسے والے سب انسانوں اور جنوں کے لئے کافی ہے۔ اب انسانی زعد گی کا کوئی بھی مسئلہ ایسا باتی نہیں رہا جس کا حل نی کریم حاتم الانبیا ہے گئے نے نہ بتا دیا ہو۔ آ ہے گئے کہ نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تمام تحریفات سے محفوظ کردی گئی ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے خودا ہے ذمہ لی ہے۔ 'انسا نسون نے زئی اللہ المسلون (المسجدند) " ہم نے بی اس ذکر قرآن مجید) کو نے زئی ہے۔ اور اس کری افدائی ہیں۔ کھ

ای لئے قرآن مجیدا تے ہی ای ای حل شرموجود بر حل شرادل کیا کیااور

کا طرح سے جناب نی کر ایک کی میرت طیب یعنی آپ کی کے اقوال، امحال، احوال

ایستان کے خصائل دعادات آپ کی کی کوشست و برخاس، آپ کی کے مطاطات

دمادات، آپ کی کھر یا و ندگی ہمارے سانے پوری طرح موجود و محقوظ ہے۔ یہ ضوحیت

آپ کی کہ کا نے انبیا و کرام کو حاصل نہیں تھی۔ ای لئے یہ در پر رسول آتے رہے۔ گر

جناب نی کر کہ کی کی کوریف آوری پر نیت کا سلما ختم ہوگیا ہے۔ چاکھ اب دیا ش این این این

دالے سب انسانوں کے لئے قیامت تک ایک می ضابط حیات موجود ہے جس کی صوافت پ

جناب نی کر کہ تھی کی پاک زعری کواہ ہے۔ ابندا آپ کی کے احد در کی نی ورسول کا آنے

کا خرورت ہے نہ کوائی !

اسلام دنیا یس مخلف آ زائش سے گذرا ہے۔ اس کے ظاف یوی تعین سازشیل کی ایس ۔ آئ کے دور شراسلام کے ظاف بی نی نیوت کا قترا یک بہت یوی سازش کا نتیجہ ہے جس کے اور مسلم کے ظاف بی نیوت کا قترا یک بہت یوی سازش کا نتیجہ ہے جس کے اور مسلم کے دور خواست کی نیوت کا دو کا کر کر کے کا سلم لو یہودونسار کی میں جاری تھا۔ گرامت جمد بیش کو زمان نیوت کا دو کا کر کہا تھا ہے دو خواست کی سے بی جاری ہے گئی کر کہا تھا ہے دو خواست کی میں کہا مثال سیلم کذاب ہے جس نے نی کر کہا تھا ہے دو خواست کی تھی کہا ہی اس سیلم کا اسلام کی اور سے بی کر کہا تھا گئی کے دور میں اور کی بیٹری کر کہا تھا گئی کے دور میں بارک نیوت ہمارک بیرو کر دی جائے۔ اس وقت جناب نی کر کہا خاتم الانبیا تھا کے دورت مبارک بیرو کری تھی۔ نے فرمایا " (نبرت وظافت کا تو سوال بی پوائیں ہوتا) اگر تو تھی میں ایک چیزی تھی۔ نے دورا گئی ہوتا) اگر تو تھی سے بیچڑی تھی۔ نے دورا گئی۔

آئ کے دور ش مرزاغلام احمد قادیانی کا دعوی نیوت امت مسلمہ کے لئے ایک بہت برا فقد ادر بہت بدا چیتے ہے جس کا سدیاب خروری ہے۔ اس فقد کے مقابلہ کے لئے ہمارے بر کوں نے بدی بدی قربانیاں چیش کی جیں۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فربائے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بدرگوں کی بیردی کرتے ہوئے بنیان مرصوص بن کر اس بلائے مقیم کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔

قادياني جواية آپ كواحدى مسلمان كيت بين ادرمسلمانون كويتات بين كدماراكليد،

نماز، قرآن جید دی ہے جومسلمانوں کا ہے گروہ اپنے اصل عزائم دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔
ان کے زود کیے گلہ طیبہ کے مفہوم میں ہہ بات شائل ہے کہ جھر رسول اللہ اللہ کے کہ کہ مرزا فلام
احمد قادیانی کو بھی خداکا نبی درسول شلیم کیا جائے۔ انہوں نے قرزآن مجید کی نفظی اور معنوی تحریف
کرنے کی نا پاک جسارت کرڈائی۔ انہوں نے مسلمانوں کے منق علیہ عقیدہ فتم نبوت کی بنیا دوں
پر پیشہ چلا کر اسلام کی مضبوط عمارت کو منہدم کرنے کی خدموم کوشش کی۔ وہ چاہیے ہیں کہ جناب نبی
کر پر بھاتھ کا اسم کرای تو پاتی رہے اور مسلمان آپ پر بھی اس طرح ایمان رکھیں جس طرح پہلے
انبیاء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت موک اور حضرت عین علیم السلام پر رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے
لے اسوء کامل مرزا فلام احمد قادیانی ہوں اور وہ ساری محبتیں، عقید تیں، وفاداریاں اور جال
شاریاں جو حضرت جمع تا تھے کے ساتھ مخصوص ہیں وہ مرزا فلام احمد قادیانی سے منسوب ہوجا کی اور
نوت ورسالت جھے کی مضبوط عمارت ڈھے کے دہ جائے۔

جس طرح کوئی بھی مسلمان مجد نبوی کے انہدام کو برداشت نہیں کرسکتا ای طرح بیہ بات اس کے ایمان سے بعیدتر ہے کہ وہ یہ برداشت کر لئے کہ اس کے سامنے اسلام کا نام لے کر اسلام کی جزیں کاننے کی کوشش کی جائے اور اسلام کے مضبوط قلعہ عقیدہ فتم نبوت کومنہدم کر کے اس کی جگہ ڈی محارث تغییر کرنے کی جسارت کی جائے۔

الهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه



#### يسيلوا ولاسالك الكفاا

### پيغام

الحمطلة رب العالميين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النّبيين سيدنا ومولانا محمد عُكِّكًم • اما بعد!

برادران اسلام کی آگای اور مرزائی دوستوں کی جدایت کے لئے ہم مسئل ختم نبوت اور جہاد پر نیز مرزافلام احمد قادیائی کا فعرائی محومت بیش محومت برطانی کا ایجند ہوئے پر قرآن دحدیث اور مرزافلام احمد قادیائی کے اسپنے فد ہب کی دوسے پوری وضاحت کے ساتھ بیان چیش کرتے ہیں۔ تاکیعامت التاس کوکی تم کی فلاجی شدہ۔

ختم نبوت في القرآن

"اليوم اكسلت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاصلام دينا (قرآن حكيم) "﴿آنَ كُون شِي اَرْتُهَا اللهِ اللهُ اللهُ

"ملكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " ﴿ مُحْمَمُ مردول مِن كَ مَا لَهُ وَخَاتَم النبين " ﴿ مُحْمَمُ مردول مِن اورسلله النبياء عَمْمُ مَرِدُول مِن اورسلله النبياء عَمْمُ مَرِدَول مِن اورسلله النبياء عَمْمُ مَرِدَول مِن الله و النبياء عَمْمُ مَرْدَول مِن الله و النبياء عَمْمُ مَرْدَول مِن الله و النبياء عَمْمُ مَرْدَول مِن الله و الله و النبياء النبياء الله و الله و النبياء النبياء الله و النبياء النبياء الله و النبياء الله و النبياء الله و النبياء النبياء الله و النبياء النبي

"وسا ارسلنك آلا رحمة للعلمين " ﴿ اودَيْنَ بِيجِا ٓ بِ اللَّهُ لِوَكُر مادِ \_ جهان كه لئے دحت \_ ﴾ ختم نبوت فی الحدیث

"ان مثلی ومثل الانبیاه من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً واجمله الا موضع لبنة من زاویة فسجعل الناس پطوفون و پعجبون له ویقولون هلا موضعت هذه اللبنة قتل فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (بخاری ۱۰ م ۲۰۰۰ مسلم ۲۶ ص ۲۶۸) " و پمری مثال اور چھے پہلے آنیا می مثال ایک ہے چیے کی تحق نے کوئی گر بنایا ہواوراس کوآ راست وی استرکا ہو گرایک این کی مجرب دری ہو لوگ اس کے پار چکر لگار ہے ہوں اور کھتے ہوں کریا گیا این کی کون شد کا ور کی گور کی کون شد کا ور کھتے ہوں کریا گیا ۔ این کی کون شد کا ور گیا ہے۔

(كر ارت كمل موجاتى) فرمايا آخضرت في في المري وآخرى المند مول اور من خاتم التبيين مول - ﴾ التبيين مول - ﴾

''انسا آخر الانبیاء وانتم اخر الامم (کـنزالعمال ع م ۲۹۱) ''﴿ عُمَّ سبنیوں سے آخرا نے والاہوں اورتم سب سے آخری امت۔ ﴾ اقوال مرزا

(سرزا قادیانی کااشتهار موروی اما کتوبرا ۱۸۹۱ه به مندریته تیلیخ رسالت جهس ۲۰۳۰ بهموصاشتها راست جهس ۲۳۳۰،۲۳۳) ""ای لوگواوشن قرآن نه بنواور خاتم النبیبین کے بعد وقی نیوت کا نیا سلسله جاری نه کرویاس خداسے شرم کردجس کے سامنے حاضر کئے جادگے۔"

(آ -انی فیملی ۱۵، فیزائن جهس ۳۳۵)

" بم مجى مرى نوت پرلعنت يميع بيل-" لا المه الاالله محمد رسول الله "ك قائل بي اورآ تخفرت ملكة كوثم نوت پرايمان لاتے بيل-"

(اشتہارمرزاقادیانی مورود ۴ رشعبان ۱۳۱۷ اصدندرج تلی درالت نا ۲ س، ۴ موصاشتهارات نا ۲ س ۲۹۷)

"کیا ایسا بد بخت مفتر ی جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن ن شریف پر
ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا وہ مختس جوقرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے ہید کہ سکتا ہے کہ ش بھی
آئخ ضرت علی کے بعد نبی اور رسول ہوں۔"

(انجام آئتم عاشی سے عادر تن اور رسول ہوں۔"

### او خمر الرسل خمر الانام يروشد اختيام

(در شین فاری می ۱۱۳)

'' ابھی ککھے چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑی پیدا ہو کی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ اُڑی پیٹ میں سے لکا تھی اور بعد میں اس سے میں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اورکوئی لڑکالڑ کی نہیں موااور میں ان کے لئے خاتم الا ولا وتھا۔''

(ترياق القلوب ص ١٥٤ فرائن ج ١٢٥ ص ١٧٥)

مرزا قادیانی کے ان بیانات کو بار باراورغورے بڑھ کرڈئن شین کریں کے مرزا قادیانی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں آنخفرت اللہ کے آخری نی ہونے پر یعین رکھتے ہیں۔ آ تحضرت اللغة كے بعد نبوت كا دعويٰ كرنے والا كذاب، دجال اورمفتري خارج از اسلام كافر كا فتوی صادر فرمایا۔ ایک پہلوتو یہے۔اب دوسرا پہلو طاحظ فرمائیں۔

''سچاخداده ہےجس نے قادیان میں اپتارسول بھیجا۔''

(دافع اليلاوس البحرائن ج١٨س ٢٢١)

" بیں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔"

(منقول از خط بنام اخبارهام مورند ۲ ارسی ۱۹۰۸ و مجموعه اشتهارات جسم ۵۹۷)

" مجھا ٹی دی پرایساایمان ہے جیسا کہ تورات، انجیل اور قر آن کریم بر۔"

(إربيس فمبراس ١٩ فرزائن جداس ١٥٨)

" بو مجین بین مات خدااوررسول کوئیل مات!" (لیکریالکوث ۱۳۰ خزائن ج مهم ۲۲۰) من بعرفان نہ تمترم زکیے انبیاء کرچہ بودہ اند ہے آنچه داواست بر ني راجام داد آل جام را مراجام (نزول امیح ص۹۹ فرزائن چ۸۹س ۲۷۷)

یہ میں بوے میاں اب چھوٹے میاں کی سنتے! فرماتے ہیں: "اگر میری گردن بر دونو لطرف الوادر كادى جائے اور جھے كها جائے كرتم يكوكر الخضرت كے بعدكونى في نبيس آئے گا تو میں کہوں گا کہ تو جمونا ہے گذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔''

(الوارخلافت ص ٢٥)

"انہوں نے سیجھ لیا ہے کہ خدا کے خزائے قتم ہو گئے۔ان کا سیجھٹا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ بھنے کی وجہ سے ہے۔" (الوارخلاف میں ۲۲)

مرزامحمودكا دعوى

دوجس طرح مسیح موجود کا انکار انبیا و کا انکار ہے ای طرح میرا انکار انبیاء بنی اسرائیل کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبروی میرا انکار سے۔ جنہوں نے میری خبروی میرا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبروی میرا انکار شاہ گھت اللہ ولی کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبروی میرا انکار شیح موجود کا انکار ہے۔ جنہوں نے میرانا مجمود رکھا اور جمعے موجود بیٹا تھی اکر میری تعینی کی۔

(تقريرمرز أمحود احمة ظيفة قاديان مندرجه اخبار الفعنل ٢٥ نبر٢٧)

أيك نهشده دشد!

مرزائی دوستوادرمسلمانو! دوتسم کے بیانوں'' فتم نبوت ادراجرائے نبوت'' کو پڑھوا در پورے فورے خدا کو حاضر ناظر جان کر پڑھوا در فیصلہ دد؟

نہ کورہ بالامرز ا قادیائی ہے بیانات پڑھنے کے بعد برخص اس مشکل میں پڑجا تا ہے کہ میں فیصلہ کیادوں۔ اگر اسلام کی تعلیم سے حق میں فیصلہ دول تو مرز ا قادیائی کافر دجال، دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر مرز ا قادیائی کے دعوئی نبوت کودیکھوں جو کس تر تیب اور حکمت سے کیا ہے تو اسلام کی تعلیم کولٹویا فلط مانٹا پڑتا ہے۔

لامحالہ خدا پرست ہونے کی حیثیت سے بید فیصلہ وینا پڑتا ہے کہ خدا کا کلام برحق ، اللہ کے رسول محصطات کا ارشاد مح ، قرآن کا حکم ورست اور مرز اخلام احمد قادیا نی کا دعویٰ کرنے کے باعث اسلام سے ختویٰ کی روسے کافر، وجال ، مفتری، وائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اب خورطلب بات بیہ کر درا قادیانی نے اسلام کے خلاف بیر بنادت افتتیار کیوں کی؟ اس سوال کے مل کرنے کے لئے مرزا قادیانی کے اس معن کا مطالعہ کریں جوان کی زندگی کا مقصد تھا ادر جواگھریز کی حکومت نے ان کے سرد کیا تھا۔ ملاحظ فرائس

"مراباب ای طرح خدمات مین مشخول دما - بیمال تک کدیراندساله تک بخی میاادر ادر سفر آخرت کا دقت آسمیاادراگر جم ان کی تمام خدمات اکستا چایی توای جگه ساند سیس بهم لکھنے ے عابر رہ جا کیں۔ پس خلاصہ کلام بیہ ہے کہ بحرایا پ سرکاراگھریزی کے مراح کا جیشہ امیداوار
رہا اور عند النفرورت خدشیں بجالاتا رہا۔ بہاں تک کہ سرکاراگھریزی نے اپنی خوشنووی کی
چشیات ہاں کو معزز کیا اور ہرایک وقت اپنے عطا کا کے ساتھ اس کو خاص فر بایا اور اس کی
عفو اری فر مائی اور اس کی رعایت رکمی اور اس کو اپنے نیم خوابوں اور تخلصوں ہے مجما۔ پھر جب
میرابا پ وفات پا گیا تب ان خصلتوں بیں اس کا قائمقام میرا بھائی ہواجس کا نام مرز اغلام قاور تھا
اور سرکارا گھریزی کی عمایات الی بی اس کے شامل حال ہو گئیں۔ جیسی کہ میرے باپ کے شامل
اور سرکارا گھریزی کی عمایات الی بی اس کے شامل حال ہو گئیں۔ جیسی کہ میرے باپ کے شامل
علی ان کے قش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی بیروی کی۔ لیکن میں صاحب مال اور صاحب
الملک نیس تھا۔ سوجی اس کی مدد کے لئے اپنے تھم اور ہاتھ سے اٹھا اور خدا میری مدد پر تھا اور ش نے اس نہ مانت سے خداتوں کی سے دیم کیا کہ کوئی مب مواکنا ب بغیراس کے تالیف نہیں کروں گا۔ جس
شی احسانات تیمر کا ہدکا تک شہو۔ نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہوجس کا تھکر مسلمانوں پ
شی احسانات تیمر کا ہدکا تکر شہو۔ نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہوجس کا تھکر مسلمانوں پ
دواجب ہے۔ "

''دوسراامرقائل گذارش بیہ کہ پس ابتدائی عرب اس وقت تک جوتقریباً ساٹھ برس کی عرب اس وقت تک جوتقریباً ساٹھ برس کی عربت ہوں اپنی زبان اورقلم ہا اس ہم کام پس مشخول ہوں۔ تامسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی تجی عبد اور خیرہ کے دور کروں جوان کو دلی صفائی اورفکھا نہ لفقات سے فہموں کے دلوں سے فلا خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جوان کو دلی صفائی اورفکھا نہ لفقات سے روکتے ہیں۔ بیس دیکھ ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں پر میری تحریر دل کا بہت ہی اثر ہوا ہا اور کلکوں انسانوں بیس بید بلی پیدا ہوگئی ہے اور جس نے نہ صرف ای قدر کام کیا کہ برفش اخری اور شام اور مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی تجی اطاعت کی طرف جھکایا بلکہ بہت کی تا ہیں عربی اور قاری اور ارام اور ارام اور میں تالیف کر کے گرامن اور آرام اور آرام اور آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سامیا طفت بھی ذیم گی ابر کر رہے ہیں۔'' درخواست بحنور لواب آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سامیا طفت بھی ذیم گی ابر کر رہے ہیں۔'' درخواست بحنور لواب لیفٹینٹ کورز براور دام اقبال، منجاب خاکسارمرز اظام احمداز قادیان مورور ۱۲ افروری ۱۸۹۸ء، مجوعا شہارات بیکستال

"میری عرکا اکثر حصد اس سلطنت اگریزی کی تا تنداو دا طاعت میں گذرا ہے اور میں

نے ممانعت جہاداور اگریزی اطاعت کے بارہ ش اس قدر کہا ہیں لکھی ہیں اور اشتہارشائع کے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کہا ہیں اسلامی کی جائیں تو پہلی سالماریاں ان سے بحر کتی ہیں۔ ہیں نے ایک کہا ہیں تمام مما لک عرب اور معراور شام اور کا نمل اور روم تک پہنچادیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواہ ہوجا کیں اور مبدی خونی اور سے خونی کی بے اصل روایتی اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ ان حال کہ دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ "
دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ "

'' پھریس پوچھتا ہوں کہ جو پچھ بیس نے سرکارا گھریزی کی امداداد دحفظ امن اور جہادی خیالات کے دوکنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش سے پوری استفقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں بیس جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیرہے۔''
(مجموعات استرادات جسمہ ۱۳۰۰)

'' ہیں تھ تھ کہتا ہوں کہ جن کی بدخوائی کرنا ایک جزامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے سو میرا ندہب جس کو میں بار بار طاہر کرتا ہوں ہیہ کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک ہید کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت اگریزی کی جس نے امن قائم کیا جس نے طالموں کے ہاتھوں سے اپنے سابید میں ہمیں پناو دن ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سواگر گورنمنٹ برطانیہ سرکھی کریں تو کو یا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکھی کرتے ہیں۔''

( گور منث کی توجد کے لاکق مشہادة القرآن ص ج ، فزائن ج اس ۱۲۸ )

''میرےاس دولی پر کہ بیں گورنمنٹ برطانہ کاسچا خیرخواہ ہوں۔دوایے شاہد ہیں کہ اگرسول ملٹری جیسا کہ اللہ ہیں کہ اگرسول ملٹری جیسا کہ لاکھ پر چہ ہی ان کے مقابلے پر کھڑا ہو۔ تب ہجی وہ دروغ کو ثابت ہوگا۔ ادّل یہ کہ علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کے بیس سولہ برس سے برابرا پی تالیفات بیس اس بات پرزور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔اشتہار لائن توجہ کورنمنٹ جو ملکہ منظمہ گورنر جزل ہندگورنر پنجاب و دیگر حکام کے ملاحظہ کے شاکع کیا۔''
(مرزاظام ہم تاویل فی مورورہ اردیمبر۱۸۹۷م، مجوعات اس جس ۱۲۸)

خود کاشته بودا

میرااس درخواست سے جوحضور کی خدمت میں تم اساء مریدین رواند کرتا ہوں مرعا www.besturaubooks.wordpress.com سے کہ آگر چہ ش ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو ش نے اور میر سے ہزرگوں نے محض صدق ول اور اخلاص اور جوش و فا واری سے سرکارا گھریز کی کی خوشتودی کے لئے کی ہے۔ عزایت خاص کا استحق ہوں۔ مرف بیالتماس ہے کہ سرکار وولت مدارا سے خاندان کی نبست جس کو پہاس سال کے متوا اور جو سے ایک و فا دار جان فار خاندان گارت کر بھی ہے اور جس کی نبست گور منٹ عالیہ کے متوز دکام نے ہیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات ہیں مید گوائی وی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار اگریز کی کے متوز دکام نے ہیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات ہیں مید گوائی وی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار احتیا خاندان کی احتیا خاندان فریائے کہ وہ بھی اس خاندان کی احتیا خاندان فریائے کہ وہ بھی اور فید سے کام کو اشارہ فریائے کہ وہ بھی اس خاندان کی فارت شدہ و فا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری ہما حت کو ایک خاص منابت اور میریا نی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکارا گزیری کی راہ میں خون بہانے اور جان و سے فرق نہیں کیا اور شاب فرق ہے۔ لہذا ہماراحق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار وولت مداری پوری منابات اور خصوصت تو ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار وولت مداری پوری منابات اور خصوصت تو ہی کہ ورخواست کریں۔ ' (درخواست بحد وہ استحاد اس بھور اشتجارات ہی گورز بهاوروام آبالہ منجان با خاکسار مرزاغلام احمداز قادیان مورور بہار فروری ۱۹۸۹ء، مجور اشتجارات ہی میں۔ ' درخواست بھورو شتجارات ہی سے کہ ایک اور میں ۱۹۸۹ء، بحور واشتجارات ہیں۔ ' درخواست کریں۔ ' درخواست کی بھور کا ۱۹۸۹ء کورور استحاد کا میاری بھوری منابات

''یادرہے کہ مسلمانوں کے فرقوں جس سے بیفرقہ جس کا خدانے بھے امام اور چھوااور رہبر مقرر فرمایا ہے ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ سے کہ اس فرقہ جس کوار کا جہاد بالکل نہیں اور نداس کی انتظار ہے۔ بلکہ بیمبارک فرقہ ند فلا ہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سجھتا۔''

(مرزافلام احرقادیانی کا اشتہار مندرج بیلی رسالت بی احر ۸۱۱، مجوع اشتہارات بی سم ۱۳۵۷)

'' چونکہ بیس نے و یکھا کہ بلا : اسلامی روم معرو خیرہ کے لوگ ہمارے واقعات سے
مفصل طور پر آ گاہیس ہیں اور جس قدر ہم نے کور منٹ سے آ رام پایا۔ اس کے عدل ورحم سے
فائدہ اٹھایا۔ وہ اس سے بے خبر ہیں اس لئے ہیں نے حربی اور فازی ہیں بعض رسائل تالیف کر
کے بلاوشام وروم اور معراور بخارا و خیرہ کی طرف روانہ کئے اور ان ہیں اس گور نمنٹ کے تمام
اوصاف جیدہ ورج کئے اور بخوبی کھا ہر کرویا کہ اس محن کور نمنٹ کے ساتھ جہاد قطعا حرام ہے اور
ہزار ہارو چین خرج کر کے وہ کہ اہیں مفت تعلیم کیں اور بعض شریف عربی کووہ کتا ہیں وے کر بلاد

طرف بیسج کے اور ای طرح معرش بھی کیا ہیں جھیں اور یہ بڑار ہارو پید کا خرج تھا جو تھن نیک نتی ہے کیا گیا۔ شاید اس جگدا کیک تا وان سوال کرے گا کہ اس قدر خرخوا ہی غیر ممکن ہے کہ بڑار ہا روپیگرہ ہے خرج کر کے اس گور نمنٹ کی خوبیوں کو تمام ملکوں بھی چھیلا یا جائے۔ لیکن ایک عشل مند جانتا ہے کہ احسان ایک ایک چیز ہے کہ جب ایک بٹریف اور ایکا نما اور کی اس ہے تہ تا افعا تا ہے قو بالطبح اس بھی عشق وجمیت کے رمگ بین ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ اس احسان کا معاوضہ وے ہاں کمیدنآ دی اس طرف التفات نہیں کرتا۔ پس جھے طبی جوش نے ان کاروائیوں کے لئے جور کیا۔ "

اشتہار لائق توجہ کورنمنٹ جو جناب لمکد معظمہ قیصر ہنداور جناب کورنر جزل ہنداور لیفٹیننٹ کورنر پنجاب اور دیگرمتزز حکام کے الماحظہ کے لئے شائع کیا گیا۔ (منجانب خاکسارمرز اغلام احمد تا دیانی مورود اردمبر ۱۹۲۳ء مندرج تمخی رسالت جسم ۱۹۷۰، مجموع اشتہارات جسم ۱۹۲۳ء ۱۱۲۷)

"سويس نے اسمضمون كى كمابول كوشائع كيا ہاورتمام لكوں اورتمام لوگوں ميں ان کوشمرت دی ہےاوران کمایوں کوش نے دور دور کی ولائتوں میں بھیجا ہے۔ جن میں سے عرب اور مجم اور دوسرے ملک ہیں۔ تا کہ بچ طبیعتیں ان تھیحتوں سے براہ راست آ جا کیں اور تا کہ وہ طبیعتیں اس مورنمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرمانیرداری کے لئے صلاحیت پیدا کریں اور مفدول کی بلائس کم ہوجا کیں اور تا کہ وہ لوگ جانیں کہ بیر کو زمنٹ ان کو من ہوا رحبت سے اس کی اطاعت کریں۔ میں نے اس گورنمنٹ کاشکر کیااور جہاں تک بن پڑااس کی مرد کی اوراس کے احسانوں کو ملک ہندے بلاد حرب اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کو اٹھایا اس کی فر ما نبرواری کریں اور جس کو شک ہووہ میری کتاب برا بین احمد بدکی طرف رجوع کرے اور اگر وہ اس شک کے دور کرنے کے لئے کافی نہ ہوتا میری کتاب تبلیغ کا مطالعہ کریں اورا گراس ہے بھی مطمئن نہ ہو تو پرمیری کتاب مامندالبشری کو پڑھے اور اگر پرمجی کھ شک رہ جائے تو پرمیری کتاب شہادت القرآن میں فور کرے اور اس برحرام نہیں کہ اس رسالہ کو بھی و کیھے تا کہ اس بر کھل جائے كريس نے كوكر بلندآ واز سے كورديا ہے كداس كورشن سے جهادحرام باورجولوگ ايسا خيال كرت بين وه خطاير بين - پس اے المحمول والوائم سوچ كريس فيديام كول كے اور كول يد كابيں جن ميں جاوكى خدم مانعت كمى ب مك عرب اور دوسر سے اسلاى مكوں ميں مجيس كيا مي ان تحريول سان لوكول كانعام كي اميدركما فيا ....اس كے بعد كم غرض في جوكواس "جناب عالی اونیا کی اس فرہی ضدمت کے ذکر کرنے کا یہ موقع نیس جو ہمارے
سلسلہ کے بانی (مرز افلام اجر قادیانی ) نے کی ہے۔ گرہم بھتے ہیں کہ جناب اس خدمت کومعلوم
کر کے خوش ہوں گے جوانہوں نے دنیا کے امن کے قیام کے لئے کی ہے۔ جس وقت آپ نے
دوہ کی کیا ہے۔ اس وقت تمام عالم اسلا کی جہاد کے خیالات سے گوئے رہا تھا اور عالم اسلا کی کی الی
حالت تھی کہوہ پٹر دل کے پہنے کی طرح ہوئے کے لئے صرف آیک دیا سلائی کا تخاج تھا۔ گربائی
سلسلہ نے اس خیال کی افویت اور خلاف اسلام اور خلاف اس ہونے کے خلاف اس قدر دور سے
حور کی شروع کی کہ امجی چند سال نہیں گزرے سے کہ گور خسنت کو اپنے ول جس افر ارکر نا پڑا کہ دہ
سلسلہ جے وہ اس کے لئے خطرے کا موجب خیال کر رہی تھی۔ اس کے لئے آیک غیر معمولی
اعانت کا موجب تھا۔ " ( قادیاتی عاصت ایڈر اس مخدمت بڑرا کسٹی لارڈریڈ گی۔ وائسر اے بعد مندرج اخبار
اعانت کا موجب تھا۔ " ( قادیاتی عاصت ایڈر اس مخدمت بڑرا کسٹی لارڈریڈ گی۔ وائسر اے بعد مندرج اخبار

"ایک دوست لکھتے ہیں کدایک فخص جو کچھ مت ایک احمدی کے پاس رہتا تھا ملازمت کے لئے ایک برطانوی السرکے پاس کیا۔ جب السر ندکورنے ورخواست کنندہ کے حالات دریافت کے اور او چھا کہ کہاں رہتے ہوتو اس نے جواب دیا کہ فلاں احمدی کے ہاس، اس پرحسب فیل مکالم موا:

افر..... كياتم بعى احدى بو\_

امیددار..... کنین صاحب

افر ..... افسوس م اتن دیراحمدی کے پاس رہا۔ مرسوائی کو افتیار دیس کیا۔ جا کہ پہلے احمدی ہو گھر فلال تاریخ کو آنا۔ " (اخبار الفنل قادیان ۲۵ نبر۱۹ برووی مردوی اورون اورون

فتخ بغداد

ندگورہ بالا بیانات مرزاغلام احمد کے مطالعہ کرنے کے بعد مرزا قادیائی کو بھٹے کے لئے رستہ بالکل صاف ہوجاتا ہے اوراس کی پوزیش روزروش کی طرح عیاں ہوکرسا شنے آجاتی ہے کہ ندآ پ ٹی تنے ۔ ندمجد داور ندمحدث بلکدآ پ حکومت برطانیہ کے پیٹیکل محکمہ کے ایک کامیاب رکن تنے جس کی شہادت آپ کے قدکور بالا بیانات دے رہے ہیں اور فدیب کالبادہ محض سادہ لوح عوام کو دھوکا دے کرا بینے اس پرفریب دام میں بھسا کر اپنا کام نکالنا تھا۔ اصل مقصد حکومت برطانیہ کی پیٹیکل خدمت جو ہندوستان اور بلاد اسلام میں جہاد کو حرام کرنے اور دین اسلام کا شیرازہ کو براگندہ کرنا تھا۔ جس پرمرزا کی ساری زئرگی مرف ہوئی۔

ترجمان هيقت علامة أكرمحما قبال مرزاغلام احمة قاديانى كمتعلق ايك مرزاكي وكبل

كوفاطب كركفرات بير

گرچه گوید از مقام بایزید زندگانی از خودی محروی است مخخ اوکرد فرکل را مرید گفت دیس را رونش از محکومی است دولت اخیار را رحمت شمرد رقصها گرد کلیسا کرد مرد اب ہم قرآن تکیم سے فتوی طلب کرتے ہیں کہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کو حکومت نصاری کا ایجٹ ہونے پر کیا فتوی صاور کرنا ہے۔ طاحظہ ہو:

''یایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری اولیا، بعضهم اولیا، بعضهم الله لایهدی القوم الظلمین '' والیا، بعض القوم الظلمین '' الله لایهدی القوم الظلمین '' الله لایهدی القوم الظلمین '' الله لایهدی الله و بودکواورنسارگ کودوست بحض ان کودست بس بعض کده جوکی دوست پکڑے ان کوم میں سے پہنچین دوان میں سے می تحقیق اللہ تیں بعض کرہ قوم طالموں کو۔ که

اب اس قرآنی فیصلہ کے بعد مرزاقادیانی کی کیا پوزیش رہتی ہے۔ نی ادر مجدود محدث کیا مسلمان بھی جہیں درجے۔ نصاری کی ودی کے باعث قوم نصاری بی سے ہو گئے ادر مرزاقادیانی کا بیالہام پوراہو کیا۔ "کمترین کا بیڑ وغرق۔" (تذکر می ۱۸۳ بلیج سرم) افسوس! ملک سے غداری کی ، قدار سول افسوس! ملک سے غداری کی ، قدار سول

نگ آدم نگ دی نک وطن ای لئے اسیز متعلق بیشعرموز دل کیا۔

کرم خاکی ہول میر سے بیار سے ندا وہ وال اور انسانوں کی عار (دانسانوں کی عار (دانسانوں کی عار (دانشانوں کی عار (دانشانوں کی عار (دانشانوں کی عار دانشانوں کی دانسانوں کی عار

اے فریب خوردہ سادہ لوح موام مرزائی ایمیں مطوم ہے کہ تم شاسلام کی تعلیم سے
داقف ہوادر نہ تم نے مرزاغلام احمد کے لئر بچرکا مطالعہ کیا ہے۔ تم اپنی سادہ لوتی سے دام ہمر بگ
زیمن دیکھ کر پیش کے ہو۔ خدا ہے ڈرویو بیال کی ہیروی تجویز کراسائ بٹی دائیں آ جا کہ اس دن
سے ڈروٹل اس کے کہ تم پرموت آ ہے۔ نادائو اجمیں مطوم تیں فلام احمد ہے پہلے بھی تیرہ سوسال
کے اعربہت سے لوگوں نے نیوت کا دھوٹی کیا اورا ہے گر دیمیت لوگوں کوئی کرلیا۔ فریب خوردگان
کی اس جمیت سے بعض نے آئی طاقت حاصل کرلی کہ وقت کی محوث توں کو کست دے کر حکر ال
ہوگئے۔ آخرا ہے سے کہ اب تاریخ کے سواان کا نام لیواد نیا شرموجو ڈیٹیں۔ مرزا فلام احمد قادیائی
کی بینوت جو نصاری کی مومت کے بل ہولئے پر کھڑی کی گئی۔ کب تک قائم رہے گی۔ انشاہ الشرجلد
کی بینوت جو نصاری کومت کے بل ہولئے پر کھڑی کی گئی۔ کب تک قائم رہے گی۔ انشاہ الشرجلد

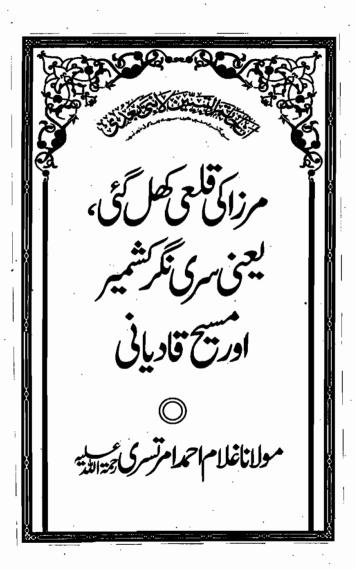

### دِسُواللَّهُ الرَّفِيْنِ الرَّحِيْنِ ا حامداً ومصلياً

#### جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً

تاظرین رسالہ پر فی شد ہے کہ وی اول مرز اسندهی بیگ و فلام احد قادیائی نے ایک عربی کتاب تالیف کی تھی جس کا نام اس نے (جو ائے بر حس نہند نام زقی کا فور) ''الهدی '' کھا تھا اس نے اپنی وادت قدیمہ کے مطابق اس کی ہر ورد خیبائی کی ہے اس کی تقریح کی خرورت نہیں ۔ کیونکہ الی دروغ بیا نحول کی تردید بار با ہو ویک ہے جسین کتاب فہ کور کے اخر شیس خت بیبا کی سے بیٹا ہر کیا ہے کہ اہل شمیر نے شہادت دی ہے کہ خانیار میں محرت سیکی علیہ السلام کی قبر ہے اور شاہدین کی فہرست شیل علام اورد مگر کے نام کسے ہیں ۔'' چدولا وراست وزو ہے کہ بحث ہیں کہ مرزا کو نہ فوف خدا ہے ندوہ شرم کرتا ہے۔ پھر کی تجب ہے کہ وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ ایسے کذب اور بہتان کے ظاہر ہونے پر جورسوائی اور قب ہے کہ وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ ایسے کذب اور بہتان کے ظاہر ہونے پر جورسوائی اور ذات ہوگی اس کا کیا علاج ۔ آخر برشری اور بہتان کے فلم ہر ہونے پر جورسوائی اور بیرایوائن غلام مصطفع صاحب دام برکا تہ نے ایک خط بدوریا خت اس امر کے کہ آیا مرزا کا بیمیان میں میں خواب شی میں جو بیٹ شاہ مصطفع صاحب دام برکا تہ نے ایک خط بدوریا خت اس امر کے کہ آیا مرزا کا بیمیان کی طوب فی اس مصطفع صاحب دام برکا تہ نے ایک خط بدوریا خت اس امر کے کہ آیا مرزا کا بیمیان ایک طوب فی تحق اس موسوف کی خدمت شی میں جو در ایک مورت شی ہدیئا خراب میں جو بیٹ تاظر ہیں ہے۔ وادت کشی دوغیرہ مولوی صاحب موسوف کی خدمت شی روانہ کی جو رسالہ کی صورت میں جدیئا خراب ہے۔ وادو کی مورت الدی مورت میں جدیئا خراب ہے۔

ناظرین اپریدفا برکردیا بھی ضروری ہے کہ فانیار میں ایک فحض سمی (بوز آسف) کی قبر ہے جس کی نبست سمیر میں فا برہوگا قبر ہے جس کی نبست سمیر میں فقلف روایات شہور ہیں۔ جیسا کررسال بندا کے مطالعہ سے فا برہوگا محراصل بات سہ ہے کہ بیخض شولا ہت ناکی مقام کا رہنے والا تھا اور ایک راجہ کا بیٹا تھا جو سرکر تے کرتے سمیر میں پہنچا تھا۔ اس کی سوانے عمر کی عربی زبان میں کسی جا چکی تھی۔ جس کا اردور جمہ بنام بوز آسف ہی مطبع حدر آباد عمر یکیع ہوا۔ محرم زاخواہ مخواہ اس کو صفرت میسیٰ علید السلام تا تا ہے۔ جس کی کوئی سندنیس۔

اگر اصل تحریر محلی ماحب و یکناچ بی تو جناب مولانا ابوالحن غلام مصطفر صاحب کی خدمت بی برهام محله محمرارال جا کر طاحظه کرسکتے بیں۔ استعمل: ظلم احمد عافاه الله والد المرتسری مورود کم وقریم محروم 14-19

# سری گرکشمیر میں سیح قادیانی بذرید مسکین حاجی محی الدین ساکن مخدسرائے تل منطع امیرا کدال

# بهلحاطلاع

برفاص وعام کواس معاملہ کی اصلیت سے واقف وآگاہ کرنا ضروری ہے کہ ایک فضی خلیہ مسکی خلیفہ فررالدین جلد ساز (جو کہ مرز اغلام اجھ قادیاتی اور بحیم فورالدین کا فاص چیلا ہے)
قریب دو تین سال کا عرصہ ہوا کہ تھیر جس آیا تھا۔ اس نے یہاں کے لوگوں کے پاس ایک استخاا اس مضمون پر پیش کیا کہ مخلہ روضہ تل بی کس کی قبر ہے ۔ لیخن کس نی ک ہے یا فیر کی؟ یہاں کے لوگوں کو ہوائے اس کے بچوالم بین کہ خواجہ اعظم صاحب دیدہ مرک اپنی تاریخ بیں اس ہارہ کے اعد "دود کر کسیر فسیرالدین خانیاری کے کاس قد رکھا ہے کہ (میگوئید کہ دور آنجا توفیر سے لوز آصف نام ہوفون است) اور بیکی فورالدین کے استخاا کا جواب کھا حمیا ۔ بیک میر کمال الدین صاحب اعدادی نے جو یہاں کے مشاہر ساوات وعلاء سے ہیں۔ اس استخاء پر کھا ہے کہ جس قد رتاری کے عمارت سے منہوم ہوتا ہے یا ہم لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ خود مورث کو بھی لوز آصف کی قبر ہونے بیں بوسکنا اور اخترا دینا والشرافیائی اور اختراف اور ان جودرت ہوز آصف کی قبر ہونے بیل بوسکنا اور اخترا دینا والفرائی اور اخترا فی اور ایک اور انتران کے اس میں درج ہونے کا۔

یقین اور اخترا رئیس ۔ انشا والشرافیائی اور اخترا فی اقوال جودرت ہوز آصف تو اریخوں میں درج ہونے اس کے کور میں اختصار کے طور پر کھا جائے گا۔

آئندہ صطروں میں اختصار کے طور پر کھا جائے گا۔

بیگذارش لائق و یکھنے اور سننے کے ہے۔ عالمان علاء وساوات ومشامخان واشراف سری گرسمیر بخدمت ساکنان بندو پنجاب وغیرہ خاہر کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے ایک عربی رسالہ موسومہ (البدی والمتھر قالمن بری) چہوایا ہے۔ اس بی ایک فیرست ورج کی ہے کہ بحض لوگ محیرے باشندے حضرت عینی علیہ السلام کی محلّہ روضہ بل بی قبر ہونے کی شہادت و سیح ہیں۔ اما طرفہ ہیں ہے کہ اکثر وہ لوگ جنیوں نے اس کا فقد استعمار مهر با نشانہ فیت کیا ہے بالکل باد قاتف ونا خواعدہ ہیں۔ ان کے نام یہاں ورج ہوتے ہیں۔ (۱) میدالیم ارمعروف جبار خان

لما زم خواجه ثناء الله شال ، (٣) احد خان ناستواری اسلام آبادی ، (٣) مجمد سلطان معروف ميرز ا سلطان جوبركدلى، (٣)ممه جوزيره زردة لوفروش مراف كدالى، (٥) محم عظيم معروف عظيم جوشيده محمر بیگ سکن مدینه صاحب، (۲)احمر کله بهند پلی، (۷) حبیب جلد ساز متصل مبجد جامع، (٨)عبدالله هيخ ۋۇ كدلى، (٩) مېيب بىك ميوه فروش حبه كدلى، (١٠)احمد نامپائى زينه كدلى، (۱۱)مهده زرگرسومه کچه بلی، (۱۲)عبدالله شاله بردنشی یجنی والا ساکن شیرگذا، (۱۳) خعرمیوه فروش عالیکد لی، (۱۴) جلی وانی بوژ کدلی، (۱۵) عبدالرحیم نایا نع عرف ژارساکن کهوینه، (۱۷) خصر جونا فروش رعنا دارى، (١٤) عبدالله ناستوار فروش يجدا كبر درويش، (١٨) محمد شاه ووى كدلى، (۱۹) محمد تیام وکسن بار، (۲۰)غنی جوناید کدلی پیشه رگریز، (۲۱) قمرالدین ناستواری زینه کدلی، (۲۲)اسال جوالي، (۲۳)مديق يايش دوز عش داري، (۲۵) قادرواني اعرواري، (۲۷) سکندر جو ایینا، (۲۷) لمه بث ایینا، (۸۸) محمد حاجی کلال دوری اسال مسکر وری ملی، (۲۹)مسكر دري بلي قادر جو كيوه، (۳٠) احمد چيف ساز كلال دوري، (٣١)محمد جوز وكر فتحكد لي، (۳۲) عزیز مسکرا بجد داری ، (۳۳) احد مسکر دری لمی، (۳۴) محمد جودری لمی، (۳۵) اسد *جوزیندکد*لی۔

یا می اور خانی کی ہے۔ علاوہ اس کے رسالہ فیکورہ کو دیکھ کران لوگوں سے اس بارہ شی لوگوں نے مہر اور ختائی کی ہے۔ علاوہ اس کے رسالہ فیکورہ کو دیکھ کران لوگوں سے اس بارہ شی استفسار کیا گیا۔ کسی ایک بنت نے اس پراڈر ارٹیس کیا کہم نے معرت میں علیہ السلام کے قبر ہونے پرمہریا ختائی یا تصدیق کیا ہے۔ جیسا کہ مرز ارسالہ البدئ ش تحریح کر کرتا ہے۔ بوزاً صف سے مسیلی می علیہ السلام مراو ہے۔ بیرصاف وسفید قادیائی کا جموث اور جموثا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مسیلی می علیہ السلام مراو ہے۔ بیرصاف وسفید قادیائی کا جموث اور جموثا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس فیلی میں المحافظ ہوتا ہے۔ اس کے اس مراو کے بیراں کے باشدوں کو ناحق برنام کیا جاوے۔ اگر مرز اخود یہاں کے باشدوں کو ناحق برنام کیا جاوے۔ اگر مرز اخود یہاں کہ بیران کے بیری ہوت میں چیش کرے۔ یعنی وہ یہ کہ دی کہ کہ نے بلاقک وہے رسالہ فیکورہ میں شائع کے ہیں جموت میں چیش کرے۔ یعنی وہ یہ کہ دی کہ کہ نے بلاقک وہے

حضرت صیلی طیدالسلام کی قبر ہونے پر محلّہ فدکور بیس مہر یا نشانہ کیا ہے تو ہم سب باشعہ گان کشمیر طفا کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے کو تسلیم کرلیں گے۔ ور ندالی شرمناک کاروائیوں اور عبارت کے تغیر و تبدل و تزئید کرنے سے یا خود پہند ہاتیں اڑانے سے مرزاعیسی ہیں بن سکا ۔ ہم ماقیل! شمائے بعما حب نظرے کو ہرخودرا اعیسی توان گشت بتعمد این خرے چند۔

مشميري قم: ان يرباره وجيون عبن شرهة يزبارن كوكى كباه-

اقوال خنفا الوارخ وركاب اسرارالا خبانقل است كهضصا زسلاطين زاده بابود جون راه زېدوتقو کې پېيو د، برسالت مردم تشميرم جوث شد پس در تشميراً مده بدعوت خلائق اهتکال نموده بعد رحلت ودمخذ انز مردآ سودنامش بوزآ صف پنجبر اناصاحب وقائع لمك هميركدورع دسلطان زين العابدين بوورروايت ميكند كرسلطان از جانب خودسيد عبدالله بيهل راباتحاكف دفغاكيس فراوان بطورسفارت تروحد يومعرفرستاه بابت استحكام رابط محبت داخلاص سلسله جنباني نمود يس خديومعراز جانب جود بوزاسي - نام هخصرا كمازا خاد معرت موى عليدالسلام كه بكمالات صوري ومعرى فريد و هر ریگانه عمر بود بنز دسلطان زین العابدین بطریق رسالت مامورساخت چون سفیر ندکور دار دخطه وليذ مركشت باسلطان رابطهُ اخلاص ورست كروه ومراسم رسالت يجا آ وروه واليس يوطن خوور جعت نمود بعد چندگاه بمرافقت سيدنسيرالدين بيتل كهاز اخفا دسيد علاة الدين بيتل است \_از طرف سلطان ورز دشريف مكه بطور رسالت ووكالت رفته بود بازآ مده از جانب شريف مكه بنام سلطان نامه كداز بند دنعهائ مفحون بوآ وردند و درميان نامهٔ سورهٔ دافعه بخط كوفه كرهملواز خوف «رجاست لمغوف بودكه مطابق مضمون بمنين سورؤهل باكدكرديس بوزاسب بموانست ومجالست سيدنسيرالدين عمر خود در پنجا بسر برد، فقد واز مرقد شریف اوا یائے توشت ومردم شیعه اعتقادے دار تد که ایوز آ مف از اولا دحفرت امام جعفرصا دق است رضى الله عندمو جب ان درآ نجا آ مدورفت بيدار عديه نسبت ادقصه بائ ي فكار مد يعضى ميكورندكه يا كين قبرشريف سيدهر الدين قبر خليفه ايشان است \_ بادجودا ختلاف اقوال كے مرزا قادياني نے تاریخ خواج اعظم شاہ صاحب ديده مرى يرمجروسه كركے ا بك نقشه قبرنجي جومحله روضه بل جل واقع ہے اپني كتاب البديل بين دكھلا يا ہے ادران كوريه علوم نيس

کریداستدلال بھی ان کاریت کی و ہوار کی طرح قائم ہیں روسکا۔ کیونکدای تاریخ بیں ہوز آصف کے بیان بیں کھاہے کر قبر ہوز آصف مخلدانری مرین برلب نالہ مارواقع ہور ہوئلہ روضہ بل سے مخلدانری مرتک کی مخلہ ورمیان ہیں اور طرفہ ہیہ کہ میرزا کی تحلہ قبر برلب نالہ مار بھی واقع نہیں۔ ذرا عینک لگا کر تاریخ فہ کورہ ملاحظہ فرماویں۔ اگر اس سے معذور ہوں تو سیم فورالدین سے دریافت فرمائیں کہ وہ عرصہ وراز تک کیال رہے ہیں اور عبداللہ لون سے بیا اثر ہا کہ کہ میرم رزا کو سے موور تسلیم نہ کریں گے وان کو کھراہ یہ شی ڈالنا کیا قانونی جرم نیس ہے۔ پھیلے واقعات یا درکے ان کو ایک کاروائیوں بھی تا کو رہنا جا ہے۔

# اغلاط مرزا قادیانی کی

جوكاب الدي صفي ١١ سطر٨ ش يوزآ صف يا يوزاس است جيسا كرتاري اعظى وغیرہ تاریخوں شی درج ہیں مرزانے خود فرضی ہے اپنامطلب پوراکرنے کی فرض ہے یوز آسف لکھا ہے۔ بچائے حرف صاد کے حرف سین لکھا ہے بچائے لفظ اسپ حرف ٹی کے بدل حرف فاقرارویا ب\_ماحبان علم دہنرخورے دیکھیں کہ آصف اور اسپ اور آسف کے معنی عمل کتی تفادت ب اليما صفى الاطر ٨ اعل ودفن في محله خانيار مع بعض الاحبه "يعنى حغرت عیلی علیدالسلام تشمیر میں جا کرفوت ہوا محلّہ خانیار میں سات چندیار کے مدفون ہے محولہ خانیار میں کوئی زیارت حضرت عیلی علیہ السلام کانہیں ہے۔ فقط محلّہ ندکورہ میں سوائے زیارت سید شاہ محمد فاصل قادری اور ان کے احفاد کے اور مولوی مبارک محبوب سجانی حضرت بھٹے سیدعبدالقادر جيلاني موجود بين اورص ١٨ انتشد مقام روضه لل كادكها ديا بيا يعني ايك قبر حضرت عيسى عليه السلام کے دوسری ان کے اصحافی کے با دجوداس کے سب تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس روضہ میں سید نصيرالدين بيتى مدنون ہے۔ اگر مرزا كالكھناتسليم كيا جادے اوس كوسيدسيرالدين كى قبرمجى دكھانى ضروری ہے کدان کی قبرکیاں واقع ہاور بیرون روضہ سیدنسیرالدین ندکورعام لوگوں کا مراد ہے اورمرزانے ص ١٩ مي حضرت علي عليه السلام كي قبرتصديق كرنے والوں كے نام لكھے جيں -جن صاحبوں نے کاغذات کا برجوظیف ٹورالدین نے پیش کیا تھا۔ان میں سے بعض صاحبوں نے اپنی

مبرے میج مبارت تاریخ اصلی کی نبست رو دیکھی ہے۔ان کا تام درج فبرست ص ١١٩ ش جيل كيا بـــ حالاتكدوه صاحبان بهت مشهور بيل حشل ميركمال الدين صاحب اندراني وبيرمحرسعيد صاحب ائدرا بي ديرانورشاه صاحب كا دى كدلى ومفتى غلام محرحسين وطي شاه تاستوارى ونو رالدين چین دمولوی محدشاه صاحب زالی، حاجی عبدالرجیم احد کدلی، شاهسین کاث،اب بم الل تشمیر کی شهادت وية بين ككشيرش بركزيك عليدالسلام كي قرنيس اورائي مهرين اورد يخط كرت بير-(مهر) غلام ياسين حسن قادري، (مهر) محرحي الدين صاحب، (مهر) مير داعظ رسول صاحب تشميري، (مهر) نورالدين چشتي ساكن كاوه داره، (مهر) واعظ احمدالله برادر مير داعظ درج فهرست رساله بدای، (مهر)سيدسيف الدين صاحب ابن حفرت سيدسعيدا تدرا بي محدث تشميري، (مهر) محدسعيدا ندراني عفي عنه، (مهر) مفتى شريف الدين عفي عندورج رساله بداى، (مهر) ملك غلام مصطفره (مهر)مولوي مهراسدالله صاحب دارساكن محلّه حاليكدل، (مهر)مفتى محرشاه جامعي، (مهر) فقير حبدالسلام ، (مهر) محد سيف الدين عفي عند ملك دلاورشاه مماشند بيرحسن صاحب، (مهر) ملك نامدارشاه ،خواجه غلام حسن بایژی متولی زیارت جعزت بل، (مهر) میر کمال الدین ،محمه سعدالدين نتيق، (مهر) على شاه زيندكدلي، (مهر) سيدم بطظ ساكن بل حاجي راتحر (مهر) سيدلطف الله بل حاى راتحر، (مهر) محد عبدالتي ليوى طاريه، العبدسيدولي الله يهين، بل حاجي راتحر، (مهر) عبدالله و دکاندار بخ بازار ، العبدمولوی غلام محد و فائی مفتی محلّد انزمره ، (مهر)اسد بمرلسخه فروش زیند كدلى، العبد مثني ثناء الله محلّه إنز مر، (مهر) احد الله كوفي دارنو بهه، (مهر) غلام الدين مخدوي، العب مولوی احداللدرّ الی عبدالکریم مخد دی العبد فقیرمحد فلاشبور ، (مهر ) پی جو بهایه دو ضدیل ، (مهر ) پیرمحد افعنل ساکن زیدکدل، (مهر) پیر محمید اندرواری درج فهرست رساله بدی، (مهر) واعظ غلام احمد ساكن محلّه سرائے بل العبد حسين شاه زيرك مدري مدرسدهمرة الاسلام بقلم خود، العبد بنده نعيفے جعفر

(مهر)مولوی نودالدین امام غرهره مددس شاخ مددسته هرة الاسلام بقلم خود، (مهر)میریمیم بیاساکن ازمره «العیدمولوی سلام الدین نجوی عنی عند، مددس شاخ مددسه هرة الاسلام ملکیا دخرهبره «انام مهیری فل الحین بادینه ایم نوده العیاضام الدین محد مددس شاخ مددس هرة الاسلام ابن امير ايا با كو بكارى مخله كدورج رساله بدئ است بتنكم خود والعبدغلام محى الدين امام مجدر د ضدیل، (مهر) حافظ غلام محمر صاحب امام ساکن خافقاه مطل، (مهر) خواجه نبیر جوتاجر ساكن ردضه بل ، العبدرجيم جود دى محاور روضه بل بقلم خود ، العبد فقير محر ي الدين قريشي ساكن بد، (مهر) عبد الرحيم عرف كنائي كوشي دارمتولي مقام روضه بل، (مهر) غفار ساكن نور باغ، العيد غلام ني نتشبندي ساكن خانقاه معلى بقلم خود، العبد نورالدين وكيل ساكن عيدگاه، درج رساله بدائ بقلم خود، (مهر) مولوي حبيب الله ساكن خانقاه معلى، (مهر) لالدسير متولى، (مهر) غلام محمر خانقان ، (مهر) واحظ عبدالله متصل مرزا كالل بيك خان بدمحش، (مهر)محمر حسين ا مام مجدمقام زین العابدین محلّه کا ذیار، (مهر) واعظ عبدالقا درسا کن محلّه بها وَالدین صاحب، العيدمجرعلي نوري زيندكد لي عنى عند بقلم خود ،العبدغلام على عنه بقلم خود ،العبد نبي شاه ا مام مبجر گا دَ كدل درج رساله بدئ العبد واحظ احسن شاه ساكين راجوري كدل بقلم خود، (مهر) غلام محمد حتولى ساكن خانيارمعرف نامه، (مهر) حبدالغي واحظ ساكن اميركدال، (مهر) غلام على ساكن مدينه صاحب ،العيد دا عظ عزيز الله ساكن محلّه خانيار بقلم خود ،العبد قا درشاه امثالي بقلم خود ،العبد پر حبیب الله قربنی ساکن عبد کلال ، العبد خلام محمد زرگر ساکن دنز ه پوره بقلم خود ، (مهر)علیها ه صاحب العبدمجرشاه از اجفاد سجاده وشين ميرنازك نيازي قادري عليدالرحمة بقلم خود، مهرحافظ عزیز الدین ساکن مخلّه گرگلوی مهرعبدالقا در دوکا ندارمهارج پخیر شخ ،مهرغلام محی الدین صاحب تاج درئيس مبرخوابه محرشاه بايثرى العبدمحرحسين وفاكى مفتى مبرخليل مبراحدالله كأصيدار ساكن نوبشه العبرسعيدالدين احمرعفى عندامام خافقاه فيغل ،حضرت فتشبنديه بقلم خود،مهرمجرسيف الدين خوابد بازاری شری خانیار، از کتب تاریخ معلوم نی شد که حفرت عیلی سی مودود در تشمیر مدفون است اكركى دعوى آن كندوعوى اوباطل است بلكدازنص قرآن واحاديث معلوم وثابت است كه حعرت عيلى عليه السلام برآسان زعره آخرز مان نزول فرمائي ومهر خعر جوساكن نو ميثه، العبدمحمرشاه امام خانقاه متغرت فيخ المعالم قدس سره بقلم خود ، العبد غلام محركوهمي وارد د كا يمدار كا ذيار بقلم خود ، العبد عبد النتى عنى عنه فلاشيور بقلم خود ، العبد انورشاه عنى عنه ، العبد مولوى حميد الله عبدالله عفى عند بقلم خود، العبد حافظ غلام رسول مهرسلام الدين العبدعبدالكريم عفى عند، العبدمجر جلال الدين عفى عنه احدكد لي بقلم خود بقلم خودغلام ني تشثبندي وغيره وغيره!



معرات امرالي (نوت داير) كفور كوفتور ناش دوح كافك ما سال أيك دوجواب التريه مداقت كي روح اور قبول في كالعفر في ووركع إلى و المرے وہ جوعنادیت اور نفسانیت کے تاریک ترین پہلوکواینے انڈو کے اللہ کے رسول عرفی (روحی فداہ) کی بعثت کے وقت و نیامیں دونوں تنم کے لوگ موچ عیا گ واقت کی روشی اور نوی اسلام نے عنادی تاریکیوں کواٹی شیاء یاشیوں ہے جوب کرر کم اتنا کے بنزاغب في فلينتس ابن خريره ازار ميثيتون كغرامة ت ين الوي تعن المدين المساح في سيكس في المعمولي بات كومهم بغير انكشت نمائي كئے نہ چوڑ نا كو ياان كي طبيعت بن چكي تھي -جب معمولی ہاتوں میں ان کی پیٹالت اور پوزیش تھی؟ تو مجلا مقرآج جیسے عظیم المثان تلوكو باليون وجراهليم كرنافوان كالحياض زيمت وفض بي تفاراي واسط جب المجال ب الله الله الله الله واقد سنا اوراس كالمعتقد من كال واوريم بيني حكا تو الماير الله قران لیجے سے بذا ساح کذاب کہ کراس کو درہم برہم کردیا۔ بیتو حالت تھی کفار مکہ کی کہ انہوں تے تھی آسراءادرمعراج کے دقوع کومحالات عقلیہ میں ہے گردان کران کی صدافت الڈردنوں کی کا ا اللَّهُ كِيلَ إِنَّا وَا شُومِي قسمت سے الل اسلام کے بعض افراد اور خدا کی طاقت وقد اللَّهِ اللَّهِ ا قَرْأَذُ بِوِنَّ نِهِ بِي اسْ جَكِيرِ عَنْ تَعُورُ كِما فَي ادر قدرت البيبير كِمسلمها صول كونظرا عما أزكر في المسلمة تحقق تو ہات کے چکروں اور بھول بھلیوں میں پڑ کر''اسلام'' کو بھی بند نگایا۔للفہ ابرائے 🖥 در 📲 وخير فوايق مسلمانان چند سفور تحرر بين \_ كلته پيس اور قلص دوست موافقين اور خاففين ذريا فينون في ول المسلط خلد فرما كرا بني غيرت ايماني كا ثبوت وين ادرا بني روحاني وجسماني ياعملي المالي حالتُ كولَّرست كريماج دارين كَ مَتَى بول - والله العوفق المصواب واليه السريقيع

والمآب!

خاكسار!عبدالرحن!

لهول حديد بإسينتران لشريف غنه بالعلية

#### عد الجنداوليه والصلوة والسلام علي رُمَترِله ﴿ لَمُهَا بَعُدَالَ

حعرات امعراج جسماني كاحتقت كالمكشاف المائل دعاش وحدادان استودا ے ہوائی اور خالف رنے آئے ہے اسپینے ان کے مطالق ہملتہ کھا کہ ایک نیاف کار کھا تھا کہ ان کار ان کا ان کا ان کار القتيار ك ركوم الله الله الله كالله يعلى مع مجاوز موسلة والول الزريوري ك والفي اخر اع كوديا کے فاتح ، ریفار مرمللے اعظم، تی اکرم محرمصطف اللہ کے فرنان سے الرائے والوں کا زیادہ تر ر جان عقلي المؤلاج ، وقاح بار بلت اور دواجي الموركون في ميزان عن الوادن كرف كاخيال ان سك وافول بين مرعت كم ما تحقس وبالب ليكن حقات يديد كالمثل في الكام يح سال بعظيم في ان على الول كالمعيمات عالول كوفي حقيقت ابت كرويا - أن وياض بهت الموراك د مجمع بين جو بطابر حرت وابين ليكن جونكه أن أن أشياه كاروان ترتى بكر مميا اوروك أن ك و محصة بنظ المتعال عن لا في حور اور عادي موضح للداده ويزي تيم عظى محد الروسي متجادر موكر حقيقا ليك مادي في المراس المراس المراس المراب والوال والماد جروب كالمنفري ے کوئی جرت ہوتی ہے اور شان کے افکاری ہوئے کی کوئی سیل لکائی جاتی ہے۔ عرض کہ جن يرون كوم بديق يحت بن ان كي حيفين المي تظري بن كران كادراك الم الما كالم عقلیں جران ہیں۔ ہاتا تو بجائے خودرہے جب کربزے برے جمله اور فلاسر بھی ان کی حققت كادراك عابر نظرات بيديان بطورهيم كيهدمالين ملى جاتى بين بغور

ا ..... کیا کوئی علی کا چاا ہمیں بتا سکتا ہے کہ بیر جوایک پرتی روز کیلی کی روشی ) ایک جگہ سے
مودار ہو کر غیر کی آلیہ کے بڑاروں لا کھوں میل مطابر کی ہوئی میرف اس جگہا جاؤا آلی اثر طابر کرتی
ہے جہاں ان کی خواہش ہوتی ہے اس بھی کے روشن کے ذراید بی سے آئیں میں بات چیت کر

لیت بیں قواس کی حقیقت کیا ہے۔ ۲ .... کیا کوئی تھی اسور کو ترتی دیے والے صفرت بمیں بتا سکتے بیں کے (گرا موفون) کانے والی مقین کی کیا حقیقت ہے؟ خور فرادی کر کس طرح اس کے بنانے واسلے نے افسانی آباد کو مقید کر کے جمادی توجی (بے حس تشریع ہوں) عمد احادا ہے۔ آئیں ہے زمان خشت نما جمادی لوول سے جب جا ہے قرآن شریف سنے یا غزل یا گانا۔

س..... کیا کوئی اپنی عقل پرنازاں ہونے والا بتاسکا ہے کہ آئی سادت بعیدہ سے جودو مخض ایک جست کتار کے ذریعہ ہاہم کلام کر لیتے ہیں۔اس کی حقیقت کیاہے۔

سم ..... کیا کوئی فلاسنر یاعتل کام میم پتلامیس بتا سکتا ہے کیٹور (روشنی کی هیقت) کیا ہے۔ کی ماریس

صاحبان!اس تم كى مثاليس آپ كو بزارون وى جاسكى بين ـ ليكن بخوف طوالت ان ی براکناء کرتا ہوائی آپ ہے دریافت کرتا ہوں کہ جب انسانی عقلیں ان طاہری اشیاء کے سیحے سے قاصر ہیں ادران کی عقلیں ان چروں کی تہدتک نیس بائی سکتیں تو معلا اس شہنشاہ دو جہان علام غیوب کی بتائی ہوئی ہات بر کس مند ہے اعتراض کرتے ہیں؟ اوراس کی ہات بر کس اصول کے اعتبار سے اٹی عقل کو دخل دیتے ہیں؟ بات اصل ہیہ کہ جس چیز کا انسان کا مشاہرہ نہیں ہوتا اور وہ اس کی اصلیت سے لاعلم ہوتا ہے تو وہ اس چنر کے دقوع کو ایک موہوی شے سے زیاده وقعت بیس ویتا مثلاً اگر کسی ماورزاو تامیع کے سامنے نور (ردشی ) کا حال بیان کیا جائے تو وہ بھی کے گا کہ الی چیز کا وجود محال ہے یا اگر فرضا کو کی گھٹس آپ کے سامنے ایک ایسے فحف کا تذكره كريجس كتفن او باتحد مول اورجار فالكس اورجاري أتحصيل الوكيا آب ال المحمل كابيد ذكر بغير تفتيش كے مانے برتيار موں معي جيس مجي جيس كيوں!اس كئے كرآب نے اس مخص بیان کنندہ کے بیان سے پہلے نہ تو مجی ایے فض کا مشاہدہ کیا اور نہ بی کسی اور سے سنار تھیک!ای طرح جب كفار كمه اورعقلي پتلوں نے معراج جسماني جيسے تقيم الشان وقوع كا حال ساتو بعض نے تو تحض عنا داورا زراہ تعصب اس کا اٹکار کیا اور بعض بوجی عشل کے مطابق ندمعلوم ہونے کے اس کے مكن ہوئے۔اگرمعراج جسمانی یا اس جیسا کوئی اور دانتہ قبل و بعد وقوع معراج کے ہوتار بتا تو یقیناً نداوعام اوک بی اس کے مکر ہوتے اور ندھی برائے کے بعض افراد بی مرمد ہوتے ۔ کو قادر مطلق نے بائی اسلام حضرت محمصطفی اللہ کے باتھوں بہت سے ایسے بعید ازعش امور وجود پذیر كرائ -جيماكمام أووك قرمات بن "هذا دليل على ان الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تميزا ونظيره قول الله تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله وقبوليه تتعيالي وان من شئ الايسبيح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيهم وقوله تَنَيُّهُ الى لا عرف حجرا بمكة كان يسلم علَّے وحديث الشجرتين اللتيسن اتتاه تاتاه وحديث حسنين الجزع وتسبيح الطعام وفرار حجر

موسیٰ بثوبه ورجفان حراء واحد (سلم ج۱ ص۱۸۰، مع نووی)' این اس مدیث میں دلیل ہاس بات بر کداشتعالی جمادات (بحس جزوں) میں ( بھی )عقل دشعور کا مادہ عمنایت کر دیتا ہے۔جبیبا کہاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تا ہے کہ ( پہاڑ کے چروں میں سے ) بعض پھرا ہے بھی ہیں کہ جواللہ کی خشیت سے ( زمین ہر ) گر بڑتے ہیں۔(ادر جکہ الله تعالی فرماتا ہے) کرروئے زشن برکوئی شے الی نہیں جواللہ کی حمد وثناء نہ بیان كرتى ہو ليكن (اے انسانو! تم بعد عقل كاكل ماده ندر كھے كے ) ان كا تبع وليل جيس يجھة ادر رسول، المعلقية كا (مندرجد ويل) فرمان مجى بعض جمادات كي عمل وشعور يردال ب\_ آب فرماتے ہیں کہ ش اس پھرکو پیچا تیا ہوں کہ جو جھے کو مکہ ش سلام کیا کرتا تھا اور ان دو درختوں کی حدیث ( بھی دال ہے) جورسول السفظی کے بلانے پرائی جگہے ہٹ کرآپ کے پاس آ گئے تے اور صدیث مجور کے تنے واق (جس کا مہارائے کر) رسول التھا ہے ممبر بنے سے بہلے وعظ فرمایا کرتے تھے۔لیکن ممبر بننے کے بعد جب آپ سیالی نے اس کا سہارالگانا چھوڑ دیا تو وہ رونے نگا در تشجیح پڑھنا، کھانے پینے کی چیزوں کا اور ہوا گنا اس پھرکا (جس پرمویٰ علیہ السلام نے نہائے کے دقت کیڑے اتار کرر کے تھے) اور (پہاڑ) حراء ادرا صد کا (رسول المعلقاتية وغيره کے لائے یر )حرکت کرنایی تما مظیرین دلیل میں الله تعالی کی قدرت کا ملدیر جب خدا تعالی نے ان جمادات (بے حس چیزوں کو) نطق عطا کیا جو ظاہر پیلیوں کی نظر میں سراسر قانون قدرت کے خلاف ہے تو کیا وہ می قیوم اینے ہی تھا کے کوخلاف معمول قلیل مدت میں آسانوں کی سیر کرانے پر قادر فیلی؟ "بـل وانـا عله ذالك بن الشاهدين "كين هيّقت پي*پ كهعراج جيم هيم*الثان كاوجود گزشتہ موجودہ اور آئندہ زبانے ہیں لمنا محال درمحال ہے۔ پس اس ضروری تمہید کے بعد ہیں نفس مضمون پر پچھ خامدفرسائی کرنی چاہتا ہوں امید کہ قار کین کرام! بغور طاحظ فرا کی مے۔ اسراءاورمعراج

مَدُمُعَظِّم سے مجدالعی تک آپ اللہ کا تریف نے جانا کلام اللہ کا آ ہے ' سبحن الذی اسری بعیدہ ''سے تابت ہے اور صرف ای قدر کے سزو 'اسرا، '' کہتے ہیں اور بیت المقدل سے آسانوں پر جانے کو معران کہتے ہیں جو صدیث سے ( مجی) تابت ہے۔ ' هے کذا یفهم من تفسیر مدارك وغیرہ ''

معرائ كى تالور كا الدين المسلمة والمواقعة المسلمة المواقعة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة وهو ها المسلمة وهو ها المسلمة وهو المسلمة وهو المسلمة المسلمة المسلمة وهو المسلمة وهو المسلمة المس

(الثانون سوم) بان! مخلف اقوال سے اصل قصدے بائٹ اور نے پر قبر در کرنا چاہئے۔ کیونکہ تعدد معران کے جمان کینے پر تمام اختلاف رقع اور مکتا ہے۔ (اور بھی تمیک ہے) معراج جسمانی کے فعلی ولائل

میں سے سب سے اوّل قرآن شریف کے استدلال کو مقدم کیا جاتا ہے۔ کویہ استدلال ای وقدم کیا جاتا ہے۔ کویہ استدلال ای وعیت کے لحاظ سے ایک نیاس کے اور او کھا استدلال ہے اور اصّ اصْ کرویں لیکن میں ہے کہ بعض کوتاہ بین ای فقت نظری کے باعث اس استدلال پر احرّ اصْ کا ویں لیکن میں ایسے معرات پر واضح کردیتا جا ہتا ہوں کہ استدلال اور کل مضمون کوالال سے ہوئی پر صف کے بعد ہوؤ ہو گئریں کیکن لائد منمون مم کرنے سے فل کی احرّ اصْ کوا ہے دل بعد ہوئا کہ استدلال استدالا کے سے فل کی احرّ اصْ کوا ہے دل بعد ہوئا کی احرّ اصْ کوا ہے دل میں جگہ دینے کی خوا میں دکریں۔ لیجے اب سنے ا

قرآ ن يُرْفِ رض عواج جنوانى كافيف المناه والمناه المناه المناه

قرآن برن بعده ليلا من المستحد الاقتصى (بني اسرائيل و) المين المنزى بعده ليلا من المسلوب الحدام الني المستحد الاقتصى (بني السرائيل و) المين المسرائيل و المين المي

یں۔ چنانچہ ہورہ مریم میں فرہایا: است ''نظور رحمة دیك عبدہ ذكریا ''یین بیڈ كر پر تیرے دب كی دحت كاجوذ كریا ميمونی۔ بيال لفظ عبدے حضرت ذكر يادوح معجم مواد ہیں۔

سا ..... مورة قريش من المحدود قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وآدد من مع فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وآدد من من من من من المول في المدر والمدر من المول في المدر والمدرود والمدرود والمدرود والمدرود والمدرود والمدرود والمدرود والمراوين ما ويسم دول مراوين والمراوين والمرا

المستند مود و جم من فرمایا سے انفسال حدیده ما آوسی الی عبده ما آوسی الی می مراس نے جو پھے الی است میں کھی است ا اسپنے بعرے پروی کرنی تھی کری اس آیت بیل می عبده سے مراوح مرت نی کر میں تھے کا جم م روح مراوسے کے فکروی کو ف آپ میں گئے کی روح پڑھی ہوا کرنی تھی۔

۵... موروعلق عن الرطرح فرايا "اوايت الذي ينهي عبداً اذا صلّ "يعن اوف الناسية الذي المسلّ "يعن اوف الناسية الن

جم مع روح مراوب کیونکہ ایوجہل مرف آپ کی روح کونماز پڑھنے سے جیس رو کہ تھا۔

ای طرح اور بیسیوں ایسے مقامات ہیں جہاں لفظ عبد سے روح مع جسد مراوب سے انہیں چند مقامات پر اکتفاء کرتا ہوا۔ آیت فد کورہ العدر سے معراج جسمانی کے استدلال پر معر بیٹر دوخی ڈالیا ہوں سودا ضح رہے کہ آیت فد کورہ کا منہوم اسراء ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیمن یاد رہے کہ حقد بین کا اس میں اختلاف ہے کہ اسراء اور معراج دونوں ایک ہی ساتھ ہوئی یا الگ رہے۔ دوسورت اوّل تو ہمارا استدلال پالکل صاف اور طاہر ہے۔ لیمن دوسورت تانیہ واقعی ہمارے استدلال میں پالکل مباینت ومفارقت ہے۔ قطع نظر اختلاف حقد بین دوسورت تانیہ واقعی ہمارے المحددلیا ہمارا استدلال صورت اوّل ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیمین اب اس کی دلیل مجمی سنتے الحددلید! ہمارا استدلال صورت اوّل ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیمین اب اس کی دلیل مجمی سنتے ہما سے۔

الم بخاري في اليميح بس باب إن الفاظ باندها به كر بساب كيف فسرضت المصلوة ليلة الاسراه "يعن باب باسمستلكاكر ص دات دمول التعلق كويركرائي كل اس میں فماز کی محرفرض ہوئی؟ حافظ ابن حجرّاب ندکور کے الفاظ نقل کرنے کے بعد ککھتے ہیں۔ "والصلاة انما فرضت في المعراج تدل على اتحاد هما عنده وانما افرد وكلا منهما بترجمة لان كلا منهما على قصة مفردة وان كان واقعا معا (فتح البارى ھە ١٠٤) ''لينى فمازتومعراج ش فرض بوڭى تىمى كىكن امام بغارى كے فماز كى فرضيت كواسراوي تعبير كرنے يرمعلوم ہوتا ہے كه امام بخاريٌ كے نز ديك معراج اور اسراء دولوں ايك ہى رات يس واقع ہوئیں اورامام بخاری نے اسراءاورمعراج کااس لئے الگ الگ باب باعدها بر كرايك ان دونوں میں سے اسنے اعد ایک مستقل قصد رکھتا ہے۔ اگر چدمعراج اور اسراء کا وقوع معالیک ى رات يس مواليكن الك الك باب باند عنديرون معلمت بين نظرب جوندكورموكى اى طرح طافقاتن جرّايك اورجكر قطرازين" أن الاسراء وقع مرتين مرة على انفراده ومرة منصموماً اليه المعراج وكلاهما في اليقظة (فقع الباري ص٤٥١) "يُحِنُ رسول النطاقیة کو دومرتبه سیر کرائی گئی۔ ایک مرتبه معراج کے ساتھ اور ایک مرتبه بغیر معراج کے لیکن دونوں ہی مرتبہ حالت میقظ (بیداری) میں ہوئی۔ یہی حافظ صاحب ایک ادر جگہ رقبطراز ہیں۔ ''و إيراد هذا الحديث في باب المعراج عما يؤيد ان المصنف يرے اتحاد ليلة

الاسداء والمعواج (فقع البلرى قرد) "الين الم بخاري كاس مديث كومعران ك باب من لائے سے يومعوان الك على باب من لائے سے يومعدمعلوم وتا ہے كدام بخاري كن ويك الاسراء اور معران ايك على رات ميں ماواقع بوئى بين -

مافظ این جر کاام سے واضح ہوگیا کہ معراج اور امراء کا وقوع معا ایک ہی رات میں ہوا۔ آ سے فہ کور ۃ العمدر شی جو ۃ ور ذوالجلال نے صرف امراء کا ذکر کیا ہے اور معراج کا ٹیس تو ۃ اور ذوالجلال نے صرف امراء کا ذکر کیا ہے اور معراج کا ٹیس کو ہیں ہوا۔ آ سے فیصل اس کے مثال ہوں بھے کہ مثال اگر آ پ بمبئی سے آ کے کی اور شر تشریف لے جا کی اور آپ کے دوست دریافت کو رہی کہ جنا ہے کہ ان اور آپ کے دوست دریافت کریں کہ جنا ہے کہاں تشریف لے تھے تا ہاں کو جواب دیے ہیں۔ الی ایمین بمین تک کیا تھے وہ کے متاب کہاں تشریف لے گئے تھے، آپ ان کو جواب دیے ہیں۔ الی ایمین بمین تک کیا تھے دی تھے۔ لیمن میان کرنے کے وقت تھے۔ لیمن میان کرنے کے وقت آپ نے بمین کی تک گیا ہے۔ کہا کہ منز کو ذکر نہ کرنا اس بات کی دیل ٹیس ہوسکا کہ آپ وہاں تک گئے تی ہیں۔ ای طرح رب العزب کا معراج کو ذکر نہ کرنا اس کے معمد مو قوع کے دلالے تیں کرماتا کے میں میں کا گ

پس جب معراج اوراسراه كاسعاً ايك بى رات يس واقع مونا ثابت موچكا تواب لفظ محمد الله على ذالك!

معراج جسمائی كافبوت احاديث سے

معراج جسمانی کے اثبات بیں بکشرت احادیث دار دہوئی ہیں۔ اگر ان تمام جزئیات کا استفصاء کیا جائے جوموضوع رسالہ پر دال ہیں تو مضمون بیں آئی طوالت آ جائے گی کہ ناظرین کومضمون پورا کرنا دشوار ہوجائے گا۔ لہذا چندا حادیث پر بی اکتفا کرتا ہوائنس مضمون کو اقوال علماء اور مقلی دلاکل سے بالکل صاف کئے دیتا ہوں۔

ا ...... "واخرج ابن ابى شيبة واحمد والنسائى والبزار والطبرانى وابن مردويه وابون عساكر بسند مردويه وابون عساكر بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله مَنْ الماكان ليلة اسرى بى فاصبحت في مكة قطعت وعرفت من الناس مكذبي فقعدت معتزلا حزينا فمر

عبدوالله ابوجهاي فجام حتى حاسراليه فقال له كالمستهزي هل كان من يُ قُـال نِعم قال و ما هو قال اني اسريجي أليلة فِقَالِ إِلَيْ آيِن قال إلي بيت مقدس قال ثم أصبحت بين ظهر أنينا قال نعم فلم يرد أن يكتب مخافة إن حديث إن دعا قومه إليه قال إدايت ان يعوت قوما اتحدثهم بما تُتَنَّى قَالَ نَعَمْ قَالَ هِيا يَامِعِشْرَ بَنِّي كُعِبَ بِن لِرِّي فَانِقِضِتِ اليهِ المِجالِسِ وجالوا حتى جلسوا اليها قال حدث قومك بماحد يتني فقال رسول الله تلبية أنتى أستري بي الليلة قالوا إلى ابن قال الى بيت المقدس قالو إيليا قال نعم مُ التواهم الصيحت بين طُّهُ رائيناً قال تعم قال فين بين مصفق ومن بين وَأَصْنَعُ يَدُهُ عَلَى رَاسَةُ مَعْجَباً قَالُوا ؛ وتسلطيع إلَّ تُنْعُتُ النسجد وفي القرم. هُن قَطْسُطْ فَوَالْيِهِ فِي أَلْ رُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَدَهُبِتُ انْعَمْتُ فَمَا ذَلَت انْعَتِ حَتّى التَّبُسُ عَلَى بِعَنْ التَّلَقَت فَجَى بَالْمُسَجِّدُ وَأَنْ النَّلُ اليَّهُ حُتَى وضَمْ دونَ والمتعارضة الرحفال فحفاقه وآفا أنطر النيا فعال العوم اما العنعت فوالله الد الصلاب ودونت فوار شراحه المع مع المين التن الياشية المداوون الي باروور الرائي الن مردوراور ضياءاورابن عساكرنے مح سند كساتفوابن عباس عدوايت كيا بكروايا وسول اللكاف اكترك بنامين شل ميت المقور في ما كري كل مثل والمالية اللي علا يقين بوا كيادك الل والح يان كرنے سے ميري كلة يب ضروركر إلى الله عن الى خيال من اليك فروف عملين بعث الله كروف خدا الدجمل آ كرير ب ياس بين كيا اور بطور التيواء يكور بالفت كميث كالكركون كالكرفي في بات ے؟ آپ نے فرما ایال ای اس نے کھا کیا تی بات ہے خرایا آج اس سے کہا کیا تی بات ہے کہا کا اس کے جا كرمير كراني في اس في كما كمال كسر المب في المعالم على المعالم على الما كما كما رات كواتى دورى مساهت في كرك بعري بم لوكول عن موجود موكع؟ آب فريلها بال الوجل نے جب بیا اواس خیال سے رسول المقاللة کول كى تخذيب درك كرمناوارسول النعظة لوكون كسام بمي اس كاا فكارة كرجا كيل اودكها كمآب يديات لوكول كسام على بيان كريس عي آپ نے فرايا شرورا الا جل نے بياغة على آ واز بلند يكارا-اے كرووائى كعب بن لوك إلوك يدست ي الوجل كي والديوف يزيد عراد جمل في والتعلق ے كہا جو بات آپ نے جھے يان فر مال كى وہ ان لوكوں ہے جى كرد يجے - آپ نے فر مايا

کدا من دار علی بیان مسئل ایست المان ایست و المان ایست المان المان ایست المان ایست المان المان المان ایست المان المان

م ...... رسول اکرم کی کیا ہے بیتین کرنا کراؤگ اس واقعدی محلا بسد کریں ہے ، دلیل ہے۔ اس بات پر کہ بدواقعہ خواب کا ندتھا۔ کو تکہ خواب ش اکثر عجیب وغریب، خلاف مقل واقعات و یکھے

جاتے ہیں میرکی کور گزیش ہوتا کرلوگ اس خواب پرس کی کلف میں کریں گے۔ سو ..... خاتم التیمین درول الشعالیة کا اس واقعہ سے شاواں وفرساں ندوونا ولک فہارے ممکنین رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آ سے کالی کا کہاں خالب تھا۔ لوگ اس خلاف عشل واقعہ کی ضرور

ر بنا اس بات بی دیل ہے کہ اس معلقہ کا مان عاب تھا۔ ہوت اس معلق کو اور کھا ہے۔ اگر مرف میں واس کے اس واحد میں او جھذ ہے کریں کے۔ اگر مرف بیر خواب بی تھا تو جملین ہونے کی کوئی وجہ کیں۔ خواب میں اواس ہے بھی کئی حصہ زیادہ انسان خلاف عمل واقعات و یکتا ہے۔ مرکوئی بھی بحر وان کے دیکھنے کے مسئن اور حزین بیس ہوتا۔

س ایے موقع پرتالیاں بجانا اپنی کامیابی اور تھم کے ذلیل ہونے پرولیل ہے کہ شرکین مکدا پی کامیابی ای میں بچھتے تھے کہ العداد تی المعدوق کواس واقعہ میں جوئن جا اللہ کر دکھا کیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ خلاف عمل خواب سنے سے طبیعتوں میں جوش جرگز پیوائیوں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ ال خلاف عمل خوابوں پراشتا ہے اطام (لیجنی پیائن خواب) کا آفزی کی لائنے میں۔ خالا لگہ ایسا کی حدیث سے عابد الیمن کے شرکین نے اس خالی واقعہ کو کا کرید دیا النا تھوا ملیہ کھا ہوں۔ ه ...... کفار نے جب آپ کی ہے دریافت کیا کہ آپ کی را تو ل رات بیت المقدس سے والی ہو کرمج ہم میں موجود ہوگئے؟ تو آپ نے اس کی تصدیق کی تو اس تصدیق سے در نہ صاف طاہر ہوتا ہے کہ آپ جم کے ساتھ حالت بیداری میں تشریف لے گئے تھے۔ ورنہ جواب میں فرمادیتے کہ بیتو خواب تھا میں جم کے ساتھ گیانی کب تھا جو جھے ہے ہو چھا جاتا ہے۔" ہم اصبحت بین اظہر تا'' مین میں جہا اس میں موجود ہوگئے۔

٢ ..... مقاى علامتي بطوراحقان كے دريافت كرنا خواب من فيس بوا كرتا۔ اس لئے كه خواب من فيس بوا كرتا۔ اس لئے كه خواب بيان كرنے والے كا يدو وكى بي فيس بوتا كه جو مل في ديكھا ہے وہ واقع كے مطابق ہے۔ اكر رسول الشفائ كى طرف سے كفار كے يد ذبن نشين كرايا جاتا كہ بيد واقعہ خواب من و يكھا كميا ہے قد ان كوعلامات لوچے كا موقع لما اور شدر رسول الشفائ كوجواب و ين كي ضرورت بوتى اور ناعى طبيعت كواتى المجمنوں كا سامنا كرتا ہوتا۔

الحاصل! صدیث فركور می خور كرنے سے يہ بات يقنی طور پر ثابت ہو يكن ہے كہ يہ واقعہ مار كى تحديق ہے كہ يہ واقعہ ما واقعہ حالت بيدارى ميں ہوا۔ خواب سے كوئى تعلق نہيں ركھتا۔ چنا نچداس كى تحديق ايك اور روايت سے بحى ہوسكتى ہے جہال كھماہے:

"واخرج البزار وابن ابى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهةى فى الدلائل وصححه عن شداد بن اوس رضى الله عنه قال قلنا يا رسول الله كيف اسرے بك فقال صليت باصحابى العتمة بمكة معتماً فاتانى جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل (الى ان قال) ثم انصرف بى فمررنا بعير قريش بمكان كذا وكذا وقد اضلوا بعير الهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتانى ابوبكر فقال يا رسول الله اين كنت الليلة قد التمستك فى مكانك فقالت اعلمت انى اتيت بيت المقدس الليلة فقال يا رسول الله انه مسيرة شهر فصفه لى قال ففتح لى صراط كانى انظر اليه لا تساتونى عن شئ الانباء تكم عنه فقال ابوبكر رضى الله عنه اشهد انك رسول الله وقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المشركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المسركون انظروا الى ابن ابى كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال المسركون انظروا الى المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد السيرة المستحدد المستحد

ان من اية منا قول لكم انى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا وقد اضلوا بعير الم من اية منا اقول لكم انى مررت بعير الكم بمكان كذا وكذا وياتونكم يوم كذا وكذا وياتونكم يوم كذا وكذا ويقدمهم جمل ادم عليه شيخ اسود وغرارتان سوداً وان فلما كان ذلك اليوم اشرف القوم ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار قدمت العيريقد مهم ذالك الجمل الذى وصفه رسول الله مُنتات (درمنئورج من ١٦٧٠)

لین شداد بن اول کتے ہیں کہ ہم محابے عرض کیا یا رسول اللہ آ ب کے بیت المقدس كمس طرح لي محكة ب نے جوابا فرمايا كەيى جب محابيات ساتھ عشاء كى نماز يڑھ چكاتو جرائيل عليه السلام مير ب لئيسواري لائ محرتمام واقعه ميان كرف كے بعد فرمايا كرجب بم بيت المقدس بيلوفية توفلال فلال مقام من جاراايك قافله يركذر مواجو كمركو جار باتحاران قا فلے والوں کا ایک اونٹ م ہو کیا جس کوفلاں فض نے پکڑلیا ای حالت میں میں نے ان برسلام كياتو قاظے دالول كے بعض افراد نے كها كديرة آواز محد ( علی ) كى ب فرمنيك مح سے يميلے ش كمه ش اين محابك ياس في كيا بهرايوكرمرك ياس آئة كهايار ول الله آب رات كو كال تغريف ل ك تع على ف آپ ك آپ ك مقام ير واش كيا- آپ فرايا كدكيا مهمیں معلوم بھی ہے کہ میں رات بیت المقدس کیا تھا۔ ابو بکڑنے کہا یارسول الله وہ او ایک ممینہ کا راستہ ہے۔ (آپ کس طرح ایک رات میں وہال سے والی ہوکروالی تشریف لے آئے ) ذرا اس كاتفسيل كيجيز -آب نفر مايابيت المقدس ايك مهينه كى راه يرواقع ب- محرخداتعالى في میرے لئے ایک داستہ ایسے زو یک کا کھولا یا کہ بیت المقدس بالکل بی میرے پیش نظر ہوگیا۔ وہاں کی جو بات تم مجھے یوچھو کے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ابو بکڑنے کہا یا رسول اللہ مجھے علامت ہے چینے کی کوئی غرض نہیں بیں تو کوائی دیا ہوں کہ آپ اللہ کے سیجے رسول ہیں اور مشرکین نے کہا كرد يكموابن الى كهدر (بيازراه حادرسول الشفافية كوكها كرتے تھے) بيكتا ہے كرش آج راتوں رات بیت المقدس سے واپس موكر كم ش آكيا۔ آپ فرمايا كمش اس كى تم كوايك فتانى بتاتا ہوں کہ میرا گزرفلاں مقام میں تہارے قافلہ پرایے دفت ہوا کہ دہ اینے ممشدہ ادنے کو <del>تا</del>لش کر رہے تھاتنے میں فلال فخض نے اے محیرلیا۔ تمہارے قافلہ کی رفمارے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں فلاں مقام پر قیام کریں گے۔اس کے بعد فلاں مقام میں اور فلا سروز وہ یہاں بھی جا کیں کے (قافلہ کی طامت ہو ہے) کہ ان کہ کیا کے سفیداد نظر ہوئی ہے کہ دو کالے کا اس کے اور اس پر ایک من رسیدہ فتنی ہاہ بھے ہوار ہے (جودن رمول الشکال کے قافلہ کہ آئے کا مقرر کیا تھا) جب دودن آیا تر لوگ اس قافلہ کو کھنے لکے ہے تا نجدہ قافلہ دو ہیں کر یہ آ کہ خاور جس طرح رسول الشکال نے تا فلہ کی طامت تالی تی اس طرح قافلہ کے ا

اس مدید سے ماف فاہرے کی تخفرت کی نے اشار قبیان فریلیا مدین اکبر ندرسالت کی شادت دے کراس کی تعدیق کرلی کی کھی جب رسالت کا افرار کرلیا جائے اق اس کے لواد بات اسے آپ ان لئے جاتے ہیں۔

علادوازین بها ای طفی کی خاندی کی خاندی تی قافے والوں پرسلام کرتا اور ال کا آپ کو جواب دینا ای فرض سے قباتا کر معراج کی فرس کران سے دل معراج کی گوائی دیں۔ کی کی آبوں سے اپنے کا لوں سے دیول اختیائے کی آوازش کی تی۔

جب محرول نودول الشعالة كي بيد المعترن جائة كدوو يريقن بوكا كرفر (روى فياه) كاواتى بي دول الشعالة كي بيد المعترن ك يقد الريمة بكا يرفرانا كراد بحس بيد المعترى كاعلاتم وريافت كراوش جهي بتا تا يا لقاعاً في طور پرفارت كرد با به كرا آب نه ان كول كوم حمليم كرت بوت مقاع الله تي جائد كا بحي عرم كراي تما اوريجب عي بوتا كر جب كوئ فض آ كوب تنام واقيات و كيرك اورمطوم كرس ورد فواب و يكف والكورة وحوى تام عي بوتا به اور درو مقاي علا على عال تروي وسا جفانه المروية الله ي الموداف يس اس بحى زياد والمرت كي كي به معرف المعدود قال حدث السخين قال مددلا عدوى وي

عبكارانة من الجَن عَبال فَيْ تَوْلُهُ مَعَالَى والعَجْعِلِكَ الرِّيناكَ الرِّيناكَ الاعتياد المَلْالِيمُ إِنْ فَتَالَ الْمَنْ الْوَلِيمُ اللَّهِ مِنْ الرَيْطَةِ السَّالِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ النطفة عاص والحييب متنا بدؤل يجاخفاتها الخبدخ ارتي نسخ اللينا البيعاري حزامه وع ومتلوز الطاط عَلَىٰ ١٨٨٤) "التخاصرالات وحزت وي مجال أخت المناعضلة الآزاريا الثن ويلتن يرويك يم النام كالمعالمة المناية بنوس أولى المنظمة المنظمة المن كالمؤلف كالمنافقة المنظمة ال عن كيد بين كردوي معرادان جكردات في المعران المن المحام الويدن في المستمان المنام المان المنام المان المنام چرسول الشعالية كويت المقدس أورة على العقوق عن نصافيان وهوالى كين تين ووخوات كى عالف وكا بكدا كي سالة فوري المام والقاف والعالم المرافز المحالة المواجد كالمواد كالدول الوال مريمون عن كيرالاستغال مع ويكن وكال العام العام المعام المان على العام ولا يا كالغير روي ك 10 كن تص الك معران عدمان في وقول وحمت كا أيول إدر في طور من المين كال الله الك عفرف اين عليان وقرع معراج جشال على أواللي ما الماحة التي موالا فداك مرقر الن جيدك آنت كالنيرين يرم كرات كالحديد في كان الله عليه الله اللهم علمه المحكمة وتاويل الكتاب

يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله شَاهُ الله ان قال) وانا اريد ان اخرج الى قريش فاخبرهم مارأيت فاخذت بثوبه فقلت انى انكرك الله انك تـأتي قـومـا يـكـذبـونك ويـنكرون مقالتك فاخاف ان يسطوا بك قالت فنضرب شوبه من يدى ثم خرج أليهم فاتاهم وهم جلوس فاخبرهم (درمنثور جه مد١٨١) " يعني ام بان نے كيا كرسول الشكاف كرجس رات معراج موكى آب اس رات میرے بی گر تشریف رکھتے تھے۔ (عشاء کی نماز تو پڑھ کرآپ سو مے لیکن دات کے چھ حصہ گزرنے پر جب بیری آ کھ کھی تو) میں نے رسول الشھالی کو آپ کے بستر پر نہ یایا۔ جھے مارے خوف کے باقی رات نیندی ندآئی کہ مبادا قریش کدآب کے ساتھ کی بدسلوک سے پیش ندآئے ہوں (میں اس خیال میر تقی کہ رسول الش<del>فاقی</del> سے ملاقات ہونے پر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے مجے تھے؟) میرے دل میں تو یہ یہ خیالات آ رہے تھے آپ نے اپنے جانے کا تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے رات دیکھا ہے وہ سب قریش سے بیان کردوں۔(ام ہافٹ کہتی ہیں) کہیں نے حضرت کا دائن پکڑ کرکہا کہ خدا کے لئے آپ برکیا غضب کرتے ہیں۔ وہ تو پہلے بی سے آپ کی محذیب اور آپ کی باتوں کے الکاریر تلے بیٹے ہیں۔ جھے ڈرے کہ کہیں بیوا تعدن کرآپ پر عملہ ند کر بیٹیس رسول اللہ علیہ نے جماکا مار كردامن حيشراليااوركفار كي مجمع ميس جاكرتمام واقعد بيإن فرماديا\_

ناظرين! خور كيجة كداكريه واقعد روحاني يامناى حيثيت اسينه اعدر كمتا توام بافئ كا رسول الشيكية كوداقعه بيان كرنے سے روكنا اور آپ كاس (واقعه) كے اظهار اور بيان پراسرار كرنا ايك عبث اور بيبوده قرار پاتا ہے۔ 'فهذا لايليق للمدة من الكامل فكيف ينطن بالنبي العرشد العادل''

علادہ پر یں حضرت ام ہافی کا رسول الشکالی کو آپ کی جگہ بیں ہاد جود تلاش کرنے کے 
ند ملنا صرح دلیل ہے اس بات پر ، کی آپ اس رات ملاء اعلیٰ من انوار قدس البید کے نظاروں سے
مناثر ہور ہے تھے اور اگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تیفیر خصالی کے کا دامن معراح 
جسمانی سے خالی کیکن مجھ میں نہیں آتا کہ اس معراج روحانی ہے دوالی کے دقوع سے سحابہ کرام (رضوان الشداج معین) کی ایک جماعت کیوں مرتد ہوئی ۔ کیاروحانی یا منامی واقعد اپنے اعراضی کا بیہت الشداج معین) کی ایک جماعت کیوں مرتد ہوئی ۔ کیاروحانی یا منامی واقعد اپنے اعراضی کی ایک جماعت کیوں مرتد ہوئی۔ کیاروحانی یا منامی واقعد اپنے اعراضی کی درجہ

ر کھتا ہے کہ مجرداس کے سننے سے ایک سیج غرجب میں داخل ہونے والے اسینے باک غرجب کو الوداعي سلام كهدري رويكية!

بعض لوگ معراج جسمانی کوبعیداز عقل سمجھ کرمر مذہو گئے

چنانچەمخرت ابن عباس فرائے ہیں۔''اسری بالنبی شکھا الی بیت العقدس ثم جاء من ليلة فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع ابي جهل (در منفود ص۱۸۸ ج ٥) "بيعن جب رسول التعلقية بيت المقدس جاكراى رابّت والهن تشريف لے آئے اور آپ نے جانے کا واقعہ اور بیت المقدس کی علامتیں اور کفار کے قافلہ کا حال بیان فرمایا تو بہت سےلوگوں نے (اس کے دقوع کوستبعد مجھے کرکھا) کہ ہم ان امور میں رسول التُعلَطِيَّة کی ہر گر تھندین نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ وہ مرتد ہو گئے اور آخر ابوجہل کے ساتھ ان کی گرون ماہری تحتی۔ای روایت کے قریب قریب حضرت فآوہ سے بھی مروی ہے۔

چانچ کماے: "واخرج ابن جرير عن قتادة وما جعلنا الرويا التي اريسناك الافتسنة للسناس يسقول اراه من الايات والعبرفي مسيره الى بيت المقدس ذكرلنا ان ناسا ارتدوا بعد اشلابهم حين حدثهم رسول الله شَارِّاللهِ (درمنثور جه ص ۲۷۱) "يعن حرت آلادة كت بن كما يت" وما جعلفا الرويا التي اريسنساك "سے وونتانيال مرادي جوبيت المقدس جانے كودت رسول المقلطة كودكملاكي تحكيں۔جب آپ نے وہ حالات بيان كے توبہت ہوكوں نے براہ الكار آپ ہے كہا كہ آپ توالی بعیدازعتل با تیں کرتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس (جس کی مسافت دو مینے کی ہے ) جا کرواپس آ ممیا۔ ہاوجود بیدوہ لوگ حلقہ اسلام میں وافل ہو چکے تھے۔لیکن واقعہ معراج س کرمر تد ہو گئے۔ان روایات سے ظاہر ہے کہ داقعہ ظاہراً خلاف عقل ہونے کی دجہ سے ان مسلمانوں کے دل میں جگہ نہ پکڑ سکااور نہ وہ اس کی تقییدیق کی ظرف مائل ہوئے۔اسی وجہ ہے بروردگار نے ان کے ولوں سے ایمان سلب کرلیا غور کیجئے کہ کیا خواب میں بیت المقدس جانااس قدرخلاف عش تھا کہ سلمان اس کے سننے کی تاب ندلا سکے بلکہ سنتے ہی اسپے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔ یا در کھتے اعقل اس بات کی مجھی تائیز نہیں کرتی اور ندمشاہرہ اس کا مؤید ہے۔ کیونکہ حالت

منائی میں انسان ایک بیت المقدس کیا بلکه اگر ہزاروں بیت المقدس بھنی مسافت ہو طے کر لے جب بھی کوئی اے بعیداز عش نہ سجے گا۔ خلاف عش ای وقت ہو سکتا ہے جب کدواقعہ نہ العقد فرکورہ کو عالم بیداری سے تجیر کیا جائے۔ اس واسطے رسول اکر متعلقہ نے واقعہ اسراء لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سواصد این اکبڑ کے کسی نے بھی آپ کے بیان کی تاثید نہ کی اور اس تاثید و تقدین کرنے کی بدوات الله تعالی نے معزرت الو بکڑ گوصد این جھے بہترین لقب سے ملقب کیا۔ حضرت الو بکڑ کالقب صد این معراج بی کی تصدرت الو بکڑ کالقب صد این معراج بی کی تصد این سے ہوا

چنانچ معرت ام بان في في معراج كاواقعه بيان كركيا بيك د "قال المعطعم كل امرك قبل اليوم كان امما غير قولك اليوم انا اشهد انك كاذب نحن نضرب اكباد الابل الى بيت المقدس مصعد اشهرا ومنحدرا شهرا تزعم أنك اتيته في ليلة والسلات والعزب لا اصدقك فقال ابوبكر يا مطعم بنس ما قلت لا بن اخيك جبهته وكذبته أنبا أشهدانه صبادق فقالوا يا محمد صف لنابيت المقدس قال دخلته ليلا وخرجت منه ليلا فاتاه جبريل عليه السلام فتصوره في جناحه فجعل يقول باب منه كذافي موضع كذا وباب منه كذافي موضع كذا وابي بكر يقول صدقت صدقت فقال رسول الله عَلَيْ يومئذيا ابابكر أن الله قد سماك الصديق (درمنئورج و ص١٨٢) "جبرمول المعلقة في کفارے آ مے معراج کا واقعہ بیان کیا تو مطعم نے کہا کداب تک تو آپ کا معاملہ تھیک رہا لیکن آج جوآب بدانو كى بات سارى بى اس سىمعلوم بوكياكرآب جموفى بى فضب بىكد ہم تو اونٹوں کو مار مار کے دومبینے میں بیت المقدس سے دالی آئیں کیکن آپ بیفر ماتے ہیں کہ میں . ا کی بی رات میں بیت المقدس سے والی آعمیا۔ لات عزی کی تسم بیہ بات تو میں آپ کی جرگزند مانون كا ابوير نوكها كدائ معلم التم في تواكستا خاند كلدائي زبان سانكالا (اورعلاوه اس کے )تم نے اپنے بینچے (رسول اللہ اللہ کا کے کا شرمندہ کیا اور آپ کی محذیب کی (واللہ ) میں کواہی ویتا ہوں کہ خدا کے رسول سیے ہیں۔ (ابو بکڑیہ بات کینے یائے تھے) کہ کفار نے کہا کہ اے محرا (سطاق) ورابيت المقدس كاحال توبيان تيجرً -آب ما الله في المرمي رات كودت اس میں واطل ہوا تھا اور رات ہی کو وہاں ہے آیا۔ (جھے انچی طرح وہاں کی علامتیں یا دہیں۔ آ ب ابھی بیفرمائی رہے تھے کہ ) جرائیل علیدالسلام آئے اور اپنے بازوش بیت المقدس کا فقشہ

پیش نظر کردیا۔ جس کود کید دکی کرآپ مقامی علامتیں بتائے گئے کہ قفال دروازہ فلال مقام میں بھی نظر کردیا۔ جس کو دکھ کے کرآپ تمام علامتیں بتاتے جاتے ہے) اور حضرت ابو پکڑا اللہ نے اس کی تقد اپن کرتے جاتے ہے۔ اس روز آپ تائے نے ابو پکڑا اللہ نے بعد اس مقد اپن کرتے ہا کہ اے ابو پکڑا اللہ نے بعد اس مقدم الشان واقعہ کی تھی، اپن کے آج ہے تبارانا مصد این رکھا۔

الحاصل! اسلام میں معراج کا واقع کو یا تک امتحان ہے جس نے اس کی تصدیق کی وہ دولت ایمانی سے بال مال اور نوراسلام میں معراج کا واقع کو یا تک امتحان ہے جس نے اس کا اٹکارکیا اور اس کے وقوع کو دولت ایمانی سے بالا مال اور نوراسلام سے منور ہوا اور جس نے اس کا اٹکارکیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا پر بختی ہوگی کہ سب جا اس تھے کہ در سول الٹھائے نے بھی بیت المقدس کی شکل تک نیس دیکھی اور پر باوجود یکہ جو جونشانیاں پوچھتے گئے آپ نے بلا کم دکاست سب بیان فر ماویں ۔ قافلہ والوں کا حال بھی دریافت کرنے پر بالکل ٹھی اور کے بتا دیا ۔ لیکن آ ہا بھر بھی منکروں نے دیگر مجزات کی طرح نراسا حرکذاب کو کرانیا تیجھا چھڑالیا۔

مویس اپ نظا خیال مصمون بذاکو بے نظاب کر چکا ہوں اور حقیقا بات ہی بھی ہے ۔
ہوندا اور اس کے رسول کا کلام جب کی سلم کے کان جی پڑجائے اس کو ترق کی غیر کے کلام کی چاہت کا دولہ ہی ہے جین کرتا ہے اور خہ تا اس کو یہ بات بہائے لیکن چونکہ جیستیں فتلف خواہش جدا جدا اور الگ الگ واقع ہوئی ہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ جن طبیعتوں کا زیادہ تر رجحان اقوال علماء اور کلام آئمہ پر ہان کی تنہیم کے لئے ذیل میں چندا قتباسات ورج کئے جائیں۔ شاید کہ خدا اے تالی ان کوئیک ہجرعتا ہے۔

معراج جسمانی کے اثبات میں علمائے متفذمین کے ارشادات حضرت امام ابوحلیفہ گاند ہب

چائ فی فقا کری شرح می کها ب: "(و خبرال معراج) لے بجسده الم مصطفی شائل به قطة الی السماء ثم الی ماشاء الله تعالی فی المقامات العلی (حق) لے حدیثه ثابت بطریق متعددة (فمن ردّه) لے ذالك ولم یؤمن بمعنی ذالك الاثر (فهو مبتدع ضال) لے جامع بین الضلالة والبدعة (شرح فقه اكبر ص ١٢) " يخي رمول الشيالی كو بيداری كی طالت می م آپ حجم كر آسان تک چر جراس كر الشيالی نوابلند مقامول تک معراج كا مونا احادیث متعدده سے ثابت ہے جم

نے اس کے وقوع کا اٹکار کیا اور اس کے مجھے ہونے کا اٹکار کیا وہ مگراہ اور بدقتی ہے لیتی اس میں بدعت اور کمرائی دونوں تع ہیں۔ جمہور علمائے محد شین کا غد ہب

خاتمة الحقاظ حافظ ابن جُرُقرات مِن "فسنهم من ذهب الى أن الاسراء والمعدراج وقعافى ليلة واحدة فى اليقظة بجسد النبى عَنَالله وروحه بعد المعبعث والى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتوادت عليه ظواهر الاخبار الصحيحة (فتح البادى ص٥٤ پ٥١) "يخي ملف من سيعض لوگ اس طرف مح بين كمآب كوامراء اور معراح بيدارى كى حالت من مع روح اور جم كايك بى دات من معاواقع موتى بين اوراى طرف مح بين على محدثين من سيد اوراى برفام و المراح اور و معرايا با با با با

علامدابن القيم كاندبهب

آ پ فراتے ہیں:''شم اسسری بس سول الله عَلَیْتُ، بجسدہ علی الصحیح الخ (زاد العاد ج ۱ ص ۳۰۰) ''نیخی کی تربب *یہے کہآ پکوامراء(اورمعراج)ای جم کے ساتھ ہو*کیں \_

#### علامه قاضى عياض كابيان

آپ فرماتے ہیں: 'والحق …… انبه اسری بالجسد والروح فی القصة کلها وعلیه تدل الایة وصحیح الاخبار والاعتبار ولا یعدل عن الظاهر والحقیقة الیٰ التاویل الاعند الاستحالة (شفاه ص۸۰) "لیخی تمام تصریم حج قول کی ہے کہ امراء (اورمعراح) روح اورجم دونوں کے ساتھ تی ۔ اس پرآیت قرآنیا وراء اورجم دونوں کے ساتھ تی ۔ اس پرآیت قرآنیا وراء دیث صحیحا وراعتبار والد کرتے ہیں اورایک کملی ہوئی حقیقت اور طاہری بات کی بغیرا وکال کتاویل کرنی جائز جیں۔

# مولا ناعبدالحق دہلوی کا بیان

آپ فرماتے ہیں: ''صحیح آنست کدوجود اسراء معراج بعدورحالت بریراری و بحسد بود جمہور علاء از صحابہ وتا بعین واتباع من بعد ہم از محدثین وفقها، متکلمین برایں متوارداست برال احادیث صحیحہ واخبار صحیحہ۔'' (مدارج المنوق) لینی صحح بات یمی ہے کہ رسول التعقیق کو معراج حالت بیداری میں معجم کے ہوئی۔ جمہورعلاء صحابہ تا بعین اور تی تا بعین اوران کے بعد کل فقہاء اور شکامین اسی عقیدہ پر ہیں اور مجھے حدیثیں اور خبریں اسی پرمتو ارو ہیں۔

مولا ناشاه ولى الله كابيان

حضرت مولانا شاہ ولی الشریحدث و بلوی فرماتے ہیں: "واسسری به الی المسجد الاقتصلی شم الی سدرة المنتهی والی ماشاء الله وکل ذالك بجسده شائل (حجة الله البسالغه ج۲ ص ۱۹۰) "يعتی (اي اشاء ش) آپ کوم جداتھی کی سرکرائی گی مجرد ہاں سردة انتهی اور جہاں تک خدا کی مرضی شی سرکرائی گئی۔ بیتمام امور حالت بیداری شرجم کے ساتھ واقع ہوئے۔

یہاں تک علائے حقد مین کے ارشادات معراج جسمانی کے اثبات میں تحریر کئے مجے ۔ اب یہاں سے عقلی پتلوں کی خاطر چند دلائل عقلیہ لکھے جاتے ہیں۔ جواصحاب عقلی امور کو ہرحال میں ترجی دینے والے ہیں وہ بغور ملاحظہ فرماویں اور فیصلہ اپنے دلوں پر چھوڑ دیں۔ مصریحہ میں فرنس عقل میں کا

معراج جسمانی کے عقلی ولائل

ا ...... جس قادر ذوالجلال نے پر عمدول کو طاقت طیران (پرواز) بخش ہے اور دہ ہا د جود کثیف الجسم ہونے کے جوساء (آسان کی فضاء (ادھر)) میں اڑتے پھرتے ہیں کیاوہ تی قیوم حضرت محمد رسول الشھالیة کو آسانوں کی سیر کرانے پر قادر ٹیس؟

۲..... جبانسان جیسی کمزورستی کو پروردگار عالم نے اتن طاقت بخش ہے کہ وہ اپنے نا توان بازد سے پھر جسی گلیل اور بوجمل فی کو اور پیچیک سکتا ہے تو کیا یہ پھر کا پھینکنا اس امر کا مشتر نہیں کہ جب انسان ضعیف البیان اپنی خدا داد طاقت سے ذہین کی اتنی بڑی اور بے حد طاقت کو منظوب کر لیتا ہے تو کیا وہ یا لیک الملک جبار وقیار حضرت محر مصطفی تھا تھے کوئے آپ کے جم کے آسانوں پر نہیں لے جاسکتا؟

٣..... جس انظم الحاكمين نے فرشتوں كواو كى اچية دخلاف ورباع ( دو، دو، تين، تين، چار، چار پر ديئے ہيں) اور ان كے نزول و معود ( اتر نے اور پڑھنے كوكوئى شئ مانع نيس۔ چنا نچە وہ اتر تے اور پڑھتے بھى ہيں) تو كياوہ مالك عزيز، قاور ذو آلجال ل حضرت خاتم الانمياء، سراح منير سيدالبشر كواو پر لے جانے پرقاد رئيس؟ ( جلى و هو على كل شيع قديد)

ناظرین! معراج جسمانی کے فقراعقی اور نقی دائل (مرحمل )بیان کرنے کے بعد تی عابت ہے کہ خالفین کے مقلی اور نقلی شبهات کا بھی مخترا می جواب کھوں تا کسوادہ لوح طبیعتیں ان

شبهات سے متاثر ہوکراپنے سے اور پاک فدہب اسلام کوبد ندگا کیں۔ نیزیاور ہے کہ فظ اتحافین سے ہمات سے متاثر ہوکراپنے سے اور پاک فدہب اسلام کوبد ندگا کی کیں۔ نیزیاور ہے کہ موہیت کے اعتبار سے ہماس خوش پر ہوسکتا ہے کہ جو مسئلہ زیر بحث کا محکر ہولیکن قادیانی نبوت کا خاصہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس خاصہ کی تی ادائی میں ہم بھی مرزا قادیانی کے دوش بدوش ہوں۔ فاقیم! چنا نچہ آئندہ سے ہم لفظ مخالفین کے گی افراد کے ذکر کو ترک کرتے ہوئے صرف مرزا قادیانی کی ذات مبارک کو ترج ویں مے اور آپ ہی کے نام مامی واسم کرامی سے بیم فان قائم کرتے ہیں۔

مرزا قادياني كفلى شبهات كاجواب

چنا نچآ پ فرماتے ہیں کہ: ''بادجود بکہ آنخضرت کی کے رفع جسی کے بارے میں کردہ جسم کے سمیت شب معراح آسان کی طرف اٹھائے گئے تقے تقریباً تمام صحابہ کا بھی اعتقاد تھالیکن پھر بھی حضرت ماکٹر اس بات کوشلیم نیس کرش ادر کہتی ہیں کہ دویائے صالی تھی۔''

(ازالة الاوبام ١٨٥، فزائن جسم ٢٨٥، ١٣٨)

صاحبان! مرزا قادیانی کی عبارت نم کوره سے دویا تیں ثابت ہوئیں:

ا الله الله كه كل محابه معراج جسماني كي قائل تيے۔

٢..... ووتم بير كه حضرت عائشة معراج جسماني كي محرفتيس.

مرزا قادیانی کے لفظ تقریبا کو اگر صذف کردیا جائے (جس کا اطلاق زیادتی کیا جاتا ہے) تب بھی بقول مرزا قادیانی بے بات معلوم ہوئی ایک لا کھ محابہ معراج جسمانی کا اعتفاد رکھتے ہے۔ کیونکہ ماہرین کتب رجال پر بیامر پوشیدہ نہیں کہ محابہ کرام کی جموی تعدداد ایک لا کھ ہے زیادہ تھی۔ اب زیادتی صذف کردینے پرایک لا کھ می محابہ کرام کی تعداد رہی نہ جب زیادتی صذف کردینے پرایک لا کھ محابہ کا حقادر کھتے ہے۔ ( کمام انفا) تواب آپ بھی سکتے ہیں کہ جس بات پرایک لا کھ محابہ کا اعتقاد مودہ اسلام میں کس دوجہ قائل دفعت ہوگی۔

رباب امر كه معزت عائشه صديقة معزاج جسانى كى مكر تيس ـ سوواضح رب كه مرزا قاديانى كى برمرتح دموكدوى بـ حضرت عائش همراج جسانى كى برگز مكر فرقس ـ بلك آپ معراج جسانى كى قائل بيس - چنانچ در منثور بيس بند "غن عسائشة قسالت لما اسدى بسالىنبى شَائِلة الى المسسجد الاقصى اصبح بحديث الناس بذالك الى آخره حدد در مسسنة سود) "كين معرت عائش فراتى بيس كرجس رات في الكافية بيت المقدس جاكروالي

تشریف لائے اس کی مبح کو دہ واقعہ لوگوں ہے بیان فرمایا جس سے بہت لوگ (جورسول اللہ ﷺ یرا پیان لاکر ہرطرح کی تعدیق کر چکے تھے ) مرتد ہو گئے ۔ پھر کفار ابو بکڑے یاس آ کر کہنے لگے كركيااب بمي آپ اين ريش مستالله كالقدين كرين عيد اين اين الله ويكرب بين كميس آج رات بيت المقدس جاكروالس آحيا- الوير في كها كياواتني رسول الشفالية في يكي فرمایا ہے؟ کہنے ملکے کہ ہاں! ابو بکرنے کہا کہ اگر واقعی رسول الشفای نے نے برفر مایا ہے تو یقیدنا کج ب- كفار نے كما كدكيا مجركى اس بات ميں تعديق كرتے موكدايك عى دات ميں بيت المقدى جا كروالي آ مع ـ ابوير ن كماكريون بين من توبيت المقدس ساويري باتول ي محى تعديق كرتابول \_ يعنى مع شام جوآ سانى خبرين بيان فرماتي جين مين ان كوميح جاسابول - عائشرهرماتى ہیں کہ اس وجہ سے ابو بکر کا لقب صدیق رکھا گیا۔ اس روایت سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کے خطرت عائش همواج جسمانی کی قائل تھیں۔ادنی تا مل کے بعد معلوم ہوسکتا ہے کہ اگر حضرت عا نَشْ کے زد یک بیدواقعہ خواب کا ہوتا تو ضرور فریا تیں کہ ان پوتو فوں (مرتد دں)نے اتنا بھی نہ سمجا كديد واقعدتو خواب سي تعلق ركمتا بإرجوعادة الي خلاف عقل خواب برفض كوبواكرت ہیں۔ پھران نومسلموں کو یہ کیا سوچھی انہوں نے جواسینے یاک ادر سیے غد ہب اسلام کوطلات دے كر دائى لعنت كاطوق الى كردنول مي ذالا \_ نيز ابو بكركوفر ماديتي كه اسے والد بزر كوار! آب ان کفار نا ہنجار سے اتنی مغزسرائی کول کررہے ہیں۔ بس ان کو دو تر فی جواب عنایت کر دیجئے کہ خواب میں تواکثر ایسے خلاف عمل واقعات فلجوریذ برہوتے رہے ہیں ہم جھے سے اتنا بے موضوع جدال كر كے كول تقيع اوقات كے علين جرم كے مرتكب بوتے بور علاده يس مرف خواب كى تعدیق پر حصرت ابو پر کا لقب صدیق سے ملقب بونا شان کبریائی کو کتنا بدنما داغ لگاتا ہے۔ كيونكه ظاف عقل خواب كي تعديق تو برايك كرسكاب في مصرت ابو بركولقب صديق عي محق كرناچمعندواردى؟

ناظرين إيرة معلوم بوى كيا كرحفرت عائش مديقة معراج جسانى كى قائل قيس ـ
اب ده ردايت بحى من يجيئ كرجس سے مرزا قاد يانى كود وكالگا ہے۔ اس كالفاظ اس طرح پر بس -" وعدن عائشة أنها قالت والله ما فقد جسد رسول الله تناشة ولكن عرج بروحه (تفسير انوار التنزيل واسرار التاويل جاء ص ٣) "يعنى معرت عائش جي كرم مارك بين كم واكين الله ني روح كومعراج كرائى۔ غداكى روح كومعراج كرائى۔

اس كم متعلق واضح رب كريعش علاء كزويك تويدديث بى موضوع ب چنانچ علام ذرقائى فرات بين: "وقال ابن دحية في التنوير انه حديث موضوع لها" (شرح موابب لدنيج ٢٠ م ١٣٠) يخي الم ابن وحيد إلى كتاب التوريش كها ب كر حضرت عائش والى حديث موضوع بهاى طرح علامة قاضى عياض فرمات بين "فليس حديث عائشه بالثابت والاحاديث الاخراث بين ( شفاء ) " يعن حضرت عائش والى حديث عائشه بالثابت والاحاديث الاخراث بين -

صاحبان اقطع نظراس کے کہ محدیث فہ کورہ کے موضوع یا غیر موضوع ہونے پر مزید روشی ڈالیس۔ یہ ہم معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی ماہینا زحدیث (جس کا ابھی آپ حال معلوم کر پچے ہیں ) کو بچے سلیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس کے وہ بچے معنے پیش کریں کہ جوعلاء محققین پیش کر گئے سو داضح رہے کہ آپ ہیاتو معلوم کر ہی پچے ہیں کہ معراج کا وقوع متعدد بار ہوا۔ (چنا نچے مخوان قرآن ن شریف ہے معراج جسمانی کا جوت میں فتح الباری وغیرہ کے حوالہ سے بالشفصیل گذر چکا ۔ ایسا ہی تغییر روح البیان اور شفاء وغیرہ میں بھی ہے ) تو جب معراج کا وقوع متعدد بار تا بت ہو چکا تو حضرت عائش کی حدیث معقولہ کا معنی بھی عالیًا بالکل صاف ہوگیا ہوگا۔ لینی چ ذکہ حضرت عائشہ سے دوشم کی حدیث سروی ہیں۔

ا..... ایک ومعراج جسمانی کا ثبات میں۔

ا الله الم الله الماري الكارش الوقتم الله كا حديث تو معراج جسمانى سے متعلق ب اور تم نائی معراج روحانی سے ایون جسمانی معراج روحانی سے ایون جسمانی ہوئی تو لا کالہ آپ کاجم بھی آپ کے ساتھ ہوگیا۔
اور جب روحانی ہوئی تو یقینا جسدر سول بھی زمین ہی رہا۔ چنا نجہ بھی متی یا نج میں صدی کے ایک مشہور عالم بھی کر بچے ہیں جن کا نام نامی واسم گرامی مولانا مولوی احمد من موئی المعروف بدخیالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ''والا ولی ان یہ جاب ان المعوراج کان مکر وا مرة بشخصه مدوة بروحه وقول عائشة کے حکانیة عن الثانية '' رحافیہ خیالی من ۱۳۰۹) یعنی حضرت عاکشہ کی حدیث (خاکورہ) کا یہ مطلب بیان کرنا بہت اولی ہے کرسول الشفالی کو دومرت معراج ہوئی۔ ایک مرتبہ دوج کے ساتھ کی صفرت عاکشہ اول ای روحانی معراج ہوئی۔ ایک مرتبہ حمرات اور دومری مرتبہ دوج کے ساتھ کی صفرت عاکشہ پر الزام الکار معراج حسانی کا کیا تھا اس کر حقیقت عالیا آپ پرآشکا را ہو تھی ہوگی کہ صفرت عاکشہ پر الکار معراج کا ای ای موانی کا کیا تھا اس کر حقیقت عالیا آپ پرآشکا را ہو تھی ہوگی کہ صفرت عاکشہ پر الکار معراج کا الرام لگا نامر امر بر بتان وافتر ا ء ہے۔



### مِسْوالله الرَّفْلْنِ الرَّحِيْمِ"!

## الل اسلام اورعيسائي صاحبان توجه فرماوي!

۲ ...... بنجابی سیح قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں شش (ازالداد بام طنس ۱۳۸ بنزائن جسم ۱۲۳) وتبلیخ ..... وغیرہ ش کمعی ہے کہ: ''عیسیٰ ابن مریم جن کی خبرانا جیل اور اہل اسلام کی کتابوں میں یائی جاتی ہے کہ دو قریب قیا مت آئیں سے دہ میں ہوں۔'

جس کا ترجمہ یہ ہے۔ آ تخضرت کی نے آخم کھا کرفر ایا کہ سے این مریم نازل ہوں کے (آسانوں ے) اور سے بنجا لی سے قادیانی اس کے خلاف اپنی کتاب (ادالہ او ہام سے مرائن جسام ۱۲۱) پر لکھتا ہے کہ: ''مسیح ابن مریم کا آسانوں پر جانا ایک انوشیال ہے۔''اور پھرھیٹی این مریم کی نسبت 'اورسیے کے حالات بر حوتو معلوم ہوگا کہ بیٹن اس لائن نہیں ہوسکیا کہ نی بھی ہو۔'' (اخبارالكمموري ١٩٠١رفروري ١٩٠٣م بلوطات جسيس١٣١) ''ایسے نایاک خیال متکبراور راست ہاز دل کے دخمن کوایک بھلا مانس آ وی بھی قرار نبیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اس کونی قرار دیا جائے۔'' (همیرانجام آتھم م) بزائن جاام ۲۹۳) قادیانی مسے کا ایک ایسے اولوالعزم رسول کی نسبت ایسالکمت محل قرآن شریف سے رو گروانی کرنا ہے۔ دیکھو (سورہ بقرہ آیت ۲۵۳، سورہ النماء آیت ۱۷۰، سورہ مریم آیت ۳۱) ترجمہ حسب ذیل ہے۔" بیسب رسول ہیں ایک سے ایک بوا۔ بلند کے بعضوں کے درجے اور هیٹلی بن مریم کو ویے معجزات اورز ورویاروح پاک ہے مسیح جوہے بیٹی میٹا مریم کارسول ہےا اللہ کا مانواس کواور اس كے رسول كواور بولاسي بن مريم من بنده موں الله كاس نے دى جھے كو كتاب اور تي كيا۔ " دوسرى جكه ير پنجاني سيح في لكها ب: '' وہ بورانا تواں اور بے علم تھا اس کی راست بازی میں کلام ہے۔'' (اخبارالكممور ورام رفروري ١٩٠١م النوطات يسهم ١٣٧) مِنَا لِيُسِيحِ كَا البِيالِكُمِنَا قرآن كِصرتَ برخلاف بــــــ (سوره مريم آيت ٣٠٠٦) ترجمه بنایا محکواللہ نے برکت والا اورنیس بنایا محکوز بروست بد بخت۔ ''وہ (لینی میں این مریم) ایک لڑی پر عاشق ہوگیا اور جب استاد کے سامنے اس کے صن وجمال كاتذكره كربيغانواستاد في است عال كرديا." (الحكم موري ١٦٠ بفروري ١٩٠٢ء الموطات عسم ١٣٧) ''مریم کابیٹا کھلیا کے بیٹے سے پھے زیاوہ وقعت نہیں رکھتا۔''

www.besturdubooks.wordpress.com

( كظلما راجدرام چندرك والده كانام ب)

(انجام آتقم ص ۱۳ پخزاش ج۱۱ ص ۱۳)

9..... '' کین سے کی راست ہازی اپنے زماند میں دوسرے راست ہاز دل سے بڑھ کر ہا بت مندس کی است ہاز دل سے بڑھ کر ہا بت مندس کی کاس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہ پتیا تھا اور کمی نہیں سا گیا کہ کسی فاحشہ مورت نے آگر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سرکے ہالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔''

(دافع البلامنائش بيج بخزائنج ٨١٠٠ ٢٢٠)

مویاصینی این مریم بقول پنجابی سے نعوذ باللہ فاحشہ مورتوں سے ان کی کمائی کاعطر ملوایا کرتے اور بے تعلق جوان عورتیں آپ کے پاس آیا کرتیں اور آپ کی خدمت کرتیں تھیں۔ یہ ہے پنجابی سے اور اس کے مریدوں وغیرہ کا ایمان خدا کے سچے اور پاک رسول پر۔افسوں! ۱۰۔۔۔۔۔ ''یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح پر وہ (مسیح بن مریم) نامحرم نوجوان مورتوں سے ماتا تھا اور کس طرح آیک باز اری مورت سے عطر ملوا تا تھا۔''

(قادياني من كاخبار الكم مورى ١٦٠١م رفرورى ١٩٠٢م، ملفوظات جسم ص١٣٧)

اا .... يېمى يادر كك.

الف ..... "" ب (مسيح بن مريم) كوكى قدر جموث بولنے كى بحى عادت تمى "

ب ..... ''آپ کا ایک یمودی استاد بھی تھا جس ہے آپ نے توریت کوسیقاً سیقا پڑھا۔معلوم ہوتا ہے یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی ہے بہت مصرفین دیا تھا یا استاد کی پیمٹن شرارت تھی کہ اس نے آپ کومٹن سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ علمی ادر عملی قو کی بیس بہت کچے تھے۔ اس وجہ ہے ایک مرتبہ شیطان کے پیچے بیچے چلے مجے۔''

ج ..... "" آپ کوا پی زندگی میں تین مرتبه شیطانی الهام ہوا۔ چنا نچہ ایک مرتبه ای الهام سے خداے محرمونے کے لئے تیار ہوگئے ۔"

و ...... ''انئى حركات سے آپ كے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے اور ان كو يقين تھاكم آپ كے و ماغ ميں ضرور كچو خلل ہے۔' ( هميرانجام آئتم ص ٢٠١، برُزائن ج اص ٢٩٠) يہ ہے قاديانی مسح اور اس كی امت كا ايمان خدا كے پاك رسول ( مسح) پر جس كی نسبت خدا تعالی قرآن شریف ميں فرما تا ہے۔

الف ..... مسيح بينًا مريم كا مرتبه والا دنيا على اورآ خرت على مقريين على (آل عران: ٢٥)،

سكھلا وے گااس كوكام كى باتلى تورىت اورانجىل ،اور موگارسول بنى اسرائىل كى طرف\_

(آل عران:۲۸۱۰۹۸)

ب ..... " در کریا، یکی (بوحا) اور عیلی اور الیاس سب بین نیک بختول بین ... (انعام: ۸۵) و ..... اظرین خدار اانساف فرماوی کرآن نشریف بین الله تعالی حضرت می این مریم کی نبست فرما تا ہے۔ زور دیا اس کوروح پاک ہے۔ مرتبدوالا دنیا بیس و مقربین بیس سے ہدوہ ہے نیک بختوں بیں۔

ہ..... اورای طرح انا جیل بیں بھی سے ابن مریم کی راست بازی کا جوت ملتا ہے۔''صوبہ دار نئے بیحال دیکھ کے خدا کی تعریف کی اور کہا ہے شک بیآ دمی راست باز تھا۔''

(الجيل لوقاباب٢٠٦ يت٢٨٠٠)

قرآن شریف اور انجیل کا ایک کلمت این مریم کی نسبت قابل توجہ ہے اور اوھر مرزا فلام احمد قادیانی کرتی ہے اور اوھر مرزا فلام احمد قادیانی کی توبیا کی وہتوں کے فلاف کرتی کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا۔ خدا سے منظر ہونے کو تیار ہوگیا۔ وہ پاگل تھا۔ جوان بے تعلق نامحرم بازاری مورتوں سے خدمت کراتا اور ان کی کمائی کا عطر ملواتا تھا۔ ایک خوبصورت الوکی پر عاشق ہوگیا۔ قابل خور ہے کیا خواجہ کمال دین ان کم کمائی کا عطر ملواتا تھا۔ ایک خوبصورت الوکیا کمال وین بنا سکتا ہے کہ یہ باتی ہوسی میں مریم ان کی کمائی کا عطر ملواتا تھا۔ ایک خوبصورت الوکیا کمال وین بنا سکتا ہے کہ یہ بات ہے کہ کی نسبت اس کے رسول ( بخبائی سے ) نے لکھی ہیں قرآن شریف کی کن کن آیا یات کا ترجہ ہے؟

السبب بخبائی میں علام احمد قادیائی نے دوسری جگہ پر کھا ہے۔ '' نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے ( می کا مناز کہائی سے یہ چوری بکڑی گئی عیمائی بہت آپ نے ( می کا مناز کہائی کا منوز کہائی سے ان کی ہوئی کہائی کا موری کہائی کے ماردی ہیں۔'' افسون کہائی کو کہائی کو کہائی ک

اس تحریرے تین باتیں معلوم ہوئیں: (۱) ...... ''نعوذ باللہ سے این مریم چورتھا۔ کیونکہ اس نے طالمود کی کتاب سے سرقہ کیا اور اس کا نام انجیل رکھا۔'' (۲) ...... ''باد جود سرقد کے تجیل کومرت کیا۔ گھراس سے اٹکار کر کے اس کوا پی تعلیم قرار دیا اور اس سے میسائی بہت شرمندہ ہیں اور نیز اپنی اس پیجا ترکت سے میسائیوں کی تخت روسیا ہی ہوئی۔'' (۳) ..... ''دو تعلیم بھی کچھے تھے تھیں۔ کیونکہ عشل اور کانشنس کے خلاف ہے۔''

ینجانی سے کاس فاسد عقیدہ سے دواورا ہم سوال پیدا ہوئے ہیں:

ا ...... اگریج این مریم نے یبود ہوں کی کتاب طالمودے چرا کر کھیاا وراس کا نام انجیل رکھا تو پھر قرآن شریف میں کیوں اور کس لئے خدائے فربایا: ''اور دی ہم نے سج کو انجیل ۔'' حالا تک بقول کتے پنجابی وہ یبود ہوں کی کتاب طالمودے چرا کرخود کئے بن مریم نے کھی تھی۔

۲ ..... جب کدوه بقول بنجانی می اس کی تعلیم عمره نیس اور عمل کے خلاف ہے تو کو ل اور کس لئے قرآن میں انجیل کی نسبت خدانے فرمایا: "اس میں نور اور جدایت ہے۔" (۱ کده: ۲۹)

اب انعمافا اگر عیمائی بنجائی سی اوراس کے گروہ سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ آیات قرآن شریف کی وربارہ انجیل کی چی بی یا بنجائی سی کی تحریہ تو ویکیس مرزائی فرقد کی طرف سے کیا جواب سنایا جاوے۔ ہمارے خیال شی تو وہ بھی جواب دیں گے کہ خدا نے خلطی کھائی ہے۔ (معاذ اللہ) کیکن قادیائی سی کی تحریب پھر پر کئیر ہے۔ آئ کل کے نوجوان مسلمانو! برائے خدا بنجائی سی کی تحریب کا قرآن شریف سے مقابلہ کر کے دیکھواوراس فریق سے دریافت کرو کہ جب قرآن شریف کے نازول چیسو برس بعد علی بن مریم کے ہوا ہے تو بنجائی سی کن کن آیات قرآن یک سی ترجمہ تبہار سامنے چیش کرتا ہے۔ اگر تبہارا خدا کے کلام قرآن شریف پر ایمان ہے تو شرور آ ہے تھو تہر بہنجیں گے۔

ا ا ا است م آپ کی توجہ بنجانی میں کی اور فراخ حوصلگی کی طرف معفرت میں بن مریم کی نبست معطف کراتے ہیں۔ تی تو نبیل چاہتا کہ ایک گندی مردہ اور فیش کر کو آپ لوگوں کے سامنے جن کو مہذب ہو ہیں۔ اس لئے ہمیں ہمی کو مہذب ہو نبیل اور پیک آپ مہذب ہمی ہیں۔ اس لئے ہمیں ہمی پوری امید ہے کہ آپ ضرور انعماف سے چٹم پوٹی نہ فرمائیں کے نقل کفر کفر نباشد میں ہجائی معفرت سے این مریم کی نبست لکھتا ہے۔

"آ پ کا فاعران بھی نہایت پاک وطهر بے۔ تین دادیاں اور نا نیاں آ پ کی زنا کار اور کسی محر تیں تھیں جن کے خوان سے آ پ کا وجو وظهور پذیر یہ وااور آ پ کا تجریوں سے میلان اور

محبت بھی شاہدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ و ندکوئی پر ہیڑ گارانسان ایک جوان کجری کو میر وقت فی اس کے مر پر اپنے نا پاک، تعدلگا و سے اور ذنا کاری کی کمائی کا پلیر صطراس کے مر پر ملے ۔ بچھنے والے بچھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔ ''
(خیمدانہام آتم می کے مزائن جااس ام اور ا

اس جگر پنجائی سے کی چالا کی جواس نے کی ہاس کا ذکر کر دیتا ہی ہے گئی نہ ہوگا۔
چنانچہ اس جگہ بنجائی سے کی اب یسوع کھے دیا ہے۔ جس کا جواب پنجائی سے اور مرزائی
مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے یہ دینے دہے ہیں کہ یہ جو کچھ کھا ہے یسوع کی نسبت کھا ہے۔
تو یہ جواب بھن غلط ہے۔ کیونکہ خود پنجائی سے دوسری جگہ (نورالقرآن نبرہ س ۱۴ بزائن جہ س ۱۳۹۳)
میں عیدا کیوں کو خاطب کر کے کھتا ہے: '' ہاں! مسح کی داد ہیں اور تا نیوں کی نسبت جواحراض ہے
میں عیدا کیوں کو خاطب کر کے کھتا ہے: '' ہاں! مسح کی داد ہیں اور تا نیوں کی نسبت جواحراض ہے
مرزائی اس کی جو اس میں ہوج اور سے کو خود پنجائی سے کہا جہ اب اگر کوئی
مرزائی اس کی تا ویل کر سے اس کو جواج کہ سب سے پہلے دو کھو دے کہ پنجائی سے کی تمام کا ہوں
کو دیکھ کریتے ویرشائ کو کرتا ہے۔ جنا ہے اس کی نسب سے پہلے دو کھو دے کہ پنجائی سے کہ تمام کا ہوں
کی جو تحقیقات کی ہے اس کی نسبت ان کی کتاب کلہ فضل رصانی بجواب او ہام قادیائی کا می اے
ملاحظہ ہو۔

بموجودگی ایس محتا خانہ تجاری آگر بنجائی سے اوراس کا گروہ سلمانی کا دعویٰ کر ہے تو کیا یقین کے لائق ہے؟ اورافسوس ان سلمانوں پر جوخدا کے ایک پاک رسول اور پیارے نبی سے ابن مریم جس کی خود اللہ تعالی تعریف کرتا ہے بنجائی سے کے تو ہین کرنے پرقر آن شریف کی ذرا کہی پرداہ نہ کر کے بکھ غیرت نہیں کرتے اور فراخد لی سے قاویانی گروہ کو چندوں سے مدوویتے ہیں کہ بنجائی سے کا گروہ کھائے اور پینے اور پھرول کھول کران کے چیٹواک امور بزرگان دین پر بنجائی سے کی تحریوں کے مطابق صلوا تیں سنائے اور بید بے غیرت بن بن کر براضش کی طرح سن س کر ۔ اور سر ہلا ہلا کرآ منا وصد تن کہتے جاتے ہیں۔

قادیانی گروہ نے تو اپنا پہنائی سے طاش کرلیا۔اب سے ابن مریم پرجس قدر بہتان اور الزام لگا کیس تعوارے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کن کن نام کے مسلمانوں کے نام چندہ

و ہندگان کی فہرست میں درج ہیں۔جواپے آپ ہی خداادراس کے رسول کے کیے دشمن بن کر اپن تی ہاتھوں دوز رخ کے کندے بن رہے ہیں۔واہ رے بے غیرتی !اگران کے مال باپ کوکوئی ایی گندی بیپوده فحش مغلظ گالیاں و بے توشایہ عدالت ہائیکورٹ تک پیچیانہ چھوڑیں۔ بلکہ مجانی پر فنکوا کر بھی دل مختذانہ ہو۔ صاحبو! اس پنجائی سے ادراس کے گروہ کی کما بیں کھول کر پڑھوادر تصديق كردادران كےمند كى لفاظيوں كى طرف مت جاؤ يہ جيسا كداب پيغام صلح مورندا ارتمبر ١٩١٨ه يس فقط چنده بورنے كے لئے تحرير كيا كيا ہے۔ ايك تن موكر خواجه صاحب كا باتھ بنا واور ا بينے اعدو في تفرقوں كو كھے مدت كے لئے لپيك ركھو۔اس كے بعد جب تبارى جبيں خالى مو جادیں وی مرفی کی ایک ٹا مگ ، کیا تھ کچ تہماری حمیت اسلامی اب یکی رو گئی ہے کہ بیقادیانی کروہ تمهارے چندوں سے پیٹ یا لے اور تمہارے پیشوایان وین پر بید بیہودہ اور گندے الزام لگائے اورتم کروٹ تک ند بدلو۔ ابھی تو ہم نے محض عفرت سے بن مریم کی بی نسبت جوالزام بنجانی کے نے لگائے میں ان کا ایک همتر تحریر کیا ہے تا کہ اس فرقد کے اندرونی خیالات جومیسائی فرمب اور الل اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔معلوم ہو جادیں۔ کیونکد مرزائی فرقد کا ایک فرد کمال وین نامی آج کل لندن بس تبلیغ اسلام کی آ ڑیں مرزائی نہ ب پھیلا رہا ہے اور جب ہم نے حضرت محم رسول التعلق اور ويكرانمياء كالسبت مرزائي عقيده ان كتحريون سے بى اكھا تو ويكن كيا كيا كل تھلیں مے مرنام کے سلمانوں کو اسلام ہے کیا کام۔ بیاتو دسعت خیالی ادر سلح کل کی راگئی الایت رہے ہیں۔

ہم یؤے جران نے کہ کمال وین جس کوعلم وین ہے کو پھی مس نہیں اوراس نے کی ورسگاہ شل مدرسہ لعمانیہ لاہوریا ویو بند وغیرہ میں ہاضابط و بی تعلیم حاصل ہی نہیں کی اور جو قرآن اورا حاویہ وغیرہ علام نیا اور اور اسے کس طرح ہے لار ڈیڈ لے کو جس کی نسبت مسلمان ہونا بیان کیا جاتا ہے اپنے زیرا اثر کرلیا ہم ہماری اس جرانی کوخود مرزائی (اخبار بینا مسلم مورور ۱۷ ار مبر ۱۹۱۳ و بھر بات احریب ویدین اص ۱۹۵ ) نے دفع کرویا ہے ۔ لار ڈیمیڈ لے اپنی تحریب کھتے ہیں: ور ممکن ہے کہ میر لے بعض احباب بید خیال کریں کہ میں مسلمانوں کے دہا کی سالوں کی سالوں کی حقیقات اور تکتیش کا تنجہ ہیں۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے ساتھ ند ہب کے بارہ میں میری اصلی خط

و کتابت چندی ہفتہ قبل شروع ہوئی اور یہ بات میری ولی خوشی اور سرت کا باعث ہوئی کہ میرے تمام خیالات اسلام کے عین مطابق لطے میرے دوست خواجہ کمال الدین صاحب نے ؤرہ مجر کوشش جھے اپنے زیراثر لانے کی تیس کی۔''

لارڈ ہیڑ لے نے جو خیال اپ آپ کو کمال وین کے زیراثر لانے کی نسبت فاہر کیا ہے تا بل خور ہے۔ بیٹک اس سے پیشتر بھی مشر جان ڈ بون پورڈ صاحب جیسون نے اٹھینڈ اورایسا ہی دور سے نامی گرامی اصحاب کا دور کی ولائیوں میں اسلامی دائرہ میں نسلک ہوتا لارڈ ہیڈ لے کی طرح کی سالوں کی تحقیقات اور تفتیشوں کا بیچہ قرار ویا ہے اور واقعی ہیر تج ہے کہ کمال وین عیدا تیوں کو کیا خاک مسلمان بنائے گا۔ جس کی نسبت لارڈ ہیڈ لے نے بھی اپنا خیال فاہر کردیا۔

کیا بنجائی سے جس کا بیکمال وین چرو ہے کسی ایک فرد کو بھی ندا ہب غیر میں سے اپنے زیراثر لاسکا؟
ہمرکز نیس اور جھوٹی پیش کو بیاں کرتا مرکیا۔

ویکمو! پنجابی سے کیا چیش گوئی کرتا ہے۔'' میں اس لئے آیا ہوں کیسٹی پرتی سے ستون کوتو ژوں اور بچائے مثلیث کے تو حید پھیلاؤں۔اگر میں مرکبا اور بیکام پورانسہوا تو میں جمونا۔'' (البدرموری اور جالائی ۱۹۰۴)، محتوبات احمد بے دیدی اس ۹۵۹)

ویکمواصوبہ پنیاب میں ہی ہندوستان کے دیگر صوبہ جات کے ملاوہ اور دیگر مما لک کا تو ذکر ہی تہیں میسائیت کو کس قدر ترقی ہوئی مروم شاری ۱۹۰۱ء میں بنجاب میں عیسائیوں کی تعداد ۲۹۵ سے سنجی اور ۱۹۱۱ء میں ۱۲۰۹۳ ایسٹی عرصہ دس پرس میں ۱۳۵۳۹ کی بیشی ہوئی۔

(سراج الاخبارجهلم مورورا مديمبر ١٩١١ء)

اب اگر بینجانی سے کروہ میں ایک رائی کے دانہ برابر مجی انصاف ہوگا تو ضرورہ بنجائی مسے کو جو تا کہیں کے ادرای طرح بنجائی سے کو دسری تحریر طاحظہ ہو۔''اس صدی کے اداخر شل بقول ہیکر صاحب یا چھ لا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی کرشان لوگوں کی نوبت پھی گئی ہے۔'' ازال ادبام میں ایس برزائن جے سم ۲۳۷)

کیا بنجانی می کا گردہ ہم کو بتا سکتا ہے کہ ای حرصہ ش اس کی کوشش سے کتنے عیسائی او یانی مشن کے زیر اثر ہوئے۔اب ان دنوں ایک یا دوکا دلایت بی سلمان ہونے کا راگ سنانا اس پر بغلیں بجانا ادر سکڑ دن تحریریں اسلام کی آثریں چندہ ما گلنے پر کلی کر اخباروں کے کالم کے کالم سیاہ کر ڈالٹا ای گروہ کا کام ہے۔افسوس ہزاروں تو کیالا کھوں پنجا بی سے کی برکت سے اپنے ہی ملک کے بھائی آپ سے علیحدہ ہو کرعیسائی ہو گئے تو ان کی پچھے پرواہ جیس کی گئی اور ذراخم قبیس کیا گیا۔افسوس اگر مرزائی ہوں تو ایسے ہی ہوں۔ایں کاراز تو آید ومرواں چیس کنند!

آپ کوتو چندہ ہے کام ہادرای مناء پر کھا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا ہاتھ بٹاداور اپنا اعدرونی تفرقوں کو کچھ مدت کے لئے لیٹ رکھو۔ اب دیکھیں مردم شاری کی ہابت جو تعداد عیسا ئیوں کی سرکاری کا غذات میں درج ہادرجس نے بنجائی تھے کی بیش کوئی پر پائی پھیردیا اس کی نبیت مرزائی گردہ کی طرف ہے کیا گل فٹانیاں ظہور میں آتی ہیں۔ گریا در ہے۔ میا ہے سانی نکل اب کیسر پیٹ کر

ناظرين! اس جمله معترضه كومچهوژ كراصلي مدعايرة تا موں ادرة پ كي توجه استحرير كي طرف منعطف کراتا ہوں جو پنجابی سے فے حضرت سے کی الی تایاک اور گندی تحریر کی قرآن شریف سے بی تر دید ظاہر ہے۔ قرآن مجید ش الکھا ہے: " محقیق اللہ نے پیند کیا آدم کوادر نوح کو ادرابراہیم کے گھر کوسارے جہان والول سے کہاولا دھتی ایک دوسرے کی اورالا سِنتا جانتا جب بولی عورت عمران کی کہ اے رب میں نے نذر کیا تیری جومیرے پیٹ میں ہے۔ آزاد ، سوتو مجھے تعول کرتو ہی محل سنتا جا متا اور پھراس کو جنی۔ بولی اے رب میں بیاڑ کی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو كد جني ادر بينا نه موجيسي وه بيني اورجني اس كانام ركهامريم اوريس تيري بناه بيس ويتي مول اس كوادر اس کی اولا دکوشیطان مردد د ہے۔ پھر قبول کیا اس کواس کے رب نے۔اچھی طرح کا قبول اور تضبرایااس کواچھی طرح تضبرانا۔''بیتو ہے قرآن کی تعلیم یعنی خداتعالی سیح ابن مریم کے نا ناعمران اوراس کے سب مگر والوں کو پسند کرتا ہے ادر سیح این مریم کی تانی کا دعا ما تکنا اور حضرت مریم اور اس کی اولا د کوخدا کی بناہ میں وینا اور شیطان ہے ہیا نا اور خدا کا اس وعا کو قبولیت کا شرف بخشا۔ قرآن سے صاف ظاہر ہے اور پنجائی سے کا اس کے برخلاف لکھنا کہ سے ابن مریم شیطان کے پیچیے ہلے گئے اوران کی دادیاں اور نانیاں معاذ اللہ! زنا کاراور کسی عور تیں تھیں کفراورا کی دنہیں تو اور کیا ہے؟ اے نام کے مسلمانوں کیا ای کی حمایت میں چندہ دیتے ہو کیا بنوانی سے کے بیرو کمال وین نے ایے مشن کی طرف سے ان ہاتو ل کوعیسائیوں پرولایت بیں طاہر کیا اور ان کوقابل کیا کہ دائتی منوانی سے کی تحریر کے مطابق مسے این مریم ایبای تھا۔ اگران تحریروں کو ظاہر نہیں کیا تو کیوں؟

www.besturdubooks.wordpress.com

افسوس! جب كرسيح ابن مريم كى كوئى دادى نيتى تواسياس الزام يس مس طرت شال كرايا كيا-كيونكماس كاكوئى وجود ي جيس -

الف ...... ویجموقر آن شریف "مختق عینی کی مثال الله کنزدیک جیمے آدم نے بنایاس کوملی الف عرب اس کوملی اس کوملی ا عدی مرکباس کوموجاده مومکیا ۔ "

ب ..... اور دوسری بھر پر '' کہاں ہے وگا جھے کو لڑکا اور جھے کو ہاتھ نیس نگایا کسی آ دمی نے کہا ای طرح پدا کرتا ہے اللہ جوچاہے جب تھم کرتا ہے ایک کام کو۔ یونمی کہتا ہے اس کو کہ ہو، دہ ہو جاتا ہے۔''

(انجل لوقاباب اوّل آيت ٢٦ تا١١ اور آيت ٣٤،٣٠)

او لادی، انت منی وانا منك "اورخودرجم بحی كرتا ہے
"فدا كہتا ہے تو ميرے لئے اليا ہے جيسا كداد لاد، تو جھ ميں سے اور ميں تھ ميں
سے "جس كا صاف مطلب بلاكى تاديل كے بيہ كر پنجا بى سے فداكا بيٹا بھى ہے اور خدا بھى
بكر خداكا باہے بھى ۔

(دافع البلام مى ٢٠٤ بنزائن ج١٨ مى ٢١٢)

کیا کمال الدین نے ان جملة تحریرات کوجوہم نے پنجائی سیح کی کتابوں، اخباروں اور رسالہ جات سے حوالہ وارورج کی ہیں۔ آپ لوگوں پر ظاہر کی ہیں؟ اگر نہیں تو اس نے اسپے مشن کا کچھ کام نہ کیا۔ لارڈ ہیڈ لے صاحب نے توصاف کھلے الفاظ میں انکار کردیا جیسا کہ خوومرزائی اخبار پیغاصلے سے فاہر ہے کہ خواجہ صاحب نے ان کواسپے زیراٹر لانے کے لئے ذرا مجرکوشش نہیں کی اور اگردیگر صاحبوں کی نبست ہی اس کی کوششوں کا بھی حال ہے جوایک صد تک مکن ہے کہ ملے ہوتا ہے۔ موایک مریم اور دیگر کہ ملے ہوتو ہم نے بخالی سے حقائد کو حضرت سے این مریم اور دیگر چندامور کی نبست جن پراس کے گروہ کا دل وجان سے ایمان ہے آپ پر ظاہر کرویا تو شاید ہر ج کی بات متصورت وگی۔

گی بات متصورت وگی۔

۵۱..... ، بنبانی سے حضرت سے این مریم کے معجوات ہے بھی اٹکار کرتا ہے جیسا کہ لکستا ہے: ''اگر سے کے اصلی کا موں کوان حواثی ہے الگ کرویا جائے جو محض افتر اور پیش کو تیوں پر جس قدر ہے گھڑے کے جیس قدر سے گھڑے کے جیس قدر سے گھڑے کے جیس کو کرنے کی جو ان اور بھی کو تیوں پر جس قدر احتراض اور شکوک پیدا ہوتے ہیں جس نہیں بھی سکتا کہ کی اور نبی کے خوارت یا بیش خریوں میں بھی اسے شہات پیدا ہوتے ہوں۔'' (ازال او ہام ص بر نزوائن جسس ۲۰۱۰)

'' محر پھر بھی عوام الناس ایک انبار ججزات کا ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔''

(ازالداد بام م مرفزائن چسم ۱۰۸)

''عیسائیوں نے بہت ہے آپ کے مجرات لکھے ہیں گرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجر فنیں ہوا۔ است اور آپ کے ہاتھ میں سوائے کر اور فریب کے اور کو فیس تھا۔ پھر افسوس کوئی مجر ونہیں ہوا۔۔۔۔۔۔اور آپ کے ہاتھ میں سوائے کر اور فریب کے اور کو فیس تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے فنس کو خدا بنارہے ہیں۔''

(ضيمدانجام أبخم حاشيص ٢٠٤٠ بزائن جااس-٢٩١٠٢٩)

حالانکر آن شریف (سورة بقره: ۵۷، ما کده: ۱۱۰ آل جمران: ۳۹) میس خداد بمدتها کی صاف صاف اور کھلے کھلے الفاظ میں فرمارہا ہے کہ: ''جم نے سیلی بن مریم کو جوزات ویے ۔ وہ ایموں کو تکمیس ویتا، کو شعب ویتا، کو تعالی کہ اور ای کا تحصیل ویتا، کو شعب ویتا، کو شعب ویتا، کو تعالی کا اسلام کے موجود میں میں اور میں ویتا ہوں کا دو ہو جو میں ان کے گروہ کو بیا عث فحق تحریرات محالی ایس اور درجم الل اسلام سے ان کا مجھود اسلام دائرہ اسلام سے خارج کردیا ہے۔ ندہ مسلمان بیں اور درجم الل اسلام سے بیان کا مجھود اسلام ہے اور جو فحق ایسا عقیدہ حضرت کے بین مریم کی نسبت رکھتا ہوجیسا کہ ہم نے ان کا مجھود اسلام ہے کہ اس گروہ ہے کہ اس گروہ کے کمان کروہ ہے کہ اس گروہ کے کمان دور کو بھی خواہ وہ کمال دین ہی کیوں شدہ و الل اسلام کی طرف سے کوئی بھی جن نیا بت

اگرکوئی بنجانی سے کا پیرویاان کا کوئی ہم خیال ہے کہ یہ یہوم کی نسبت کہا گیا ہے نہ کہ سے کہ بیال ہے کہ یہ یہ کہ وہ کی بہت کہ اس کہ کے این مریم کی نسبت اواس کو جائے کہ وہ کے کو یہ وہ کا غیر ٹابت کر کے مسلط تمین سورو پید کا انعام ہمارے انعام ہمارے انعام ہمارے انعام ہمار دائی کو اتنی جرائت نہیں ہوئی کہ وہ فہ کورہ بالا انعام حاصل کرتا۔ مرزائی جو لفظ یہ وہ اور مسل کی تعقیقات میں "رسالہ عدالت ہا کیکورٹ مسافی کا فیست وجوکا و ہے ہیں۔ اس سے بچواور اس کی تحقیقات میں "رسالہ عدالت ہا کیکورٹ آ سانی کا صفح ہم" کا حظرو۔

۱۱..... کیا کمال وین پنجابی میچ کی ان تمام تحاریر کی نسبت جن میں حضرت میچ این مریم پر قرآن شریف داحادیث ادرانا جیل کے برخلاف الزام لگائے ہیں انکار کرسکتا ہے۔ ہرگز نہیں اور کیاوہ کہ سکتا ہے کہ دہ تحریریں اس کی نظر سے نہیں گزریں یا اس کو خبر نہیں۔ اس کی ان تحریروں کا بہت ساحصہ اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔ جس میں سی پنجابی سے خابی اپنے خاص الحاص ۱۱۳ مریدوں کی ایک فہرست دمی ہے۔ جس میں کمال الدین کا فہر ۲۲ ہے۔

(سیرانجام تعم س ۴۸ بزرائن ج۱۱ س ۲۳۱) بلکه کمال دین کی تعریف مجی کرتا ہے۔ دیکھودی کتاب حاشید ص ۱۳ کیا ہوسکتا ہے کہ

كال الدين الكاركر \_\_\_

ا است علاده ندكوره بالانتحاريك بنجابى ت النه آب كوتيفير في بكدرسول بهى كهتا بادرجو كونى الكرسول بهى كهتا بادرجو كونى اس كى نبوت ادر رسالت كا انكاركركا ده مستوجب سزا بوگا ادراس كاريمى وحوى ب كه نبوت كا دروازه قيامت تك كهلا رب كا ادررسول آت رايس كر (قرح مرام ١٨، نوائن س اسلام مره الخص) ادرده معزت محدرسول الله الله كا فرتم نبوت كا قائل نبيس مشلا ادرقر آنى احكام كرة من محدث محدرسول الله الله وخاتم المنبيين "معزت محدرسول الله المرتم كا در تم كرد والنبوت كاب در الله كادر تم كرف والنبوت كاب -

اورائے آپ کاجید محمداوراس کابروز (اوتار) کہتاہ۔

(ایک ظلمی کا از الدس ۵ بردائن ج ۱۸ س۱۳ بومراه ۱۹۰). ده دموی کرتا ہے کدوه کرشن کا اوتاریمی ہے۔ (میکچریا کوٹ سس ۱۳۳ بردائن ج ۲۰س ۲۲۸) وه اینے آب کوآدم ، ابراہیم ، لوح ، بوسف اور موی کا بھی پروز قرار دیتا ہے۔ (از الداوہ م ۲۵۳ بردائن ج سس ۲۲۸،۲۲۷) ۸۱..... بنجانی سی کا بیمی عقیده ب کدفر آن شریف فلطیول سے پاک نیم اور بنجانی سی قرآن شریف فلطیول سے پاک نیم اور بنجانی سی قرآن شریف کلطیول سے پاک نیم اور به بنجانی کو آن از الداد بام ۸۸ در نوان را بام پر چندآیات قرآنی کو بوها گھٹا کر رسالدار بعین شریک اسار مقابلہ کرو (مف آیت:۸۷ مران آیت:۸۷ بقر آیت:۸۷ بود آیت:۳۷ مؤمن آیت:۵۷ بیست آیت:۸۷ مران آیت:۴۴ فی آیت:۸۷ بیست آیت:۸۷ مران آیت:۴۴ فی آیت:۸۷ بیست آیت:۸۷ مران آیت:۴۴ فی آیت:۴۴ مران آیت:۴۴ مران آیت:۸۷ مران آیت:۸۷ مران آیت:۸۷ مران آیت:۸۷ مران آیت:۸۷ مران آیت:۴۴ فی آیت:۸۷ مران آیت:۸۸ م

س ایت ۱۳۰۱ را یت ۲۰۱۰ س ایت ۱۹۰۱ بیل ایت ۱۹۱۱ می تواورز پاده سول بودید (میمه شحنه مندمورید ۲۱۱۲ رجولانی ۱۹۰۲ میر ۲۸ میر ۲۸ میر ۴۲۲ با ۲۳۸ با ۲۳۰

ا بنجابی می گرده پرجان فدا کرنے دالوادر چنده دیے والو کھر تو فیرت کو کام یس لا کا اگر بھول بنجابی سی قرآن می فلطیوں سے منزه (پاک) نمیس تو تم کیا خاک اس کی تلیخ کے لئے ایزیاں رگز رہے ہو؟ لیکن یا در کھوجب کہ خود خدا تعالی اپنے کلام کا محافظ ہے جیسا کہ 'انا لما کہ حافظون ''سے ظاہر ہے و بنجابی سی کا آیات قرآنی میں گھٹا تا ہو ۔ اوراس کی چوری جلد کوئی گئی۔ بیش اس کا ایمان اوراس کے گروہ کا خدا کے پاک ڈھٹوں پر

9 ..... اب جب کہ پنجاب میں پنجائی سے ادراس کے گروہ کی دال ندگی تو ولایت میں تبلغ کے خواب آئے گئے اور ان پیل خواب اور انا چیل خواب آئے گے۔ اب دیکھیں کہ پنجائی سے کے ان عقا کد کی جوقر آن داحاد یہ نیویداور انا چیل کے برخلاف ہیں۔ جن کوئم نے حوالہ واراو پر درج کیا ہے۔ کون کون صاحب شرف تجو لیت بخش کر پنجائی سے مشن کے زیفر بان ہوتا تجو ل کرتا ہے۔

۲۰ ..... ده ووایک فض جن کی نسبت یهال پزے شدو یہ نے فاہر کیا جاتا ہے کہ انگشان اور فرانس مسلمان ہوئے ہیں تو ہم ان سے یہ لوچنے کی ضرور جرائت کریں گے کہ کیا آپ نے مان لیا کہ بنجائی سی مسلمان ہوئے جس کا کمال وین مرید ہے جو پچے معزت سے ابن مریم کی نسبت قرآن واحاد ہے ہوں کھما بالکل کے اور سی قرآن واحاد ہے ہیں کھما بالکل کے اور سی اور بنجائی سی محمد رسول الشمالی کے اور شرق کا اور بنجائی ہیں ہیں میں مور سی کہا ہی ہی ہیں ہیں ہیں کہ کہاں داسلام کی اور سی کہاں سی کہ آپ کا اور اسلام کا کہ یہی تحلق نہیں۔ ہم روئے زمین کے تو سے کروڑ مسلمان ایسے عقائد رکھنے والے کو ہر گرد مسلمان ایسے عقائد رکھنے والے کو ہر گرد مسلمان ایسے عقائد رکھنے والے کو ہر گرد مسلمان ہیں بی سی سی ہے ہے۔

ضميمه عقائدتيج قادياني

..... "" مخضرت رسول خد فليك سوزه زلزال ك معن غلاسم \_"

(ازالیس ۱۲۸،۱۲۹، فزائن چسم ۱۲۱)

| " قرآن خدا کی کماب اور میرے مند کی باقس میں۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>r</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (كيكر ام كي موت كي نبيت اشتهار مورود ١٥ اربارج ١٨٩٧ء ، مجموع اشتهارات ج عص ٣٥٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳        |
| تا باور كينس" (توفي الرم الحماس مسم، ٢١، ١١٥ ماد، والن جس ١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ہے ہو    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳        |
| (توضيح مرام الملصة من ٧٨٠،٥٥٠، فزائن ٢٥٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| " أنبياعليم السلام جموت بوح بين" (اذالداد بام ١٦٨ برزائن جسم ٢٣٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵        |
| " معرت مسلكة كي محى وي غلط لكل " (ازالهاد بام س ١٨٨، ١٨٩ برائن ن ٣٠ س ١٧١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∠        |
| فرخرمیس دی-" (ازالداو بام ۱۹۱۸ بزائن جسم ۳۷۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کیوجی    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\</b> |
| (اداليس ۴۹۵ برائن جسم ۲۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9</b> |
| (ازالداد بام م ۴۰۰۸ فردائن جسم ۱۵۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| " معرت مي عليد السلام يوسف نجارك ميشي تقد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| (ازاله ص ۱۳۰۰ برزائن جهم ۱۳۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| "يرابن احديد فعاكا كلام ب-" (ازاله ٢٨٥، فزائن جسس ٢٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| and the second s | 1        |
| (ازاله او بام ص ۲۸ ۲۵ ۵۰ ، فزائن چ سام ۳۰۵ ، ۴۰۵ وفض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190      |
| (ازالیس ۲ نے، ۱۷ بردائن ج ۴ ص ۱۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| " كمد، مديد، قاديان تمن شهرول كا نام قرآن شريف بي اعزاز كے ساتھ كھا ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |

| ب "ومن دخله كان آمنا" - (براين احميل ۵۵۸ برائن جاس ۲۲۲)                              | معيل حرم كه  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| "آعت سيحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى                                 | ۲۱           |
| الاقتصى الدنى باركنا حوله "كامعوى ادراصلى طور يرممدال ومجرب                          | المسج        |
| انی کے والد نے بنائی اور مرزا قادیانی نے اس میں توسیع کی۔''                          | جومرزا تاويا |
| (اشتهادمنادة است بجوءاشتهادات جسم ۹۰۲۸ ۹۰۲۸ لخس)                                     |              |
| '' حضرت عيسىٰ عليه السلام و فات <b>با س</b> يكه بين <u>'</u> '                       | 1∠           |
| · · حضرت رسول اكرم خاتم النبيين والرسلين مبيس ـ · · ( از الدم ١٣٢١ ، فر ائن جسس ٣٣١) | 1            |
| " قیامت نہیں ہو کی قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔"                                          | 19           |
| (ונונים במיחי בידי בידים בידים)                                                      |              |
| '' حضرت مبدی نبیس آویں گے۔'' (ازالیس ۱۹۸۸ برزائن جسس ۱۷ پیلنس)                       | ·**          |
| " أن قرَّاب مغرب سينيس لكله كاب"                                                     | ·۲1          |
| "عذاب قرديس ب-" (ادارم ١٥٥٥ مزورين جسم ١٣١٠)                                         | rr           |
| "تاع مح ہے۔" (سے پی سم مرزائن ہ اس ۲۰۹۸)                                             | ·۲۳          |
| رُ قر آن شريف ش كالياب مرى مولى بين " (ازالين ١٥ مرُوائن جسمن ١١٥ ماشي)              | ' <b>rr</b>  |
| ·                                                                                    | r۵           |
| ''ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو                                                           |              |
| اک سے پہم خلام احمہ ہے"                                                              |              |
| (ورشين اردوس ٢٢)                                                                     |              |
| عت كى نىبىت چىددلچىپ باتىل جىن                                                       | مرزائی جما   |
| كمال دين مرزائي جوآج كل لندن عن مرزائي مثن كي تبلغ كرر باب بقول اخبارا بي            | t            |
| چٹ کرا بیٹے اور کہ کوئی مجیس لیڈی بھی آپ کے پاس رہتی ہے۔افسوں کہ خواجہ               |              |
| این بهدریش فش شیدائے حسن فرنگ ہو کئے اور اپنی زینت چمرہ اسلامی علامت کمبی            | صاحببى       |
| قمن دین کی نذر کر پیٹھے۔ ڈرے کہ کہیں مرزائی دین کی تبلیغ کرتے کرتے خود ہی            | داڑھی کوئسی  |
| وام میں ندمیشن جا کیں۔ (سراج الا خبار)                                               | عیسائیت کے   |
|                                                                                      |              |

### مرزائی سال اور مہینے

ساده لوح مسلمانو! شرم كرواورسوچ كرداتى جو بهارااسلام بوه مرزائيون كا اسلام نهيس و يجهونورالدين مرزائى جهوراسلام كے خلاف آيت قرآن مجيداور مرزاكى نسبت اپناكيا عقيده لكمتنا ب- " ميس مبشد آبر سول ياتى من بعد اسمه احمد كى چيش كوئى حضرت مسج موجود عليه السلام كم متعلق مان ابول كريم مرف حضرت ميج موجود عليه السلام كم متعلق ب اورويى اجررسول بين "

کوں صاحب! اب بھی آپ نے عمل کے ناخن کئے یا ہیں۔ معزت سے این مریم کی قبر کی بابت مرز اقادیا ٹی کے متغادیما تاہ۔

مہلی قبر: یوع (میح) سواس بات کوعش قبول کرتی ہے کہ انہوں نے (یعنی حوار ہوں نے) فقط ندامت کا کلک اپنے مند پرے اتار نے کی غرض سے ضرور بید حیلہ بازی کی ہوگی کہ رات کے وقت جیسا کہ ان پر الزام لگا تھا یوع کی گفش کواس کی قبر میں سے نکال کر کمی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ خواجہ کا وہ وگو کہد دیا ہوگا کہ لوجیسا تم دوخواست کرتے تھے یوع زندہ ہوگیا۔

(ست بیک میں ۱۲ بڑو اس جو ارندہ ہوگیا۔

يقرر ودهم من ب-جهال يوع صليب ديا كيا- بقول مرزا-

دوسری قبر "نال بلاد شام می حضرت عیلی کی قبر کی پرسش موتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہاعیمائی سال بسال اس قبر برجم موتے ہیں۔"

(ست کچن ماشیم ۱۲۴ بخزائن ج۱م ۳۰۹)

تیسری قبر: "دیوتو کا ہے کہتے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو کیا۔ لیکن میہ ہر گزیج نہیں کہ دی جم جو فن ہو چکا تھا بھرزیمہ ہو کیا۔"

(ازالداد بام مطبوعه باردوم ص ٢٤٣، نزائن ج ٢٥٣)

چوتھی قبر : "اور حطرت سے اپنے ملک سے لکل سے اور جیسا کہ بیان کیا عمیا ہے تھمیر میں جاکروفات یائی اور اب تک تھمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔"

(ست بچن ماشیم ۱۲۴، فزائن ج ۱۹ س ۳۰۷)

ناظرین! خور فرما کی اور انصاف کریں کہ سے قاویانی کی مس بات کو ہے سمجھا جائے۔ يهل وهي كقريروهم من فيربل وشام من يحراب وطن كليل من اور بحرسري مرتشيرس بناتا ہے اور جب کیدہ پردشلم کی قبر سے حضرت بیسیٰ کی نعش کا چرا نے جانا بتا تا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت ميسى عليه السلام بروشلم مين فوت موكر فون مو يحك تتع \_ بحرمرزا قادياني حضرت ميسي عليه السلام کے اپنے وطن کلیل میں جا کراورفوت ہو کر وفن کئے جانے کا بیان لکھتا ہے۔ بعداز ال کشمیر میں جاکروفات یانے اور ذفن ہوجانے کا بیان کرتا ہے تو کو یا بقول مرزا قادیانی حضرت سے علیہ السلام جارد فعد فوت ہوئے اور جار جگد فن کئے گئے۔ کیابیمرزا قاویانی کاخلل د ماغ ہے یا کہ حضرت سیج واقعی بار بار مرت اور وفن موت رہے ہیں؟ افسوس! پس مرزا قاویانی كا ساعقیدہ وفات مسع قرآن مجید وانجیل کے ہالکل برخلاف ہے۔ مرزائی مشن کو تقویت دیے والو لیعنی کالدین کولندن میں چندہ سیجنے والو بچیاتو انصاف کرواور غیرت سے کاملواور بجائے اسیے نہ ہب ک تو ہین کرانے کے اور دشمنان دین کو چندے دے دے کر دوزخ خریدنے کے اپنے یاک مال یں ہے ان نوگوں کو چندے دو جومرزائی گروہ کی فتنہ پردازیوں، ابلہ فریویوں کے اسرار کوطشت از ہام کررہے ہیں۔ یعنی انجمن حای اسلام لا ہورنے بیعزم ہالحزم کر لیاہے کہ مختلف ٹریکٹول کی صورت میں قادیانی فرقہ کے عقائد باطلہ کی تردید دغیرہ شائع کی جایا کرے۔ پس آپ انجمن نہ کور کے سیکرٹری کی داہے درے مخے قلمی امداد کے لئے فوری کوشش فرما کیں۔

خادم الاسلام المعيد يخش بير ترى المجن حاى اسلام لا مورز وكثوه ولى شاه!



# بسنواللوالزّفزي الرّحية ا

# يبلياس كوررهة!

اس کتاب کے لکھنے کا اصل منشاء یہ ہے کہ لا ہوری جماعت کے لوگ علمائے دین کو مطلع و اس کتاب کے لکھنے کا اصل منشاء یہ ہے کہ لا ہوری جماعت کے لوگ علمائوں کو کا فر کہا۔ مولوی صاحبان نے بلا ویہ مرزا قادیانی پر کفر کا فتو کا لگا دیا۔ جد بیاتھلیم یا فتہ اصحاب اس بات کو تخص صن طن ہے مان کرا ہے علماء ہے بدگمان ہوجاتے ہیں۔ حالاتہ علماء کا کوئی سر پھر اہوا نہیں ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو کا فربنادیں اور اسلام سے خارج کریں۔ خود مرزا قادیانی بھی اس کی تقد بی کہ بلا وجہ لوگوں کو کا فربنادیں اور اسلام سے خارج کریں۔ خود مرزا قادیانی بھی اس کی تقد بی کہت کی حدیث فربات ہے ہیں۔ در اور مہدی کی نشائی ہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بہت کی حدیث و برکا فرکہ دیں گے اور مہدی کی نشائی ہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بہت کی حدیث کو کو تو اس کے مقاد کی سے کہت کی حدیث کو کو تو سے دیں گے۔'' (تحدید کولا و یہ میں کہتے ہے جمعے جو مرزا قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ مولوی لوگ بے وجہ کی کوکا فرنہیں کہتے۔ جمعے جو کا فرکہا ہے۔ وجہ مرزا قادیانی کا دمونی نبوت سے مرزا قادیانی کا دعونی نبوت سے مرزا قادیانی کا در کا میں کا فرکہا ہے۔ وجہ میں کو کا فرنہیں کہتے جو میں کو کا فرنہیں کہتے ہوں کو کا فرنہیں کو کا فرنہیں کہتے ہوں کو کا فرنہیں کر بی کی کو کا فرنہیں کر بیاں کو کا فرنہیں کر بیاد کی کو کا فرنہیں کر بیاد کی کو کی کو کو کو کا فرنہیں کر بیاد کر بیاد کی کر بیاد کی کر کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کی کر بیاد کی کر بیاد کر بیا

مرزا قادیالی خودسلیم کرتے ہیں کہ مولوی لوگ بوجہ ک کوکافر ہیں گئے۔ بھے جو
کافر کہا ہے۔ وجہ ضرور ہے۔ اس واسطے ہم نے دو تمام عبارتیں جن سے مرزا قادیائی کا دوگانیوت
پایا جاتا ہے اور وہ عبارتیں جن سے قابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی نے تمام اسلامی دنیا کو جوآپ کی
نیوت دمیعیت پر ایمان خدلائے ، کافر اور خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ ہم نے وہ سب عبارتی
ایک جگہ جن کر دی ہیں تا کہ مرزائیوں کو دنیز دیگر مسلمانوں کو خواہ وہ عالم ہوں یا غیر عالم محاکمہ
کرنے کا موقعہ ملے کہ آیا علائے دین کہاں تک فرکا فتو کی دینے میں تی بجانب ہیں۔ میر بے
خیال میں ہرایک عالم کے پاس اس کتاب کا ایک نسخد رہنا ضروری ہے۔ ہم نے اس واسطے کتاب
کونہایت مختصر رکھا ہے کہ طویل کتا ہیں توگ پڑھے نہیں اور اردو بھی اس کی نہایت آسان ہے۔
کونہایت مختصر رکھا ہے کہ طویل کتا ہیں توگ پڑھے نہیں اور اردو بھی اس کی نہایت آسان ہے۔
انجاز احترافی قادم

#### بِسْوِاللَّهِ الرَّفِيْنِ الرَّحِيْدِ!

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم ۱ اما بعد! حضرات! مرزائیت کاوہ فترجس نے قادیان سے جم لیا تھااس کی ایک خطرناک شاخ لاہور شی قائم ہوگئ ہے جواسلام کے لئے قادیا نیول سے زیادہ جاء کن ہے۔اس جماعت کا طرز عمل چندہ بٹورنے کے لئے نہایت منافقانہ ہے۔ یہ جماعت مجددیت کے برقع ش مرزا قادیانی ك نبوت كى اشاعت كررى بر بجول بعالے مملمان جوان \_ عقائد سے ناواقف ہیں۔وہ ان کے دام فریب میں آ کراہادین دایمان جاہ دیرباد کر لیتے ہیں جسر ساَ جدید تعلیم یافتہ امحاب اکثر ان کے جال کا شکار ہورہے ہیں۔ ادھرمسلمانوں کا ربخان 7 دید مرزائیت میں قادیانیوں کی طرف زیادہ ہے اور لا موری شاخ کو بالکل نظر انداز کر یا ہے۔ اس جماعت کو مسلمانوں میں مرزائیت کا زہر کھیلانے کا خوب موقع ال بہے۔ حالاند برسب قادیا نیوں کے لا ہور بوں کی تر دید زیادہ ضردری ہے۔اب تک کوئی متقل کتاب لا ہور یوں کی تر دید میں میری نظر سے بیں گذری ۔ اس واسطے مدت سے جھے کو بید خیال تھا کہ ایک کتاب لا ہوریوں کی تر دیدیں مونا ضروری ہے۔اس خیال کوعملی جامہ بہنانے کے لئے کچھکھنا شردع بھی کرویا تھا۔ تھر بعد میں كحاليا الباب بيدا موكع كديكام لمتوى كرنا يزارآح ش اخبار زميندار يزهر باتفاجس ش اس خط کا خلاصہ جوفقیر محمد منظور الی سیکرٹری جماعت احمد بیلا ہور نے مدیرالفتح قام و کے ، مراکعها تعاب میری نظرے گذراجس کے الفاظ میہ ہیں کہ:'' حضرت مجد دمرز اغلام احد کو متم کرنے سے بہلے علماء یر میانت کرنا لازم ہے کد حضرت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر دہ میاناب نہ کرسکیس اور وہ ہرگز ابت ندر سيس ميوان الويائي زبان اورائي الله على معرت مجدوك شان من روكيس " (اخبارزمیندارموروره رفروری۱۹۲۳م)فقیرمحدمنظوراللی صاحب کابدایک ایبادعوی ب جیسے کوئی دن کو رات کے۔اس معمون کو پڑھنے کے بعدای وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی سے ایک کماب مرزاغلام احمد کے دعوے کے متعلق لکھنا شروع کر دینا جا ہے کہ جس سے مرزا قادیانی کا دعوی روز روثن كى طرح واضح موجائے اورآ كنده محد منظوراللي صاحب ونيز ديكر لاموريوں كومخواكش ندر ب ادرمسلمالوں کو بھی مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے متعلق محاکمہ کرنے کا موقعدل جائے۔

مرزاغلام احمركي جعلى مسيحيت ونبوت برايك نظر

لحیل اس کے کہ نبوت کے متعلق کی کھوں۔ پہلے آپ کومرزا قادیانی کی میسیست کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ ''مرزا قادیانی عرصد دراز سے اس شرکانہ خیال کے پابند سے کہ حضرت سی کو خداتعالی نے آسان پرافعالیا اور وہ اب تک زندہ موجود ہیں۔ اس نادانی شرجتا سے دالیہ دت درایک دت دراتک خدا درسول کی ہتک کرتے رہا اور خداتعالی کو ظالم خابت کرتے رہا۔'' (معاذ اللہ) محر نبجب تو یہ کہ مرزا قادیائی کی ذات میں یہ سب عیوب فدکورہ بالا جمع رہتے ہیں اور وی دالہام کی بارش بھی موتی رہتے ہیں اور وی دالہام کی بارش بھی موتی رہتی ہے۔ ان عیوب کوتی والہام سے کیا نبیت۔ آگراس بات کو جھی مان لیا جائے دنیاسے نیک وہدکی ترزا قادیانی کے بیشے مرزا تعادیاتی کے جیار آخدوا محدارشاد

فرماتے ہیں: ''لی نادان ہیں دہ لوگ جویے خیال کرتے ہیں کہ حضرت کے کو خداتعالی نے آسان پرا شحالیا ادردہ اب تک زعمد موجود ہیں۔ کیونکہ بیر عقیدہ ندم رف قرآن کریم کے مخالف ہے۔ بلکہ میسجیت کو اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے اور رسول کریم تالکے کی اس میں ہتک ہے۔ بلکہ خداتعالی کی بھی بٹک ہے۔ کیونکہ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ و فعوذ باللہ اٹھا لم ہے۔''

(عدائے ایمان نبرہ ص م)

پر حقیقت المنوت میں لکھتے ہیں: ''محواس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ شرکا نہے۔' حتی کہ حضرت سے موجود ہا وجود کی کا خطاب پانے کے دس سال تک یجی خیال کرتے رہے۔'' حقی کہ حضرت کے موجود ہا وجود کی کا خطاب پانے کے دس سال تک یجی خیال کرتے رہے۔''

نظرا نے نگااوروفات سے کے الہاموں کی بارش شروع ہوگی۔ بجائے اصلی سے کے بروزی سے کے تاک اللہ سے کے بروزی سے کے قائل ہوگئے ۔ بجائے اللہ اللہ کے خوف سے پوشیدہ رکھا اور کھلم کھلا اعلان نہیں کیا۔ البتہ (براین احمد یہ حسرم م ۲۵۰) میں اس پوشیدہ تقیدہ کا بوجہ ایک شدید ضرورت کے اظہار کیا حمیا ہے۔ حمرا سے رنگ میں اظہار ہے کہ برخض معمولی نظرے اس کو

مجوثیں سکتا۔ ناظرین کی ولچیں کے لئے ہم اس کفقل کے در بے ہیں۔ الاحظہ ہو"ایک یادری صاحب نے بیٹی گوئی کی ہے کماب ٹمن برس کے اعدا عدرصرت مح آسان سے یادر ہوں ک مدو کے لئے اور یں گے۔ پھر شاید ایک مرتب ہم نے منشور محری یا کسی اور اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک بنگلور کے یاوری نے بھی کچھالیا ہی وعدہ کیا تھا۔ بہر حال مدت ہو کی کہ وہ تین برس کا وعدہ گذر بھی میا مرآت تک سے کوآسان سے اتر تاکی فے نہیں دیکھا اور بیٹی کوئی یاور یوں کی الی بی جموثی ہوئی جیسا کربعض نجوی نومبر ۱۸۸۱ء کے مہینے میں تیامت کا قائم ہونا سمجھ بیٹھے تھے اور داھتے رے کہ ہم اس سے الکارفیس کرتے کہ کی یاوری کوسے کے نازل ہونے کے بارہ میں خواب آئی ہو مر ہمارا بد مشاء ہے کہ بادر یوں کی خواہیں بہاعث کفروعداوت حصرت خاتم الانبیاء دروغ ب فروغ تکلتی ہیں۔اگر کوئی خواب شاذونا در کسی قدر سچی ہوتو وہ مشتبہاورمبہم ہوتی ہے۔ پس اگر سیح کے بارہ میں کہ جوان کوخواب آئی۔ای حتم دوم میں داخل کریں آواس کے بیٹ عنی مول مے کہ سے ے مراد عالم رویا میں کوئی کال فردامت محمد یکا ہے۔ کوئلد قدیم سے بدتجر بدوتا جلاآ یا ہے کہ جب كوئى عيسائى اين خواب و يكتاب كداب سيح آف والاب كدجووين كوتازه كرے كايا أكركوئى مندود مكتا ہے كداب كوئى اوتارة في والا ب جس سے دهم كى ترتى موكى تو الى خوابيس ال كى اگر بعض دقت تی ہوں تو ان کی بہتجیر ہوتی ہے کہ اس سے ادراس ادار سے مراد کوئی محمد فخض ہوتا ب كه جودين كى ترتى اوراصلاح كے لئے اسے وقت برظہور كرتا ہے اور چونكدو والى نورانيت ميں (براین احدید حدسوم س ۲۵۲ فزائن جام ۲۸۲،۲۸۵) تمام مقدسول كاوارث بوتائے۔" يدعبارت مرزا قادياني كجعلى ميحيت كالول كحول ربى بكدآ بكيسي كيى حكتوى ے سے بیے بیں عیسائیوں کوخواب اور پیٹ کوئی کی جوتا ویل بتلائی قابل خور ہے کہ اس آنے والے میں اور اوتارے مراد کوئی کال فردامت محمد میا ہے بیٹی میں اور کرش بروزی وجود کے ساتھ آئے گا۔ نداصلی وجود کے ساتھ ۔اس سے بیہ بات بخو بی داضح ہوجاتی ہے کہ سرسید کی تغییر و کھے کر مرزا قادیانی ان کی شاگردی افتیار کر کیلے تھے ادرا پنا پہلاعقیدہ چھوڑ کر برا بین احمد بیدهد سوئم کی تصنیف کے دنت بروزی وجود کے قائل ہو چکے تھے۔ مگراس کو پیشیدہ رکھا۔ پھر بیا ندازہ کرے کہ اس وقت عيسائي لوگ مح ك فشطرين اوركي كة نے كى چيش كوئى بھي يا درى لوگ كر يك يير ـ ا دھر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی کسی او تار کے آنے کی پیش کوئی یائی جاتی تھی اورمسلمانوں میں تو حعرت میسی علیدالسلام ادرا مام مهدی علیدالرضوان وغیره کا آ مسلم تھا بی کیکن آپ کے سیح اور كران بن مي يد بات سدراه في كدآ ب محرى فف تحقواس كا زالداس مرح كيا كميسائول

ادر ہند دوک کو دحویٰ سے پہلے ہی خواب کی تعییر مثلا کر کہ سے اور کرش سے مراد کوئی تھری شخص ہوتا ہے تیار کرلیا۔ تا کہ دحویٰ کر کے کے وقت دقت دہو۔ اب رہ گئے مسلمان ، مسلمانوں کو عیدائیوں کے ساتھ فہ ہی جنگ بیں مشخول کر کے ان سے فہ ہی ہمدردی حاصل کی۔ اب بیروال ہوتا ہے کہ جب مقیدہ بدل چکے تقے تو تھر پراہیں مصہ چہارم بیں تھی گئے۔ اگر مرزا قادیانی ایسا نہ کرتے تو آج تو قاب بیرے کہ اس بیل بازی اور حکست عمل تھی۔ اگر مرزا قادیانی ایسا نہ کرتے تو آج تو قاب بیری ہولوی لوگ فتوی کا گھر بیا تا ہوتا۔ نہ لا ہور ہوں کا وجو دہوتا نہ قادیا نیوں کا۔ نظی نبوت ہوتی نہ حقیق ۔ مولوی لوگ فتوی لاگوریت بیا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ مرزا قادیانی کی میری ہوت خاک میں ل جاتی ۔ چہاری بیری کی میری ہوت کا سامان جاتی ہیں خطر سے پہلے سے میری ہوت کا سامان میں شدا کی حکمت عملوں ہر قربان کہ کیے لطیف طور سے پہلے سے میری ہوت کا سامان ہوت میرے سے موجود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تحکیم کے فتو سے تیار صرف میرے می موجود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تحکیم کے فتو سے تیار موف میرے می موجود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تحکیم کی ذکر نہ ہوتا اور موسالہا سال بعد پڑا اور تحکیم کے فتو سے تیار موت تی ہوئے۔ بیشورای دفت پڑ جاتا۔ موت کی تا موت کی دفت میں ہوتائی تھوں کے ایک سے میری ہوتائی کا میکن تھوں کے تیار کرونا تو دہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تحکیم کے ہوتائیں تھا کہ میں دفت ہوتائیں کہ کا تحکیم کو تو سے تیار کرونا کو دہ سونے کی تو کرونائیں کہ کا تحکیم کی دور تو سالہا کی اور کی تو کو تو کرونائیں کہ کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئو

ہو فرماتے ہیں: ''اورمیٹی اوگ و اس وقت ہے دس برس پہلے اپنی بیٹی گوئی بھی اخباروں کے ذریعہ سے ان کا کہ اخباروں کے ذریعہ سے شائع کر بچے ہیں کہ تین برس تک مج آسان سے انتہا وہی اس کو تبول کریں تا کہ اپنی اس انتہا کہ اپنی بیٹی گوئی کے آپ مذہب نے مشہریں۔'' (و سیحول کریں تا کہ اپنی بیٹی گوئی کے آپ مذہب نے مشہریں۔'' و تیٹی گوئی کے آپ مذہب نے مشہریں۔''

اور ہندوو ک کو بول داوت دیتے ہیں: "ہندوو ک کی کتابول ش ایک پیش کوئی ہادر وہ ید کہ آخری زماندش ایک اوتارا سے گا جو کرش کے صفات پر ہوگا اور اس کا مدوز ہوگا اور برے پر ظاہر کیا گیا ہے کدوہ ش ہوں۔" (تحد کوڑوییں، ۱۳۴ مرزائن جاس ۱۳۲ ماشدور ماشد)

یہاں مرزا قادیانی نے ای براہین والی چیش گوئی کواپنے او پر چہاں کر کے ای کا حوالہ دے کر عیسائیوں اور ہند دول کوالیان لانے کی دعوت دی ہے۔ دیکھا کس قدر جعل سازی ادر کیسی عکست عملی ہے۔ دیکھا کس قدر جعل سازی اور کیسی علی ہے۔ دیکھا کسے کی آحد فائی کا ذکر کر کے مولو یوں کوشنڈ اکر دیا۔ نہاہت عمر گی ہے کرشن اور کسے بن مجے ۔ ور نہ مقیدہ تو پہلے ہی بدل کا خات

متحقيق دعوى نبوت مرزا

ہم کو بہت افسوس ہے کہ فقیر محمد منظور الی صاحب آج تک مرزا قادیانی کی نبوت پر
ایمان ٹیس لائے۔ حالا تکہ مرزا قادیانی ہی بھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ تھا۔ دل سے
سواتمام اسلا کو دیا تھی کہ تا دیانی ہی بھی بھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ تھا۔ دل سے
لا ہوری بھی مرزا قادیانی کو نبی مانے ہیں۔ مرظاہراً مجد دکھ دیا کرتے ہیں۔ خبرہم تمام لا ہوری
اصحاب سے استدعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے مرزا قادیانی کی تمایوں سے مجما ہے وہ آپ کے
سامنے رکھ دیں۔ آپ اس کو خالی الذبن ہو کہ ملاحظہ کریں۔ لا ہوری جماعت کے ایک صاحب
سامنے رکھ دیں۔ آپ اس کو خالی الذبن ہو کہ ملاحظہ کریں۔ لا ہوری محاحب مرزا قادیانی کی نبوت کے متحال گو گئی۔ اس میں بیچند سوالات کے تئے۔ اس کو
ہمرزا قادیانی کی نبوت کے متحال گولی ہم انہوری صاحب مراد ہوں گے ادرا قول سے
ہمرزا مام کے لئے قام بند کے دیتے ہیں۔ قولہ سے لا ہوری صاحب مراد ہوں گے ادرا قول سے
ہمرزا مام کے لئے قام بند کے دیتے ہیں۔ قولہ سے لا ہوری صاحب مراد ہوں گے ادرا قول سے

قولہ ..... مرزا قادیانی نے نیوت کا دعویٰ بالکل نہیں کیا۔البتہ انہوں نے لفظ نی لغوی معنوں کی ردے استعال ضرور کیا ہے۔ بلکہ کثرت کے ردے استعال ضرور کیا ہے۔ بلکہ کثرت کے

ساتھا اکارکیا ہے۔ آپ کیں ان کی حمارت میں افظ دموی دکھا سکتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ می نہیں کہا کہ جو جھے نہ مانے وہ کا فرہے۔ یہ قائف مولوی صاحبان کا اتہام ہے یا مرزامحود صاحب کا فلوہ دوہ اپنی باپ کا مرتبہ بڑھاتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں سے مرزا قادیائی نے اپنے آپ کو بھی نئی نہیں کہا۔ بکدایسادموئ کرنے والے کو کا فریحت سے البنت صدیث میں آیا ہے۔ 'لم یبق من السنبوہ الا المبشرات ''چونکہ نبوت کا ایک جزوباتی ہے۔ اس واسطا پنے آپ کو جزدی من بھی نئی بھی نہیں بوتا ہے محدث کو بجازی طور پر نی بھی کہہ دیتے ہیں اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک پہلو ہے نبی اور ایک پہلو ہے اس واسکے ایے وقو نو پہلے بزرگوں نے بھی جن کو آپ بھی بزرگ بھتے ہیں۔ چونکہ مشرات بڑو نبوت ہے۔ جزوکل میں وائل ہوتا ہے۔ جو قادیائی آئی مرزا قادیائی کو تیل میں بیٹور مرزا قادیائی کو زرگ میں محدث مانے رہے ہیں۔

اقول ..... آپ نے توایک دم بہت ی ہاتمیں کہ ذالیں۔اس میں توایک ایک لفظ قامل جواب ہے۔ مرزا قادیانی کی نبوت بہت ہیجیدہ ہے۔ لا مور یوں ادر قادیا نیوں کی ایک طویل جنگ بھی اس کاکوئی فیصلہ نہ کرسکی۔ بات اصل میہ کہ مرزا قادیانی نے جو جالاک اور حکمت عملی میں بنے میں کی وہی نبوت میں پائی جاتی ہے۔ لا مور یوں اور قادیا نیوں میں بھی اس مسلد کو خاص خاص لوگوں ن مجما ب عوام نبيس مجماعام لوك اليداميرك تعليد كرت بي جوانبول في تلاديا ہے وہ پیجارے اس کور منے رہنے ہیں۔مرزا قادیانی نے شروع شروع میں لفظ نبی ورسول کا استعال تو کیا مجر جماعت کے منتشر ہوجانے کے خوف سے دنیز دیگرمسلمانوں سے بیخوف تھا کہ دہ نبوت کا دعویٰ من کر ہاری جماعت میں شریک نہوں گے۔اس خوف کا ازالہ اس *طرح کیا* کہ غیرتشریعی نبوت ادرمحدهمیت کوایک چیز قرار دے دیا اور سیمجما که لفظ نبی درسول کو سنتے سنتے جب لوگول كى اجنبيت دور موجائ كى تو چركوكى حيلد حوالد كردي كے كد نبوت كى تعريف بيجھنے ميں علطى مو گئ تھی۔اب خدتعالی نے بذر ایدالہام پوری اطلاع وے دی ہے۔ چنانچد (حامت الشری ص ۸۱، ترائن £20°°°) من يهال تك كويا: "أن اجزاء النبوة تـوجد في التحديث كلها "· يعن محدث ميس تمام ابز اونبوت باالقوة بإئے جاتے ہيں۔حالانكه ني كريم تو فرماتے ہيں نبوت میں ہے ایک ہی جز و ہاتی ہے۔ چربیہ کہا کہ محدث کو نبی کہدسکتے ہیں اور نبی کومحدث۔ چرمحدث میں تحم نوت مان لیا۔ بدقاعدہ ہے کہ تحم پرورش پاکرورخت بن جاتا ہے۔ پھرآ پ نے چند کن

گمژت اصطلاحیل بنائمیں۔شربعت دالی نبوت کوجیتی اور اصطلاحی نبوت، بلا داسطہ نبوت کوستقل نبوت اور غیرتشریعی نبوت کو محد جمیع ، جزوی نبوت ، لغوی نبوت ، ظلی نبوت ، بروزی نبوت ، امتی دالی نبوت ، مجازی نبوت ، تاقص نبوت ، ولایت صدیقیع و غیرو!

ادر مرزا قادیانی ساتھ ہی جالا کی کرتے رہے کہ نفظ نی کے معنے لغت کی روسے دہ قتل نے کے معنے لغت کی روسے دہ قتل نے رہے۔ جواصطلا تی تھے۔ بیکاروائی تمام اس لئے کی ٹی کد دوگی نبوت پر پردہ پڑار ہے۔ جیسا کہ اس عمارت ہے دہ فارت ہے۔ بلکہ رسول کے لفظ سے اس قد رمراد ہے کہ خداتھ آئی سے علم پاکر چیش کوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والا حالا تکہ لغت کے لحاظ سے رسول صرف پیغام بریا جیجا کہا کو کہتے ہیں۔خداکی بھی اس شرقی ٹرمیس۔

اب اگر اہل ملم حضرات کی طرف سے بیہ وال الحقا کہ آپ کو نبوت کا دعوی ہے تو فراد سے نیہ بات فلط ہے۔ محد عید کا دعوی ہے تو فراد سے نیہ بات فلط ہے۔ محد عید کا دعوی ہے جس کو جازی طور پر استعارہ کے رنگ میں نبوت بھی کہہ دیتے ہیں اور حقیقی نبوت کا جھے کوئی دعوی ہیں۔ جیسا کہ اس خط سے معلوم ہوتا ہے جو مرزا قادیائی نے ایپ ایک دوست کو کھا ہے: '' حال یہ ہے کداگر چر عرصی سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے۔ اکثر دفعدان میں رسول یا نبی کا لفظ آ ممیا ہے۔ لیکن دہ خض غلطی کرتا ہے جو ایس جو تا ہے اس نبوت درسالت سے مراد خیتی نبوت اور رسالت ہے۔ جس سے انسان خود وسا جب شریعت کہذاتا ہے۔ بھر رسول کے لفظ سے ای قدر مراد ہے کہ خدا تعالی سے ملم پاکر پیش صاحب شریعت کہذاتا ہے۔ بھر ہیں۔ اللہ عارف ہوشیدہ بتانے والا سوچونکہ ایسے لفظوں میں جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں۔ اسلام میں فتذر پر تا ہے۔'' (الکم نبر 18ء میں مورودے اراکمت ۱۸۹۹ء)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تعقیق نبوت جس سے انسان صاحب شریعت کہلا تا ہے انکار ہےاد رفیر تشریعت کہلا تا ہے انکار ہےاد رفیر تشریعی کا آخرار ہے ادر کہیں اس فیر تشریعی نبوت کو محد عیت کہا ہے۔ جب زیادہ دیا ؟ پڑتا .....ای نبوت کو محد عیت کا دعویٰ بتلا دیتے تقے ادر مراد فیر تشریعی نبوت رکھتے تھے۔ جب تک لوگوں کی اجنب عالی کی جماعت میں بھی خاص لوگ اس بات کو بچھتے تھے۔ چنانچہ خواجہ کمال بدل دی ادر مرز ا قادیانی کی جماعت میں بھی خاص لوگ اس بات کو بچھتے تھے۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب کے الفاظ اس بات کی شہاوت دے رہے ہیں فرماتے ہیں : مرکب کی مسلم دہریہ مشر اصحاب کے سامنے آگریہ کہا جائے کہ مبشر ات تو جاری ہیں البتہ نبوت نہیں تو دہ ان باتوں میں تحییز نہیں تو دہ ان باتوں میں تحییز نہیں کہ دان کے سامنے مجوداً ہے کہیں بات کی تجوز کی ہیں البتہ نبوت نہیں تو دہ ان کے سامنے میں البتہ نبوت نہیں تو دہ ان کے سامنے میں البتہ نبوت نہیں تو دہ ان کے سامنے کے درائے کہا تا ہے کہیں جاری ہے۔''

(محددکال ص۲۷)

کتنا بی چھپاؤ کی بات منہ سے لگل بی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب نے قادیا نوں اور الم ہور ہوں دونوں کا ہما تھ المجھوڑ دیا۔ گویا مرزا قادیا نی کوئی اس داسطے بنایا گیا تھا کہ فیرسلموں اور وہر ہوں کو نبوت آج دہر ہوں کو نبوت کے کہ نبوت آج کہ جارا و کا دھو کہ دے کرمسلمان بنایا جائے اوران کو مسلم کی جاجا ہے کہ نبوت آج کہ جادی ہے۔ جائے مسلمان کا فرہو جائیں اور اسلام کا مسلمہ اسمول جائے المقدیدہ جائے۔ بھول مسروع کی صاحب امیر: ''اور خم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں بہلے دکھا چکا ہوں۔ اسلام کا ایک ذیر دست اصول ہے۔'' (سے مرووی وہ استعارہ کے ادر خود مرزا قادیاتی می فرماتے ہیں: ''سوچ تکہ ایسے نتھوں سے جو تحض استعارہ کے درگے۔ میں بیں۔ اسلام میں فتنہ پڑتا ہے۔'' (الحکم موردی داراک استعارہ کے درگے۔ میں بیں۔ اسلام میں فتنہ پڑتا ہے۔'' (الحکم موردی داراک استعارہ کے

سودہ فتر پڑااور قادیانی جماعت جولا کھوں کی تعداد میں ہے جاہ ہوگی ہتنا گھرے لگل میا ہے اتنا باہر ہے ٹیل آیا۔ تنے غیر مسلموں اور دہر یوں کو قاح تک بھی آ ہے مسلمان تیس بنا سے۔ حقے مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیا ہے اور اس سے قونو فیا للہ خدا درسول کی ٹا قابلیت بھی خاب ہوجاتی ہے کہ انہوں نے ایسا فلا اصول با عماج غیر مسلموں اور دہر یوں کے اسلام قبول کرنے میں سدراہ ہے۔ جب تک اس اصول کو تو ژانہ جائے اور اس میں اصلاح نہ کی جائے تب تک کام شہر سی مسلمان میں میں سکا۔ کو یا مرزا قادیانی کی نبوت اس مسلمت کا مقیمتی ۔ پھر خدا کے الہام کو کیوں بدنام کرتے ہو۔ خدا ہے اند ھے ہوئے اصولوں کوئیں قرتا۔

وه عبارتیں جن ہے دعوی نبوت ثابت ہے

جبلوگول کی اجنبیت دورہوگی اور جماعت کافی تعداد میں ساتھ ہوگی تو اشتہارا کیک غلطی کا از الد تکالا اور مرید کو ڈاٹا۔ اس میں فرماتے ہیں: ''چنانچہ چندروز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر مخالف کی طرف سے بیاعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب بھن اٹکار کے الفاظ دیا گیا۔ طالا تکہ ایسا جواب سمج مہیں۔''

مرزا قادیانی مرید پریس پڑے کہ ہمیں تو نبی ادر رسول ہونے کا دھوئی ہے تم نے کیوں اٹکار کیا؟ تمہارا جواب میجے نہیں۔اگر مرزا قادیانی کو دھوئی نہ تعاقو مرید کا جواب میجے تھا۔ یہاں تو بحث میں دھوئی ادر عدم دھوئی کی ہے۔ دیکھئے کتنا صاف دھوئی ہے۔آپ جو کہتے تھے لفظ دھوئی دکھاؤ سوموجود ہے۔ اور سنئے! فریاتے ہیں: ' ہماراوموئی ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔ درامبل بیزاع لفظی ہے۔ خدا تعالی جس کے ساتھ ایسا آگا لہ کا طب کرے کہ جو بلحاظ کیت وکیفیت ووسروں سے بہت ہو حداداس میں چیش کو کیاں بھی کو ت سے ہوں اسے نی کہتے ہیں اور بی تعریف ہم پر صاوق آتی ہے۔ لہل ہم نی ہیں۔ ہال ایپنوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کومنسوخ کرے۔''

(بدرموري ۵ رمارج ۸۰ ۱۹ م بلغوظات ج ۱۳۷)

اس عبارت میں لفظ دموی موجود ہے اور نہایت تشریح کے ساتھ غیرتشریق نبوت کا دم اور نہایت تشریح کے ساتھ غیرتشریق نبوت کا دموی ہے، اور سنے ! فرماتے ہیں :'' اور چونکہ میر بے نزویک نبی ای کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام بھٹی قطعی بکر ت نازل ہو ۔ جو غیب پر خشش ہو۔ اس لئے خدا نے میرانام نبی رکھا۔ گر بغیرشر بیت کے مثر بیت کا حال قیا مت تک قرآن شریف ہے۔'' (تجلیات البیس ۲۷ بزائن جا سماہ می میرادت کے ساتھ بیم بارت تغیر ہے۔ بدر مورور ۵ مرادی والے والہ کی اس میں بھی میرادت کے ساتھ اپنانی ہونا طاہر کیا ہے، اور شنے ! فرماتے ہیں:''قبل یا ایبھا الناس انسی رسول الله المیکم جمیعاً کہ و سے اے مرزا میں تم سب لوگوں کی طرف رسول اللہ ہوکر آیا ہوں۔''

(اهتهارمعيارالاخيارمطبوصة ارجون ١٨٩٩م، مجوعداهتهارات يحسهم ٢٤٠

د کھتے! چیے نی کریم تم لوگوں کی طرف رسول اللہ ہوکر آئے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میں بھی تمام لوگوں کی طرف رسول اللہ ہوکر آیا ،اور سفتے! فرماتے ہیں:''سچاخداوتی ہےجس نے قادیان میں اپتارسول بیجا۔''
(داخ ابلام میں ابتوائن ج ۸می ۲۳۱)

اس عبارت بیں بھی اپنے آپ کوخدا کا رسول طاہر کررہے ہیں ،اور سنے! فرماتے ہیں:''ہمارے نبی ہونے کے دہی نشانات ہیں جو تو رات میں ندکور ہیں۔ میں کوئی نیا نبی ٹیس۔ پیلے بھی کئی نبی گذرے ہیں۔جن کوتم سچا مانے ہو۔''

(بدراخبارمورى ١٩٠٩م بل ١٩٠٨م او بلغوطات ٢٠١٥)

و کھے! مرزا قادیائی توریت والے نیوں میں اپنے کو شار کرتے ہیں، اور سنے! فرماتے ہیں: '' کیونکہ میں بار ہاتنا چکا ہوں کہ بموجب آیہ' و آخریدن منہم لعبا یلحقوا بہم '' بروزی طور پروی نمی خاتم الانبیاء ہوں۔'' (ایک ظلمی کا ازالہ میں ، فزائن ج ۱۹۳۸ اس ۱۳۱۲) افسوس کی بات ہے گہ آپ معرات اپنی ضعریت مرزا قادیانی کو محدث مجدو ہتا ہے ہیں۔ورنہ پہاں تو خاتم الانبیاء تک کا دعوی موجود ہے۔ بعض لا ہوری کہدویا کرتے ہیں کہ بروزی طور پر کہا ہے۔ بروزی نی نی جیس ہوا کرتا۔ یہ بات آپ کی ظلط ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک بروزی نی بھی حقیق نی ہوتا ہے۔ لیج سنے! فرماتے ہیں: ''آ تخضرت الله البروزی میں بین آپ حضرت مولی علیا السلام کے بھی بروز ہیں اور حضرت میسی علیا السلام کے بھی۔''

(تخذ کولزوریس ۹۷ بزائن ج ۱۸ ۱۳۵۲)

اگر بروزی نی نی نہ ہوتو ہمارے نی تھا ہی نی شہوں۔نعوذ باللہ! ای طرح مرزا قادیانی بھی ذوالبروزین ہیں۔ نہیں۔لیٹی اور حضرت میں علیدالسلام کے دونوں کے بردا قادیانی فرماتے ہیں:''اور مبدی آخرالزمان کے لئے جس کا دوسرانام میں موجود بھی ہے بیجہذ والبروزین ہونے کے ان دونوں صفتوں کا پایاجا تا از بس ضروری ہے۔''

(اربعین نمبراس ۱۱، فزائن ج ۱۷ س ۳۵۹،۳۵۸)

اور سنتے افر ماتے ہیں: "اور سے صدی کہ "لا مهدی الا عیسی "ایک اطیف اشاره اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا ذوالبروزین ہوگا اور ووٹوں شاخیں مہدویت اور مسیحیت اس میں جمع ہوں گی۔" (ایام اصلح ص سے ان جماع مسام

(اشتهارتين المحرماشتهارات جسم ٥٢٧)

کیا کی حقیق نمی ندیجے؟ اور سنے ! فرماتے ہیں: '' حضرت میسی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بروز ہیں۔'' اگر بروزی نمی نمی نمین ہوتا تو ان سب نبیوں کی نبوت ہاتھ سے جاتی ہے۔ قادیا نی صاحبان کے لئے بھی یہ مسئل خورطلب ہے۔ حضور علیہ السلام بھی خاتم الانبیا واور مرزا قادیا نی بھی

ل ''آ تخضرت الله کی کی زندگی حضرت میسی علیدالسلام سے مشابهت رکھتی ہے اور مدنی زندگی حضرت مولی علیدالسلام سے مشابہ ہے اور چونکہ تحمیل ہداے کے لئے آپ نے دو بروز ول میں ظہور فرمایا تھالیک بروز موسوی اور دوسری بروز عیسوی۔''

(تخد کولز و پیلی مهریوس ۹۷ بخزائن ج۱م ۲۵۱)

لیج سنے امرزا قادیانی فرماتے ہیں:" قرآن شریف نے بہت زور شورے اس دعویٰ کویش کیا ہے کہ دہ خدا کا کلام ہے۔" (نورالقرآن ص مبرزائن جہ ص ٣٣٣٠٣٣٣)

اب کوئی مرزا قادیانی اوران کی امت ہے بیروال کرے کدقر آن نے کس جگہ کہا کہ میں وہوئی کرتا ہوں کہ میں خدا کا کلام ہوں۔ بیدالفاظ اجینہ دکھا کئے قیم مانوں گا۔ ورزیمیں لو مرزا قادیانی کی زبان ہے سنو۔ نبوت کا دعوی کے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں:'' سیح معنی بیکی ہیں کہ نبوت کے دعوی سے مراد دخل ورامور خدائی ہے۔ جیسا کہ عیدا کیوں ہے آج کل بیر کا سے ظہور میں آری ہیں۔ ایک فرقد ان میں سے انجیل کو ایسا کہ عیدا کیوں سے آج کی اوراس ہرآ ہیتیں نازل ہوری ہیں۔''

(آ ئىندكالات مى ٣٣٥ بزائن ج٥م ٣٣٥)

اس عبارت نے معاملہ صاف کردیا کہ بیر خروری نہیں کہ کسی چیز کا دعوی یا نبوت کا دعوی جب ہی سمجھا جائے گا کہ اس کے مدعی نے لفظ دعوی اپنی زبان یا تھم سے نکالا ہواور یہاں تو لفظ دعوی بھی موجود ہے جوعبارت ہم اور پیش کرآئے ہیں ہمارا دعوی ہے کہ ہم نمی ورسول ہیں۔ای حوالہ کے متعلق جو (بدد مورد ندھ برادچ ۱۹۰۸ء، لمنوفات جاس ۱۲۷) کا ہے۔ مسٹر محصوطی صاحب امیر جماعت لا مورنے جو جواب دیا ہو ہمایت رکیک ہے۔ کوئی حقمنداس کوسلیم نیس کرسکا۔ ملاحظہ مود ''اقل اخبار بدر مورور ۵۸ مارچ ۱۹۰۸ء کے دوحوالے ہیں۔ جہاں کی فخص نے حضرت صاحب کی کتب محتملی تھا۔'' صاحب کی کتب محتملی تھا۔'' صاحب کی کتب محتملی تھا۔'' (یفام ملم مورور ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ء)

جواب آوآپ سے کھے ہنائیس تقریر کھ کرچھوڑ دیا۔ واہ جناب! کیا آپ اخبار بدرٹیس پڑھا کرتے ہے؟ کیا مرزا قادیانی اخبار بدرٹیس پڑھا کرتے ہے۔ سکیم لورالدین صاحب اخبار بدرٹیس پڑھا کرتے ہے۔ سکیم لورالدین صاحب اخبار کرٹیس پڑھا کرنے ہے۔ سکیم لورالدین صاحب اخبار کن ہوں شائع ہوجاتے ہیں۔ خودمرزا قادیانی اوران کی امت پڑخواب خفلت چھا جاتی ہے اور کسی کو اتی جرائے ہیں ہوتی کہ مرزا قادیانی اوران کی امت پرخواب خفلت چھا جاتی ہے اور قادیانی موات ہیں استخدار کردیکھیں۔ مرزا قادیانی کی زندگی قلمبند کرنے والے کے مسٹر محمد علی صاحب اپنے ایمان کوٹول کردیکھیں۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں ان الفاظ کا ان کو کم نہیں ہوا اورا گرہوا ہے اور مردوا ہے قو مرزا قادیانی سے تردید کیون نیس کرائی۔ امیر صاحب! آج دیا تی ہیں ہیں ہیں ہوت کی اور کی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوت کی اشاعت کرتے ہے ہیں۔

سنے فرماتے ہیں: ''بی تمام پیش گوئیاں اس امر بیں متنق ہیں کہ یغیرا آخر الزمان کا نزول ایسے زمانہ بیں ہوگا جب کہ دنیا پرتی ادر طرح طرح کے مفاسد کی افواج ایسے زور شور سے جمع ہوجائیں گے۔جس کی فقیر پہلے زمانہ بیں نہ گذری ہوادر ہرائیک ند ہب بیان کرتا ہے کہ موجود پیٹیم سے نزول کے ساتھ نیکی ادر بدی میں خطرنا کے جنگ ہوگا۔''

(ربيهين٢ نبر١٦رمارج٤٥٩م٥١٨)

پھر فرماتے ہیں: '' محضرت مرز اغلام احمد قادیائی جکہ آباد اجداد فارس ہی ہے آ کراس ملک میں آباد ہوئے تھے۔جس پر تاریخ شاہر ہے۔ان ابتدائی اور خار تی امور کے فیصلے سے ہم اب اس حالت میں ہو گئے بین کہ اس نبی آخرالزمان کے دعویٰ کی تقعدیت کے لئے اعرو نی شہادت پرخورکریں۔''

د یکھے! امیر صاحب کی اس عبارت میں لفظ دعویٰ بھی موجود ہے۔ کیے کیے لفظوں سے پنجبرآ خرائر مان نبی آخرز مان وغیرہ اس پرآ پ علاہے اسلام کومطعون کرنے کاحق رکھتے ہیں اليى عبارتيں جن سے نبوت كا دعوى ثابت موتا ب

اس عبارت کا بید نشاء ہے کہ جھے کوسر دار انہیاء نے نبی اللہ کہا ہے۔اگر سر دار انہیاء موک علیہ السلام کو نبی اللہ کا نام دیں یاعیسی علیہ السلام کو نبی اللہ کا نام دیں تو لا ہوری ایمان لے آدیں ادر ان کو پورانبی مانیس۔اگر مرز ا قادیانی کوسر دار انہیاء نبی اللہ کا نام دیں تو لا ہوری ایک ادھورا ساجی نبی مانیس۔ بیمرز امحمود کی مخالفت معلوم ہوتی ہے۔

اور سنتے افر ماتے ہیں: ''میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الٰجی اور مسیح موعود ہونے کا دعوی تفا۔'' (براہین احمد بیصر بیم میں ۱۳ ہزائن جا اس ۱۸)

اس مہارت میں مرزا قادیاتی بتلاتے ہیں کہ میری دفوت کی مشکلات میں رسالت کا دفوی بھی تمااوردی اللی کا بھی دفوی تھا اور سے موقود کا دفوی تھا۔ کویا تین ہاتو آپ کا دفوی بیان کیا۔ قرآن تر بیف مسالته "اس آ ست کا ترجم مسر قرآن تر بیف مسالته "اس آ ست کا ترجم مسر محوطی فرماتے ہیں:"اللہ فوب جان ہے کہ کہاں اپنی رسالت کور کھے۔"پھر تغییر کرتے ہوئے کھتے ہیں:"کہ منصب رسالت کی کوکوشش سے یا دعا نے بیس ملا۔ بلکہ یہ ایک امروہ ہی ہے تھے خدا جا بہتا ہے دیتا ہے۔"

یکر مرزا قادیانی کے دعویٰ میں رسالت کہاں ہے آئی۔ یکی تو امروہی ہے اور حقیق نبوت ہے۔ اس عبارت سے روز روٹن کی طرح رسالت کا دعویٰ واضح ہے اور لفظ وعویٰ بھی موجود سے اور برا این باجر بید کتاب بھی ہے۔ بیدوموئ کی تقریر میں تیس۔

الله المرات إن "اور من اى خدا كالمم كما كركتا مول كدجس ك كاتحد من

میری جان ہے۔ای نے مجھے بھیجا ہے اورای نے میرانام نی رکھاہ۔''

(تترهيقت الوي ١٨ بزائن ج٢٢ ٩٠٠)

اور سفتے! فرماتے ہیں کہ: ' بفرض محال کوئی کتاب الهای مدگی نبوت کی لکل آوے جس کو وہ قرآن کی طرح جیسا کہ میرا وعویٰ ہے خدا کی ایسی وقی کہتا ہوجس کی صفت میں لاریب فیہ ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں۔'' (تخذ الندوہ میں کہتا ہوں۔''

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''میرادعوئی بیہے کدمیری دی قرآن کی طرح ہے۔ جیسے قرآن کی صفت لاریب فیرہے۔میری دمی کی صفت بھی لاریب فیدہے ادر بیدی ومی نبی کی ہوتی ہے۔''

اور سنے افر ماتے ہیں: ''اور بیکام جوش سناتا ہوں بی قطعی اور پیٹنی طور پرخدا کا کلام ہے۔جیسا کیقر آن اور توریت خدا کا کلام ہے۔'' ( تخت الندوہ من ہنزائن جہ اس ۹۵) اس عبارت سے ظاہر ہے مرزا قاویانی جو کلام سناتے ہیں وہ قرآن اور توریت کی طرح قطعی اور بیٹنی خدا کا کلام ہے، اور سنئے افر ماتے ہیں: ''کیونکہ میری وی میں امر بھی ہاور نمی بھی اور ضروری احکام کی تجدید ہی ۔'' (ایعین نبر مس ۲ ہزائن جے اس ۲۰۰۵)

امراور نمی نمی کی دمی میں ہوا کرتا ہے۔مرزا قادیانی کے کلام میں اس کا جموت ہے۔ فرمانے ہیں:'' میں توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی ومی کے ذریعہ چندا مراور نمی بیان کے اورا بنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔''

(اراحين نمبره من انزائن ج ١٥ ١٥٥)

اس عبارت سے بید معلوم ہوتا ہے کہ امر اور نبی نبی بی کی وقی میں ہوتا ہے اور سنے! فرماتے ہیں: ''صرف اتنائی نہیں کہ طا تک بعض وقت نظر آتے ہیں۔ بلکہ بسااوقات طا تک کلام میں اپناواسط ہوتا طا ہر کرویتے ہیں۔'' (برکات الدعاعا شیص ۱۳ بڑائن ج ۲ س ۲ ہالنس)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ طائک کے واسطے سے آپ پر کلام نازل ہوتا ہے اور طائک کا واسطے سے آپ پر کلام نازل ہوتا ہے اور طائک کا واسط وی نبوت میں ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی می عبارت سے ہم جوت پیش کرتے ہیں۔ طاحظہ ہو، فریاتے ہیں: ''مثلاً ان کا بیاعتقاد کہ دی نبوت بجرا پی بی فطرت ملکہ کے اور کھے چر نبیس اور صدا تعالیٰ میں طائکہ کا واسط نہیں کس قد رضدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے خالف اور اس میں اور ضدا تعالیٰ میں طائکہ کا واسط نہیں کس قد رضدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے خالف کے ۔''

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ دحی نبوت میں لما تکہ کا واسطہ مونا ضرور کی ہے۔

اور المناع الله الله الله واختار وادار اصابعه واشار الا (حقیقت الوی می ۱۰۱ نزائن جههم ۱۰۱) وعدالله فطوبئ لمن وجد وراى'' ترجد "ممرے پاس جرائیل آیا اوراس نے مجھے چن لیا اورائی اٹھی کوگروش دی اور يهاشاره كيا كه خدا كاوعده آحميا بهن مبارك ده جواس كوياو ، اس عبارت سے جرائیل کا وی لانا بھی ثابت ہے، اور سنے! فرماتے ہیں: " نی کے لے شارع ہونا شرطیس - بیصرف موہب ہے جس کے ذریعد امور غیبیہ کھلتے ہیں ۔ پس جب ، کہ میں اس مدت تک ڈیڑھ سوچیش کوئی کے قریب خدا کی طرف سے یا کر پیشم خود دیمے چکا ہوں کہ صاف طورے بوری ہو کئیں تو میں اپن نبیت نی پارسول کے نام سے کیو کر الکار کرسکتا ہوں۔" (أيك فلطى كازالص منزائن ج١٨ص ١٦) اس عبارت سے فعا ہر ہے کہ آپ کی نبوت موہب ہے۔ مسٹر محموطی فرماتے ہیں جو اس (مان القرآن ص٩) لئے کہ نبوت محض موہب ہے۔'' اور سنئے! مرزا قادیانی فرماتے ہیں:"خداوہ خداہ جس نے ایے رسول کولیعی اس عاجز کوہدایت اور دین حق اور تہذیب واخلاق کے ساتھ جمیجا۔'' (معمير تخذ كولزور م ٢٢٠ فرائن ج١٥ ١٨٠) محرودسرى جكة فرمات بين: "خداده خداب جس في اين رسول كواك كالل بدايت اور سے دین کے ساتھ جمیجا۔ تا کہ اس کو ہرا کی تئم کے دین پر عالب کرے۔ یعنی ایک عالمکیرظبہ اس كوعطا كرے اور جونكہ وہ عالىكىر خاب تخضرت الله كان مان من ظهور شن نبيس آيا۔'' (چشرمعرفت ص۸۸ فزائن ج۳۲ ص۹۱) ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا مل ہدایت لے کرآئے اور عالمکیر غلب مرزا قادیانی کوخدائے عطا کیا۔ جونی کریم کوجعی خدائے عطاقیس کیا۔ مسترفح علی صاحب (المدوة في الاسلام ص١) فرماتے ہیں: "محربدایت کالا ناہرنی کے لئے ضروری ہوا۔" پر فرماتے ہیں: ''مگر ہر تی اپنے ساتھ ہدایت لاتا ہے خواہ وہ شریعت لائے یا نہ (المعوة في الاسلام ص) خدا جانے مسٹرموصوف مرزا قاویانی کی نبوت کا کیوں اٹکارکرتے ہیں۔مرزا قاویانی

تو كيتے بيل كريس كامل بدايت لايا بول اور رسول بحى بول-

مرزا قادیائی کا دعویٰ کہ میں ایبانبی ورسول ہوں کہ دنیا کے لئے عذاب لایا فرماتے ہیں "اور مخت عذاب اخرنی قائم ہونے کے آتا ی تیں ۔جیا کر آن شريف من الله تعالى فرما تا ب- "ملكنّا معذبين حتى نبعث رسولًا "مجركيابات بكر ا یک طرف تو طاعون ملک و کھاری ہے اور دوسری طرف بیبت تاک زائر لے پیچھائیں چھوڑ تے۔ اے عافلوا تلاش كرو مشايدتم ميں خداكى طرف سےكوئى نى قائم موكيا ہے۔"

(تجليات البيص ٨٠٩ بخزائن ج ٢٠٠٠ ١٠٠٠)

مرزا قادیانی نے قرآنی فیصلہ وی کر کے فرمادیا ہے کہ بغیر نی برگز عذاب ویس آسکا۔ اگریس نی ند تفاقو عذاب کول آیا۔ مرزا قادیانی نے اپی نبوت پرز بروست دلیل پیش کی ہاور سنتے! فرماتے ہیں:"اس وحی مقدس میں خدائے ذوالجلال نے بیرانام نذیر رکھا جواصطلاح قرآنی ش اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عذاب بھی آ دے۔ ' (زول اُسے م ۱۱ برزان ج ۱۸ س ۳۹۹) به عبارت بتلاتی ہے کہ نذیر قرآن کی اصطلاح میں اس نبی کو کہتے ہیں جوعذاب

لاوے تو آب نذیر نبی ہوئے اور قرآن کی اصطلاح میں نبی ہوئے نافوی نبی۔

اور سنے! فرماتے ہیں: "اور طاہر ہے کہ نذیر کا کفظ ای مرسل کے لئے خداتعالی استعال کرتا ہے جس کی تائید میں مقدر ہوتا ہے کہ اس کے محروں پر کوئی عذاب نازل ہوگا۔ کیونکہ تذیر ڈرانے دالے کو کہتے ہیں اور وہی ڈرانے والا نبی کہلاتا ہے۔جس کے وقت میں کوئی عذاب (ترهیقت الوی ۱۵۰ فزائن ج۲۲م (۸۸) نازل ہوتا ہے۔''

اس عبارت سے ثابت ہے کہ نذیر ڈرانے والے نبی کو کہتے ہیں۔غیرنی کونذیر نبی قرآنى اصطلاح ش كين لهي كها اورسنت إفرات بين "وساك نسا معذبين حتى نبعث ر سب و لا ''خدا تعالی دنیا پس عذاب نازل نیس کرتا۔ جب تک پمپلے اس سے دسول نہیں بھیجتا۔ یہ ىسنت الله باورطا بربك بورب اورامريكه بسكوئى رسول بين بدا مواليس ان يرجوعذاب (ترهنيقت الوي ص٥٥ فرائن ج٧٢ ص ١٨٨) نازل ہواصرف میرے دعوے کے بعد ہوا۔"

مرزا قادیانی تلاتے ہیں کہ:"سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹی یارسول نہ آ وے عذاب اس كے مكروں ير برگر نيس آسكا اور يورپ اور امريك ش كوئى تى ورسول پيدائيس موا جب میں نے نبی درسول ہونے کا دعویٰ کیا تو میرے دعویٰ کے بعد میرے محروں برعذاب نازل ہوا۔'' اس مبارت میں بھی لفظ وحولی عوجود ہے۔ کویا آب کو نبی ورسول ہونے کا دعوی تھا، اور عنة إفرات بين "واكتامعد بين حتى بعد رسولات صاف طابر بكراس تم كقبرى عذاب

نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے مذاب سے ڈرا تا ہے اور بی عذاب اس کی تقد کتی کے لئے قبری نشانات ہوتے ہیں۔اس وقت مجلی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت ہے تم کوان عذا بول کی خبروے رہا ہے۔ پس سوچواورا نیان لاؤ تا کہ خبات پاکے'' مرزا تا دیائی فریاتے ہیں کے زیم کا ایک غزیر سوا آنسار سے درمیان ہوجو دہوں۔

عوچواورویان و و با درجات پاد۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ '' بیس تی ایک نذیر رسول تہارے درمیان موجود ہوں۔ بیستم کوعذاب کی جریں دے دہا ہوں۔اگر عذاب سے نجات پانا چاہجے ہوتو ایمان لے آئد'' انبیاء پرفضیلت پانے کا دعویٰ

مرزا قادياني فرماتي إن افضل من بعض الانبياء " .

(سراج منبرص مرفز ائن ج ۱۴ س۲)

لینی بعض نبیول سے میں افضل ہوں اور سننے فرماتے ہیں: ''خدانے اس امت میں سے تی موجود بھیجا۔ جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔''

(وافع البلام ساانزائن ج۸ اس ۲۳۳)

اس عبارت بمن معزت عيلى عليه السلام بركل فغيلت كا اقراد ب أورسنت "يسا أيها النبى المعموا البعائم والمعتد" في النبي المبعد البعري من المبعد الم

ترجمہ: ''اے نبی بھوکوں اور فاقد کشوں کو کھانا کھلا وے'' آپ کی وحی میں اس طرح

خطاب ہے۔ چیسے قرآن ٹس نی کریم کھنگ کوکھا۔ 'یاایھا النبی بلغ' مرزا قادیائی کی وحی کوکٹاپ کھا گیا

کتاب مجلناه من عندنا۔ ترجمہ: بیدوہ کتاب ہے جس پر ہم نے اپنے پاس سے مہر دی۔ (البشریٰ جہس، ۱۸ انڈکرہ ۱۹۳۳م مجسس)

''هـذا كتــاب مبارك فقوموا للاجلال والاكرام''(بيكتاب مبارك ہے۔ اس كم تعليم كے لئے كمڑے ہوءا؟) (البشرى جهس ٢٥٥م، تذكر ص ٢٦٠٠، جي

اور نفتے! فرماتے ہیں:''اورائیں امور کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نمی رکھا ہے۔سویس خدا کے تھم کے موافق نمی ہوں۔''

(پرچاخبارعام موردد ۲۱ رکی ۱۹۰۸ء مجموع اشتہارات جسم ۱۹۵۰) قولہ ..... مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محدث اور مجدد بھی تو کہا ہے اور نبی ہونے سے انکار بھی کیا ہے۔

اقول ..... مرزا قادیانی نے قوائی نسبت محدث ہونے سے الکار کردیا ہے۔ جیسا کرفرماتے ہیں: "اگرخداتعالى سے غيب كى خريں يانے والانى كانام بيس ركھا تو بالاكس نام سے اسے يكارا جائے۔اگر کھو کہ اس کا نام محدث رکھنا جا ہے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معدمی لفت کی کتاب یں اظہار غیب ہیں ہے۔ گر نبوت اظہار امرغیب ہے۔ " (ایک ظلی کا از ادم ۳ ہزائن ج۸ ص ۲۰۹) مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جھے محدث ند کھو۔ میرے لئے نبوت کی کھڑ کی کھل چکی ہے۔ جب جماعت کزورتھی نبی اور محدث ایک چیز تھے۔ نبی کو محدث اور محدث کو نبی کہ سکتے تھے۔ لیکن اب محدث اور نبی میں ہیشہ کے لئے جدائی ہوگئ۔ بعض لا ہوری جان بھانے کو کہا کرتے ہیں کدمرز افادیانی نے محدث کے لغوی معنی ہے اٹکارکیا ہے۔ لا مور یوں نے مذہب کو تھلونا بنار کھا ہے۔ کیا مرزا قادیانی پہلے لغوی معنی کی رد ہے محدث تھے؟ بعض لا ہوری کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بیہ بات ہٹلائی ہے کہ اصطلاحی محدث اور لغوی نبی ایک چیز ہوتے ہیں۔ بیہ مجی غلا ہے مرزا قاویانی کے زویک ایرانیس بہال موقع نہیں اس کا جواب ہم آ مے ویں مے ایک دوسری بحث میں۔ رہاآ پ کابیفر مانا کدمرزا قادیانی نے اپنے آپ کوجدد کہاہے۔ باخک محدد بھی کہا ہے۔ گرمحدد کنے سے ٹی کی فی نہیں ہوتی ۔ مرزا قادیانی کے زویک نی محدد بھی ہوتا ب\_ سنتے إمرزا قادياني فرماتے بين: "بيدا تعصليب اس دفت پيش آياجب كدهفرت موك عليه السلام کی وفات برچود وس صدی گذرری تقی ادراسرائیلی شربیت کے زندہ کرنے کے لئے مسح ( کے ہندوستان پس میں ۲۲ بخزائن ج ۱۵ س ۲۹) چودهوی صدی کامجد دخار"

(ازاله خوردس ۱۹۰ فرائن جساس ۱۹۲)

اس عبارت من جولوگ آپ كوسى موجود خيال كرتے بين ان كوكم فهم بتلايا كيا ہے۔

مثیل موجود ہونے کا دھوئی ہےاور سے موجودا بھی آئے گا۔ آئ آ، بہ بھی اس کم جنی میں جلا ہیں کہ مرزا تا دیانی کوئے موجود خیال کے بیٹے ہیں۔ کویا آپ موجود کے نیل ہیں اور موجود کا آنا بھی ہاتی ہے۔ لومرزا تادیانی کے منہ ہے خود سنو۔ انہوں نے کس نبوت کا الکارکیا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں: "اورجس جس جگدیس نے نبوت سے الکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانیس ہوں۔"

(ایک علمی کا زاله مسم بخزائن ج ۱۸ م- ۱۸)

اس میں تشریعی نبوت کا الکارہے۔مرزا قادیانی تو کہتے ہیں کہ جھے کو غیرتشریح نبوت نبی کریم کی پیردی ہے لی ہے۔

قوله ..... نى توسبتريى بوتى بير بغيرشر يعت كوكى نى بيس بوتا-

اقول ..... آپ کموجوده امیر مسر محمد علی صاحب فرماتے ہیں: 'انت منی بمنزلة هارون موسیٰ ''چ تکر مرف ای قدر کہنے سے بیٹال گذر سکا تھا کہ شاید جس طرح اردن غیر تھر ہی تی ہے سے ادر موسیٰ می سے ادر موسیٰ میں ساتھ ایک غیر تقریعی تی ہول آواس امکان کے دور کرنے کے لئے فرمایا۔''الا انسه لا نبی بعدی ''میرے بعد کوئی بھی نی فیر تقریعی نہ غیر تقریعی نہ خیر تقریعی نہ خیر تقریعی ہی دور کرنے کے لئے فرمایا۔''الا انسه لا نبی بعدی ''میرے بعد کوئی بھی نہیں نہ تقریعی نہ غیر تقریعی ۔''

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ پہلے فیرتشریعی نبی ہوتے رہے ہیں۔ اب سنے۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''اب بجر محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والانبی کون نہیں آسکا اور بغیرشریعت کے نبی ہوسکا ہے۔ محمد دی جو پہلے امتی ہو۔''

(تجليات البير ٢٥ فزائن ج ٢٠ MT)

و کیمے مرزا قادیانی غیرتشریعی نبوت کوجاری انتے ہیں، اور سننے امرزا قادیانی فرماتے ہیں، اور سننے امرزا قادیانی فرماتے ہیں دو لیکن باوجوداس کے بعد توریت کے صدبانی بنی اسرائیل سے آئے کہ کوئی ٹی کتاب ان کی ساتھ نہیں تھی۔'' (شہب تھی۔'' (شہب تھی۔'

ہاں! مسڑور علی صاحب نے ایک اصول نیا وضع کیا۔ جومرزا قادیانی کے برطاف ہے۔ بلکہ اور مسلمانوں کی بھی خلاف ہے۔ دہ یہ کہ کوئی نی بغیر کتاب بیس ہوسکا۔ ہرنی کے لئے کتاب لانا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی تو کہتے ہیں کے صدبانی بغیر کتاب کے تماس ائٹل میں آئے۔ پھرآ ہے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی اس حبارت کا ہم یہ مطلب لیس سے کہ کوئی نی شریعت

ان کے ساتھ نہیں تھی مسٹر صاحب موصوف علم پڑھم بن مجھ اپنی رائے سے لیکن ہم مسٹر صاحب کومعذور خیال کرتے ہیں۔ اگروہ بیاصول نہ بناتے تو مرز امحوو صاحب کے سامنے ہتھیار ڈال ویے پڑتے اور مرز ا قاویانی کو محلم کھلانی تسلیم کرنا پڑتا۔

اور نے امرز آقادیانی فرماتے ہیں: ''نی کے حقیق معنوں پرخورٹیس کی گئے۔ نی کے معنی صرف یہ ہیں کہ مختاب ہے۔ اور است اس کے خواب کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ دوری نہیں اور نہ بیضر وری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تین نہ ہو۔'' شریعت کالا نااس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضر وری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تین نہ ہو۔'' (ضیر بہا ہیں اس میں ہے کہ میں ہما ہزائن ج اس ۲۰۱۷)

اس عبارت سے دو ہا تیں ثابت ہوئیں۔ نبی ہغیر شریعت بھی ہوسکیا ہے اور نبی ایک صاحب شریعت رسول کا تیج بھی ہوسکتا ہے۔ چیسے مرز اقادیانی نبی ہو کر محفظی کے تیج ہیں۔ قولہ ..... اس عبارت میں مرز اقادیانی نے نبی نفوی کو کہا ہے کہ وہ صاحب شریعت رسول کا تیج ہوتا ہے۔ نہ نبی اصطلاحی ایک حقیقی نبی دوسرے نبی کا تیج نہیں ہوسکتا۔

اقول ..... نی اصطلاحی کوقتی کہا ہے۔ ندائوی کو یکی دھوکہ لاہوری جماعت کولگا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے تو یہ بات شروع میں محست کملی کے گئی۔ لاہوری آج اس کی آٹے لے رہے ہیں۔ اب ہم مرزا قادیانی می کے قول سے قابت کر کے دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا معنی ہیں۔ مرزا قادیانی می کے قول سے قنیر کرو۔ عبارت سے ہے کہ: " نی کے قبیقی معنوں پڑور نمیں گئی۔ اس کو ہم دومری عبار توں سے جانچتے ہیں۔ "

منے فرماتے ہیں: ' تمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کداس عاجز کے رسالہ فتح اسلام وتوضیح المرام واز الداوہام میں جس قدرا پسے الفاظ ہیں کہ محدث ایک متی میں ہی ہوتا ہے بایہ کہ محد هیت جزوی نبوت ہے بایہ کہ محد قبیت نبوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پرمجمول نہیں ہیں۔ بلکہ مرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے ہیں۔''

(اشتهارمورى ١٨٩٣م، مجوعداشتهارات ج اس ١٨٩٣)

اس عہارت میں جو نیوت کے دھوئی سے پہلے کی ہے جیتی معنوں کے بالقائل لغوی معنوں کا اقرار ہے۔ یہاں حقیقی معنوں سے مراداصطلاحی معنی ہیں۔ لوہم مشر محرطی صاحب کے قول سے بھی فابت کے دسیتے ہیں۔ 'راس نے بیان میتی کے بالقائل رکھاہے۔'' جہیں بیان کی گئی۔ کیونکہ لغوی معنی کو معنرے مسیح موعود نے یہاں حقیقی کے بالقائل رکھاہے۔'' (المديد قائل المام سے اللہ المام سے اللہ المام سے اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

اور سنے، مرزا قادیانی فرماتے ہیں ''اب نہ کوئی جدید نی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا (مراج منیوص ۴ فزائن ج۱۴ ص۵) ہےاورنہ کوئی قدیم۔"

بی عبارت بھی نبوت کے دعویٰ سے پہلے کی ہے۔ یہاں آپ بھی تفیقی معنوں سے مراد

اصطلاحی کیتے ہیں۔

اور منتے، مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''لیکن یار بار کہتا ہوں کدان الہامات میں جولفظ مرسل يارسول ياني كاميرى نسبت آتا ہوه اين حقيقى معنوں يرمستعمل نبيس ہے-"

(انحام آئتم ص 12 فزائن ج ااص 12)

اس عبارت میں بھی اصطلاحی معنے مراد ہیں۔مرزا قادیانی کی میمی تو تھکت عمل تھی۔ بہلے پہلے ان الفاظ کو جب استعال کرتے تھے جماعت کے منتشر ہوجانے کے خوف سے حقیقی معنوں کی قیا لگا کر مریدوں کومطمئن کرویتے تھے۔ جب دیکھا کدمریدوں کی اجنبیت دور ہوگئ ادربيلو ميرے بى ايك دعوىٰ كومان ليتے بيل اواب نبى كے حقيقى معنوں پرغورشردع ہوكئى ليعنى اصطلاحی معنوں پر لا موری تحریف مشہور ہے۔ یہاں لغوی معند مراد لے کراپنا مطلب لکالنا جا ہے یں۔ نی کے بیمعنے کہ خداسے بذر بعد دی خبریانے والا اور شرف مکالمہ خاطبہ سے مشرف ہو۔ بلحاظ لغت نی کے استے بوے معنے کہاں ہو سکتے ہیں۔ دیکھونی کریم بذریعہ دمی قرآن پانے والے تعے اور شرف مکا لمری طب الہیہ ہے ہمی مشرف تعے ورندنی تو نباء سے مشتق ہے۔جس کے معع بیں صرف خرویے والا فدا کی بھی قید ٹین لوسنو! مسڑمح علی صاحب فرماتے ہیں: '' نمی کے (تغير بيان القرآن ص٧٤) لفوی معنی صرف خرویے والے کے ہیں۔"

و کھنے! آپ کے امیر جماعت ہمارے لغوی معنوں سے جنعق ہیں اور اب تو مرزا قادیانی بھی ہمارے منفق ہو مجے۔ پہلے مرزا قادیانی اصطلاحی معنوں کو لغوی کہددیا کرتے تے۔ جسے پہلے نی کومور ف اور مورث کونی کهدویا کرتے تھے۔ اب چونکد مرزا قادیانی نے لاکن بدل دی ہے۔ابلغت ادراصطلاح کے معنی علیحدہ کرتے ہیں۔ سنے امرزا قادیانی فرماتے ہیں: " پھرنی کے لفظ پر بحث کرتے ہیں اور کتے ہیں کدوعوی نوت ہے۔ میں کہتا ہول بدلونری لفظى نزاع ب\_ نى تو خروي داكو كت بي - " (الكمنمبره ١٩٠٥، جه موديد ارنومبر ١٩٠٥م) و کھتے! مرزا قادیانی اب نبی کے معنی لغت کی روسے مجع بتلانے ملکے ہیں۔ حکیم

نورالدین صاحب ہے کسی نے سوال کیا جو افکم میں سوال دجواب دونوں چیپے ہیں۔ وہ ہم ناظرین کے ملاحظہ کے لئے قتل کئے دیج ہیں۔

سنے ! ' سوال نمبر ۵ خاتم التبیین رسول اللہ اللہ تھے تو پھر نی ہونے کا دھوئ کس طرح درست روسکتا ہے۔ جواب نمبر ۵ ماتم التبیین ہیں اور ضرور ہیں۔ قرآن کریم ہی الکھا ہے: ' ' پرتم جانے ہوکہ نی کریم صاحب تر یعت تے۔ اس لئے ضرور ہوا کہ کوئی شریعت جدیدہ قرآن یا نی کریم کے سواے مکن نہیں اور نی کا لفظ عربی زبان ہی خبر دیے والے کے معنے رکھتا ہے۔ یابوے آدی کے۔ اس معنے کی نی شرعا جا ترجیس اور نیز خاتمہ تو مہر کو کہتے ہیں۔ جب نی کریم مہر ہوئے آگران کی امت میں کی قسم کا نی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر کریم مہر ہوئے والسلام!'' (نورالدین الحمر نبر الای وی دری ۱۵۰۵)

اس عبارت سے چند یا تیں معلوم ہوئیں۔ سائل نے پو چھاتھ نبوت کا دھوی کس طرح درست ہوتھ تھا نبوت کا دھوی کس طرح درست ہوتھ تھیم صاحب نے بیٹیں کہا کہ قبوت کا دھوی مرز اقادیاتی کوئیں ہے۔ بلکہ آس کوئٹیں ۔ نبی کے حربی زبان کے لحاظ سے مجھمتی مارے موافق بتائے ہیں اور خاتمہ کے مصحف مہر کر کے مرز انجو و قادیاتی کی موافقت کی ہے۔ کویا آ ہے جی نبی کریم کوئی گر بچھتے تھے۔

اور سنے! مرزا قادیانی کیافر ماتے ہیں: "البتہ ہمارے اور جو کلام الی نازل ہوتا ہے

اس سے یہ نہ جھنا چاہئے کہ ہم نے کمی ٹی اور تقریق نبوت کا دھوئی کیا ہے۔ بلکہ مکالہ تا طبیک

کشرت بلحاظ کیت اور کیا بلحاظ کیفیت کی وجہ سے نبی کہا گیا ہے۔ اب اس مجلس میں اگر کوئی
صاحب عبرانی یا عربی سے واقف ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ نبی کا لفظ نباء سے لکلا ہے اور نباء کہتے

میں خبر دینے کو اور نبی کہتے ہیں خبر دینے دالے کو لینی خداتو اٹی کی طرف سے ایک کلام پا کر جوغیب

بی خبر دینے کو اور نبی کہتے ہیں خبر دینے دالے کو لینی خداتو اٹی کی طرف سے ایک کلام پا کر جوغیب

پر مشتل یا زبر دست چیش کو کیاں ہوں ۔ مخلوق خدا کو کہجانے والا ، اسلامی اصطلاح کی روسے نبی

کہلا تا ہے۔ " (تقریم زاموسومہ چھ انٹہ ۱۹۰۸ء ، بمتام لا ہور میں ، کا اخبر سے بالی اصطلاح کی مصلے الگ بتائے جاتے ہیں اور لفت کے الگ

لا ہور یوں کے پاس سوائے تا ویلوں کے اور پھوٹیس ۔ لیجئی ! ہم مرزا قادیاتی کی ایک فیصلہ کن خط

کو چون و چرا کی مخبائش ندر ہے۔ پیدنط و کیا بت بجنب الکم میں موجود ہے۔

# حصرت اقدس عليه الصلوة والسلام كى خدمت بين ايك عريضه اوراس كاجواب

### مِسْواللوالرَّفْنِ لِلتَّحْسَمُ !

نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

بخدمت جناب حضور حصرت اقدس خلیمة الله درسول الله مسیح موعود مهدی مسعود علیه الصلا والسلام! السلام علیم درحمته الله و برکانه، ...... عرض خاکسار چنیس است که بیان مسئله ذیل مرحمت فرموده برایمن عنایت نموه شود و آن این است که بعض میگویند که رسول خاص است و نمی عام است پس بررسول نمی است و جرنمی رسول نیست بینی رسول افعنل است از نمی و بعض میگویند که رسول و نمی کیف است فرض مزول مسیح موعود علیه الصلونة والسلام خدام سیح و منظور است - بید خاکسار غلام مجمد افغان!

جواب

السلام عليم ورحمة الله وبركاته، ..... واضح بادكه ما دابا توال ديكرال في تعلق نيست-آنچه از قرآن شريف مستهط ميشود جمين است كه رسول آن باشد كه خدمت رسالت و پيغام رسانی از خدا تعالی بدوسپر دكرده شود و نبی آنست كه از خداخبر بائے غيب يا بدو بمروم رساتھ - باقی ناحق تكليف كرده اندو چيز بے نيست! والسلام مرزا فلام احرعنی عند!

(الكم نبر10 ج ١٢ موريد الرار بل ١٩٠٨ من)

دیکھتے ااس دط میں مرزا قادیانی نے قرآن سے استنباط پیش کیا ہے اور نہی ورسول کے
اصطلاحی معند بتلائے ہیں۔ لا ہوری شاید ان کو بھی لغوی بنادیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ
مرزا قادیانی کے مرید خطوں میں مرزا قادیانی کو سول اللہ نجی اللہ لکھتے تتے اور وہ خطوط اخبار وں
میں چھپتے تتے اور مرزا قادیانی نے جواب میں یہ بھی نہیں لکھا کہتم نے جھے کو رسول اللہ کو الکھا۔
میں کوئی رسول اللہ ہوں؟ تم نے نہی کریم کی تو ہیں کیوں کی اور ساتھ ہی ہی جھی خیال ہوتا ہے کہ
مسٹو جھ علی امیر جماعت لا ہور اور ال کے ساتھی اس وقت کہاں تتے؟ ۔ کیا وہ ان اخبار وں کوئیس
پڑھا کرتے تے اور اگر پڑھا کرتے تھ تو اس وقت کوئی اس کی تروید کی اور مرزا قادیانی ہے کیوں
نہ کہا کہ حضرت اب تو مرید لوگ خطوں میں رسول اللہ لکھنے لگ سے ہیں اور ان انقطوں سے اسلام
نہ کہا کہ حضرت اب تو مرید لوگ خطوں میں رسول اللہ لکھنے لگ سے ہیں اور ان انقطوں سے اسلام
نہ میں فتد پڑنے کا ایم یہ ہے۔ آج مرزا تحوو کے مقابلہ پرتو یہ فرض اوا ہور ہا ہے۔ کیا مرزا قادیانی

أيك سوال

میرے دوستو! کیا ہتلا سکتے ہو کہ آ دم علیہ السلام سے لے کرمرزا قادیانی تک کوئی اور مجی لغوی نمی ہوا ہے۔ سید مرثر شاہ کیلائی تو اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ''اس میں حضرت مسمح موعود اولیاء امت کوعمو ما اور حضرت بایزید بسطای کوخصوصاً ظلی بروزی نمی قرار دیتے ہیں۔''
(مقائد احمد ہے میں۔''

قادیانیوں نے تو ایک نی بنایا تھا۔ لا ہور ہوں نے بیشار نی بنا ڈالے۔ اب دیکنا یہ اب کے مرز اقادیانی سید مرثر شاہ صاحب کے فیملہ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ سنے مرز اقادیانی فرماتے ہیں: 'فرض اس حصہ کیر وی الی اورامور فیدیہ یس اس امت بیس سے جس بی ایک فرد مخصوص ہوں اور دوسر سے تمام اس نام کے سختی نہیں۔' (حقیقت الوق الی ۱۹۳ بخر اس می میں ایک میں۔ مرز اقادیانی تو نرائے ہیں کہ دوسروں کا نام پا نادر کناران کواس کا استحقاق کی نہیں۔ اور سنے مرز اقادیانی فرماتے ہیں نہیں۔ کر تخضرت میں ہے فاتم الانہیاء سے اور آپ لا اور سنے مرز اقادیانی فرماتے ہیں: ' جب کر آخضرت میں اور اجا تا تو اور شرخم نبوت مشتبہ ہوجا تا اور اگر ایک فرماتے ہیں ہی کے نام سے بھارا جا تا تو اور شن باتی رہ جا تا۔ اس لئے حکمت الی نے تقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت شم نبوت بھیجا جائے اور ان کا اس لئے حکمت الی نے تقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت شم نبوت بھیجا جائے اور ان کا اس لئے حکمت الی نے نوان کیا رہ جائے۔ تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشا بہت ہو جائے۔' میں مود کو نبی کے نام سے پکارا جائے۔ تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشا بہت ہو جائے۔' نوت الدی الیہ میں مود کو نبی کے نام سے پکارا جائے۔ تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشا بہت ہو جائے۔' نوت الدی الیہ الیہ میں مود کو نبی کے نام سے پکارا جائے۔ تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشا بہت ہو جائے۔''

بقول لا ہوری جماعت کہ ''مرزا قادیانی کونٹوی نبی کا نام دیا گیا تو مرزا قادیانی جواب دیتے کہ اور کسی خلیفہ یا ہزرگ کونٹوی متن سے بھی نبی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ امر ختم نیوت مشتبہ ہوتا ہے قدمعلوم ہوا کہ لئوی بروزی ظلی نبی ہر طرح ممنوع ہے۔''

مرزا قادیانی اپی ذات کے علاوہ فرماتے ہیں کہ: ''یالفاظ محم نبوت کو مشتبہ کرتے ہیں۔''اب لا موریوں کی خوتی ہے جے چاہیں ظلی ہی، انفوی نی بنا کرتم نبوت کو مشتبہ کریں۔ بات بالکل صاف ہے نی ایک ایسا فظ ہے جس کو قرآن کریم نے لفت سے لے کرا صطلاحی طور پرا یک معنی کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اصطلاحی امریش لفت کی طرف رجوع کرتا ہما قت ہے۔ چتا نچہ مرزا قادیانی بھی مماری تا ئید کرتے ہیں۔ ملاحظہ موفر ماتے ہیں: ''ورامسل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض الفاظ لفت سے لے کرا صطلاحی طور پرا کیک معنی کے لئے خاص کردیے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم نے بعض الفاظ لفت سے لے کرا صطلاحی طور پرا کیک معنی کے لئے خاص کردیے ہیں۔ جیسے

صوم ، مسلوٰ ق ، رہما نیت ، رحمیت ، تو فی اورا یے ہی اللہ کا لفظ اور کی الفاظ سوا صطلاحی امر میں لفت کی طرف رجوع کرتا تما اقت ہے۔ قرآن شریف کی قرآن شریف ہے ہی تغییر کرواور دیکیو کہ وہ ایک ہی معنے کا التزام رکھتا ہے یا متفرق معنی رکھتا ہے اور اقوال سلف و خلف مستقل جمت نہیں اوران کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر موگا جن کی رائے قرآن کریم کی مطابق ہے۔''

(ازالهاد بام خوردش ۵۳۸ فرزائن چهش ۳۸۹)

اصطلامی امر میں افت کی رجوع کرنا مرزا قادیانی حافت بتلاتے ہیں۔ بعض لا ہوری بروقی ہے کہدیا کرتے ہیں۔ بعض لا ہوری بروقی ہے کہدیا کرتے ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے پاس جوقا صدآ یا تھا اس کو بھی قرآن رس کی ہتا ہے۔ رسل کہتا ہے کہ پہلے نیوں پر بھی کتا ہیں ارتی ہی جھی کتا ہیں ارتی ہی جھی کتا ہیں ارتی ہی جھی کتا ہیں ارتی ہی جو کھر ہوت میں موجی ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اور ظلیموں کو اس وجہ سے بینا م جیس دیا گیا کہ امر ختم ہو چھی ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اور ظلیموں کو اس وجہ سے بینا م جیس دیا گیا کہ امر ختم نوب سے معتم کی بات کو الو۔

مرزا قادماني كوصريح نبي كاخطاب ملا

"" کی طرح اواکل میں میرا یمی عقیدہ تھا کہ جھے کوئی این مریم سے کیا نسبت۔دہ نی ہے ادر خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خداتھائی کی وجی بارش کی طرح میرے پر تازل ہوئی۔اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرتح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔"

(حتیقت الوی ص ۱۵۰ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۵۳،۱۵۱)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی پہلے اپنے آپ کوئی نہ جائے تھے۔ تب بی اور سے بھو کوئی نہ جائے تھے۔ تب بی اور سیجھتے تھے کہ جھوکوئی سے کیا نسبت کر کیا گیا اور سیجھتے تھے کہ جھوکوئی سے کیا نسبت کر کیا گیا اور سیا کی کے بیا آپ کوئی کا خطاب لینا پڑا اور سی این مریم پر جھی فسیلت کا افرار کرنا پڑا۔ الا بوری اس خطاب کا بڑا آرا تا ہوا۔ الا بوری اس خطاب کا بڑا آرا تا ہوا۔ اور کتے ہیں کہ بیم رت کا خطاب ہے۔ ورنہ ٹی کوئی کا خطاب کیما اور ٹی کوئی کا خطاب کیما اور ٹی کوئی کا نام دے دیا اور بھاؤی ٹی ٹی ٹیس ہوتا۔ اب ہم دینا کیسا۔ مرزا قادیائی کی تخریات سے جا شیختے ہیں۔ سنے! مرزا قادیائی کیا فریاتے ہیں۔ سنے! مرزا قادیائی کیا خطرت کی شان مرزا تا دیائی کیا عظرت کو تا ہرت کی سال بھی مجدد ین اور مامورین کا تای نہ پکارا جاتا آ تخضرت کی شان عظرت کو تا ہرت کرتا ہے۔ جس کا فرآ تخضرت کی شان میں میں ایک کوئی سے دیل کیا سے دیل کیا سے دیل کیا دیل کیا میں کو بار سیال کا میرکر ٹیس ہے۔ مولی علیدالسلام کو ہرگر ٹیس ہے۔

کوئند : بموی علیدالسلام کے بعد نی کہلانے والے باربارآتے اور صد بزارآتے تواس سے موی علیہ السلام کی کسرشان ہوئی کہ جوخطاب ان کا تھا وہی اوروں کو کثرت سے ملا۔ مولی علیہ اللام ك بارك من خاتم التبيين كالفظ استعال نيس بوار عراً تخفرت الله كحن من بوا ے-اس کئے خدانے اس امت میں یوں کیا کہ بہت سے ایسے پیدا کئے جن کوشرف مکالمہ تو دیا مرآ خضرت والله كي شان وعقمت كے لحاظ سے لفظ في كان كے حق ميں شدر كھا۔ ليكن أكراس امت میں کوئی بھی می ند بکارا جاتا تو مماثلت موسوی کا پیلو بہت ناقص تظهرتا اور من وجدامت موسوی کوایک فضیلت موجاتی ۔ اس لئے بدخطاب آخضرت الله نے خودا بی زبان مبادک سے ا كيفخف كودے ديا۔ جس نے سے اين مربم موكر دنيا بيس آنا تھا۔ كيونكه اس جگدو پيلو مانظر تھے۔ ا كي ختم نبوت كا- اس اس طرح بهايا كه جوني كے لفظ كى كثرت موسوى سلسله ميں تعي اسے ا او یا۔ دوسرے مشاہبت اے اس طرح اورا کیا کہ ایک کو ٹی کا خطاب وے دیا۔ پخیل مشاہبت کے لئے اس لفظ کا ہونا ضروری تھا۔ سو پورا ہو کیا اور جومصلحت یہاں مدنظر تھی وہ موسوی سلسلہ میں نبيل تحى - كيونكه موى عليه السلام خاتم نبوت نبيل تع ـ " (البد زغر ١١٣ ج ١، مورور ١١ رار بل ١٩٠١م) اس عبارت سے ثابت ہے کہ موٹ علیہ السلام کو اور ان کے بعد کے نبیوں کو نبی کا خطاب طالقاادراس امت میس مرزا قادیانی کونی کا خطاب ملا کیا خطاب کی وجہ سے موکیٰ علیہ السلام کوئی نہ سمجھا جائے۔لا موریوں کی جوشطق بھی ہوتی ہو دمزالی ہی ہوتی ہے۔ووسری بات اس عبارت سے بوی زیروست بیٹابت ہوئی کہ باوجوداس کے کموی علیدالسلام خاتم نبوت بھی نہ تھے۔موی علیه السلام کے بعد دوسرے نی آنے سے موی علیه السلام کی کسرشان ہوئی۔ ہارے نی کریم اللہ و خاتم نبوت ہیں۔ان کے بعد اگر مرزا قادیانی نی کہلاویں او صنوب اللہ کی مسرشان کیوں ندہو گی۔ دونوں جماعتوں کے لئے پیمٹلہ غورطلب ہے۔

اورسنتے! مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''جب سے خدانے بھیے کے موقوداور مہدی معبود کا خطاب دیا ہے میری نسبت جوش اور خفسب ان لوگوں کا جوابے تین مسلمان قرار دیتے ہیں انتہا تک بھی میا ہے۔''

جب آپ سے اور مبدی تھاتو سے کا خطاب دیتا کیا فائدہ۔اس معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی سے مبدی کچھ بی ندھے۔ یاتو عزت کا خطاب تھا۔

اور سنئے افر اتے ہیں:'' کی مناستوں کے لحاظ سے اس عاجز کا نام کی رکھا گیا۔'' (اربعین فبرہ میں ۱۰ ہزائن ج ۱۸ سے ۲۵ ماشیے) و جب آپ سے تھے ہی تو مسے کا نام دینے سے کیا فائدہ؟ اور سنے ! فرماتے ہیں:'' دہ اس بات کے بھی ہرگز مخالف فیس کہ یہ عاجز مجازی اور روحانی طور پر دہی سیح موجود ہے جس کی قرآن وحدیث میں فبر دی گئی ہے۔'' وحدیث میں فبر دی گئی ہے۔''

دیکھے! مرزا قادیانی مجازی سے بیں۔ اگر مجازی نبی نبی نبین ہوتا تو مجازی سے می نبیس ہوتا اور سننے، فرماتے ہیں: ' ہاں اس رسالہ میں میں نے خدا تعالیٰ سے علم قطعی دیلینی پاکر براہین احمد یہ کے مضمون سے اس قدرزیادہ لکھا ہے کہ سے ابن مریم مثالی اور ظلی وجود کے ساتھ آ کے گا۔ ندوی اصلی سے '' (ازالہ او ہام ۲۹۳ بخزائن جاس ۲۵۰۰)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ ظلی سے ہیں۔ اگرظلی نی نی نیس ہوتا تو ظلی سے بھی مسے نہیں ہوتا ہو ظلی سے بھی مسے نہیں ہوتا۔ یہ الہور بول کی بچا تا ویلات ہیں۔ پھر ہم اپنے اصلی مطلب کی طرف لونے ہیں۔ مرزا قاویانی سے پر جزوی فضیلت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ وقی کی بارش کی کھڑت نے آئے دال کا بھاؤستا کر دیا اور فضیلت کی کا عقیدہ رکھتے گئے۔ سنے افرہاتے ہیں: ''اب جھری سلسلہ موسوی سلسلہ کے قائم مقام ہے۔ گرشان میں ہزار ہا ورجہ بڑھر کرشیل موک موری موری ماہ ایک نہر ۲۳، بہوری ۱۳ رہ جو کہ موری موری ماہ ایک نہر ۲۳، بہوری ۱۳ رہ بار ہوا ورجہ شان بڑھ گئی۔ سنے امرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''جیسے آئے ضرب ماہ کے اپنے میں موری سے مربود موری سے مربود میں بڑھے ہوئے تھے اور کویا آپ اصل اورموکی آپ کے طور موسوی سے سنہ سرکھتا ہے۔''

(الحكم نمبره ١٦، ج١ مورنده ارنومر١٠١١)

ید عبارت متلاتی ہے کہ مرزا قاویانی کی نبوت ویروی کا نتیج نبیں۔ مال کے پیٹ میں

آپ نے کون سے نمی کی پیروی کی تھی۔ گویا آپ مال کے پیٹ سے نمی پیدا ہوئے تھے۔ مال
کے پیٹ میں نبوت جیسا کمال حاصل کر لین حقق نمی کی شان ہے اور آپ کی نبوت اکسائی نہیں
بلکہ موجب ہے۔ چینا نچے فر ماتے ہیں: ''نمی کے لئے شارع ہونا شرط نیس ریمرف موجب ہے۔
بلکہ موجب ہے۔ امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ اس جب کہ شی اس مت تک ڈیز ہو موشی کوئی کے
جس کے قریعہ امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ اس جب کہ شی اس مت تک ڈیز ہو موشی کوئی کے
قریب خدا کی طرف سے پاکر پھٹم خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئی ہو شین اپنی نبست
تی یارسول کے نام سے کیوں کرا ٹکار کرسکا ہوں۔ "
نی یارسول کے نام سے کیوں کرا ٹکار کرسکا ہوں۔"
آپ کی نبوت وہی ہے اکسائی نہیں جود وسر لفظول میں حقیقی نبوت ہے۔

لا ہور یوں کی بڑی بھاری غلظی

لا ہوری جماعت اصطلاحی محدث اور لفوی نی یا جزوی نی یا ظلی نی یا اتن نی وغیرہ کو ایک چیز بچھ بیٹھے۔ سرزا قاویا فی کے زو کی محدث عداوظلی نبوت ایک چیز بیٹے۔ سرزا قاویا فی کے زو کی محدث عداوظلی نبوت ایک چیز بیٹ سنور لا ہوری حضرات اس میں غور کرلیس تو نبوت کا سارا مسئل حل ہوجا تا ہے۔ لوسنو اور فورے سنور مرزا قاویا فی فرماتے ہیں: 'اللہ جل شانہ نے آئے مخصر سنات کو صاحب خاتم بنایا۔ یعنی آپ کو مرزا قاویا فی فرماتے ہیں: 'اللہ جل شانہ نے آئے مخصر سنات کو کو مرزا قاویا فی میں میں اور نبی کو ہرگر نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین مخصرا۔ یعنی آپ کی میں دی کم کالات نبوت بعثی ہے اور آپ کی توجہ دوحانی نبی تراش ہے اور یہ تو تو تو تو تو سیکی اور نبی کو نبیس ملی۔'' (حقیقت الوقی میں 4 ماشے بغزائین میں ۲۲ میں۔ ا

بیع ارت نہایت خورطلب ہے۔ نبوت اور محد هیت کے تنازعہ کے لئے فیصلہ کن ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ نبی کر پم سکتانی خوشداتعالی نے ایک ایسی مہر دی جو کسی نبی کوئیس دی۔ لیتی نبی کری کی مہر۔ اگر اس مہر کومحدث کری کی مہر قرار دیاجائے تو ایسی مہر تو اور نبیوں کو بھی ملی تھی۔ جن کی توجہ روحانی سے دنیا میں بہت محدث ہے اور حضو ملکانی کی توجہ روحاتی نبی تراش ہے۔

الا موری اکثر کیا کرتے ہیں کہ روی تی حقیق نی جس موتا۔ یعی بدادمو کہ ہے۔ بلکہ ان کا باطنی نہ ہب بیہ ہوتا۔ یعی بدادمو کہ ہے۔ بلکہ ان کا مرزائی نہ ہب بیہ کہ بروی کی حقیق نی موتا ہے۔ ہم محد اصن صاحب امروی کا قول چیش کرتے ہیں۔ یہ مرزائی جماعت کے بیٹ کرت الے ہیں۔ چنا خی فرماتے ہیں: "اگر صفرت یوسف علیہ السلام کو نبوت برقی عطا موثی تو آئی موتا کے خورت کا نبر میں فروری کے 19ء) محد اصن صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جزوی تی ہے اور یہ سلمہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جزوی تی ہے اور یہ سلمہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جزوی تی ہے اور یہ سلمہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جزوی تی ہی ہے اور یہ سلمہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنوی تی ہے تو معلوم ہوا کہ جزوی تی ہی محتق تی ہوتا ہے۔

ندمحدث تراش اگرمحدث مانا جائے تو محدث توسب نبیوں نے بنائے اورسب نبی خاتم التبیین تخبرے۔ بیرعبارت فیصلہ کرتی ہے کہ محدث اور ظلی نبی کسی طرح ایک چیز نبیس ہوسکتے اور اگر محدث اورظلی نبی کوایک چیز قرار دو محیاتو سب نبیول کوخاتم النبیین مانتایژ ہے گا اور سب نبیول میں يةوت قدسيد بإنى جائے كى۔ حالاتكمرزا قاد بانى كتے بين كريةوت قدسيركى ادرنى ميں بركز نہیں ہےادرمحدث اور ظلی نبی ایک چیز ہوں تو محویا تمام نبیوں نے ظلی نبی بنائے اور سب صاحب خاتم تخمېرے ـ لېذاامتى نبي اورمورث هرگز أيك چيزېيں ـ چنانچەمسىرمحمولى صاحب جماعت احمريه لا بوركا مرفر مات بي - ملاحظهو: " دوسرى طرف حديث القد كان فيدما قبلكم محدثون "اليخيان ميں جوتم سے بيلے كذريكے مدث تھے۔مديث اس بات كافيعلد كرتى ہے م کر پہلی امتوں میں بھی محدث ہتے ..... پس بیرائو یقین ہے کہ پہلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے۔ پھر نبی کر میں اللہ فیصلے میں سیلے نبیول سے بوھ کر کیابات ہوئی۔'' (المديدة في الاسلام طبع دوم ص١٣١٠) اس عبارت سے ثابت ہے کہ محدث گری کی صفت تو ادر نبیوں میں بھی تھی۔سب نبی محدث بناتے تھے اور سنئے! مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "اس قدرمعلوم ہوا کہ محدث پہلی امتوں یں ہی ہوا کرتے تھے ادر آنخضرت اللہ کی امت میں ہی ہوں گے۔'' (المندة في الاسلام ١٢٠) ان عمارتوں سے ثابت ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوئے اور لا ہور ہول کے زد يك محدث كوامتى ني بحى كبت بي تو كيا بهلى امتول بين بحى امتى ني بوئ تو ده بحى سب انبياء نی گراور صاحب خاتم تھرے۔

(هيقت الوي م ۲۸ فرزائن ج ۲۲م ۳۰)

اس عبارت میں ظلی نمی کی پوری تصویر موجود ہے۔ حضور کو اللہ تعالی نے اس دجہ سے خاتم الانمیا مبتایا کہ آ بے ظلی نمی بتایا کریں گے اور کسی نمی کو خاتم الانمیا مبتایا کہ آ بے ظلی نمی بتایا کریں گے اور کسی نمیل نمیل محدث بتایا کرتے تھے اور ظلی نمی بتانے کی قوت اللہ تعالی نے ان کودی بی نمیل نے وہ کہاں سے ظلی

نی بنادیں۔ بیر میارت بھی کہی فیصلہ دیتی ہے کہ ظلی نی اور محدث ایک چیز میں۔ بلکہ و وجدا جدا چیزیں ایس بلکہ و وجدا جدا چیزیں ہیں۔ بلکہ ور محدث کم چیزیں ہیں۔ بلک کہ استوں میں محدث کم ہوئے ہیں۔ حدیث میں تو پہلی استوں کے لئے محدثوں ہوئے ہیں۔ حدیث میں تو پہلی استوں کے لئے محدثوں بسیفی بحق وارد ہا وراس است میں صرف حضرت محرکا نام ہتلایا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعداور بھی بہت محدث ہوئے ہیں۔ لوسنوا مرزا تا ویانی کیا فرماتے ہیں؟ "اور محدثوں کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کے محدث میں بیدا ہوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ مو برس کے عرصہ میں معنی حضرت مولی علیہ السلام سے حضرت میں علیہ السلام تک بڑار ہانی اور محدث ان میں بیدا ہوئے۔"

(شهادة القرآن ص ٢٦، فرائن ج٢ص ٢٣٣)

اس عبارت سے طاہر ہے کہ نی اسرائنگ ہی جس ہزاروں نی اور محدث پیدا ہوئے اور امتوں کو مرز اقادیاں نے چھوڑ دیا ہے۔ ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نیمین کیے ہم نے ایک منصف مواج آدی کے لئے کافی ولائل پیش کر کے بیر بات فاہت کردی ہے کہ ظلی نبی یا امتی نبی محدث کو ہر کزئیس کہ سکتے۔

مسٹرشیرعلی صاحب بی اے کی شہادت مرزا قادیانی کی زندگی میں کہ مرزا قادیانی کونبوت کا دعویٰ ہے

چنانچ فرماتے ہیں: "بحالات موجودہ بالاحفرت ممدد کے صادق ومصد تی ہیں۔ " بحالات موجودہ بالاحفرت ممدد کے صادق ومصد تی ہوئے ہیں نہیں ہے اس کے مرایک پہلوے ان کی نبوت کا دعوی کیا جا ہت ہوتا ہے کہ کرایک کیا جائے۔" ہے کہ کو کو کہ بیش کے موجود شلیم نہ کیا جائے۔"

(ربوبه آف المجوج النبرا، جوري ١٩٠٤م ٢٥) مسر مي تاريخ مي من الم

اور سنے، فرماتے ہیں: ''لیکن چونکہ حضرت کی موعود کی تمام پیش کوئیاں بلا استناء جمیشہ پوری تعلق رہیں۔اس لئے اس کا نتجہ صرف بیہ ہے کدوہ ہے تی ہیں۔'' (ربوی ندکورس ۲۱) اور سنتے، فرماتے ہیں: ''اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام پرایمان ہے تو آپ کومرزا قادیانی کی نبوت پر بھی لاز آائیان لا تا پڑے گا۔'' (ربویو ندکورش ۲۵) و کھے! کیسی صاف عبارتوں کے ہوتے ہوئے لا ہوری جماحت و نیا کی آتھوں میں خاک جموکنا چاہتی ہے بید مضافین مرنا قادیانی خود پڑھتے ہیں۔ مسڑمی علی پڑھتے ہیں۔ مسڑمی علی پڑھتے ہیں۔ مسڑمی علی پڑھتے ہیں۔ کو اور خواجہ کمال الدین وغیرہ سب کی نظروں سے گذرتے ہیں۔ کیس شیر علی کو کوئی ٹیس ڈائٹ کہ تو مرزا قادیانی پر نبوت کے دعوے کا اتبام لگا تا ہے۔ نہ مرزا قادیانی اپنے کہ کوئ سا دعوی ہے۔ میرے پر کول اتبام لگا تا ہے۔ نہ اتبام لگا تا ہے۔ نہ اتبام لگا تا ہے۔ خواشکہ بیاس کم مرزا قادیانی سافن کی اخباروں اور رسالوں میں شاکع ہوتے رہنے ہیں۔ تمام جماعت مرزا تاریک معدمرزا قادیانی سانب سوگھ جاتا ہے۔ ایک بھی تردیز ٹیس کرتا معلوم ہوتا ہے۔ ایک بھی تھی۔ اب جوالکار ہے وہ کی مصلحت کے مرتب کی ملی بھی تھی۔ سب ان کو نی تجھتے تھے۔ اب جوالکار ہے وہ کی مصلحت کے ماتحت ہوتا ہے۔ دست

حكيم نوردين صاحب بعى مرزاغلام احمرقادياني كوني سجهة تص

مسرموعلی صاحب امیر جماعت لا مور کے متعلق تو ہم چیچے ثابت کرآئے ہیں کہ دہ ا یک عرصه دراز تک مرزا قادیانی کوتیفیرآخرز مان و نبی آخرز مان وغیره تسلیم کرتے رہے ہیں اور اب مجى بوشيده طور سے نبي مانے ميں ليكن اب عيم نورالدين صاحب كے متعلق بدو كھلاتا جا ہتا موں کہ وہ مرزا قادیانی کوکیا بھتے تھے۔ کونکہ وہ مرزا قادیانی کی جماعت کے ایک بوے رکن خیال کئے جاتے ہیں۔ لاہوری اور قادیانی دونوں جماعتیں ان کو مانتی ہیں۔ ایک واقعہ حکیم صاحب کے متعلق مرزا قادیانی کی زیرگی کا آپ حضرات کودلچیں کے لئے پیش کرتا ہوں۔ سنے! " معرت اقدس نے اس قدرتقر برفر مائی تھی کہ مولا تا نورالدین صاحب بھیم الامۃ جوش اور صد ق کے نشہ سے سرشار ہوکرا تھے اور کہا کہ میں اس وقت حاضر ہوا ہول کر حضرت عمر نے بھی رسول التمالية كمضور وضيت بالله وبأ وبمحمد نبينا كهراقرادكياتا ابيساس وقت صادق امام سی موعوداور مهدی معبود کے حصور دہی اقر کرتا ہوں کہ بچھے بھی ذرا بھی شک بیس گذرا اوربی خداتعالی کافعنل ہے۔ ہم جانے ہیں کہ بہت سے اسباب ایے ہیں جن کا جمیں علم بیس اور ص نے بیشاس کوآ واب نبوت کے خلاف سمجھا ہے کہ بھی کوئی سوال اس سم کا کروں۔ میں حضور اقراركرتا بول-"رضينا بالله ربا وبك مسيحاً ومهدياً "الآقرير كما تحدى معرت (الحكم نمبر ١٣ ج٠ موريده ارديمبر١٠ ١٩ م) اقدس نے بھی تقریر فتم کردی۔'' 🥻 اس عمارت کا خلاصہ یہ ہے کہ محیم ہورالدین کمی تھم کا سوال کرنا بھی مرز ا قادیانی ہے

اداب نیوت کے خلاف بھتے تھے۔اس ہے معلوم ہوا کہ حکیم موصوف مرزا قادیانی کی ذات بش نیوت کو تسلیم کرتے تھے۔ درنہ نیوت کا اوب کیما۔ حکیم موصوف مرزا قادیانی کو نی تسلیم کرتے ہیں۔ جب بی تو سوال کرنے ہے آ داب نیوت مانع ہے۔ دوسرے معزت عرقے کا کمات بیس سے نی کریم تھے کے کونعوذ باللہ خارج کرکے غلام اجمد کا کلہ پڑھا اوران کی نیوت کو عروج دیا۔ آج لا ہوری کتے ہیں کہ مرزامحودا ہے باپ کو نی بناتے ہیں۔ نی تو دراصل سیم تورالدین اور مشرح علی نے بنایا ہے۔

(الحكم غمر ٨ ج ١٥ مورود عدماري ١٩١١م ، مجوعه قاوى احديدج اص ١٧٢)

اس مبارت سے طاہر ہے کہ کیم اورالدین مرزا ظام اجرکو 'لانسفرق بین احد من رسلے "میں وافل بچھتے ہیں۔ لینی مرزا قادیائی حقق نی ہیں اورا حدیوں اور غیرا حمدیوں ہیں اصولی فرق قرار ویتے ہیں۔ محض مرزا قادیائی کے اٹکار پراصولی اختلاف تسلیم کیا ہے۔ نماز ، روزہ، جج وغیرہ شل توکی اختلاف نہیں۔ مرف مرزا قادیائی کی نیوت کا اختلاف ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنی نبوت وسیحیت منوانے کیلئے تمام اسلامی دنیا کو کا فرقر اردیا اور اپنی عامت کو کم دیا کہ جولوگ ہاری سیحیت دنوت سے محریس ان سے ساتھ ا الماز پر صناتم پر حرام تطی ہے اور ان سے قبل تعلق کرلو۔ چنا نچی بم وہ سب عبار تیں آپ معرات کے سامنے پڑن کے دیتے ہیں تاکہ آپ کی نتجہ پر پہنی سیس۔ مرز اقادیانی نے مسلمانوں پر کفر کافتوکی دیا

### پہلا خط مرید کی جانب سے

#### مِسْواللهِ الزَّفْنِ الزَّحْنِ !

#### تحمده ونصلي على رسوله الكريم!

م بخدمت بحضور فیض منجور جناب مسلح موجود ومبدی مسعود امام الزمان حضرت اقدس مرزاغلام احمرصا حب سلمدالر من سد السلام علیم ورحت الله و برکاند!

فاکسار حضور علیہ السلام کو پورے بقین ہے سے موجود مہدی مسعود ما نتا ہے۔ آن کل کے زمانہ ہیں میری تاقعی رائے ہیں بھی بھی ہی بیات نہیں آسکتی کہ حضور کا ہم پالیکو کی انسان ہو سکے۔ میرادل پوری پوری تسکین پکڑ گیا ہے کہ حضورا ہے دجوگی ہیں بالکل سچ ہیں۔ حضور کے چرہ مبارک سے ظاہر ہور ہا ہے کہ آنجناب سچ سے موجود ہیں۔ مرصرف دواہتلاء در پیش ہیں۔ ان کو جناب رفع کر ویں تو حضور علیہ السلام کی نہایت مہر بانی ہوگی۔ میں اس لائق نہیں کہ جناب پرکوئی موال کردن ۔ مرکز ہو جو جنور کی پردرش سے موال کردن ۔ مگر ہو جو میرے دل میں آیا ہے شاید کوئی شیطانی خیال ہی ہو۔ حضور کی پردرش سے دفع ہو جائے۔ شیطان مردود سے بیعا جزہروت بناہ مانگا ہے۔ مرکز پھر بھی انسان ہادر بیوشن ہو جائے ہیں دورج ہیں۔

ا ...... جولوگ حضور علیہ السلام کوسیح موحود نیس ماننے اور کم دبیش بھی نہیں کہتے اور جو نبی علیہ السلام کو برحق رسول نعوذ ہاللہ نہ ماننے تنے وہ تو دوزخ میں رہیں گے۔ کسی کواس سے اٹکار نہیں۔ اب جولوگ آنجناب کوشیح موحود نہیں جانے کیا وہ بھی ابدالاً یا ددوزخ میں رہیں گے؟

ا ...... دوسرایہ ہے کہ آنجناب کا ایک الهام براین احمدیث ورج ہے۔دوہ انجی طرح تو بیجے یا دیکھ المرح تو بیجے یا دیکھ الهام براین احمدی عالمی کے بین ادر کھا ہاس کے معنی اللہ تعالیٰ کے بین ادر کھا ہاس کے معنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک فیس سمجھائے۔ اب اس بین عرض بیہ ہے کہ کوئی الیا جوت ہوئی علیہ السلام پر کوئی آیت نازل ہوئی ہوادر تیفیم علیہ السلام نے بیفر مایا ہو کہ اس کے معنے ابھی تک جھے فیس سمجھائے گئے۔''

(ماک مارام میں سمجھائے گئے۔''

## جواب حفرت اقدس عليه الصلوة والسلام

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة

ا..... امراول کابیہ جواب ہے کہ نصوص حدیثیہ اور قرآ نیے سے ٹابت ہے کہ جو محض خدا اور رسول کے وصایا اور احکام کی سرکٹی کرےگا وہ قیامت کو قابل مواخذہ ہوگا اور بجرموں ہیں شار

كَيَاجِاتِكُنَا " تَسَالُ الله تعالى ١٠ اطيعوالله واطيعوالره ول واولى الامر منكم اوردومرى مجرفراتا ب: "فاندرتكم ناراً تلظى لا يصلها الا لاشفى الذين كذب وتولَّى ''اورڤرمايا''ومـن اظـلم من افترىٰ علىٰ الله كذبـا''اور''كـذب بـأينته ''اورهُر فرايا: "تلفح وجوههم الناروهم فيها كالحون الم تكن أياتي تتلي عليكم فكنتم بما تكذبون "يسميح موودكا ما خدااورسول كالمرف عدايك خروى في حماور ا طاعت کے لئے دمیت بھی۔اس ہے اٹکارکوئی موجب مواخذہ نہ ہو۔ابیا ہی حدیثوں میں ہے کمت اورمہدی جب ظاہر ہوگا تو ہرا یک کو جائے کہ اس کی طرف دوڑ ۔ ۔ اگر چیکھٹوں کے تل جانا يز باورآ ياب كه جوخص اس كوتنليم اورقبول نبيس كري كانو خدااس سيمواخذه كري كااور آب كايداستنسار كمفداتعالى جو كحركى في يارسول يرالهام كرتاب اس كمعط كمول ديتاب-ابیادعویٰ تو قرآن کے برخلاف ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما تا ہے کہ بعض آیات بیّنات ہیں جن میں تصریح کی مجی ہے اور بعض متشابهات ہیں جن کی حقیقت کسی بر کھولی نہیں مگی۔ایسا عل مقطعات قرآنی بی ادراحادید سے ثابت ہے کبعض آیات کی نبست آ مخضرت اللے نفر مایا كه فلال وقت فلال آيت كرمين جھ ير كھلے بہلے معلوم نہ تتے اورا حاويث سے معلوم ہوتا ہے كقرآ ن شریف ش بیثار عجائبات بی جود قافو قا ظاہر موں كے ان تمام آيات معلوم موتا ے كەنى بى بى بوجب آيت ' لا علم لىذا الا ما علمتذا "ايك مدتك كتاب الله كاعلم ركت تے ندکہ خدا کے برابر والسلام! خاكساد بمرزاغلام احرعفى عنه

جواب الجواب ازم ب

#### مِسْوِاللَّوَالزُّفُونِ لِلرَّحِيْدِ!

تحمده ونصله على رسوله الكريم!

بخدمت بحضور فيض منجور جناب من موجود، مهدى مسعود، امام الزمان حضرت مرز اغلام احمر صاحب سلما الرحمٰن ..... السلام عليم ورحمة الله و يركانة!

..... جناب من يه جوحضور نتح رفر مايا ي كم جوفض خداادر رسول مالله كى تابعدارى نبيل

کرے گا اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن مواخذہ کرے گا۔ کیونکہ وہ قابل مواخذہ ہے۔ بیاتو میر سال کا جواب بیس ہے۔ کیونکہ شلا آئی شخص اللہ تعالی کو وحدہ لاشریک جاتا ہے اور گریسا ہے۔ رقم آن پڑھتا ہے۔ صوم وصلو قاوا کرتا ہے۔ یعنی آکر تھم اللہ اور رسول کے مات ہے اور ان پڑھل کرتا ہے گروہ مجنت زائی ہے۔ بیاس میں بڑا بھاری تصور ہے۔ کیا آئی اس محض کے حق میں بینے بھاری تھی کہ پڑھی ابداتا ہا و دوز ن میں رہے گا۔ کیا اس گناہ کے بدا کا فروں کی طرح ہیشہ ووز ن میں رہے گا۔ اگر اس شخص کوخدا ابداتا ہا دووز ن میں رکھ گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا سیج گا اور تو سب دوز ن میں جا کیں گئے۔ میرا تو سوال بید ہے کہ وہ کا فرم ہے۔ میرا تو سوال بید ہے۔ کہ وہ کا فرم ہے اس میں سے دون کا فرم ہے اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا سیج کہ وہ کا فرم ہوتا ہے۔ میرا تو سوال بید ہے کہ وہ کا فرم ہے اسلام۔

> حضرت اقدس كأمفصل جواب السلامليم درحت الله ديركاه،

پہلے سوال کی نبت میراصرف بیمطلب تھا کہ چوفش تھال الله و قال الرسول " سے سرشی کرے گا۔ وہ ضرور قائل مواخذہ ہوگا۔ اس جب کہ خدا تعالی اوراس کے دسول نے صریح اور صاف لفظوں میں خردی ہے کہ اس امت میں سے سے موجود ہوگا اور وعید کے طور پر فر مایا ہے کہ

جو خض اس کواینا بھم نہیں مٹمبرائے گا۔ وہ عذاب اورموا خذ والٰبی کامستحق ہوگا۔ تو پھرکون وا نا اس سے ا لکار کرسکتا ہے کہ میچ موجود کو ندماننا موجب خط اور غضب الی اور خدادرسول کی نافر مانی ہے۔ رہی سهات كدابيا مخض جونماز يزحتا اورآ تخضرت الله برايمان لاتاسيد ومن موجود كينه الن سے ایماندار سے ما کافر۔اس کا جواب یمی سے کہ خدا کے احکام میں سے کسی تھم کو بھی نہ مانتا موجب كفري\_ جوفض مثلاً نماز يزحتاب مركهتا ہے كہ چورى كرنا اور زنا كرنا اورشراب بينا اور جھوٹ بولنا اور سور کھا نا اور خون کرنا کچھ کناہ نہیں ہے۔ وہ کا فرہے۔ کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے احکام کی تکذیب کی اوران ہے اٹکارکیا۔ زنا کرنا اورشراب بیناوغیرہ معاصی موجب کفرنہیں ہیں۔ وہ سب کناہ بیں مگران بدکار یوں کو حلال تھبرا ناموجب کفرہے۔ <del>یس اس طرح میں موعودے الکار</del> <u> کرنااس وجہ سے کفر ہے کہاس میں خدااور رسول کے دعدہ اور متواتر پیش کوئی ہے اٹکارے۔ یہ</u> ابیا مسلہ ہے کہ ہرایک مسلمان جواوئی علم بھی رکھتا ہواس سے واقف ہے۔خدا کی صدود کوتو ڑنا کافرنیس کرتا بلکہ فاس کرتا ہے۔ محرضدا کے اول کے برطاف بولنا کافر کرتا ہے۔اس سے کی کو بھی ا تکارٹیس ادرامردوئم بھی صاف ہے۔اسلام میں کوئی ایسافرقہ ٹیس جس کا بیعقیدہ ہوکہ ہی کاعلم خدا ك علم ك موافق موتا ب يا خدا يرفرض موتا ب كداي كلام ك تمام حقائق وقائق مجما د \_\_ ماں! جس قدر حصہ کلام اللی کا تبلیغ کے لئے ضروری ہے۔ وہ تو نبی کو سمجمایا جاتا ہے اور جو ضروری نہیں اس کاسمجھانا ضرور ی نہیں۔ بیتقوب علیہ السلام کو جاکیس برس تک باد جود متواتر دعاؤں کے تعبير بھی نہ ہوئی کہ یوسف عليه السلام کهاں ہے اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب تک الیاس نی نہیں آ ئے گاعیدی طیدالسلام این مریم نہیں آئے گااور کس نی کو فیر شہوئی کدالیاس سے مراداس کا مثیل ہے۔ جب سیلی علیہ السلام آئے اوران پراعتراض کیا گیا۔الیاس نی تواب تک آسان سے نہیں آیاتم سطرح آ محے تب خداے اطلاع یا کرانبوں نے جواب دیا کہ الیاس سے مراد یمیٰ علیہ السلام نی ہے۔ای کوالیاس مجھلوا در ہمارے نی میلیہ کوحد بیبیے سفر میں خبر نہ ہوئی کہ اس سفر میں ناکامیاب رہیں مے اور آ مخضرت اللہ کو دمی ہوئی کہ پھریلی اور محوروں والی زمین ان كى جَرت كاه موكى \_ يس آب الله في المحت من ظلمى كهائى اورخيال كياده يمامه ب- حالا كلمده مديد تفارايا بى كلها باورغالباً تقير معالم بن محى بكر جب بدآيت نازل مولى "وان يدوا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر "وآپيكية فرمايكاسكمع بجمعلوم نہیں اور مقطعات کے معنول میں آپ مالی کی طرف ے کو کی قطعی دیقینی تاویل مردی نہیں۔ اگر آ پینانے کوان کاعلم ویا جاتا تو ضرورآ پ فرما دیتے ماسوا اس کے میں خدا تعالی کی طرف سے علم

پاتا ہوں۔ جھے خداتعالی کی طرف سے بھی معلوم ہے کہ خدار دی واجب نیس کہ ہرا یک بات نی کو سمجھائے۔ اس کا افتیار ہے کہ بعض امور کو کی وقت تک تخل رکھے۔ دیکھوا حداور حین کی لڑائی جس کیے کیے۔ اس کا افتیار ہے کہ بعض امور کو کی وقت تک تخل رکھے۔ دیکھوا حداور حین کی لڑائی جس کیے کیے انتخاب کے اس کی اللہ تعالی ہے اپنے فنداتعالی پر واجب ہجستا ہے کہ ہرا یک امر اور ہرا یک تخلی خداتعالی کے علم کی طرح غیر محدود در جستا ہے یا خداتعالی بر اصرار کر کے امر اور ہرا یک تخلی امور ہیں جو انسانوں کے امر اور ہرا یک تخلی حین اور خیال اور صدود کی تعلیم کے متعالی امور ہیں جو انسانوں کے کہ ارتبات ہیں وہ نی کو ہتلائے جاتے ہیں۔ تا امت اور خود نس اس کا ان احکام سے محروم نہ سے کہ اوہ جو گیا کہ انہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام کے بارہ جس اطراء کیا اور صفات جس خدا تعالی کے برابر مضہرادیا۔ انبیاء خدا تعالی کے عاج زیدے ہیں۔ اس قدر مظم رکھتے ہیں جو خدا اس کی خود نی اور تا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عیلی ملکہ خبیدے اور تا ہی کہ جو خیال رکھتا ہیں جو خدال رکھتا ہیں جو خدال رکھتا ہیں جو خدال رکھتا ہے کہ خدان اللہ عند نا خدا ثاف ہو ما ننذ کہ الا بقدر معلوم "مینی ہمارے پاس ہرا یک چیز کے خوان میں خوانے ہیں۔ اس حرام کی ہرا ہرا ہی خدا خدال ہو گیا کہ خوان میں اطراء کی سے برا ہیں ہرا یک ہرا ہرا ہے۔ نوان میں خدانے ہیں۔ گرام ہو گیا کہ ذائن ہو ما ننذ کہ الا بقدر معلوم "مینی ہمارے پاس ہرا یک چیز کے خدانے ہیں۔ اس میں ہرا یک ہرا ہرا ہرا کہ جیں۔ والسلام!

اب میں نے ساف ساف کی دیا ہے جھی کو فرصت نہیں ہے کہ اس تفصیل کے بعد وقت ضافت کروں۔ آگر ماد وقیم کا ہے جو دونت خور عملا مارچہ کا ہے تو خور مجھ کا ودر نہ خیر (غلام احمد )

(اخبارالبدرنبر٢٣ج٢،مورىد٢٧رجون١٩٠٣م)

مرزا قادیانی کایدآ خری جواب فیصله کن ہے۔ مرید نے جواب الجواب جس یہ کہا تھا

کدآ پ کا نہ بائے والا کافر ہے یا سلم ۔ یعنی سے موقود کا نہ بائے والاسلم ہے یا کافر ۔ آئ آ پ نے

نہا یہ تفصیل سے جواب دیا کہ سے موقود کا نہ بائے والا اگر چہآ تخضرت کاللے پر ایمان بھی رکھے

اور نماز بھی پڑھے۔ تب بھی کا فر ہے۔ اس خط جس جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کو فور سے پڑھواوراس

عبارت کے معنے کہ قیامت کو قائل مواخذہ ہوگا۔ کفر کے معنے کئے ہیں اور (حقیقت الوقی می اماء عبارت کے معنے کئے ہیں اور (حقیقت الوقی می اماء خوات کو بالکل ہے اور اور یا آئی کی چوٹ تمام

مسلمانان عالم کو کافر قرار دیا۔ لا ہوری تاویلات کو بالکل بیکار کر دیا اور بیتا ویلیس تو چہرہ وصول

کرنے کے لئے ہیں۔ ول سے یہ بھی مرزا محمود قادیانی کی طرح نی باسے ہیں اور مسلمانوں کو کافر

سیمھتے ہیں۔ مرف فعلی فرق کی مصلحت کے باتحت رکھ چھوڑا ہے۔ چنا نچہ خواجہ کمال الدین جو

لاہوری جماعت کے معزز ارکان بھی شار کئے جاتے ہیں۔ ان کا قول ہمارے خیال کی تائید کرتا ہے۔ فرماتے ہیں: ''لیکن آج ہمارے میاں صاحب نے اس بات کود کھولیا۔ سنتا ہوں کہ وہ بھی بھی کہتے ہیں کہ میراعقیدہ وہی ہے جو خواجہ کا صرف لفظی فرق ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کو نجی مانتے ہیں اور دولوں جماعتوں کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ لاہوری بھی مرزا قادیانی کو نجی مانتے ہیں اور سنتے، خواجہ کمال الدین صاحب فرماتے ہیں: '' بھی لکھ چکا کہ جب تک اس صدی کا مجدد نجی نہ کہلاتا تب تک غیر مسلم مخالفین نبوت کے کان کھڑے نہ ہوتے۔ وہ حقیقت نبوت سے ہی محر ہو چکے ہے۔'' (مجدد کال میں ا

مرزا قادیانی کے نبی بنانے میں بیمصلحت تھی۔افسوس الیم لفوصلحتوں کے ماتحت اسلام کامحکم اصول ثمتم نبوت تو ژویا جا تا ہے اور مسلمانوں میں فتندڈ ال دیا جا تا ہے۔ مخالفین نبوت ككان كمر \_ كرنے كى غرض \_ اسلام ككان كات ذالے الى لغوصلحوں كى آ رك كرو اسلام کا ہرایک اصول تو زا جاسکتا ہے۔مولوی عبداللہ چکڑ الوی کی ہمی کوئی مسلحت ضرور ہوگی۔ تب ی توانبوں نے اسلام کومحض قرآن شی محدود کردیا ادر صدیث کواسلام سے خارج کر دیا۔ پھر مرزامحود قادیانی کو کیول مطعون کیاجاتا ہے۔وہ ہمی ای مصلحت کے ماتخت ایے والد ماجدکونی كبلات بول مي-ان كويمي خالفول كے كان كمرے كرنے كى ضرورت بے فير بم اين اصلى مطلب کی طرف دجوع کرتے ہیں۔ بدبات اظہر من العس سے کدمرزا قادیانی نے ان تمام کلمدگو اورائل قبله مسلمانوں کو جوخدا کی توحید برائمان رکھتے جیں اور محدرسول النہ اللے کی رسالت بر ایمان رکھتے میں نماز بڑھتے میں، روزہ رکھتے میں اور تمام اسلام کی باتوں بران کاعمل اور عقیدہ ب\_ایک دم اسلام سے خارج کردیا محض اس وجہ سے کدانہوں نے مرزا قادیانی کوسیح موعود تسلیم نہیں کیا۔اب مسلمان ہونے کے لئے میشرط ہے کہ مرزا قادیانی کی میسجیت ونبوت پرائمان لایا جادے۔ چنانچے مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''بہر حال جب کہ خد تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ا یک وہ خص جس کومیری دعوت پنجی ہے ادراس نے مجھے قبول نہیں کیادہ مسلمان نہیں۔ جو مجھے نہیں ما نتاوه خدااور رسول كومجى نبيس ما نتا\_" (حقيقت الوي ص ١٦٢ ا فرزائن ج ٢٢ ص ١٦٨)

پرای صغیر پرفر ماتے ہیں: ''بیر بجب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ مانے والے کو رنہ مانے والے کو دو تم کے انسان تغیراتے ہیں۔ (صاحب لا موری عی تغیراتے ہیں) حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک بی جیز ہیں۔ کافریس ہے۔'' مرزا قادیانی کے نزدیک کافریم کے اللہ ایک بی چیز ہیں۔ ہیں۔ لیک بی جیز ہیں۔

یہ بیب تم کا سے مود آیا۔ سلمانوں میں پھوٹ ڈال دی۔ تمام مسلمانوں کوکا فرقر ار
دے کر اسلام سے خارج کر دیا۔ اب صرف اسلام قادیان میں محدود رہ گیا۔ اپنی جماعت پ
مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ترام تطعی قرار دے دیا۔ رہا آپ کا بیفر مانا کہ ایے دو سے تو اور
بزرگوں نے بھی کئے ہیں۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ ہاں! مسیلم کذاب نے ضردرایا دوئی کیا
ہے۔ میرے دوست ایک با تیں جا ہوں کو بہکانے کی ہیں۔ مرزا قادیاتی سے پہلے آپ کوئی بزرگ
ایسانی پیش کر سکتے جس نے اپنی امت علیدہ بنائی ہو۔ مرد سے حورت، حورت سے مرد بن گیا
ہو۔ جیسا کہ مرزا قادیاتی فرماتے ہیں: ''اوراب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجر میر سے کی نے اس
بات کا دعوی نہیں کیا کہ میرا نام خدانے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں سے کی علیہ السلام کی دوح
پوونک دی۔''

کیا کی بر رگ نے بید دعویٰ کیا ہے کہ میری وی تطعی اور بیٹنی قرآن اور توریت کی طرح ہے جیسا کہ مرزا قادیائی کا دعویٰ ہے۔ فرماتے ہیں: ''پس جیسا کہ میں نے باربار بیان کرویا ہے کہ بیکلام جو میں سنا تا ہوں بیطعی اور بیٹنی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جیسا کرقرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔'' (تختہ الندوہ میں بڑتائن جہ اس 40)

اب ظاہر ہے کہ قرآن اور توریت وی نبوت ہے تو مرزا قادیانی کا کلام بھی وی نبوت ہوا۔ اب سنے ، مرزا قادیانی کا کلام بھی وی نبوت ہوا۔ اب سنے ، مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ' بغرض محال کوئی کتاب الہامی مرگ نبوت کی نکلآ وے جس کو وہ قرآن شریف کی طرح جیسا کہ میرا دھوگ ہے خدا کی ایسی وی کہتا ہوجس کی صفت میں لاریب فیدہ ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں۔'' (تخد الندوہ میں کہتا ہوں۔''

اس عبارت سے ظاہر ہے كمرزا قاديانى كادعوى بے كميرى وقى كى صفت لاريب فيد

جیی قرآن کی صفت لاریب فید ہے اور قرآن وی نبوت ہے اور وی نبوت کی صفت لاریب فید ہوتی ہے قوم زا قادیانی کی وی نبوت والی وی ہوئی۔ندغیر!

مرزا قادیائی کادموئ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے خداتعالی نے میری پیروی کوفرض قرار دیا

دوستو! کیا کسی بزرگ نے بید دوئی کیا ہے کہ میری دمی کی صفت لاریب فیہ ہے اور میری اطاعت سب انسانوں پرفرض ہے۔جیسا کہ مرزا قادیا فی فرمائے ہیں: ''اب بالآخر بیر سوال باقی رہا کہ اس زمانہ ش امام الزمان کون ہے۔جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سویش اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فعل و عمایت سے امام الزمان بیں ہوں۔''

( ضرورت الا مام ص ٢٠ فزائن ج١٣ ص ٣٩٥)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی پیروی کوخداتعالی نے سب انسانوں کے لئے فرض قرار دیا اور فرض کا مشکر کافر ہوتا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی پیروی کا اٹکار کرے وہ کافر ب\_ حضرت آ وم عليه السلام سے لے كرمحد رسول الله الله تك جتنے انبياء و نياش تشريف لائے ان کی پیروی کوان کی امتوں کے لئے خداتعالی نے فرض قرار دیا۔ بیتی تو نبی کی خاص خصوصیت ے۔جیرا کرانٹرتعالی فرائے ہیں۔'وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ''نی ا بی تمام امت کے لئے مطاع ہوتا ہے۔اللہ تعالی نبی کوامت کے لئے مطاع بنا کر سیمیج ہیں۔ مید عی دعوی مرزا قادیانی کا ہے کہ میں سب انسانوں کے لئے مطاع موں پعض لا موری کہددیا كرت بي كرمرزا قاديانى نے امام الزمان كها ہے۔ اپنے كو نى تونبيس كهاش كهتا مول امام كينے ے نی کی نی و نہیں ہوتی۔ نی بھی ام موتا ہے۔ دیکھو: 'انی جاعلك للغاس اماما'' قرآن شریف نی کوبھی امام الزمان قرار دیتا ہے۔غرضیکہ کسی بزرگ ہے ایسے دعوی کا ثبوت نہیں۔ہم نے سید مدر شاہ صاحب کی کتاب ملفوظات اولیا وامت کا بغورمطالعہ کیا کسی بزرگ کا ایسادعویٰ نیں پیر کرا گیا۔ بلکہ بعض بزرگوں کی جذبی وکٹنی کیفیات کوفل کرے مسلمانوں کو دعو کردیا حمیا ہے۔اس میار پر کسی بردگ کا دعوی پیش کرو۔جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں: 'اب اس کے مقامل پہپٹر کرنا کہ اکبر ہاوشاہ نے نبوت کا دعو کا کیا یا روش دین جالندھری نے دعو کی کیا یا کسی اور تعخف نے دعویٰ کیااوروہ ہلاک نیٹس ہوئے تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہے اور دہ الہام پیش کرنا جاہے جوالہام انہوں نے خداکے نام پرلوگوں کوسنایا۔ یعنی بیر کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پردتی نازل ہوئی ہے کہ پی خدا کارسول ہوں۔اصل لفظ ان کی دتی کے کامل جُوت کے ساتھ چیش کرنے چاہئیں۔ کیونکہ ہماری بحث دحی نبوت بیں ہے۔''

(هميمهار بعين نمبر ١٦،٩٠١م ١١، فزائن ج١٩٧٧)

اپیاوتوئی پیش کرو کہ اس بزرگ کی دتی ہیں اس کو بی ورسول قرار ویا ہو۔ پھر اس نے
اپنی امت علیحدہ بنائی ہو۔ اس نے اپنے منکروں پر بفر کا فتو ٹی لگا کرتمام مسلمانوں کو اسلام سے
خارج کر دیا ہو۔ اپنی وی کو قرآن اور تو رہت کی طرح کہا ہو۔ اپنی وی کو لااریب فید کہا ہو۔ اس کی
خارج کی کو خذا تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے فرض قرار دیا ہو۔ اپنی وی کوقر آن کی طرح
قطعی ویلینی مجھتا ہو۔ اس کے ندمانے والوں پر خدا تعالیٰ نے دنیا ہیں عذاب نازل کیا ہواور اس
نے دیکھا ہو کہ دیعذاب میرے پر ایمان ندلانے کی وجہت آیا۔ یا میری تکذیب کی وجہت نازل
ہوا ہے۔ یہ تمام یا تیس اس کی اپنی تحریر کے ہوں ندمر بیدوں کی تحریر سے۔ اس نے خاتم الانبیاء
ہونے ہوئی کو گا ہوگئی ہیں کیا ہو۔ تیا مت تک تم ایسا دوغیرہ اگر بالفرض کی بزرگ کا ایسادعوئی پیش ہمی کر دو
تو بعض احکام کو بھی منسوخ کر دیا۔ چسے جہا دوغیرہ اگر بالفرض کی بزرگ کا ایسادعوئی پیش بھی کر دو
تر بھی مرزا قادیاتی کے لئے نبوت کے دعوئی کا جواز خابت ندہوگا۔ بلکہ کہا جاوے گا کہ اس برزگ
نے بھی کفرکیا۔ مرزا قادیاتی ہے ہم کوکوئی ذاتی محناؤیس۔ شریعت کا قانوں سب کے لئے آیک ہی
ہے۔ خواہ دہ جذیر بخدادی ہوں یا با بزیر یہ اسطامی رحمت کی مقام ہوتا دیا تیا!

مسترمحة على امير جماعت لا مور

''ہم ختم نبوت کودلاکل اورعلم کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ بایوں کا دعویٰ ہے کہ نبوت بلاشہ استحضرت بلاشہ کے خصرت بلاشہ استحضائی برخت ہوگئ اور باب بہاء اللہ نبی نہیں بلکہ بظہر اللہ ہیں۔ حمر بیفنلی استحامی استحام ختم نبوت کا انکار کرنے والول کو افقیار کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی کہد جا ہے کہ اس کا نام نبوت نہیں۔ ہے۔ حکم آنخصرت اللہ کا کام نبوت نہیں۔ دیا ہے۔ کم آخری میں دوروہ اس کا نام نبوت نہیں۔ مظہریت ہے۔''

اقول ..... کوئی که دیاہے که اس کانام نبوت نہیں محد هید ہے۔ ایجا دیجیاں ہی جوئٹم ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی لفظی ایسچیا سی ملاحظہ کریں

''خاتم النبيين كى آيت بتلارى تى كى جسمانى نسل كا القطاع بندكردومانى نسل كا اس لئے جس دريد سے ده نبوت كى فئى كرتے بيں۔ اى سے نبوت كا اثبات ثابت بــ آئخضرت اللہ كى چىكد كمال عظمت خداتعالى كومتورتمى۔ اس لئے كلود ياكر آئده نبوت آپكى اجاع كى مهر سے ہوكى .....اوراگر آئده نبوت كو باطل قرار دو كے تو پھر بيامت خيرالامت ندر ب كى \_ بلكە كالانعام ہوكى \_'' (اخبار بدرنمبر۱۳ ج، مورده ۱۸ ارابریل ۱۹۰۳ء) اور ملاحظہ و فریائے ہیں "و محرا کیکتم کی نبوت فتم نہیں جواس کی کامل پیروی سے لمتی (چشەمعرفت م ۳۲۳ بخزائن چ۳۲مس۳۴) د کیمئے مرزا قادیانی بھی بیہ بی فرماتے ہیں:'' کہ نبوت تواب بھی ہے گرآ تخضرت مالگے ك اتباع كى مهر ياكال پيروى سے لتى ہے۔ بقول مسرْصاحب موصوف بدا سچا يجياں ہيں۔'' اور جناب نے رہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث میں آیا ہے۔ مبشرات جزونیوت ہے اور جزو کل میں داخل ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے الکارنہیں کہ جز وکل میں داخل ہو لیکن آپ تو جز دیرکل کا اطلاق كرتے بيں اور بيجا ترفيس مندج وكل كے برابر موتا ہے۔ ندج وكل كاليمن موتا ہے۔ ندجز و رکل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھرات پر نبوت کا اطلاق درست نہیں۔ اگر کو کی محص رویا صالح کا پانے والا ہے تو اس کو ٹی کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ جزویانے والے کوکل کا پانے والاقرار وے رہے ہواور جزو کوکل کے برابر قرار وے رہے ہو۔ مرز اقادیانی نے بیٹلطی کی ہے۔ چنانچہ مسٹر محمطی صاحب امیر جماعت کا قول ہماری تائید کرتا ہے۔ فرماتے ہیں:'' کیونکہ آج تک کل ونیانے اس کواصول متعارفہ کے طور پر مانا ہے کہ جز دکل کا عین نہیں ہوتا نہ جز وکل کے برابر ہوتا (المنوة في الاسلام ١٦٠) اورآب کی میمثال محیح نبیس که ایک قطره پانی رجمی یانی کااطلاق موسک ہے اور سمندر پر نجمی یانی کااطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے سمندر کے بانی ش کل اجزاء مائیہ موجود میں۔ویسے ہی یانی ك قطره يس بحى كل اجراه مائيه موجود بين \_لبذا قطره كو پانى كه سكت بين \_ مرمشرات كونوت نبين كمدسكة \_ بيسي نمك و بلا ونبيل كه سكة \_ رى كوچار بالى نبيس كه سكة \_ بنن كوكوث نبيس كه سكة \_ کسی ایک برزہ کوموڑ نبیں کہ سکتے ۔ایک ایٹ کومکان نہیں کہ سکتے ۔میخ کو کواڑ نہیں کہ سکتے ۔ بعض لا موری کمدویا کرتے ہیں کدمرزا قادیانی نے حقیقاً مبشرات یانے دالے بر نبی کا لفظ نہیں بولا۔ بلکہ مجاز ابولا ہے جیسے انسان کوشیر کہددیتے ہیں۔ یہ بی تفلطی ہے یہاں مجاز ابولنا بھی ناجا تز ہے۔ کونکدا مرختم نبوت مشتبہ وتا ہے اور اسلام میں فتد پڑتا ہے۔ چنا نچرمرز اقادا بی فرماتے ہیں:

"سوچونکدایے نفظوں سے جو محض استعارہ کے دیک میں ہیں۔اسلام میں فقنہ پڑتا ہے۔"
(الحکم نبر ۲۹ج سی مورد بداراگ سے ۱۸۹۹ء)

اس عبارت سے طاہر ہے کدرسول اور نی کالفظ مجاز اوراستعارہ کے طور پراستعال کرنا

مجی اسلام میں فتند ڈالا ہے اور سنومرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''اگر تمام خلفا وکونی کے نام سے پکارا جاتا تو امرختم نبوت مشتبر ہوجاتا۔'' (تذکرة العباد تین سس سس بزرائن ج مہم ۲۵۰)

یدخیال اکثر مرزا قادیانی کی کتابول میں بھی پایا جاتا ہے۔ بلکہ تمام مرزائیت کا ای پر دارد مدارہ یہ گرمزائی صاحبان فرانمورونگرے کام لیجے تو بیدوال پیدائی شہوتا۔ بات بیہ کہ جب جناب رسول الشعالیة مبحوث ہوئے تو انبیا مسابقین کی نوشی بند ہو پھیں۔ جیسا کر آئ آئ شریف کے بعد پہلی کتا ہیں بند ہوگئیں۔ حالانگر آورے وغیرہ ابھی تک و نیا ہی موجود ہے گراس پھل جائز ہیں۔ قرآن کے بعد وہ منسوخ ہوگئیں۔ ای طرح حضورطیدالسلام کے مبحوث ہوئے ۔ بیسا کر محتور علیہ السالام کے مبحوث ہو چکا جیسا کر محتور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر نمون علیہ السلام بھی زعرہ ہوئے تو میری چروی کر تے ۔ کویا حضور علیہ السلام کے علم میں موئی علیہ السلام کے محتور علیہ السلام کے این فرماتے ہیں: '' کے تکہ اب بحر مرزا قادیانی کی عبارت کو میں بند ہیں۔'' کویک کا تھا۔ ورزا تادیانی فرماتے ہیں: '' کے تکہ اب بحر مرزا قادیانی کی عبارت کے سر بند ہیں۔''

ل حضور علیدالسلام نے فیصلہ کردیا کہ اگر موئ علیدالسلام زعرہ مجی ہوتے۔ تب مجی وہ اپنے مصب کی میروی کرتے۔ مصب کی میروی کرتے۔

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے سواسب نبوتی بنداور منسوث ہیں۔اب وہی احتراض جومسرصاحب موصوف ہم پرکرتے ہیں۔مرزا قادیانی اورمسٹرصاحب ددنوں پرلوث جاتا ہے کہ پہلے نبول مل نعوذ باللہ کھ قابلیت ندی ۔جوان کا منصب نبوت بند کیا میا اوران کی نبوت چینی گئی۔اس عبارت سے ظاہر ہے کد مرزا قادیانی نے واضح طور پر یہ بات بالادی کہ حضرت عینی علیدالسلام کا منصب نبوت تو يميلے تى سے بند ہے۔ يمال آنے يران كا منصب بندنہ ہوگا۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی سے بند ہے۔اب جووہ آئیں گے۔صرف امتی ہول گے۔ بعض مرزائی امحاب بعبد ناواقلی بداعتراش کیا کرتے ہیں کہ حقیق نی ائتی نہیں ہوسکتا۔ چونکہ عیلی عليه السلام عقق ني ب- ائتي كي موجائ كا- يبمى مرزا قادياني كي تعليم سے ناوا تفيت كا تيجه ب مرزا قادیانی کے زدیک حقیقی نی بھی امتی ہوتا ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''یوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک ہی آنخضرت الله کی امت میں داخل ہے۔جیبا کہ اللاتعالىفريا يا ہے:''لتسوسنسن بسه ولتسنسسسنسه ''پیراسطرح تمام انمیامیلیم السلام آ تخضرت الله كى امت بوئے." (ضيمه براين احريه صيغيم ص ١٣١٠ فرائن ج ١٢٥٠) · مرزا قادیانی نے ازروع قرآن یہ فیملہ دیا کہ تمام سابق انبیاء حضرت کے امتی ميں إكر معرت عيلى عليه السلام المتى مو كياتو كياخوالي لازم آمى ووقو يهل بى سے المتى ميں -ان شبهات پرمرزائيت كى بنياد بـ حطرت يسى عليدالسلام تواسية كظلى بروزى لفوى نى كچريمى نہیں مے قتم نوت کا اتاادب کریں مے۔ قادیاتی ٹی کی طرح شہوں مےجس نے مریدوں ي خطول مين رسول الديكموايا باورحضور عليه الصلوة والسلام كى تخت سي خت اوجن كى ب-. لبذا حضرت عيسيٰ عليه السلام چونکه بالکل امتی موکر آویں مے تو ختم نبوت میں مجوفرق نہیں آئے گار یہ بالکل واضح ہے۔ بعض اصحاب بیاعتر اض بھی کیا گرتے ہیں کہ حدیث میں آنے والے عینی علیدالسلام کے لئے تی اللہ کا لفظ بھی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کداس کے ساتھ منصب نوت بعی موگا۔ بیمجی غلط ہے اس طرح تو قرآن شریف میں موی ، بارون ، ابراہیم ، اوریس ، اساعيل عليهم السلام ان سب كوني كالفظ سے ذكركيا بيات كيا ہم يسجوليس كداس وقت بحى وه منصب نبوت پر ہیں۔اگروہ منطنب نبوت پر ہوں تو مجران کی امتیں ان کی تعلیم برعمل کریں اور حضورطيه السلام كافتة للناس نبيس ريخ \_قرآن ثريف من أي كلفظ تان كما بق منصب كى طرف اشاره بـاى طرح حديث مي حطرت عيلى عليدالسلام كے لئے في الله بي مابق منصب کی طرف اشارہ ہاور برایک نشان ہے جونکہ جموٹے لوگ بھی دعوی کرتے رہیں گے۔

اس واسطے بیدعلامت بتلادی ہے کہ وہ عیسیٰ آنے والا ہے جو پہلے منصب نبوت پررہ چکا ہے اور کو اب اس کا منصب نبوت بند ہے۔ اس سے لوگ ہیشہ جموٹوں کو شناخت کرتے رہیں گے۔ خیر طوالت کے خوف سے ہم چھوڑے دیتے ہیں۔ جو پکھی ہم نے لکھا ہے وہ بہت کا فی ہے۔ مرز اقادیانی اخلاق رزیلہ میں بھی گرفتار تھے

آب كى تاليفات كود يكف سے بيد بات روزروثن كى طرح واضح موجاتى ہے كمآ بكا تلم فش كوئي مين بهت تيز تما مرزا قادياني كى تاليفات مين بيشتر حصد وچيزون كاب \_ ايني مسجيت ونبوت کے فضائل اورائے مخالفوں کوگالہاں، عام مسلمان اورعلاء کرام ویز رگان دین بہال تک کہ انبیا مرام اورامحاب رسول الشعالی بحی آپ کی تخت کلای اور تو بین آمیز کلمات سے نہ یکی سکے۔ عام مسلمان اورعاماء وغيره كي نسبت أوييجي مكن بوسكات كرشاييختي كى ابتداءان كى طرف سے بوكى ب حرآب نے اس کے جواب میں قلم تو ڑ ڈالے۔الف سے کی تک کوئی تحت سے خت کلمالیا نہیں چھوڑا جوابے خالفوں کو کہانہ ہو۔ یہ باتمی کسی ایسے مدعی کی شان کے خلاف ہیں جس کا یہ وعویٰ ہو کہ میں نبی ہوں ادرا مام الڑمان وغیرہ۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی اس بات کوشلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'چ تکاماموں کوطرح طرح کے دہاشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے داسطہ بڑتا ہے۔اس کئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش کفس اور مجنونا نہ جوش پیدانه موادرلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ مینهایت قابل شیم بات ہے کہ ایک مختص خدا كادوست كهلاكر يحراخلاق رزيله ش كرفم ارمواور درشت بات كاذرابهم متحل ندمو سكداورامام زمان كهلاكرالي كجي طبيعت كاآ دى موكداد في بات بين من من جماك آتا ہے۔ آئمسيں بيلي بيلي موتى يں۔وه كى طرح امام زمان فيس موسكا -القراس برآ عت أنك لعل خلق عظيم "كالووك (ضرورة الامام ٥٨، فرزائن جسام ١٨٥٨) طور برصادق آجانا ضروری ہے۔''

مرزا قادیائی خودای فتو ہے کے سخق تھے۔آپ بیس محل بالکل نہ تھا۔ ذراس ہات پر مدیس جھاگ کے آجے ۔ایسافنی امان کیے موسکتا ہے جو شخص خوداخلاق رزیلہ بیس گرفتار ہودہ دوسروں کا رہبر کس طرح ہوسکتا ہے۔اصحاب رسول الشمالی تو مرزا قادیائی کے ہم زمانہ مجمی نہ تھے۔ندانہوں نے آپ سے کوئی مناظرہ وفیرہ کیا۔ان کے متعلق بھی مرزا قادیائی نے اپنی تفنیفات بیس سخت کوئی اور تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کے ۔ چنانچہ اس کا مونہ ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ''بعض نادان صحابی جن کو درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔دہ بھی اس مقیدہ سے بخرتے کہ کل انہاے فوت ہو کیے ہیں۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی اس مقیدہ سے بخرتے کہ کل انہاے فوت ہو بھی ہیں۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین صحبہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' اس کی میں کی اس مقیدہ سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی ہے۔'' (منمہ براہین حصہ بیان کی میں کی میں کی میں کی اس کی میں کی کا درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی کی کی انہ تھا۔ دو بھی کی کہ درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی کی کہ درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی کی کی درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی کی کہ درائیت سے کہ حصہ نہ تھا۔ دہ بھی کی کی درائیت سے کہ دو اس کے کہ دیا ہے۔ دہ بھی کی درائیت سے کہ دو اس کی خوات کی درائیت سے کہ دو اس کی درائیت سے کہ دو اس کی دورائیت سے کی درائیت سے کہ دورائیت سے کہ دورائیت سے کہ درائیت سے کہ دورائیت سے کی دورائیت سے کہ دو

پھم سہ ۱۱ بڑوائن ج ۱۲ س ۲۸۵) اور سنتے بغر ماتے ہیں:'' جو مخص قر آ ن ٹریف پر ایمان لاتا ہے اس کو جاہے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح مینیک دے۔''

(منم ربرا بين احربه حديثم م ۲۳۵،۲۳۳، تزائن ج ۲۴ ۱۴ ۱۳۴

بہتو اصحابی کالعج م کا حال ہے۔ان کو تا دان کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اوران کے قول کو

ردی متاع قرار دیاجا تا ہے۔

يبوع مسيح حفرت عيسلى عليه السلام كي سخت ترين توجين وتحقير

چنانچەمرزا قاديانى فرماتے ہيں. ''آپ كاخاندان بھى نہايت ياك اورمطمر ہے۔ نتين دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور سبی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور یذیر (ضيرانجام المقم ص ع بخزائن ج الص ٢٩١)

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی تعریف ہے۔نعوذ ہاللہ! آپ نے نایاک خون ہے د جود پکڑا ہےاور ملا حظہ ہو، فرماتے ہیں:''آ پ کا تنجر یوں سے میلان اور محبت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر چیز گارانسان ایک بخری کو بیموقع نہیں دے سکتا کدوہ اس کے سریر تایاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے۔ سجھنےوالے بمجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔''

(هميرانجام آنخم ص ٤ بخزائن ج ااص ٢٩١)

عيى عليه السلام يرويز كارآ وى بحى ندم يخريون وغيره مين آب كامحبت تحى يعنى مرزا قادیانی کے نزدیک اوباش مزاج تھے۔ادحرقر آن ان کورسول الله قرار ویتا ہے۔اب اگر ہم مرزا قادیانی کی بات برایمان لا کیس تو قرآن برایمان نیس رہتااور بیخیال کیا جانا ضروری ہوگا کہ قر آن خواہ نواہ ایسے لوگوں کو بھی رسول اللہ قرار دیتا ہے جواد ہاش مزاج لوگ ہوتے ہیں اور ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: ' مورپ کے لوگول کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب بیرتھا کہ مسلی علیه السلام شراب بیا کرتے متے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے یا برانی عادت کی وجہ سے۔

( نشتی نوح ص ۲۵ بزائن ج۱۹ اص ا ۷ )

مرزا قادیانی کے زدیک عیسیٰ علیہ السلام شرانی بھی تھے۔معاذ اللہ! مرزا قادیانی کی گفریه عبارت حضرت عیسیٰ علیهالسلام کی تو بین اور خدا پراتهام فرماتے ہیں '' بلکہ یکیٰ نی کواس پر ( یعنی عیلی علیہ السلام ) ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نیس بیتا تھا ادر بھی سانیس کیا کہ کسی فاحشہ ورت نے آگرائی کمائی کے مال سے اس کے سر پر مطرطا تعایا اتھوں یا سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تعایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔اسی دجہ سے خدانے قرآن میں یکی کانام حصور رکھا۔ مگر سے کا بینام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔''

(دافع البلاء حاشيص نائش ص م بخز ائن ج ١٨ص ٢٢٠)

تمام مرزائي دنيا كوكھلاچينج

مرزا قادیانی اینے نتوے سے آپ کا فر

فرماتے ہیں: ''ای وجہ سے ائر اور اہل تصوف کھتے ہیں کہ جن افز شوں کا انہا علیم السلام کی نسبت خدا تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔جیسا کہ آ دم علیہ السلام کا واند کھانا اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو یہ موجب کفراورسلب ایمان ہے۔ کیونکہ ومقبول ہیں۔''

(براین احدید صدیعم ص ای نزائن ج ۲۱ ص ۹۱)

مرزا قادیانی محقیری راه بیجن نفوشوں کاذکرکردہے ہیں۔ حضرت بیسی علیہ السلام کی نبست خدانے قوان کا کمیں ذکر میں کیا۔ جن نفوشوں کا خدائے ذکر کیا ہے۔ اگران کو می تحقیری راه سے ذکر کیا جائے تو سلب ایمان ہوجا تاہے اور جن باقوں کا حضرت بیسی علیہ السلام کی تحقیر کی راه سے مرزا قادیا نی ذکر کردہ نیس تو بددجہ اولی سلب ایمان ہوا۔ بیس مرزا قادیا نی کافر ہوگئے اور ایمان سلب ہوگیا۔ بتلا کا اسافی نی ، مجدد، محدث بسد سکتا کہ بیتی مرزا قادیا نی دور کا مسلمان بھی تیس ۔ برکنفر میں خوق ہے۔

نوث: مرزائی اصحاب سے کہ دیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عیمائیوں کو الزامی جواب دیا ہے۔ دسرے انہیاء جواب دیا ہے۔ دسرے انہیاء علیم السلام کے متعلق ایما الزامی جواب دیا بھی جس ہے کمی ٹی کی تحقیر ہوتی ہوتھ ہے۔ تیسرے علیم السلام کے متعلق ایما الزامی جواب دیا بھی جس ہے کمی بی کی تحقیر ہوتی در آتا دیائی قرآن سے مقدیق کرتے ہیں۔ یہ دہ کال میں الزامی کی مرزا قادیائی وعدہ خلاف اور عہد شمکن بھی ختھے مرزا قادیائی وعدہ خلاف اور عہد شمکن بھی ختھے

مرزا قادیائی نے شروع زمانہ شما ہی ودتین کابوں ش جب نیوت کی واغ بیل ڈالنا شروع کی تو آپ نے شخ اسلام ہو شخ مرام ش بیکھنا شروع کردیا کہ محدث ایک معنی ش نی ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں کی اجنبیت کو وور کرنا تھایا کہ محد شیعت نیوت ناقصہ ہے۔ اس پراحتراض ہوا ادر لوگوں بی اجنبیت کو وور کرنا تھایا کہ محد شیعت نیوت ناقصہ ہے۔ اس پراحتراض ہوا ادر لوگوں بی شور مجا تو آپ نے مسلمان ہوا کی مارت ہے ہے ''موش تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفتوں سے ناراض ہیں (بینی محدث ایک معنی میں نمی ہوتا ہے یا محد شیعت نبوت ناقصہ ہے کا در اان کے ولوں پر بیالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترجم شدہ تصور فرنا کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے بچھ لیں۔ کیونکہ کی طرح جھ کو ترجم شدہ تصور فرنا کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے بچھ لیے۔ مسلمان بھائیوں کی دلجوئی مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور تبیل ہے۔ ۔.... تو پھر جھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور تبیل ہے۔ کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور تبیل ہے۔ کہ معرف کا لفظ ہرا یک جگہ بچھ لیس اور اس کو (لینی لفظ نی کو کی کا ٹا ہوا خیال بجائے لفظ نی کے محدث کا لفظ ہرا یک جگہ بچھ لیس اور اس کو (لینی لفظ نی کو) کا ٹا ہوا خیال موالیں۔ ''

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرز : قادیاتی نے سیجد کیا کہ جن کتابوں میں محدث کو نبی بنایا گیا ہے۔ نبی کو میں کا ف دیتا ہوں ۔ لیعنی نبی نہیں بلکہ میں بھی اس کو محدث بجموں گا اور تم بھی محدث بحالادر مجھے سلمانوں میں تفرقہ ڈالنامنٹورٹیوں اور آئندہ میں اس کو محدث بحرز اقادیاتی اب محدث بحالاتی کروں گا۔ جب بیاقر ارنامہ شائع ہوگیا تو لوگ مطمئن ہوگئے کہ مرز اقادیاتی اب کبھی اپنی کتابوں میں محدث کو ایک معنی سے نبی بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالیس مے مسلمانوں نے بیہ بچھا کہ چھنم ملہم ہونے کا دعوی کر کرتا ہے۔ وعدہ ظافی اور عبد تھی ٹیس کر سکتا۔ اس وجہ سے اعتاد کرلیا محرافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرز اقادیاتی نے "واف فو بسال معهد" کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور اس عہد کو تو ڈالا اور مجمدے کو خاتم الانبیاء تک ایک غلطی کے از الہ میں بناڈالاریا تو محدث أيك على معنى مين في تفايا كل معنول مين في بناؤالا - چنانچه مرزا قادياني فرمات مين: " بروزى طور يروي في خاتم الاغياء مول-" (ايك فلطى كازاله ٥٥، فرزائن ١٨٥٥ ما ١٢١)

بعدى اكثرك بون مس محدث كو يحر في رسول لكما بدكيالا مورى مارساس سوال بر ردشی والیس مے کرمرزا قادیانی وعدہ خلافی اورعمد شکنی کے مرکعب کیوں ہوئے۔ بقول تہارے اباس کے بیصع ہوں مے کہ میں مول تو محدث مرحدث ایک معنی سے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ مر ٣ رؤيقتدا ١٣٥١ ه عهد فکنی کے مرتکب تو ہو محتے ۔ فقط!

مرزا قادیانی نے دینی جہادکوحرام قرار دیا

جهاد کو نبی کریم ﷺ نے رأس الامر الإسلام فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی اس کی نسبت فر ماتے ہیں کہ: ''اور یا در کھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام كرنے والا اوركوئي مسئلة بيس بـ " (اشتهار مورود عادى عدداو، مجموعا شتهارات جسم ٥٨١٥) ویں سے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب جنگ اور جہاد کا فتوی فضول ہے مكر نبي كا ہے جو يه ركھتا ہے اعتقاد (تخذ كولزويص ٢٦ بزائنج ١٥ ص١٤٨)

اب مچوڑ وو جہاد کا اے دوستو خیال اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے وسمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

### اشتہارانعامی دوسوروپ

لا موری اصحاب سے ہماری استدعا ہے کہ اس کتاب کو ضد اور تعصب سے خالی موکر پڑھیں اور می کر میں کرعلائے دین کہاں تک مفر کافتوی ویے میں حق بجانب ہیں۔اگر لا موری امحاب میں سے کوئی مخص اس کتاب کا جواب لکھے اور وہ جواب سیح ہو لین اس کتاب کی ممل تروید بواور ثالثول کے فیصلہ سے بیات ثابت ہوجائے کہ تروید سے اور ممل ہے۔ توہم اس جواب لکھنے والے کو ووسورو بے انعام پیش کریں گے اور اگر ہم انعام دینے سے انکار کریں تو وہ بذر بيدعدالت ليني كاحقدار موكا اورجميس كوئى عذرنه موكا- يتحريراس وقت سندموك ليكن جم كو زبانی جواب الجواب كاحق موكا والثول كويم اس كيجواب يس (اكركوني في بات بوك) تشريح كرك مجماكين \_ چوكداس كتاب و فقر كلها كيا ب اوراس انعام كي ميعاد ايك سال ب - يعني مارچ ۱۹۳۴ وتک میعادتم موجائے گی۔

اعازاحد خطیب جامع مسجد صدر بازار داولینڈی ..... ۸رمارچ ۱۹۳۳ء



#### بِسُواللِّوالزُّفْلُنِ لِلزَّحْدِ !

### تمہید!

یہ فاکسارکوئی مولوی یا مناظر نہیں بلک ایک طبیب ہے۔ ایک طبیب کے شایان شان نہیں کہ وہ ایسے جھڑوں میں پڑے۔ گر چر بھی جب کہ جرسلمان کا فرض ہے کہ معلومات اے جوں یا ہو تیں جن پر عمل نہیں ہوں یا ہوتی ہوں تو ایک طبیب ہوں یا ہوتی جن پر عمل نویر اجو کر گر کے لوگ گرائی کے گھڑے سے لکل سکتے ہوں تو ایک طبیب کے لئے اس سے بہتر کامیاب علاج کیا ہے۔ جہاں تک بیرے دماغ اور عقل نے کام کیا ہے میں نے کوئی بات بھی اپنے پاس سے تحریز بین کی۔ میں نے بیشتر مضامین خود مرز اغلام اجمد قادیا تی کی سال کی بیان کی کتابوں سے منقول کے بیں اور پھی مرز اقادیا تی کے صاحبز ادگان کی طرف سے اور پھی اان کے مربیل کی کتابوں سے غرض کہ میرے جملہ مضامین کا خلاصہ قادیا تی جماعت کے اہم یا ان کے متعلقین سے وابستہ ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جرمرزائی اور مسلمان کوئی اور باطل کی تمیز ہو سکے اور ہر صاحب بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ ڈی ونیا کی ٹی ایجا و مرزاغلام احمد باطل کی تمیز ہو سکے اور ہر صاحب بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ ڈی ونیا کی ٹی ایجا و مرزاغلام احمد باطل کی تمیز ہو سکے اور ہر صاحب بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ ڈی ونیا کی ٹی ایجا و مرزاغلام احمد باطل کی تمیز ہو سکے اور ہر صاحب بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ ڈی ونیا کی ٹی ایجا و مرزاغلام احمد باطل کی تعرب کے میں اس ایا ال البلاغ!

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی اوران کے ارتقائی مدارج متضاد بیانات کا حیرت آگیز مجموعہ

ایک عمقائد کے متعلق ایک عمل معمون کھوں کے عمقائد کے متعلق ایک کمل معمون کھوں۔ لیکن قلت وقت اور گونا گوں معروفیات نے خاموش کر ویا۔ اس کے علاوہ ایک بی بھی خیال رہا کہ جب دوسرے بھائی کام کررہے ہیں تو پھر چھے علیدہ آ واز بلند کرنے کی کیا ضرورت خیال رہا کہ جب دوسرے بھائی کام کررہے ہیں تو پھر جھے علیدہ آ واز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیکن کا شارہ ہوا کہ ایک نجیف ونا توان آ واز اگر یقین وایمان سے معمور ہوتو زیادہ مؤثر ہو گئی ہے۔ چنا نچہ اٹھئے اور کلک صدافت کو جنش وے کر قوم کو میر پیغام پہنچا دیجئے کہ مرز ائین ہے جو ابتداء میں بے حقیقت قطرہ آ ب کی حیثیت رکھتی تھی روبرتر تی ہے۔ جس کا سیل بہتر سے ففلت زوہ کو کول کو بہالے جائے گا۔ آئے قوم ففلت کی نیند سے جاگ اور بتا کہ تو سیس بہتر سے ففلت ذوہ کو گول کو بہالے جائے گا۔ آئے قوم ففلت کی نیند سے جاگ اور بتا کہ تو سیس ۔ اے لوگوا ہوش میں آ وا کیونکہ خداتھ الی قرآن پاک میں خود فرما تا ہے کہ کفارے راہ ورسم کے درہ ورسم جائیاں کر ورہ وجائیں گے۔

# مرزاغلام احدقادياني كى زندكى كادوراول

یس جاہتا ہوں کہ اس معمون میں مرزافلام اجد قادیانی کے مقائد قدر بیکی دار تقائی بیان
کردوں تا کہ سلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ وہ پہلے کیا تھادر بعد میں کیا ہوگئے۔ مرزا قادیانی اپنی
زعگ کے دوراقل میں قونہاے خوش عقیدہ نظراً تے ہیں۔ نبیاء ادرادلیاء سب کی عظمت کا دم
بحرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ: 'میرااحقادیہ ہے کہ کوئی وین اسلام کے بغیر نیس اور
میں کوئی کما ب بغیر قرآن کے نیس رکھتا ادر میراکوئی مصطفی کے کہیں جو خاتم النبیین ہیں۔
جن پر خدانے رحمتیں ادر پر کتیں نازل کی ہیں ادراس کے وحمن پر لعنت بھی ہے۔ گواہ رہ کہیرا
جن پر خدانے رحمتیں ادر پر کتیں نازل کی ہیں ادراس کے وحمن پر لعنت بھی ہے۔ گواہ رہ کہیرا
کرتا ہوں ادر تمام باتوں کو تبول کرتا ہوں جو کہ غیرالقرون میں با جماع صحابہ کی قرار پائی ہیں۔ نہ
ان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہ کی اوراسی اعتقاد پر زعہ درہوں گا ادراسی پر میرا خاتہ وائی ہیں۔ نہ
ادر ہر خمص ڈرہ بحر بھی شریعت بھریہ میں کی بیشی کرے یا کہی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے۔ اس پر خدا
ادر ہر خمص ڈرہ بھر بھی شریعت بھریہ میں کی بیشی کرے یا کہی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے۔ اس پر خدا
ادر فرشتوں ادر تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ ''

(مرداظام احرکا کوب عربی مام مشائ بند مند بدانیام آعم م ۱۳۳۷، فردائن جاام ۱۳۸۷)
موصوف نے بدکیا ہے ''ان تمام امورکا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں۔
جیسا کہ سنت الجماحت کا حقیدہ ہے۔ ان سب یا تو اکو مات ہوں جو قرآن وحدیث کی رو سے سلم
الثبوت ہیں اور سیدنا حضرت جم مصطفی مسالت کی شتم المرسلین بعد کے کسی دوسرے مدمی نبوت اور
رسالت کوکافراورکا ذب جات ہوں۔ میرایقین ہے کہ دمی رسالت آدم فی اللہ سے شروع ہوئی اور
جناب رسول الشکالت کے رشتم ہوئی۔ اس میری تحریر برایک محض گواہ ہے۔''

(اعلان مورورا ما کتر ۱۸۹۱ء مندریة تحقی رسالت ۲۶ مجموع شتمارات بی ۱۸۳۱) ایک اور مقام پر کتیتے ہیں کہ '' ہم اس بات کے لئے بھی خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عسیٰی علیہ السلام کوسچا اور راست بازنی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لا کمیں اور ہمار کی کتاب میں کوئی ایسالفظ بھی فیس جوان کی شان ہزرگ کے خلاف ہو۔''

(ایام ملح تاکل می بخزائن چیماس ۲۲۸)

اس هم کا اولیا و و دیگرانمیا و پرایمان کامل رکھنے کے ثبوت میں مرز اغلام اجمد قاویا تی نے

(از الداوہام م ۱۳۱۸ فرز آن جسم ۱۰ میں اقر ارکیا ہے۔ پھر مرز اغلام اجمد قاویا تی (اخبار الحکم قاویان

اگست ۱۸۹۹ء ، ملتوطات جام ۱۳۷۷) میں اس بات پر فور کرتا ہے کہ وہ صحابہ گا فاک یا و مداح ہے۔

اس کے بعد آسان وز مین کو اس بات کو گوا ور کھتا ہے کہ اس کا بھی وہی قد ہب ہے جوز مانہ سلف کے

صالحین وخوش اعتقادیز رگوں کا تھا۔''

ایام مسلم میں کا بیات کو موز آقادیا تی کھتا ہے کہ اس کا بھی دیا ہے میں میں میں میں میں اور فین اللہ مسلم میں ہو ہونیا کہتا ہے۔' دو تین سادی کی میں جھی میں اور فین الم

اس کے بعدخود مرزا قادیانی کہتاہے کہ ''دونیس جانتا کہ پروردگار جم وصاحب فضل نے ہمارے نی بھائے نے اہل طلب نے ہمارے نی بھائے نے اہل طلب کے ہمارے نی بھائے نے اہل طلب کے لئے اس کی تفریا سے قول لا نبی بعدی شی فر مادی اور اگر ہم اپنے نمی تھائے کے بعد سی نبی کے فیورکو جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وتی بند ہوجانے کے بعد اس کا کھانا جائز قرار دیں تھا ہورکہ جا در ہمارے رسول مائے نے کے بعد کی کو نبی آسک ہے۔ حالا تکہ نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر فاہر ہے اور ہمارے رسول مائے نے کا بعد کی کو نبی آسک ہے۔ حالا تکہ آپ کی دفات کے بعد دی منتقع ہوئی اور اللہ تعالی نے اس پر نبیوں کا فائر فرمادیا۔''

(حمامتدالبشرى م، تزائن ج يص٠٠٠)

اس کے بعد اس بات کی تا ئید میں کہ حضرت رسول کر پیم اللہ کے بعد نی نہیں آئے گا اور صنوعات کے دفات کے بعد حضرت جمرائیل علیدالسلام کا آنا بند ہو چکا ہے۔ جب کدا کا مجلہ پرخود مرز اقادیانی نے اقرار کیا ہے۔

( کتاب البریر ۱۸۳۰ منز اتن جهام ۱۹۰۷ مازالداد بام ۱۱،۵۳۳ ،۵۳۷ منز اتن جه ۱۱،۲۳۸ ، ۱۱،۲۳۸ ) پھر مرز اغلام احمد قادیانی نے خود محی کلما ہے کہ ''مید خدا کی شان کے خلاف ہے کہ ایک وعدہ کرے کہ چھر رسول التعلقیہ خاتم التبیین میں اور پھر سلسلہ رسالت شردع کرد ہے۔''

(آئينه كمالات اسلام ص ٤٢٠ فزائن ج ٥ص ٣٤٧)

ارشادہوا ہے کہ '' آکردوبارہ سلسلددی شروع ہوجائے اورددبارہ جرائیل کو بھیج کروی رسالت کی آ مدودفت ہوجائے اور ایک ٹی کتاب اللہ جو مضمون بیل قرآن شریف سے آواردر کھتی ہو پیدا ہوجائے اور جو امرستازم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔'' (ادالداوہام جامی ۵۸۳، خواتن ج می ۱۳۳۳، جامنہ البشری می ۱۳۹۳، خواتن جامی ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، آئینہ کمالات اسلام س۱۲، فواتن ج۵ می ۱۳، اشتہار مورور تا الاتو کہ ۱۹ کار بہلنے رسالت جامی ۱۳۹۳، مجدور اشتہارات جامی ۱۳۳۳، اتو یہ اور آنم می ۱۲، فواتن جا ص ۱۲، جرامته البشر كل ۹۷، ۱۹، ۱۹۰ ملني فيصله ۱۳۸، اشتهار مودود ۱۲ دشعبان ۱۳۱۳ ه، متدينة بتلغ رسالت ت۲ من ۲، مجموعه شتهارات تر ۲۴ من ۱۳۹۰ فتم نوت ادراسلام مغمون مندمد بينا مسلح اخبار مودی ۱۳۲۳ مارچ ۱۹۲۳ م

اس کے بعد (خہادت الترآن می ۲۸ بر اتن جه می ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، آئید کالات اسلام ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ تید کالات اسلام ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ تید کالات اسلام ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ تو تو در دیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دحویٰ ہر گرفیس کیا۔ بلکہ محدث ہونے کا دحویٰ کیا ہے اور لوگوں نے فلط آئی سے مجھ کیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دحویٰ کیا ہے۔ لیکن چو کھ مرزا فلام احمد قادیا نی کومرات کا مرض تھا۔ چیسے آئے کی کل کراس کے والے بھی دینے جا کیں گے۔ ان بی کتابوں میں بہاں نبوت کا دحویٰ کرنے والوں کوگالیاں دے رہے تھے۔ کہیں کہیں نبوت کا ذکر بھی کرتے گئے۔ (از الداد ہم میں اس میں ایک خورت کا این اندر کھتی ہے۔

متضادبيانات

ان پر فورکرنا اور سوچنا چاہے کہ وی فخص جو ایک بی چکہ پر ایک بی وقت بی مختلف زبانیں بدلے اور کونا کوں دموے کرے اس کا دماغ کہاں تک درست کہلانے کا محتق ہوگا؟ وہ خود بی سے کی عرب کرتا ہے اور خود بی سے کہ دوبارہ دنیا بیں نازل ہونے کا اٹکار کرتا ہے اور خود بی مسیح موجود ہونے کا وجو بدار ہے اور کہتا ہے کہ جیسا کہ خدائے کے کنزول کا مقام دھت کے بینار مسیح موجود ہونے کا وجو بدار ہے اور کہتا ہے کہ جیسا کہ خدائے کے کنزول کا مقام دھتی کو گالیاں دیتا ہما اور کہتا ہے کہ وہ دوج القدس نتھا۔ پلکہ اس کی والدہ مربے علیہ السلام خوذ باللہ ایک بدکار محود سے میں ہے کہ دادیاں، نانیاں فاحشر جو رشم میں کی نین والدہ مربے علیہ السلام خوذ باللہ ایک بدکار مود تمنی ہے کہ اس کوخود بی مال است بیش آتے جو حضرت مربے علیہ السلام کے متعلق بیان کے جاتے ہیں۔

(اشتہارمندرد بلغ رسالت جام ۱۹، محور اشتہارات جام ۲۳) پر شیل میں ہونے کا دعویٰ استہارات کا دعویٰ کیا۔ اس کولوگ سے موعود ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ دعوں کا دعویٰ کیا۔ اس کولوگ سے موعود

خیال کر پیٹے ہیں۔ یہ کوئی نیا دوئی ٹیس بلکدوی پرانا ہے جوآئ ہے آٹھ سال قبل کرتا رہا ہے۔
کین اس کا دوئی ٹیس کہ کا این مریم ہے اور جواس پر یہ الزام لگائے وہ مغتری و کذاب ہے۔ بلکہ
آٹھ سال سے برابر کا ہی دوئی رہا کہ کے لین صحرت میں طیبالسلام کے بعض روحائی خواص طبح
ضد تعالی نے اس کی قطرت میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی وقی الہام
سے میں نے مغیل کی ہونے کا دوئی کیا ہے۔ میں ای الہام کی ہناہ پر اپنے تین کی موجود جھتا
ہوں۔ جس کودور سے لوگ فلط تھی سے کی موجود کہتے ہیں۔ بھے اس بات سے ہی الکارٹیس کہ
مورے بعد کوئی اور کی موجود آنے والا ہو۔"

( محتی فرح س ۱۹۰۸ از این ۱۹۰۸ ۱۵۱۸)

ان کے بعد کھتا ہے:'' دو ہرس تک ش نے صفت مرمیت میں ہورش پائی اور پردہ میں نشو دنما پاتا رہا چرمر یم کی طرح میسی کی روح جھے میں گئے کی گئی۔استعادہ کے رمگ میں جھے حالم تشہرایا کیا اور آخر کی مہینہ کے بعد جو کہ دس ماہ سے نیادہ تیں جھے مریم سے میسی بتایا گیا۔'' (مشی فرح میں اس برائن ہے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوئی ہے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

اس کے بعد کہتا ہے کہ '' مجھے اس خدا کی حم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتر اوکر مالعثوں کا کام ہے کہا اس نے مجھے کی بنا کر بھیجا ہے۔''

· (اشتهارایک فلطی کاازالدس ایزائن ج۸اس ۱۹)

اس کے بعد نبوت کا نشر چڑھتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں "جس آنے والے کی کا صدیثوں سے پند بہتا ہے۔اس کا ان بی صدیثوں سے نشان دیا گیا ہے۔ وہ نبی ہوگا اور استی مجی۔"

(حيقت الوي من ٢٩٠٠،١٥٠، تو ائن ج٢٧ من ٢١،١١ ١٥٢٠٠) يرفر مات يل " مديث

نوریش پیشین کوئی ہے کدرمول اللہ کا احت سے ایک فض پیدا ہوگا جوسی این مریم کہلائے گا اور نی کے نام سے موسوم کیا جائے گا اور مرتح طور پر بیخطاب تھے ویا کیا ہے کہ اس طرح سے بیس نی می اور احق می ہوں۔"

دعوى نبوت

اس سے پہلے ہم آلس آئے ہیں کہ تضرب کے اور نوت کا دو وی کا رنے والوں پر مرز العنت ہم ہم الس کے بعد خود پا وی پھیلا نے شروع کردیے ہیں اور آخر کا راحلا دیے نوت کا دو کئی کردیا ہے۔ ''جس بنام پر شن اپنے تیکن کی کہلا تا ہوں۔ وہ مرف اس قدر ہے کہ شن خدا سے ہم کا ای کا مشرف ہوں۔ خدا جھے ہوا اور کلام کرتا ہے اور بہت ماری فیب کی ہا تیں میرے پر طام کرتا ہے اور آئر کی انسان کو خصوصت کے ماتھ اس نہ ہو دوسرے پر امراز میں کھول ان امور کی کشرت نے میرانام کی ماتھ وال نہ ہو دوسرے پر امراز میں کھول۔ ان امور کی کشرت نے میرانام کی رکھا۔ سوفدا کے حمل نہ ہو دوسرے پر امراز میں کھول۔ ان امور کی کشرت نے میرانام کی دکھا۔ سوفدا کے حمل نہ ہو دوسرے پر امراز میں کھول۔ ان اور کہ کھار مول ک

( عدمور كريه ١٩٠١ من ١٩٠٨ من مام اخيار عام لا مور يحوصا شيارات يحسبس ٥٩٠

اس کے بعدفر مایا ہے کہ: ''ش اس مت ش ڈیز صوبیٹین گوئی ٹھیک پاچکا ہوں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول ہونے سے کیوکر الکار کرسکتا ہوں۔خدافعا ٹی نے بیٹا بات کرنے کے لئے اس قد رنشان دکھلائے کہ دہ ہزار نبیوں رکھتیم ہوں آو ان کی نبوت ٹابت ہو کتی ہے۔لیکن پھر جولوگ انسانوں میں شیطان ہیں ٹیمیس مانے '''

(چشر مرف می سام برائن جسم ۱۳۳۰) "بیل خداکی هم کها کرکہتا مول جس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بات میں اس کے باتھ میں اس کے باتھ میں کہا در کیا مواد کہا ہے کہا ہے۔ باتھ میں کہا در کیا مواد کہا کہ کہا ہے۔ باتھ میں کہا ہے۔ باتھ کہا ہے۔ باتھ میں کہا ہے۔ باتھ کہا ہے۔

خدائی البامات مانے اوران پریقین رکھے ہیں۔ای طرح وہ ان البامات پر یمی جوان پر نازل موتے ہیں: یقین رکھے ہیں۔"

(حقیقت الوی س ۱۲۱ بخزائن ج ۱۲۷ س۱۶ ارایین نمرس ۱۹ برایین از سرس ۱۹ بخزائن ج ۱۵ س ۱۳۵ بخیخ رسالت ۱۹۵۵ می ۱۳۳۳ ، اشتبار مورود ۲۷ مارکتر ۱۹۹۹ ۱۹ می موهودات جسم ۱۵۳ می نیز افغنل قادیان مورود ۱۹ مارپریل ۱۹۱۵ می شر انتقاف نمیش بوسکل اس لئے قرآن شریف کومقدم رکھنے کا سوال پیدائیس بوتا اور سیم موهود نے جو با تیس کمیس وہ مدیدی کی روایت سے معتبر ہیں۔''

چرکھاہے:''نیوت محمد بیمیرے آئیندنش میں منعکس ہوگی اورظلی طور پر جھے نام بتاویا عمیا تا کہ آنخضرت کی نے نیم کا کال نموز مخمبروں''

(چشرمعرفت ص ۱۷۵ فزائن جسهص ۲۳۰)

پھرارشادہوا:''ہار ہاتا پھا ہوں ہوجب آئر' و آخریدن منھم لما یلحقواھم'' بروزی طور پروبی نی (خاتم الانبیاء) ہوں اورخدائے آئے سے بیس برس پہلے برابین احربیش میرانام محراورا حررکھا ہے۔'' (زول مح ص ایسا، ٹوائن ج ۱۸۵۸ ماشیہ) اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قاویان میں خدائے پھر محروس الشقائے کواتاراتا کہ ایناوعدہ ہوراکرے۔

(كلمة المعلم ١٠٥٥م اء اخبار الحكم قاديان مورود ١٩٠٠ روم را ١٩٠٠)

" تمارے نزدیک نہ نیا نبی نہ پرانا ملکہ خود کھ رسول اللھ لگئے کی چادر دوسرے نبی کو پینائی کی ادر دبی آئے۔'' ( الموفات جہس ۴۴۳۹)

(اخبارالفنشل قادیان مورند۲۹ رجون ۱۹۱۵) " دمیج موقود کواحمه نی تسلیم نه کریا ادراس کوامتی م

قراردینا کفر علیم اور کفر بعد کفر ہے۔'' (هیقت الوق م ۱۹۳، نوائن ج ۱۹۸ میں ایکے ہیں' جو جھے نیس ما نتاوہ خدااور رسول کوٹیش مانتا۔۔۔۔۔ یعنی رسول الشقائی نے خبروی ہے کہ بیش سے این مریم کومعراج کی رات میں نبیوں میں و کھیا گیا ہوں اور خدانے میری سچائی کے واسلے تین لاکھ ہے زا کدنشان دیئے۔ پھر جو باوجوونشانوں کے جھے مفتری تفہرا تاہے۔وہ کچے کمرمؤمن ہو سکتا ہے۔''

مركها ب: "خدائے جھ كوآ وم بنايا ب اوراس ش بجيد يا تھا كرفدائے ابتداء ب اراد وفر مايا تھا كم آ دم كو بيدا كر بے كاكم آخرى زمان ش خاتم الحلقا موگائے

(خلبالهاميس ١٤٠، كزائن ج١٥ س١٥٠)

''اس زمانہ ش خدانے چاہا کہ جس قدر راست ہاز اور مقدس نبی گذر بچکے ہیں۔ایک بی شخص کے دجو دیش و مسب قمونے طاہر کئے جائیں۔وہ جس ہوں۔''

(يرابين احمديد صديقيم ص ٩ فرزائن ج١١٨ ١١١٨١)

"بندوول كادتار، بندش كرش نام ايك في كذراب بينام بحى جحود يا كياب-"

(تترهيقت الوي ١٥٨ فزائن ج ٢٢ ١٠٥)

"فدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ یں اس کا بروزیعنی اوتار پیدا کرے گا۔سویہ وعدہ میرے طبور سے دعدہ میرے طبور کے اس میرے طبورے پیدا ہوا بھے مجملہ اور الہامول کے یہ بھی الہام ہوا تھا۔ ہے کرشن رودرگو پال تیری مہما گیتا شرکھی ہے۔" (لیکچر باکوٹ مسسس کر آئن ج مہس ۲۲۹، فومر ۱۹۰۳)،

'' جھے بیمی مدت ہے الہام ہوچکا ہے کہ''انسا انسزلسنا قویباً من القادیان '' تو پس نے من کریہ یہ تجب کیا کہ قاویان کا لفظ قرآن میں بھی کھا ہے۔''

(ازالداوم م ٢٥، فزائن جسم ١١٠)

خداكاتصور

"جمفرض كرسكة إلى كر تهده العالمين "اكيابياد جوداعظم بجس كيتار باته يرادر براكي صفواس كثرت بي كر تعداد سه فارج ادرلا ائتاء عرض طول ركمتا ب ادر تيدو بي طرح اس وجوداعظم كي تاريخ مي بين." (وجيح الرام ٥٥ برائن جسم ١٠٠٠) الشرتعالي في مرزا قادياني كوكها كر: "هي نماز يرحول كا ادروزه ركمول كارجا كيا ادر موتا بول." (البعرى جسم ٢٠٠٠ مي ٢٠٠٠)

یوے اوب سے خدا تعالی نے مرز اکو بکارا۔ مرز اتا ویائی کہتے ہیں تجب کہ ایسے اوب سے خدا تعالی سے اوب سے خدا تعالی سے اوب سے خدا تعالی ہے اوب سیکھیں اور ودمرا یہ کہ چاہے تھا کہ الہام میں میرانام لیاجائے۔ لیکن خدا تعالی کو میرانام لیاجائے۔ لیکن خدا تعالی کو میرانام لیاجائے۔ لیکن خدا میں میرانام لانے میں میرانام لانے سے دوک ویا۔ کیا و نیاش میرا نام راصا حب اور کوئی مرز اصا حب کے نام ہے ہیں بکا راجا تا۔

(هیقت الوی ۱۲۰، ۱۲۰، خوائن ی ۲۲ ص ۸۹، ۱۳۹۹) پر خدا فرما تا ہے کہ: ''تو بمنولہ میرے فرزند کے ہے۔'' (البشریام، ۲۹ ج الال) بیس نے مرزا قادیانی کو مخاطب کیا ہے۔''اے میرے بیٹے من اے جا عداد رخورشید تو جھے ادریش تھے ہے۔''

(هيقت الوق ١٠٥٥م ١١٠ فرائن ٢٢٥ م ١٧٠

پر خدامرزا قادیانی کوکھتا ہے۔ ''انست من ملینساوھ من فیٹل '' (انجام آخم مه ه بخزائن جاام ۵۵) ای صفح پر کھا ہے۔ '' خداعرش پر تیری تحریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے۔خدا قادیان شی تازل ہوگا۔'' (ابشری جس میں ۲۵، تذکریس سے سے ''ہم تھے ایک لڑکے کی خوشخری دیتے ہیں جوش اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ کویا خدا می آسان سے اتر آیا۔'' (الاستخام ۸۵، فرائن جسم ساد) مرز ااور مرز اکی

میرایقین نیس کرمرزائی ورحقیقت ان باتوں کو سیح سیحتے ہیں۔ کیونکہ کوئی صاحب عثل انسان ان تمام کتا ہوں کو پڑھو کر کھی اس فیصلہ بہتا کہ شہر رہ سکتا کہ مرزا قادیائی نبی یا محدث تعاملکہ اس کوتو ایک معولی دنیا وار مسلمان بھی مجھتا قرین تیاس نہیں۔ ہاں! باد جو دمرزا قادیائی کے متعلق میں حدوث معدور مجھتا ہوں۔ دہ کیوں! میر سے دل میں بہت نفرت ہے۔ تاہم میں خود بھی اسے ایک حد تک معدور مجھتا ہوں۔ دہ کیوں! اس کا جواب بھی میں لیجئے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی تصانیف اس بات کی شاہد ہیں کہ دہ مراتی ہے۔ اس کا جواب بھی میں کہ اس نے بوت کا دو کی کیا۔

یقین سیجئے کہ ان مرزائیوں میں تقریباً ۱۸ فیصدی وہ مرزاتی ہیں جنہوں نے مرزاقا دیائی کی ایک کتاب بھی جنہوں نے مرزاقا دیائی کی ایک کتاب بھی ٹیمیں پڑھی اور مرزائی مولویوں کے کہنے پرمرزائی ہوگئے اور ہاتی ۱۹ فیصدی وہ مرزائی ہیں جنہوں نے ان کی تصادیف تو پڑھی ہیں کین محض ہی ہے پیدا کرنے کے لئے یہ پاکھنڈ بنار کھا ہے۔ ورنہ و لئے بیالوگ بھی اس حقیقت کو خوب بھیتے ہیں۔ محر جیسے آپ نے کئی بارد یکھا ہے کہ چوری ڈاکہ و فیرو کا موں کی برائی ہے ہر محض واقت ہے۔ لیکن جن لوگوں کا پیشہ ہو چکا ہے وہ ان افعال سے باز میں آتے اس طرح مرزائی بھی اپنے نہیں جہائے کہ اپنے دوان افعال سے بازمیس آتے اس طرح مرزائی بھی اپنے نہیں کی خوب جانے ہیں۔ لیکن و نہوی مفاولی ضاطر بازئیس آتے۔

جھے ایمدیشہ کدا گرمرزائیت جیسے فتے اسلای تنظیم کے شیراز ہ بھیرنے میں معروف کاررہ تو اسلان تنظیم کے شیراز ہ بھیرنے میں معروف کاررہ تو مسلمانوں کی کمزور قوم جو ندمرف اقتصادی معمائب میں بھنتی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک فیرقوم کی محکوم ہے۔ مدالا دکو فیرقوم کی محکوم ہے۔ داولا دکو خیرتی اصولوں سے دمزا فلام اجم قادیانی کی تمام خیرتی اصولوں سے دمزا فلام اجم قادیانی کی تمام تصانیف کے ایس اور ساتھ میں ہر محلہ کی مجمد سے معانیف کریں اور ساتھ میں ہر محلہ کی مجمد میں ہودی کورقور توں کے لئے یہدہ کا انتظام کیا جائے۔ وہاں مرزائیت کے اصولوں پر بحث ہوا ور مورقوں کو

تایاجائے کہ اسلام اور مرزائیت میں کیا فرق ہے۔

وہ یہ و تیس جانتی کہ مرزائیت کیا چڑ ہے۔ البتہ انہوں نے مرزائی مولو یوں ک یو یوں سے بیان رکھاہے کہ مرزائی نہایت خلوص سے اس کی خدمت کررہے ہیں۔

اب ویل میں مرزافلام احمد قادیانی کی تصانیف کے حوالوں سے ان کے عجیب وخریب الہات درج کرتا ہوں۔ وہ فرمات ہیں د''اسی طرح میں بابوالی پخش کی نسبت بیالہام ہے کہ وہ میری تا پاکی پراطلاع پائے محر خدات الی نے جھے انعامات دکھائے گا اور وہ بچہ ہوگا جوالیا بچہ جو بحول اطفال اللہ کے ہے۔'' (ترجیقت الوق س ۱۳۳۲، فرائن جسس ۸۵۱)

(قورالقرآن نبرام ۱۳۷۰ فرزائن جه ص ۱۳۷۰ اع احدی صسا، فرزائن جه ام ۱۳۷۰ مشی نوح می ۱۹ می از این می از این و برکاروکسی خورتی تحصی برخان در و در و کا دجود کیا ہے۔ " تین دادیاں و تا نیال آپ کی برکاروکسی خورتی تحصی شاید ای وجد سے موکد جدی مناسبت تطبور پذر پر موا – آپ کا کنر اول سے میلان اور محبت بھی شاید ای وجد سے موکد جدی مناسبت

جور پر ریادد این ما درون سے میان اور جس مان پر ان وید سے اور دیان ما باتھ درمیان ہے۔ ورند کوئی پر میز گارانسان کی بخری کو مید موقد دمین درسان کے دو اس کونا پاک ہاتھ

(هميدانجام المقم ع بزائن ج الم ٢٩١ ماشير)

اوے

پھر حضرت میں علیہ السلام کے مجروں کے متعلق ارشاد ہے۔ و دمکن ہے آپ نے معمولی تدبیرے کی شب کورکواچھا کیا ہو۔ حکرآپ کی بدشتی سے اس زمانہ میں اللہ بھی موجود تھا جس سے بڑے بدے نشان فا ہر ہوتے تنے اور اس تالاب سے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی مجودہ فا ہر ہوا تو آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا مجرہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے کر دفریب کے پھی شرحائ (ضمیرانجام) تقم میں برزائن جا اس ۱۹۱۱)

''بیاحقاد باالکل غلط اور قاسد گناه اور مشرکانه خیال ہے کہ سے مٹی سے پریمہ بنا کراس پس مچونک مارکر چی چی کا جانور بنادیتا ہے۔'' (ازالداد ہام ۳۲۳ بنزائن جسم ۲۷۳ مائیہ) اگر مرزا قادیانی کے پیرووں کوکوئی ہو چھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی ٹہیں تھے تو خود

مرزا قادیانی نے مثل کی جونے کادموئی کوں کیا۔ایک جگہ کہا ہے کہ بیش ہی توعیلی تعاجس کے متعلق پیش کوئی موئی تھی کھیلی آئے گا۔

هندوستان كيمخصيص

اس کے بعد خود مرزا قادیانی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ:"اس کی تحریک سوائے

سرز بین ہندوستان کے کہیں اورٹیس پھیل سکتی تھی۔ بیس اپنے اس کام کونہ مکہ بیس چلاسکتا ہوں۔ نہ مدینہ بیس، نہ روم بیس، نہ شام بیس، نہ ایران بیس، نہ کا بل بیس۔ مگر اس گورنمنٹ بیس جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔''

(اشتہارمورو ۱۲ مراری ۱۸۹۵ مهندردید تلخی رسالت به ۱۹۰۰ مجوصا شتہارات به ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰ ''میر اید دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں کورنمنٹ پر طانبہ کی طرح کوئی دوسری ایک گورنمنٹ کہیں جس نے زمین پر ایک اس قائم کیا ہوسی کی گئی ہما ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت کر سکتے ہیں بیرخدمت ہم مکد منظم اور مدید منورہ میں بھی بیٹھ کر میں انجام دے سکتے۔'' (ازالدام میں ۵۲ ماشد برترائن جس ۱۳۰۰)

اس کے بعد گورشنٹ کی خدمت میں تیجہ کی آرز دکرتا ہے ادر کہتا ہے کہ ''جہاد کے برخلاف احتر نے کئی کتابیل تھی ہیں۔ تا کہ رعایا کے دل میں جہاد کا خیال ندآ ئے۔ بلکداگر دہ قادیا ٹی ند ہے بیمل بیراموں او جہاد کومنسوخ سمجھ لیں۔''

(اشتهارموری ۱۸ رئوم را ۱۹ و مندر چتلخی رسالت ج ۱۸ م. مجوعه اشتهارات جسم ۳۳۳) پرسید

مسلمانون كى تكفير

''مسیح موعود نے اس شخص کو بھی کافر تھم لیا ہے جواسے نبی مانتا تو ہے مگر ابھی اس کو بیعت کرنے میں تأ مل ہے۔'' ،''اس کے علادہ کل وہ مسلمان جنبوں نے مرزا کی بیعت نہیں کی خواہ انہوں نے سیخ موعود کا نام بھی نہیں سنا کافر ہیں۔'' (آئید مداقت میں ۲۳)

'' مجھے الہام ہوا جو مخض تیری پیردی ٹیس کرے گا اور تیری بیعت میں وافل ٹیس ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کا نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔'' (معار الاخیار مند بھر تی خی سالت ج اس ۲۵۵، مجورہ اشتہار ات جس مجومرز آ تا دیانی برایمان شدلائے گا۔''اس کی جڑ کا شدوی جائے گی۔''

(اخبارقامیان مورفد ۱۹۰۶ جوری ۱۹۰۷م)

''اس كے علاوہ اگركو كى اليباقتض جس كواحمہ بيت كى تعليم تبين لى بياتو اس كا تمايز جناز ہ ں '' (اخبار الفنسل مورعہ وارجو لا آجار الفنسل مورعہ وارجو لا آجارہ "اورایک ایدافخص جومرزا قادیانی کواچها مانتا ہے لیکن بیعث ٹیس اس کا نماز جنازه محی جائز ٹیس ۔" مراق کا مرض

مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف بی جابجا احتراف کیا ہے کہ انہیں مراق کا مرض تھا۔ ان کے اور ان کے میروول کی تصانیف کے چند اقتباسات طلاحظہ فرمایئے۔ مراق کا مرض مرزا قادیانی کوموروثی ندتھا۔ بلکہ فارتی اثرات کے ماتحت پیدا موا تھا۔ اس کا باحث بخت تھرات وغم اور و ماخی محت اور مؤمنم تھا۔

ڈاکٹر شاہ نواز صاحب قادیانی (رہے ہے قادیان اگستہ ۱۹۳۰ء)'' جب خاندان سے ابتداء ہو پھی تو پھر آگل نسل میں میر من خفل ہوتا ہے۔ اٹنے لیا کی ایک تم ہے جس کو مراق کہتے ہیں۔ جس صفویش ریادہ ہوتا ہے اس سے بخارات اٹھ کردیاغ کو چڑھتے ہیں۔''

( ثرع اسبابی اس ۲۷ پولکٹور پرلس کھنڈ)

وو کنگ مسجد مرزائیوں کی نہیں

و پھلے دنوں میں نے اپنے ایک مغمون میں جوشاید دسر ۱۹۳۳ء یا جنوری ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا۔ بران دائدن کی معجدوں کے قالینوں و پر دوں کے لئے چندے جمع ہونے اور مسلمانوں کی جیبوں پر سرزائیوں کے ڈاکسکاڈ کرکیا تھا۔ کیاں آئ تفصیل سے میں اس پر پچوکہنا جا ہتا ہوں۔ معلوم میں ہوفالا خیال ہندوستان میں کس طرح پھیل گیا کہ دو کتگ معجد الا ہوری سرزائیوں کی تغییر کردہ ہے۔ بیم مجد سرکار بھو پال کے دو پیسے تیار موتی تھی اور معجد کے ساتھ د ہائش کا مکان سالار جنگ حیدر آباد کی یا دگا ہے۔ بیم حیدر آباد کی اور کا مکان سالار جنگ حیدر آباد کی یا دگا ہے۔

اور دونوں کی تغییرا کیے جرمن عالم ڈاکٹر لائٹر کے اینتمام میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر لائٹر کو اسلام سے بڑاانس تھااور عوام کا خیال تھا کہ وہ دل سے مسلمان تھے۔ ہندوستان میں سر رشتہ تعلیم میں ملازم تھے۔ پچھ مرصہ کے لئے انسکٹر آف سکوٹر اور پنجاب بو نیورٹی کے رجٹر ارمقر رہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ انگشتان میں بھی ہندوستان کا ایک نشان قائم کر دیا جائے۔

لندن ميں مرزائيوں كي تبليغ كى حقيقت

ان بی ایام بیس خوابہ کمال الدین کوایک پرائے مسلمان لارڈ ہنٹر لے ل سکتے۔وہ قریباً چالی سال سے مسلمان متے لیکن مسلمانوں کی مجلس نہ ملے کی دید سے وہ طریق اسلام سے اظہار ے ناواقف تھے۔ خواہر صاحب کے لئے پر انہوں نے بتایا کروہ چالیس سال ہے سلمان ہیں۔ خواہر صاحب نے فراد نیا بیں ہور چادیا کہ ان کی کوشوں سے لارڈ سلمان ہوگیا۔ اس خرکا شاکع ہونا تھا کہ خواہر صاحب ایک بت بن گے اور چاروں طرف ہاں کی خدمات کا احمر اف ہونے نگا۔ کین وہ مولی جن کو معلوم تھا کہ چالیس سال سے لارڈ ہٹر لے سلمان ہیں۔ جران تھے بحض لوگ ان خیالی کا میابیوں کو دکھر کھیا گریا سلمان ہوئے ان شی ایک بھی ایسا نہیں جس نے وو کگ مشن کی بردائی نہیں جس نے وو کگ مشن کی بردائی نہیں جس نے وو کگ مشن کی بردائی نہی جو چوٹی کے اگر ایک ایک کر کے سب کے حالات دریافت کرواوران سے او چھو کی مشن کو کہ مشن کو کہ مشن کو کہ کہ کی اس کے قبل اسلام ہے وو کگ مشن کو کہ ہیں دریافت کرواوران سے او چھو کہ کہ کہ دوریا بھی واسلام ہو جائے گا کہ ان کے قبل اسلام سے وو کگ مشن کو کہیں دوریا بھی وہ اسلام ہے وو کگ مشن کو کہیں دوریا بھی وہ اسلام ہیں۔

مرزاني مبلغ كااسراف

خوانید کمال الدین جب بیار ہوکر ہندوستان آ گئے تو مولوی مصطفے خال اس مہدے پر مقرر ہوئے۔ان کو مسئ اگریزی تو لولئ آئی نہتی پہلے ایک فقر واردو میں بنا کر اس کا اگریزی میں ترجمہ کر کے اداکر تے تھے۔اس لئے مجد میں تو آپ کام نہ کرتے تھے اوردو سرافرض آپ کے سر پر بچھے تھا تی ٹیس۔مرف کھانے سے کام تھا۔مجد ویران پڑی رہا کرتی تھی اور وہاں کوئی فماز با بھا صدادائیس کی جاتی تھی۔

فرائض کی ادائیگی ہے شرمناک بے پروائی

مولوی صاحب نے مجد کے علاوہ لندن ش ایک مکان بھی کرایہ پر لیا ہواتھ جو صرف الواریا جدد کوکام آتھا تھا تھا جو صرف الواریا جدد کوکام آتھا تھا تھا تھا تھا ایک بہتے ہوتا تھا۔ بورپ میں لوگ بے حدم مروف رہے ہیں۔ جدری نماز کے لئے بہتنا وقت کی بہت قربانی چاہتا ہے۔ تاہم چندنو سلم اگریز بھٹی جاتے تھے اور اپنے ساتھ ایک آ دھ دوست کو بھی لے آتے تھے کہ ان کو بھی اسلامی تعلیم سنے کا موقع ہے۔

ابتداه ش دستور تھا کہ امام ہلکاسا کھانا کھا کر آتا تھا۔ نماز کے بعد ہوٹل میں کھانا کھالیتا تھا۔ گرمصطفر خال اپنے گھر کے لذیز کھانے چھوڑ نہ سکتے تھے۔ اس لئے تین بج کھانا کھا کر دینچنے تھے۔ پانچ چھرمنٹ خطبہ دیا چھرجلدی سے نماز کرائی اور کہنے لگے آج فلاں خالون کے ہاں میری دعوت ہے۔ آج فلاں خالون نے جھے جائے پر بلایا ہے۔ انگریز جیسی فرض شتاس قوم پر جوان ہاتوں کا اثر ہوگا اس کا اندازہ قار کین خود لگا گئے ہیں۔ نتیدیہ ہوا کہ ایک ایک کر سے سب نومسلم اگریز ان لوگوں سے طیحہ ہو <u>گئے ۔ لیکن</u> معطفے خال نے قطعا پر داہ ندگ ۔ بیہ ہے دو کگ مثن جس پرقوم کا روپیہ چاہ کر دیا گیا۔ وو کنگ مسجد سے متعلق ایک ترک کے تأثر ات

ایک ترک نے دو کتگ مجد کو دی کی کرجورائے قائم کی دہ اس کے مندربد ذیل خط سے
طاہر ہوتی ہے۔ دہ لکھتا ہے کہ ایک بات قائل ذکر ہے۔ گذشتہ دنوں میں دد کتگ مجد میں گیا۔
بھی بید کتیج ہوئے افسوس آتا ہے کہ جھے بینی باہری ہوئی۔ جب میں نے دیکھا کہ امام کے مکان
میں قوبا ہجے لگا ہوا تھا اور امام کا مکان دستے تھا۔ لیکن مجد میں بہاس آ دمیوں کی جگہ بھی دیمی ہے ۔ بالکل
سنسان پڑی تی ۔ ندمو ذن ندمسلے طالا تکہ نماز کا دفت آپیکا تھا۔ جب جھے دہاں کوئی نظر نہ آیا تو
میں احتیا طا امام کے گھر کیا جو بالکل قریب ہی ہے۔ دہاں بے فک لوگ موجود تھے۔ کو تک دہاں
اس دفت رفیہ بیکا گا کا مور ہا تھا۔ دروازہ پر بھیا تھا رکر نے کے بعد لوعم طالب عمر الرکا آیا جو پان چبا
راہتا۔ میں نے اسلام ملک کہا۔ لیکن وہ جمران دہ کرمنہ تکنے لگا۔

اسلامی اخلاق کے مطابق یہ می شدکھا کہ آ ہے تھریف لاسے بلک وہاں ہی کھڑے
کھڑے جواب دے کر رخصت کردیا اور دروازہ بنرکر لیا۔ میں نے کہا اگر یکی صورت ہے تو پھر
یہاں مجدینانے کا کیافا کدہ دو مری فیراسلامی بات بینظر آئی کہ مجد میں کر سیاں تھی ہوئی تھیں۔
ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جو آ ہے اس میں اپنانا م لکھ جائے۔ مجد میں کر سیاں خیال ہججے۔ اگر یہ
صورت ترکی میں کیلی نظر آئی تو تمام دنیا کے مسلمان کیا بیکھنہ کہتے۔ پھریدد کی کر تجب ہوا کہ وہنو
کے واسطے پانی کا کوئی انتظام میں محن میں ایک مختصر حوش تھا کین دہ مجی خیال س کی صالت
سے معلوم ہوتا تھا کہ اس میں بہت کم پانی رہتا ہے۔ جعد کا دن اور مجد اس قد رویران بیدد کی کر تجب
ہوا کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی کیا بدنمائی ہوگی۔ کتاب کھول کر دیکھی تو کھ ج سے سے اگر یہ
ہوا کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی کیا بدنمائی ہوگی۔ کتاب کھول کر دیکھی تو کھ ج سے سے اگر یہ

مرزائيول كيسزباغ

صرف جلسول کے فوٹو دیکھ کر ادراخبارات میں رپورٹ پڑھ کر مسلمان پھو لے نہیں ساتے۔ چندے کی جواب کینی شاکتے ہوتی ہیں ان میں بہت دافریب سز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر چہ متعلقین بہت جعنجعلاتے اور مخبروں کو بہت جمٹلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت سپی ہے پیچیلے دنوں خالد شیلٹر رک ایک اگر پڑ سلمان نے برلن کی مجد کے حالات لکستے ہوئے سبی لکھا تھا کہ برلن کی مجد مسلمانوں کے دو ہے ہے ٹی تھی اور بیکون لوگ ہیں۔ چنانچے مرزائیوں نے جاکران لوگوں کو ہاتھوں پر ڈال لیا اور دہاں جسنہ جالیا اور یہاں جیب سبز ہاغ دکھائے۔ برلن کی مجد کے قالینوں کے لیے اللہ میں کے لئے چھو چھ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ دہاں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے قالینوں پر فمار پڑھی جاتی ہے۔ لندن کی مجد کے پر دوں کے لئے رو پوس کی خرورت کا ہر کی جاتی رہی۔ گر وہاں یہ سب روپے جومرزائیوں کے بیں جاکر میٹوں اور کھیلوں اور تفریحوں برصرف کئے جاتے ہیں۔

ایک نیک مشوره

اس لئے ہندوستان کے مطانوں کو چاہئے کہ غیروں کو چندہ نددیں۔ بلکہ اگر سب
مسلمان ل کرایک آشہ اموار فی کس کے حماب سے ایک فنٹر ٹیں بیخ کردیا کریں تو ہندوستان کے
آٹھ کر دڑے او پر مسلمانوں کے آٹھ کر دڑ آشی رقم سے کون سابوے سے بواہ ہتا ال، پتیم خاشہ
ہیوہ خاندہ مسافر خاندیا سکول قائم نہیں ہوسکتا۔ یقینا صرف اس طریقہ سے دو تین سال ایک ایک
آشیخ کرنے سے مسلمان دوں میں اس قائل ہوجا کین کے کہ پھریقوم بھی گری ند سے گی۔
مرز اغلام احمد قادیانی کی چیش گو ئیول کے نمائی

مسلمانوں کی ذہبت اس قدر ناقص ہو پھی ہے کہ وہ مرزائیوں کے بیچے فورا لگ جاتے ہیں اور ان کی ہاتوں کا فوری یقین کر لیتے ہیں اور نیس دیکھتے کہ یہ کس فض کے پیروکار ہیں۔مرزاغلام احمد قادیانی کی دعاؤں کو خدا کے حضور جو تع لیت حاصل تھی اس کے ثبوت میں اس کی چند پٹی گوئیاں اور ان کے نتائج درج ہیں۔

مرزا قادیانی نے (اشتہار مورور ۱۹۸۷ پر بل ۱۹۰۵، جمور اشتہارات سے ۲۰ ۸۸ ۱۹۰۵)

میں بہت کمی چڑی دعا اور چیش کوئی شائع کی کہ اے خدا اگر بیں ہے ہی ہوں تو مولوی شاہ اللہ صاحب کو تو مرض ہینہ یا طاعون میں جالا کر کے جمد سے پہلے موت دے دے۔ چنا نچہ مرزا قادیائی کی بیٹی گوئی مرزا قادیائی کی بیٹی گوئی مرزا قادیائی کی بیٹی گوئی کے معنی اور ملحون طاعون اور ہینہ سے مرے گا۔ اس کے بعد مرزا قادیائی کی بیٹی گوئی مرزا قادیائی کے متعلق ڈاکٹر عبدالکیم خان نے جوتھ یا جی سلمان میں سال سے ایک اس کے مرزا قادیائی کے مرزا قادیائی کے اس کے بعد مرزا قادیائی کے مرزا قادیائی کے اس کے ایک بعد میں مرزا تین سال کے اعد موجود کی کے مرزا قادیائی نے کہا کہا گو تھے ہوگا تو میں تین سال کے اعدم موجود کی گا اور جوبا کے گا مالی ہو۔ وردی ہونان خدا سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ایک دارات میں ۱۹ موروی (مروی ۱۹ دارا کر سے کا حالی موروی (مروی ۱۹ دارا کر سے ایک کی درورا شہار اسکالی ۱۹ دارا کی درورا شہار کر سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۱۹ دار کر سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۱۹ دارا کی درورا شہار کر سے کہا کہا کہ کورا سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۱۹ دار کر سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۲۰ دار میں درورا کر سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۲۰ دار میں درورا کی کی کر سے کا حالی ہو۔ (مروی ۱۹ دارا کر سے ۲۰ دار میں درورا کی کا شہر کر اور کیا کی کر سے کا حالی ہوں کر سے کا حالی ہوں کر سے کا حالی ہوں کر سے کر

www.besturdubooks.wordpress.com

اس کے بعد ڈاکٹر حیدالکیم خال کی چیش کوئی کے مدہ بق مرزا قادیائی ڈاکٹر صاحب موصوف کے سامنے بنین سال کے اعدر مرکیا۔ اس کے طادہ مرزا کا ایک ادر پیش کوئی تھی جو قبر تک پوری ندہوئی۔ یعنی تھری بیکم سے لکا ح کے ہارے میں مرزا قادیائی نے حسب ذیل موقع پر ہار ہار دعو سے کئے کہ آخر میرے لگاح کھری بیکم کے متعلق تمام خویش وا قارب و کھم ہوگیا کہ وہ اپنی بعدی کو طلاق دے دیں۔ کیونکہ ان کے ایماء سے تھری بیم کا لکاح کمی اور جگہ ہوگیا تھا۔ (ازالہ اوہ ہم صلاح، خزائن جس مدہ جمیر انجام آتھ میں اا، خزائن جااس مدہ جمیر انجام آتھ میں اا، خزائن جااس ۱۹۵۸ حاشیہ ہشتہار فقور ور ارجوال فی

هجری بیگم کو لا کی اور دسمگی دی گئی که شادی کرے۔(آئیز کمالات اسلام ۱۳۵۷،۵۷۳) م خزائن ج۵م ایستانخس) ..... (محل بنام مرزایل شیر بیک، لدحیاندا قبال کی مودید اثری ۱۸۹۱ه، دومرا معل از اقبال کی مودی ۱۲ اثری ۱۸۹۱ه، تیسر عدامرزااحد بیک سکنام مودید ۱۸ دیولاتی ۱۸۹۱ه بمدنیق ل از درمال کمل فشل الرحائی ص۱۲۲ تا ۱۲۸ه مودید ۲۸ در تبر ۱۸ مه کو بات احدید ج۵م ۳ می ۱۳۲۱، اشتها دانسایی چار بزادمنزلید تیلیخ درمالت ج۳ می ۱۲۷ ماشید دم ، مجوعداشتها داشت ۲ می ۱۹۵۹)

(حقیقت الوی می ۱۹۱۱، فرائن ج۲۲ می ۱۹۸۸) مرزاغلام احدقاد یاتی نے اپنے بیلے سلطان احد کو مرزاغلام احد قاد یاتی کی نبوت نہ مانے اور محدی بیلم سے لکاح ہونے کی رکاوٹ کرنے کے الوام میں عاق کردیا۔ اس کے بعد محدی بیلم سے لکاح ہونے کا دوگئ برستورقائم رہا۔ بلکہ یہاں الزام میں عاق کردیا۔ اس کے بعد محدی پیش کوئی کردی گئی۔ ان مخلف دو وک اور الباموں کے بیوت کے حسب ذیل ہیں: (انجام آئم می ۱۳۲۳، فزائن جاامی ایسنا، البام مورود مندرد تیلی رسالت جسم میں ۱۹۱۱ء مندرد تیلی رسالت جسم میں ۱۹۱۱ء مندرد تیلی رسالت جسم میں ۱۹۱۱ء مزائن جا امی ۱۹۸۱ء مندرد تیلی رسالت جسم میں ۱۹۱۱ء مزائن جا میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی رسالت جسم میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی رسالت جسم میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی رسالت جسم میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی کو مالی میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی کو مالی میں ۱۹۸۹ء مندرو تیلی کو مالین ہو کر جب ناکامی تیلی میں ۱۶ میں موزا قاد یاتی کو مالین ہو کر جب ناکامی تیلی ناکامی نظر آتی ہے اور بیدو کی کرتا ہے کہ محدی تیکم کا لکام میر سے ساتھ آسان پر چڑ ھاگیا۔

(ترحیقت الوی میں ۱۳۱۰ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار شیر سے ساتھ آسان پر چڑ ھاگیا۔ (ترحیقت الوی میں ۱۳۱۰ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار شور حیقت الوی میں ۱۳۱۰ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار شرحیقت الوی میں ۱۹۸۶ء نزائن جسم ۱۹۸۵ (ترحیقت الوی میں ۱۹۳۲ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار شرحیقت الوی میں ۱۹۳۱ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار کار حیالی میں دوروں کار کار میر سے الوی میں ۱۹۸۹ء نزائن جسم ۱۹۸۵ (ترحیقت الوی میں ۱۹۳۲ء نزائن جسم ۱۹۸۵) کار کور میں الموروں کیوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کاروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کور

مرزائے قادیان اور خدائی سیابی کے داغ مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ ایک قلعی دوست عبداللہ نام پٹواری کے سامنے نشان الی ظاہر ہوا۔ جھے شفی طور پر دکھلایا کمیا کہ میں نے بہت سے احکام قضا وقد رامل دنیا کی ٹیکی ہدی کے متعلق نیز اپنے اوراپنے ووستوں کے لئے لکھے تھے۔ پھر تمثیل کے طور پر ضدو عرتعالی کو ویکھا اور وہ کا خذاک کے سامنے رکھ دیا۔ تا کہ خداو عرتعالی اس پر دسخط کر دیں۔ خدانے سرخی کی سیابی سے دسخط کر دیے۔ چونکہ نوک پر سرخی زیادہ تھی اس لئے خدانے جب تھم جماڑی تو اس سرخ سیابی کے تر ہر تطرے میرے اور عبداللہ کے کیڑوں پر پڑ گئے۔

مرزا قادیانی کے انگریزی الہامات

پھر خدانے انگریزی میں مرزا قاویانی کومندرجہ ذیل الہام کے ان الہامات میں مرزا قاومانی کے خدا کی کوشیدں دھلی ہوئی زبان ملاحظہ ہو:

l love you.

I am with you, Yes I am happy life of pins.

i shall help you. I can what I can do.

God is comming by his army, He is what you to kill enemy.

The days will come when God shall help you. Glory bo to the God makers of earth and Heaven.

(پراین احریش ۱۳۸۰ تزائن ج اس ۱۵۵۲ ۵۵ ماشیر)

پرمرزا قادیانی خودی کہتے ہیں کہ: 'نیہ پالکل بیبوده اور غیر معقول امرے کہ انسان کی اصل زبان تو کو کی اور مواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کودہ محدثیں سکتا کے وکد اس میں اکلیف ہے۔'' (چشہ مرفت میں ۲۹۸ بخزائن جسم ۱۸۸)

اس کے بعدے ۲۷ رومبر ۱۸۹اء شر سرزا قادیا ٹی کو گیت الہام ہوا جو ہندو کال کی صورت ش تعایم و ند کے طور پر ۲۷ ، ۲۸ ، ۳،۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ م

انبیائے کرام کے متعلق مرزا قادیانی کے خیالات

مرزا قاویانی چونکه مراق کے مریض تھے اور ش بارباریتا آیا ہوں کہ بیمرزا قاویانی کے بس کی بات بھی۔اس لئے ان باتوں کو طوالت سے بیس کھا۔ کیونکہ اتفادقت نہ تھا۔ ذیل میس پھر تھوڑے سے ایسے ضروری حوالے ورج کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین وصحابہ کرام کے متعلق مرزا قاویانی کیا کہتا ہے۔ یعنی مرزا قاویانی خودکو حضرت امام حسین سے بھی رتبہ میں بڑھ کر ظاہر کرتا ہے۔ (اخبارالحكم قاديان أومرا اواء)

حفرت على كرم اللدوجه پرفضيلت. حفرت ابو بكرصد ين يرفضيلت.

( حقیقت النو هم ۱۵ اسمیارالاخیاراشتها دمندرد بیلی درمالت ۱۳۰۵ م ۳۰ مجوعه شتهادات ۳ م ۱۲۵۸) تمام انبیاء بر فضیلت . (درخین فادی ص ۱۳۸ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ( کلید النسل ص ۱۱۳ معنفد مرزایشرایم اے محیقت النو هم ۱۲۵ ۱۸ استخاص ۸۸ فرزائن ۳ ۲۲ م ۱۵۵)

حعزت آ دم عليه السلام برفضيلت . (عطبة الهاميص ت، تزائن ج٢٥٥ ١٣١٣) حعزت أوح عليه السلام برفضيلت . (تزهيقت الوقي ص ١٣٠، تزائن ج٢٢ص ٥٤٥) حعزت علي عليه السلام برفضيلت . (حقيقت الوقي ص ١٣٨، تزائن ج٢٢ص ١٥١، چشمه كح ص ٢٣ بغزائن ج٢٠٣ م ٢٥٣ جميقت الوقي ص ١٥٢، تزائن ج٢٢س ١٥٤)

انبیاء کی ہتک۔ (بشرالدین محود کی تقریرالال پورمند رجا خبار الفضل مورود ۲۵ ترک ۱۹۳۳ء) تم کیتے ہویش نے حضرت میسی کی ہتک کی ہے۔ یا در کھو بمبر امقصد رہے کہ حضرت مجمد رسول اللہ ملک کی عزت کروں۔ اوّل رہو ہے فلا کہ ہم کسی نبی کی ہتک کرتے ہیں۔ ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں کیکن اگرا رہا کرنے میں کسی کی جنگ ہوتی ہے تو ہو۔ پیٹے ہم اسلام رم مرز ا قادیا نی کی برتر می ثابت، کرنے کی کوشش

پھر مرز ابشیرالدین (انوار ظافت م ۱۸) پر لکھتا ہے۔'' میرایقین پڑھتا جاتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ احمد کا لفظ قرآن کریم بیں میع موجود کے متعلق ہے۔'' پھر مرز ابشیر احمد ایم اے (کلتہ انسل ص ۱۱۳) بیں لکھتا ہے۔'' کس ظلی نبوت نے میع موجود کا قدم پیچھے ٹیس بٹایا اور اس قدر آگے بڑھادیا کہ نی کریم کے پہلوبہ پہلوکردیا۔''

مرزافلام احدقادیانی کفتتا ہے۔ ''نی کریم ہے تو صرف نشان چا تھ کے گر بُن کا ظاہر

ہواادر جھے ہے چا تھادر سوری دونوں کا۔ ''

''مسی موجود کا محرا گر کا فرنیس تو نی کریم سیانٹ کا محر بھی کا فرنیس کے دیکھیے موجود نی

''مسی موجود کا محرا گر کا فرنیس تو نی کریم سیانٹ کا محر بھی کا فرنیس کے دیکھیے موجود نی

کریم ہے کوئی الگ چیز نیس ''

''معزرت کے موجود کا وہنی ارتفاء آنخضرت کا نیسی تھی نے دیادہ تھا۔ اس زمانہ میس تھی ئی

ترتی زیادہ ہوئی ادر بیبیز دی فضیلت ہے۔ معرت کے موجود کو آخضرت پر حاصل ہے۔ نی کریم
کی وہنی استحدادد لیکا پوراظ بور بوجہ تھران کے تقص کے شاہ وا۔ درنہ تا بلیت تھی۔''

(ربو ہوتا دیان 1978ء)

www.besturdubooks.wordpress.com

" اگر جمع الله اور تو آنین جاره ند تعارسوائد اس کے کدو اس موجود کی اتباع کرتے اس کے کدو اس موجود کی اتباع کے کر کرتے ۔ لین مسیح موجود آقا ہوتے اور رسول اللمقائلة (نعوذ باللہ) تی اور غلام ہوتے " ( ڈاکٹر بشارت احمدلا ہور کی کامنمون مندرج اخبار پینا مسل لا ہور سرجون ۱۹۳۳م)

ج سنگھ بہادر

'' وصحح بخاری اور صحح مسلم اور انجیل اور دانیل اور دوسر سے نبیوں کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میر کی نسبت نبی کا لفظ بولا گیا اور بعض نبیوں کی کتابوں میں بطور استعاره فرشتہ کا لفظ آگیا ہے۔ دانیل نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا ئیل رکھا ہے اور عبر آئی زبائی میں فرشتہ کا لفظی معنی میکا ئیل کے ہیں۔ (خداکی مائٹر)'' (ابھین نبر سمائیہ میں 18 میٹر ائن جاس سے الفظی معنی میکا ئیل کے ہیں۔ (خداکی مائٹر)'' (ابھین نبر سمائیہ کرش تی رودر کو پال ہے۔ (ابھر کی جاس ۲۵ میٹر کرش تی رودر کو پال ہے۔ (ابھر کی جاس ۱۸ میٹر کروس ۲۵ میٹر کروس کی میں الملک ہے (ابھر کی جاس ۱۸ میٹر کروس ۲۵ میٹر کروس الملک ہے

سنکھ بہا در ہے۔

اب آپ خود ہی خور کرلیں جوخدا کی مانشدین چکا ہے اور جس نے کہیں تو خدا کو اپنا خاوند بتایا ہے۔ کہیں کہا ہے۔ میں تو خدا کی مانند ہوں۔ کہیں کہا ہے خدانے جمعے الہام کیا ہے کہتمہارے گھر ایسالڑ کا دوں گا جیسے خود خدا اثر آیا۔ کہیں کچھے، اس محض پر کون سماحتی ہوگا جو یقین کرےگا۔

نی کی تو مہلی نشانی ہے ہے کہ وہ سچا، بجیدہ اور مدیر ہوتا ہے۔ اس کے ملاوہ اپنے سے

ہملے تمام نبیوں کی عزت کرتا ہے۔ اس کے ملاوہ خود کو خدا کے برابر نبیس مجھتا۔ کین مرزا قادیانی ان

سب باتوں کے خلاف نظر آتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی ایسانہ بھی کرتا تو نبوت کا دعوی ہم کسی صورت

میں مانے کو تیار نبیس ۔ کیونکہ شریعت بالکل کھمل آچی ہے اور اس فد ہب میں کسی زمانہ میں کسی

موقع محل کے مطابق کوئی تعص نبیس اور کوئی بات الی ادھوری نبیس رہ تی۔ جس کو پورا کرنے کے

التے کسی نبی کی ضرورت ہو۔

ولی ہر دفت،آ سکتے ہیں مگر مرزا قادیانی بیں ولیوں کی سی کوئی صفت نہ تھی تو ہم مرزا قادیانی کومعمولی مسلمان بھی شارنہیں کر سکتے ۔ پھراس کی جماعت اور پیراؤں کومسلمان کیوگر سمجھ سیس۔



## نذر مُحَقّر!

میں ہی اس نا چیز تصنیف کو ضلوص قلب سے بندگان عالی حضرت قبلہ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو لڑ دی ہجادہ لئیں کو گر شریف کے اسم کرای سے معنون کرتا ہوں۔ ماشاہ اللہ ! آپ اور ج فضل و کمال کے بغیر تا ہاں اور سپر علی مور فان کے مہر ورخشاں ہیں۔ اسلام و اسلامیان کو آپ کی فضل و کمال کے بغیر تا ہاں اور سپر علی وہ مقد س ہتی ہیں جن کو شرف حسب ونسب کے علاوہ جملہ علوم فا ہر بید و باطنیہ میں کمال حاصل ہے۔ خلق خدا آپ کے چشہ فیض سے سیراب ہور ہی ہے اور عقیدت مندان ور بار آپ کے سایہ عاطفت میں وی و نویوی کرکات سے مالا مال ہور ہے ہیں۔ عقیدت مندان ور بار آپ کے سایہ عاطفت میں وی و نویوی کرکات سے مالا مال ہور ہے ہیں۔ اس کتاب کو آپ کے نام نای سے معنون کرنے کی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ جن مقد مات کا کتاب بندا میں تذکرہ ہے ان میں خاکم ارکوکا میا بی اور مخالف فریق کو شرمناک فلست خدا کے فضل اور آپ میں کی وعاد پر کت کا متبہ ہے۔

آپ ہی نے لاہورشاہی مجدیس رون افروز ہوکر فن کا جینڈ ابلند کیااور دو پدار نیوت ورسالت مرزائے قادیان کو میدان میں مقابلہ کے لئے الکارا۔ لیکن آپ کے طلمی تجر اور مسلم الثبوت کمالات سے دہشت زوہ ہوکر قادیانی کوسوائے قادیان کی چارد ہواری میں مختنی ہونے کے چارہ نظر شرآیا۔ اس روز سے مرزائیت کا طلم ٹوٹ کر دجالی فٹنے کا استیصال ہوچکا تھا۔ قادیانی کارہا سیاہ پروہ مقدمہ بازی میں فاش ہوکراس کے دجل وفریب کا بول کھل گیا اور اس کے مرقلیس کا خاتہ ہوگیا۔

ایز دهنعال ہمارے غوث دفت ٔ قطب زمان ٔ حضرت پیرصاحب کاظل ہما ہوں دیر تک متوسلین دربار کے سروں پر قائم ودائم رکھے \_

این وعا از من واز جمله جهال آیس یاد

ا خیر میں خاکسارا پی بینڈر محقر بامید قولیت بارگاہ عالی میں بیش کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ مر قبول افتد زہے عزد شرف

خاكسار معنف

#### بِسُواللَّهِ الرُّفِينِيِّ !

### باعث اشاعت كتاب!

آج سے قریباً اٹھائیس سال پہلے چند فوجداری مقدمات میرے اور مرزائیوں کے مابین جہلم وگورداسپور میں ہوگزرے ہیں۔ان میں سے ایک مقدمہ خاکسار کی جانب سے مرزاغلام احرقادیانی بانی سلسله مرزائیت کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا تعاراس مقدمہ میں مرزا قادیانی قرباً دوسال تک سرگردان رےاور ہراتم کی تکالف کا نشاندہے رہے۔ آخرعدالت ہے سزایاب ہو گئے اورائیل میں بوے مصارف کے بعدایک انگریز وکیل کی خدمات حاصل کر کے بھی سزا سے رہائی حاصل ہوئی۔ان مقدمات کی روئیداد اکثر اخبارات بالخصوص سراح الاخبار جہلم میں شائع ہوتی رہی تھی۔ مجراحباب کے اصرار برعلیحدہ کتابی صورت میں بھی جیما یی گئ جوای وقت ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ چونکہ نتائج مقدمہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت کے حسب مراد ند تھے۔اس لئے مرزائیوں نے مقدمات کی کوئی روائیدادشائع ندکی کیکن بعد میں مرزا قادیانی نے حسب عادت خودا بنی تصانیف نزول استے ادر حقیقت الوحی میں ان مقد مات کو بھی اپنی پیش موئیوں اورنشانات کی قبرست میں داخل کیا۔ان کے حواری مولوی محد علی ایم اے اور مرز امحود نے بھی ای بعض کمایوں میں ان مقد مات کا تذکرہ ای پیرایہ میں کیا۔ چونکہ مرزا قادیانی تھوڑے عرصد کے بعدر بگورعالم جادوانی ہو محتے تھے۔اس لئے ہم نے اس بارہ بیں سکوت افتیار کیا۔لیکن بعض احباب نے جب مرزائیوں کی وہ لن تر انیاں سنیں انہوں نے اصرار کیا کہ روئیدا مقد مات ددبارہ شائع کی جاکر پیلک کوامل حقیقت ہے آگاہ کردیا جائے کہ مقدمات کے نتائج دعوا تب مرزااوران کی جماعت کے حق میں باعث کامیانی ٹیس بلکدائبتائی ذلت کا باعث تھے۔اگر می کیفیت دوبارہ ندشانع کی جاوے تو بہت سے اواقف افتحاص کو بہت کچومغالط ہوگا۔اس امر کا مشوره ديينه والول سے مير مے تلص دوست مولوي مکيم غلام محی الدين صاحب ديالوي صاحب تو عرصه ب معراه ورب تعدايك دفعه المجمن شباب المسلمين بناله مي جناب موادي سيدم تعلى حسن صاحب ( دیوبندی) سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بڑی سخت تا کید فرمائی کہ روئیدا د ضرور شائع ہونی چاہے۔اس لے اب بروئداد مرد بہت ی ترمیم اور ایزادی مضامین کے ساتھ شائع ک جاتی ہے۔ عالم کماب کا مطالعہ ناظرین کی دلچیں کا باعث ہوگا اور ممکن ہے کہ کوئی طالب حق خاكساد:معنف مرزاكاس كويده كرراه راست يرآ جائ والله هو الهادى!

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّفِينِينِ إلرَّ حِينِهِ !

متنبتی قادیان قانونی فکلنجه میں گورداسپور کے فوجداری مقدمات

نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

هتتى قاديان يعنى مرزاغلام احمد ولد مرزاغلام مرتعني ملك منجاب قربية قاويان ميس مغلول کے گھر پیدا ہوئے۔ اردو، فاری کے علاوہ کی قدرعلوم عربید کا تعلیم بھی حاصل کی علم طب میں بھی کچھ دخل تھا۔ پہلے آپ سالکوٹ میں ایک ادنی ملازمت (محرر جرمانہ) کی اسامی پر نوکر تے۔ پھرآپ کو قانون پڑھ کروکیل بنے کی ہوں ہوئی۔ قانونی کتب کی رٹ لگا کرامتحان مخاری میں شامل ہوئے۔جس میں کامیا بی ندہوئی۔بلا خربہت کچھ سوچ بیمار کے بعدیہ بات سوجمی کہ بحث ومباحث كاسلسله چيز كريميا شهرت حاصل كى جائے ازيں بعد ملبميت محدد يت وغيره دعاوى کی اشاعت کر کے پچھ لوگ اینے معتقد بنالئے جائیں اور عوام کودام تزویریس پھنسا کرخوب لوٹا جائے۔ زماند آزادی کا تھا۔ شمرت وناموری حاصل کرنے کے لئے پریس قوی در بعیموجود تھا۔ بحث ومباحثه کی طرح ڈال کرآ ریا وں عیسائیوں ہے چیٹر خانی شروع کر کے اشتہار بازی کی مگی۔ جب پیلک کی او حرکی قدر اوجه ونی تو ایک لمباج و ااشتهارویا گیا که تقانیت اسلام کے متعلق ایک كاب تعنيف كي كمي ب- (براين احمريه) جو تين سوجزوكي باوراس مي تين سوز بروست دلاك صداقت اسلام ك لكع مع بس اس كى قمت فى جلد يجيس روبيد شتهرك فى اوك اشتهار د کھے کرفریفتہ ہوسکے اور دھڑا دھڑ روپے آنے شروع ہوگئے ۔ حتی کر تھوڑے دنوں میں دس ہزار رد پیدمرزا قادیانی کے پاس بھ موگیا۔ کتاب بشکل پنیشس جزو کی کھی جاکل لیکن دلاکل کا نمبر ایک سے برھ ندسکا اور بید ۲۵ بر مجی اس طرح پورے ہوئے کم صفحہ پر جلی تھم سے چند سطور لکھ کر صغی بورا کردیا میا فریداراس انظار میں رہے کہ ضرور تین سوجر و کتاب میں تین سوز بردست دلاک حقائیت اسلام وافغنلیت قرآن کریم کا مطالعہ کریں کے اور مرز اقادیا فی لطائف الحیل ہے وعده دعید بھی کرتے رہے۔ چنانچائی آخری کتاب میں لکھا کہ ۲۳دال سال ختم نہ ہوگا کہ ۲۳ سو نثان لکھ دي جاكيں مے ليكن بيسب كھ دروخباني اورطفل تىلى تھى ندكماب كے تين سوجزو بورے ہوئے۔ نہ ننن سود لائل لکھے جاسکے۔ آخر دائل کی جگدان نشانات نے لے لی جو حقیقت الوی میں لکھے گئے ہیں کہ فلال روز ہمیں اللے گئے ہیں کہ فلال روز ہمیں اس کے اللہ کا میں اس کے اللہ کا باکا کی اس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کیا۔ فلال فلال فلال الزکاحرم سراء میں پیدا ہو گیا۔ فلال مقدمہ میں ہمیں جیت ہوگئی۔ و غییسرہ ذلك من المندر الفات الن نشانات برہم كى قدررد شى ڈالیس کے لیکن ان نشانات كا نمبر محمد کہ کا میں کہ میں درج ہوگیا۔ چنا نچہ آخرى بي نمبر تر حقیقت الوی میں درج ہوگر فاتر ہوگیا ہے۔

مناسب توبیقا کے مرزا قادیانی کی اس صرت دھوکہ بازی ادرابلہ فریجی کود کھے کرمسلمان بوشیار ہوجاتے ادر بحیے سے اور دو پیدیکہ بٹورنے کا سامان ہے ادر بس ۔ ایکن و نیا بس بہت سے عقل کے اند ھے ایے بھی موجود ہیں کہ اپنی خوش احقادی ہے ایسے ٹھگ بازوں کی دکان کی گرم بازاری کا باعث بنتے ہیں۔ چنا نچے ٹی ایک اشخاص آپ کے طقہ مریدی بین داخل ہو گئے۔ مرزا قادیانی کا اس سے حوصلہ بلند ہو گئے۔ دوطرح طرح کے دعادی کرنے ہیں داخل ہو گئے۔ پہلے صرف منہمیت اور مجدویت کا دعویٰ کیا۔ پھر ظلی ویروزی نی کے بھیس میں جلوہ گر ہوئے۔ پہلے صرف منہمیت کا جامہ پھی کرنیا آسان ہوئے دین کی خاتمیت کا جامہ پھی کرنیا آسان اور ٹی نے گئے اور این اللہ بلکہ محاذ اللہ ابواللہ ہونے کے بھی الہام اور ٹی کے بھی الہام کی در ان کی تعمیل آسے آتے گی )

مرزا قادبانی کاجهاد

آگر چرمرزا قادیانی (عصمت فی فی از پیجاد بالسیف کی قدرت ندر کھنے کے باعث انگیزوں کو فوش کرنے کے باعث انگیزوں کو فوش کرنے کے لیے حرام کا انتخاص کی اور فال ایک دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور فال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور فال

(خیمیر تحد کولا دیم ۲۷ بخرائن ج ۲۷ س ۲۷) کین آپ کے جہاد باللمان دانقلم کی زو سے ہندو ہسلمان عیسائی وغیرہ کوئی قوم بھی نہ پچ سکی۔ بلکہ بچ پوچودتو انبیاء کرام بالخصوص نبی آخرالز مان مالکا اور آپ گی آل اطہار تک بھی مرزا کی بدگوئی کا نشانہ ہے۔

ا والد ماجد (مرزا قادیانی) نے تو حرمت جہاد کا نتویٰ دے دیا۔ لیکن فرزند ارجمند (مرزامحمود قادیانی) نے ایک پوری کمپنی جنگ عظیم کے موقعہ پر محرتی کرادی تا کدوہ سلمانوں (ترکوں) سے جنگ کریں۔ نیز جس روز بغداد نصاری کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ مرزائیوں نے جماعاں کہا۔

توبين انبياء

سب سے اوّل آپ کی دشتام طرازی کا تخته مثل حضرت میسی کی علیدالسلام ہے۔ جن کے آپ جانشین اور مثمل بھی بنتے ہیں۔ چنا نجے کھتے ہیں:

ا ..... است من آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مظہر ہے۔ تین داویاں اور ناتیاں آپ کی زنا کار اور کبی مورتیں تھیں ۔ جن کے خون ہے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا۔''

(مميمدانجام أتمم م عجاشيد بنزائن ج ١١ص ٢٩١)

۲ ..... ۱۳ پ کا تجریوں ہے میلان اور صحبت میں شاید آی وجہ سے تھی کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورشکوئی پر بینزگارانسان ایک تجری ( کسی ) کوید موقع نیس و سے سکنا کہ وہ اس کے سر پر تا پاک ہاتھ لگا ہے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے میر پر ملے۔'' ویروں پر ملے۔'' (میرانجام آتھ میں کے ماثیہ بڑائن جا اس ۱۲۹)

اییا بی (ازالداد بام من ۱۰۹۱ مشر ، فرائن جسم ۱۵۹) میں کھا ہے: " جولوگ فرمون کے وقت مصر میں ایسا ہے ایس کی ایسا ہوں اور تیار کر وقت مصر میں ایسا ایسا کے اور تیار کر کے اور تیار کر کے ان کوزیرہ جالوروں کی طرح چلا دیتے تھے۔ دہ حضرت کے کوقت عام طور پر یہود ہوں میں کھیل کے اور یہود ہوں نے ان کے بہت سے سا حران کام سکھ لئے تھے۔ سوتجب کی جگر فیل کہ خداتوالی نے حضرت کے کو تھی طور پر ایسا طریق (ایسی محوادر جادوگری) پراطلاع دے دی ہوجو ایک کی کھوئی مارنے کے طور پر ایسا پر داز کرتا ہوجیسا پر مرہ پرواز کرتا ہوجیسا پر مرب کرتا ہوجیسا پر مرہ پرواز کرتا ہوجیسا پر مرب کرتا ہوجی ہو کرتا ہوجیسا پر مرب کرتا ہوجیسا پر مرب کرتا ہوجی ہو کرتا ہو کرتا

و دسری مچکہ (ازالہ اوہام میں ۴۰۹ بڑوائن جسم ۲۵۷) بیں ارشاد ہوتا ہے: "اب یہ بات تعلقی اور میتنی طور پر ثابت ہو پچل ہے کہ حطرت کی این مریم ہاؤن وسیم الجی السیم نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم) بیں کمال رکھتے تھے۔اگریہ عاجز اس عمل کو کروہ اور قابل نظرت نہ بجھتا ہوتو خدا تعالی نے فعل سے امید تو کی رکھتا تھا کہ ان جو پہنمائیوں میں حضرت کی ایمن مریم سے کم نہ رہتا۔"

ای کتاب کے (س ۲۰۰۳، نوائن جسم ۲۵۳ ماشیہ) پر درئ ہے: ''مسی اپنے ہاپ ا بیسف کے ماتھ بائیس برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور فلا ہر ہے کہ بڑھی کا کام در حقیقت ایسا ہے جس میں کلوں کی ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ اس کچہ تجب نیس کہ سے نے داداسلیمان کی طرح یہ عقلی مجرہ دکھلایا ہواییا مجروعش سے بعید بھی نیس حال کے زمانہ میں بھی اکثر صقاع الیک الی چڑیاں بنا لینے ہیں کہ بوتی بھی ہیں ہیں۔ دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذراحیہ بے رواز بھی کرتی ہیں۔ بھی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں۔'

جائے فورے کہ اللہ تعالی تو حضرت کے کے مجرات کوان کی فضیلت اور کمال بوت کا نشان قراروے کر ہوں بیان فرمائے: ''انی قد جات تکم بایة من ربکم انی اخلق لکم من السطیدن کھید فہ السطیدن کھید والا بسرص واحسی السموتی باذن الله وانب تکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوت کم ان فی ذلك لایة لکم ان کنتم مؤمنین '' ویک شرح بارے ہا تہارے ہا تہارے رب سے یہ فجرات کے کرآیا ہوں کہ شرم ٹی سے برعد کی محدودت بنا کراس ش چونک مارت ہوں۔ ہی وہ وہ فعا کرتا ہوں کہ شرم کھاتے اور جو گھروں ش قر فجرہ بنا کہ ہو۔ بیک اس شرح بیارے اور جو گھروں ش قر فجرہ بنار کھے ہو۔ بیک اس شرح بیارے اور جو گھروں ش قر فجرہ بنار کھے ہو۔ بیک اس

لیکن مثیل سے (مرزا قادیانی برجم خود) چونکہ اصل سے کی طرح ایے معجوات و کرامات دکھانے سے قاصر تنے اس لئے کمال جسارت سے حضرت مسیح کے ان محلے معجوات کو جس کی تصدیق قرآن کریم کے کھلے لفتوں میں ہے۔ صاف جٹلاتے اوران کو صرف کھیل تماشدادر شعیدہ

ا حالانکدیسی کاب پدر پیدا مونامسلمانوں کاملمہ مقیدہ ہا دو قرآن کی نص مرتح اس کی شاہر ہے۔ مرز ا قادیانی نے بھی متعدد مجد اس کو تسلیم کیا ہے۔

ہازی ادرسراسر کمر دفریب ہے تعبیر کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ میں ایک ہاتوں کو کمروہ اور قابل فرت نسمجوں تو مسے سے بڑھ کرایے معزات دکھلاسکا ہوں۔ کیا پیقرآن یاک کی صاف محذیب نہیں ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے ان اقوال ادرقول کفار پس کیا امّیاز ہے جومجزات انبیا وہلیم السلام کود کھیے كركهده ياكرت من كديرتوسح اوركر وفريب ب-جيها كقرآن من ب: "فسقسال المذيب كفروا ان هذا الا سحر مبين " ﴿ يَعِيٰ جب كفار نے بِهِ عِزات دِيكِمِ تُو كَبِيرُ مُرْتُ } جادوہے۔ 🏖 بدیات قائل فور ہے کہ ایک اولوالعزم نی اللہ کی یوں تو بین اور اس کے مجرات اور نشانات کی اس قدر تحقیراور آیات قرآن کی ایس کندیب کرنے والا مخص مسلمان بھی رہ سکتا ہے۔ جرجائيكدوه لهم بجدد، في ، رسول اوركياكيا بو - فاعتبروا يا اولى الابصار! خیرسے سے تورقاب کھی ان پرجس قدر برہتے اس کی ایک دجہ موعتی تھی۔ لیکن آپ نے تو باتی تمام انبیاء ہالخصوص نبی آخرالز مان کی تنقیص شان میں بھی پچھے کسریاتی نہیں چھوڑی۔ چنانچدالهامات ذبل برغور شیجئے۔ ''وما ارسلنك الارحمة للعالمين ''بم نے مجھے (مرزاكو) دحسرللعالمين بناكر (حقيقت الوقي ص ٨٦، تر ائن ج٢٢ ص ٨٥) بميجات 'لولاك لمنا خلقت الاخلاك ''اگر يخج بيزاندكرتاتوآ سانوں كوبيداندكرتار (حقيقت الوي م ٩٩ فزائن ج ٢٢م ١٠١) ''سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً ''ياك بخداجس في اسخ بندك ۳....۳ (مرزا قادیانی)کورات کی سیر (معراح) کرائی۔ (همیرهیت الوی ۱۸، نزائن ۲۲ می ۵-۷) "اثرك الله على كل شع" خدان مجمم برايك چزرفسيات دي بـ (هيقت الوي ش ۸۹ فرزائن چ ۲۲ س۹۲) آسان كى تخت از يرتراتخت سب ادر بجايا كيا ب (حقیقت الوحی ص ۸۹ مخزائن چ ۲۲ ص ۹۲) "له خسف الـقـمر المنير وان لي غسا القمران المشرقان أتنكروا" رمول یاک کے لئے خسوف قم ہوا تو کیا۔ میرے لئے خوف قمر وحش ہوا۔ کیا تو اٹکار کرسکتا ہے۔ (اعجازاحه ی ص ایر بخزائن چ ۱۹ س ۱۸۱)

"مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد "بثارت ويغوالارسول

خدانے جلالی رنگ کوشسوخ کر کے اسمہ احمیکا نمونہ ظاہر کرنا جایا۔"

(וניבני שיחשו הלולי ש בולי מחיד m)

غور سیجے! نمبراؤل میں مرزا قادیانی حضوطی کے خطاب رحتہ للعالمین کے جوآپ ہے تھے ہے کے عاصب بنتے ہیں۔ نمبرا میں آپ باحث بحوین عالم بنتے ہیں جس کامغہوم ب ب كدمرزانه موتي توحضورا كرم الله بمي ندموت \_ (معاذ الله) نمبر المي معراج كروجها على میں جو حضومتات کے لئے مخصوص تعا۔ شریک بنتے ہیں۔ نمبرہ میں تمام چیزوں سے برتری کا دعویٰ ہے جتی کے مومعطفات ہے ہی نمبرہ میں بیاد عاہے کہ مرزا کا تخت (رحبہ)سب سے بلند ہے۔ حتیٰ کے رسالت مآب ہے ہمی (استغفرانند) مبرا میں بیؤیک ہے کہ حضور ملک کے لتے صرف خوف قر ہوا تو کیا ، میرے لئے مٹس دقر دونوں کا خوف ہوا۔ نمبرے میں بیا دعا ہے كرة بت اسماحه من آ تخفرت الله كرنيس بكه مرى بثارت بي فبره من بي كم حفود الله نہیں بلکہ ہدایت ملق کے لئے مرز ارسول مبعوث ہوا ہے۔ نمبر ۹ کا سیدعا ہے کہ آنخضرت كے صرف چند سو چند ہزارنشان تھے۔ليكن مرزاكے تين لا كھنشان ہيں۔ان نشانات كا مجم پنة؟ جواب مفرنمبر ابس تقررً ب كدمرزا رايد حقائق كط جوحضو ما في مل سكد (معاذ الله ) نمبراا می حضوقی فی نبوت وشرایت کی مضوفی کی تصری سے کہ آپ کی کرنیں سورج کی كرنوں كى طرح اذيت ويے والى (جلانے والى) بيں ليكن مرزا قاديانى كى شعاعيں جا عمك کرنوں کی طرح شنڈک پہنچانے والی ہیں اور مرزا ہی اسمہ احمد کا مصداق جمالی رنگ میں موکر د نیایس جلوه کر ہوا ہے۔

د کیمے! ان خرافات میں کس قدرتو ہیں رسول پاک اور مرزا قادیانی کی اتائیعہ کی باتیعہ کی باتیعہ کی باتیعہ کی باتیکہ دی گئی ہے۔ کیا رسول خداسے فضیلت و برتری کا مدی آپ کی شان ارفع کی تنقیع کرنے والا فخص بھی مسلمانوں میں شارہ دسکتاہے؟ اگر درخانہ کس است جمیس حرف بس است! آل رسول کی تذکیل

جب مرزا قادیانی رسول پاک کی جنگ شان سے نمیس طفر آل رسول کی ان کے دل میں کیا عزت ہوئنی تھی۔ صاف کہنے لگے کہ''ایک تم میں ہے(لینی مرزا قادیانی) جو کل سے انصل ہے۔'' ( لفوظات جس ۱۳۷۷) دوسری جگر اتے ہیں ہے

> کربلاہیت میر ہر آنم مد حین است درگریانم

(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ٢٧٧)

و یکھے! حضرت امام حسین کی کیسی تحقیر کی گئی ہے۔ای پر اکتفار نہیں اور لیجے! حضرت امام حسین نے معرکد کر بلامیں اپنے مبارز کے سامنے میسمنی خیز رجز پڑھی تھی۔

> انــا ابن علے الخیــر من آل هـاشم 'کـفـا فــی بهـذا مـفــــراً حین افخـر

یں کل سردار نی ہاشم کا فرز عربوں۔ پھر میرے لئے کافی ہے جب میں فخر کروں۔ ''وجدی رسول اکرم مما مشیہ و نسعن سراج الله فی الناس يظهر'' ميرے جد پاک رسول اکرم تمام کا نتات كے سردار بين اور ہم لوگوں كے لئے قداكی طرف سے جراغ جدا ہے ہیں۔

"وفاطمة أمى سلالة احمد وعمى يدعى ذالجناحين جعفر "ميرى والدوقاطمة كوشرسول بي اورير على المجاهز في المراق ال

چونکہ آپ کا بیمیان ٹی برحقیقت تھااس لئے تھالفین (بزید ہوں) کواس کا کوئی جواب وینے کی جرائت نہ ہوئی۔ لیکن افسوس کہ چودھویں صدی کے بزیدی صفت منتگی قادیان (مرزا قادیانی)نے اس کی کی کو پورا کیا۔ای بحردقافیہ بیس اس کا معاوضہ یوں کیا گیاہے۔

وانى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى والفرق اجلى واظهر

(اعازاتری ص۱۸، تزائن ۱۹۳ س۱۹۳)

-- "واما حسين فاذكروا دشت كربلا. الى هذه الايام تبكون فانظروا" (الإزامين ١٩٠٤: النجواس)١٨١)

کین حسین تم وشت کر بلاکو یاد کرلو۔ آج کے دن تک تم رورہ ہو۔ معاق اللہ الیک است حسین تم ورہ ہو۔ معاق اللہ الیک ا عمتا تی بحضور علیہ السلام نے حسین گو سید شہاب اھیل البعنة فرما کر تعریف کی ہے۔ کین مرزا قادیانی ہے کہ مسلمان کہ الاکر آل رسول کی ہوں چک شان کر دہا ہے۔ حسینکم (تمہارا حسین) بحر التحق کا بحث مسلمانوں کا ہے۔ مرزا قادیانی کواس سے چکو لگا کو بیس ۔ کے کہا کہا رکومو منول سے کیا تحقیق کا دورآل اطہار تو کیا مرزا قادیانی نے تو خدائے قدوس کے بھارکومو منول سے کیا۔

کھارکومو منول سے کیا تعلق کا رسول پاک اورآل اطہار تو کیا مرزا قادیانی نے تو خدائے قدوس کی جک دو تین سے دری تھیں گیا۔

توبين خدا

الہامات ذیل پرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیا نی خدا کے شریک ہی نہیں۔ بلکہ خدا سے اعلیٰ اورافعنل بننے کے مدعی ہیں۔

ا ..... "يا شمس يا قمر أنت منى وأنا منك"

(حقيقت الوي المائز ائن جهول ١٤)

اے مورج اے جا عراق جھے ہادر میں تھے ہے ہوں۔ ... "انت منی بمنزلة ولدی "(اق مرے فرز عرک بجائے)

(هيقت الوق ص ٨١، تزائن ج٢٢ ١٠٠)

| "انما امرك اذا اردت شيئاً ان تقوله له كن فيكون "تيراثان بيبك                        | ۳           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ير كوكهدد عاوجا الوده اوجاتى ب- (هيت الوي الده المرائن ج١٠٨ ١٠١)                    | جبكى        |
| "يتم اسمك ولايتم اسمى "(ترامرزاكا) عمكال موكادريرا (ضداكاعم)                        | ۵           |
| (resolves)                                                                          | تاتمام ناقع |
| " ربنا العاج " مارا خدام من وانت يا كوبركا ب- (براين احديث ٥٥٥ برائن جا             | ¥           |
|                                                                                     | (אזוני)     |
| ''بایعنی دبی''خدانے مرزا قاویانی سے بیعت کی ہے۔                                     | ∠           |
| (وافع البلام ١٠٥ برزائن ج١٨ س١٢٧)                                                   |             |
| ''انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب''                                                   | ∧           |
| (هيقت الوق ص ١٠١٠ نزائن ج ٢٢٥ (١٠)                                                  |             |
| میں (خدا) رسول (مرزا قادیانی) کے ساتھ ہوکر جواب دیتا ہوں۔خطابھی کرتا ہوں            |             |
| يمي                                                                                 | اورصواب     |
| "يحمدك الله ويمشى اليك" (حيقت الوي ١٨٥، فزائن ٢٢٥) ١٨)                              | 9           |
| خداتیری حرکرتا ہے اور تیری طرف چل کرہ تا ہے۔                                        |             |
| "أنت من مائنا وهم من فشل" (اربين برسم ١٣٠٠ برائن ج١٥ ١٠٠٠)                          | f+          |
| تو (مرزا قادیانی)میرے یانی سے بادردوسرے فکی ہے۔                                     |             |
| " خداتعالی این جل کے ساتھ انسان برسوار ہوا۔ جیسے اوٹنی برسوار ہوتا ہے۔"             | 11          |
| (توخي الرام ١٥٥ فرائ جسم ١٨٨)                                                       |             |
| "اس وجوداعظم (خداك) باته يريس عرض دطول ركمتاب اور تيندو ي كاطرح                     | 17          |
| יטונט" (פֿלאולוסטבאלוט פֿרשטר) "בער"                                                |             |
| ور میں فتا کرنے والا اور پرورش کرنے والا رودر کو پال ( کرش ) ہوں۔"                  | سوا         |
| (تترهيقت الوي ١٥٨ فرائن ج٢٢ ص ٥٢١)                                                  |             |
| ودهس نے کشف میں ویکھا کرخود خدا ہوں اور یقین کیا کردہی ہوں۔اس حالت میں              | IF          |
| برباتها كرام ايك نياتظام اورنياآ سان اورنى زشن جاتج بين وش في يملي وآسان            |             |
| العالى مورت من پيداكيا - جس من كوئى ترتيب اورتفريق نتى - تعريب نظائ                 |             |
| کا بق اس کی تر تب اور تفریق کی اور میں و یکھا ہوں کہ میں اس کی خلق برقا در ہوں۔ پھر |             |

www.besturdubooks.wordpress.com

مس نه آسان و تاکوپیداکیا اورکها "انا زینا السماه الدنیا بمصابیع "مجرش نے کها آ و اب انسان کوشی کے فلامہ سے پیدا کریں۔" (کتاب البریس، ۱۰۵۵ برائن ۱۰۵۲ ۱۰۳ ۱۰۵۰) ۱۵ سست "انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلا كأن الله نزل من السماء"

(حقیقت الوتی ص ۹۵، نزائن ج ۲۲ ص ۹۹،۹۸)

۱۱ ..... "دمس نے اپنے ہاتھ سے کی ایک پیش کوئیاں کھیں اوروہ کا غذر متخط کرانے کے لئے خداتھالی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کی تأک کے سرخی کی قلم سے وستخط کے۔ اس وقت قلم کو چیڑ کا تو سرخی کے قطرے میرے کرتے اور عبداللہ سنوری کی ٹو پی پر بھی گرے جواس وقت میرے یا کان دہار رہاتھا۔"

دفت میرے یا کان دہار رہاتھا۔"

۱۲ سندگی با تیس بین -"

(هيقت الوي ١٨٠ فرائن ٢٢٥ س٨٨)

الہامات بالا پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کلمات شرک میں فرعون معرے بھی نمبر لے گئے۔ بلکہ آج تک ایسے کلمات کفر کی انسان کے منہ سے نہ لکتے ہوں گے۔ نمبراڈل! میں پرتھری ہے کہ مرزا قادیانی خدا سے اور خدا مرزا قادیانی سے ہے۔ یعنی دونوں کا تعلق یا ہم باپ بیٹے کا ہے۔

نمبرا! بن بياقرار بكرمزا قاديانى ضداك بينى كا بحائ بينى ضدا كاخروركى بيئا بادرمرزا قاديانى الركات كاخروركى بيئا بادرمرزا قاديانى الله قائم مقام به كيادى ضداجس كي تعريف دلم يسلد ولم يولد " عادرجس فرمايا:" تسكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجدال هذا أن دعو اللرحين ولداً "ابان آيات كامنوخ كركمرزا قاديانى كوابنا بيئايا بيني كي عبناديتا ب

نمبرا الله من ميدو وكاب كرزين وآسان جيسے خداكتالي بيں۔ويسے بى بلاكم وكاست. مرزا قاديانى كتالي بيں۔استغفر الله!

نمبرہ! کابیمنہوم ہے کہ مرزا قادیانی خدا کی صفت خالقیت میں اس کا شریک ہے۔خدا کی طرح بیمجی کسی کو کہے کہ ہوجاتو پیدا ہوجاتی ہے۔

نمبرہ! میں این نام کو کائل اور ضدائے نام کو ناقص ٹابت کیا گیا ہے۔ ( کیا کسی کافر نے پہلے بھی ایسا کہا؟)

نمبرا إيس خداكومم ماتقى دانت ياكوبرس بناموابت قراروسد يار (خدايا تيرى بناه)

نبر 2! میں معاذ الله مرزاخود مرشد بیعت لینے والا اور خدا کو مرید بیعت کرنے والا قرار دیتا ہے۔ (اللہ رے جرأت)

نمبر۸!ش خدامرزا کاساتھ دے کر خطاکا ربھی بن جاتا ہے۔(نعوذ ہاللہ) نمبر۹!ش خدامرزا کی تعریف کرتا ہوااس کے پاس چل کرآتا ہے۔(یاللعجب) نمبر۱!ش مرزاقا دیائی خداتعالی کے پائی سے اور تلوق خیکی سے یخو دی خیال سیجتے اس پائی سے کیامراد ہے؟ویسے وخدافر ماتا ہے کہ ہم نے ہراکیہ چیزکو پائی سے بنایا ہے۔

نمبراا! میں خدائے بےمثال کوایک جانو راونٹ سے تشبید دی گئی ہے۔ نمبراا! میں خدا کو ہاتھ پیرعرض وطول رکھنے والا اور بہت تاروں والا تعیندوا بنا دیا گیا

ب-(كيابيالهامرحاني إن ياشيطاني)

نمبرتا! بش مرزا قادیانی ہر چیز کے فاکر نے والا اور پرورش کرنے والا کی ویمیت بن جاتا ہے جوضدا تعالی کی صفات مخصہ سے ہیں۔

نمبرما! ش تومری خسالی السموت والارض وما فیها کادعوی بی بیک عمل طور پر بھی کل کان است کی تخلیق این بیک عمل طور عمل طور پر بھی کل کا نتاست کی تخلیق اپنے ہاتھ ہے کروسنے کی لاف زنی کی گئی ہے۔ ( کیامرزائی ایسا آسان وزشن جومرزانے بنائے ہیں کہیں دکھا بھی سکتے ہیں)

نمبر ۱۵ شیر ۱۵ شی مرزااین لڑکے کو خداینا دیتا ہے جو آسان سے نازل ہوا تو مرزاخدا کا باپ ہوا۔ (معاذاللہ)

نمبر۱۱ میں تو مرزا قادیانی نے خدا کو ایک خام نویس طفل کتب بنادیا ہے۔ جو لکھتے وقت قلم جھاڑ کراپنے اور برگانے کپڑے خراب کردیا کرتا ہے۔ ( کیا مرزائد) مرزا قادیانی کے اس فلندی داددو ہے؟ خالباتم لوگوں نے بھی اس کرتے اوراس ٹو بی کے درش سے ہوں ہے۔

نمبرے الی ضدائے پاک کی مقدس کلام قرآن کریم کومرزا قادیانی نے اسپے مند کی با تیں کہ کراس کی تنقیص شان کی ہے۔ کیا کوئی اوٹی عقل والا انسان بھی ایسے خرافات من کر پھر مرزا قادیانی کوند مسلمان بلکدایک عاقل انسان بھی قرار دے سکتا ہے؟ الی ز ظلیات تو پاگل بھی خیس ہالکا کرتے دمرزا تیج اخدار اموش کرو۔

مرزا قادياني كاادّعائے نبذت

مرزا قادیانی کودائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے ان کا اڈھائے ٹیوت عی کافی دلیل ہے۔ آنخسٹر سے کافٹے کے بڑے بڑے جیل القدر محالی تھے۔ کسی نے ٹیوت کا دعویٰ کرنے کی جرات نہ کی۔ آپ بھٹے بعد بوے بوے پایہ کے اولیائے کرام معرت فوٹ الاعظم شخط میرالقادد جیلا فی چیے سرخیل اولیاء کرام ہوگز دے ہیں۔ خم نوت کی مہر او ڑنے کا کسی کو وصلہ نہ ہوا۔ چود مویں صدی کامٹل زادہ جس کے حسب نسب کا پیدان کا ایک محرم راز ہموطن حسب ذیل رہا می شرویتا ہے۔ رہا گی!

کے زبان کی مجتر لال عکمیان دوران (مرداعدیاتی) (مردانامهاری) یک قاطع نسل دیک سیجائے زمان ای خانه تمام آفاب است بدان اقد چوگزر بنا دیانت گاہے پہلے میلغ اسلام کی حیثیت میں افعتا ہے۔ پھر طہم ومجدود محدث کا خطاب حاصل کر کے حبث مہدی۔ پھرمٹیل میں پھریک لخت اصل میں بن جاتا ہے۔ پھراس سے زق کر کے نی ظلی بروزی کا جامہ پیٹما۔ پھرکامل وکھمل ٹی ورسول بن کر دنیا کوللکارنا ہے کہ بیری رسالت کا کلمہ يدمور درندتم سب كافر بو \_كيا الاعاع نوت كوئى معولى دموى ب- أكرسلطنت اسلام بوتى تو پہلے ہی روزاس مرمی رسالت کا قصد تمام کرویا جاتا ۔ کیامسیلمہ کذاب، اسود عنسی کلمہ تو حید کے قائل ند تھے۔ کیاسجاح نے کوئی اور جرم کیا تھا کہ سب کام چھوڈ کر حضرت صدیق اکبڑنے ان سے جاو کی شمانی اورسیف الله الجار خالد جرار کوان مرتدین کراستیمال کے لئے رواند کیا۔ صرف ان لوكول كاجرم ادّعائے نبوت تھا۔ جس كى مجہ سے خليفه اوّل كوان يرفوج كشى كرنى ير ي ادران لوكوں کی طاقت مرزائے قادیان ہے کم نیتی۔ ندان کی جماعت مرزا قادیانی کی جماعت ہے کمزور تھی۔مرزا قادیانی تو اپنی امت کی تعداد بلاجوت کھوکھہا پیان کرتا ہے۔(اس کے متعلق کچھ آ مے ذکرآئے گا) لیکن مسیلم کذاب کے مانے والوں کی تعداد فی الواقع کھو کھیا تھی۔ چنانچہ كتب تائ سے يد چانا ب كرجس وقت معرت فالد ساس كى نبروآ زمائى موكى اس وقت مرف مقدمته أنجيش ش مسلمه كے جاليس بزار سوار كا شاركيا كم اقعالة خركاران مدهميان نبوت كا خاتمه كيا جاكرة تحده ك في القواحة نبوت كاسدباب كرويا كميااورة ج تكسكى بطال كودوك نبوت كرف كاحوصلىنى دوا \_چونكەمىيذ ماندىخروالحاد كاب\_ نى درسول توكىيا كوئى الوبىت كامدى بىمى بو،كو ئىنبىل یو چنتا کہ تبہارے مندیس کے دانت ہیں۔ای لئے مرزا قادیانی کو ادعائے نبوت کی جرأت ہوئی۔ چنانچہای لئے مرزا قاویانی حکومت وقت کے ہمیشہ مدح وثنا میں رطب اللمان رے۔ چنانچه (ازالهاد بام حصد دم ۹۰ مرزائن جهم ۳۷۳) شي رقطرازين: "اس لئة برايك سعاوت مندمسلمان کودعا کرنا جا ہے کہ اگریزوں کی فتح ہو (خواہ سلطنت اسلامی سے مقابلہ کیوں ندہو۔

معنف) کونکدیدلوگ ہمارے محن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے مر پر بہت احسان ہیں۔ (بدکیا کم احسان ہے کہ آپ رسالت بلکہ الوہیت کے مدفی بن کر بھی مجمع وسلامت رہے۔ معندے)"

دوسری جگدفراتے ہیں: ''خت جائی اور بخت ناوان وہ مسلمان ہے جواس کور نمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کا شکر بید ذکریں تو بھر ہم خدا تعالی کے شکر گزار نہیں۔ کو نکہ ہم نے جو اس کور نمنٹ کے ذریع ایرا ہے ایس کور نمنٹ کے ذریع ایرا ہے ایس کور نمنٹ کے ذریع ایرا ہے ہیں ادر الداوہ م م ۹۰۰ ہزائن جاس ۲۳۳ کو وہ ہم کی اسلامی سلطنت میں بھی نہیں پاسکتے۔'' (ازالداوہ م ۹۰۰ ہزائن جاس ۳۳۳ کی وہ ہم کی اسلامی کور نمنٹ کب کوارا کر سکی تھی کہ آپ نی ورسول کہلا کر اپنے مسکن کو دارالا مان اپنے کئید کو المی بیت اپنی مستورات کو امہات المؤمنین کے خطابات عطا کریں۔ او فی معجد کو مجد اقعلی سے تعبیر کریں۔ آئی مستورات کو امہات المؤمنین کے خطابات عطا کریں۔ او فی

آ ککه داد است بر نی راجام داد آل جام را مرابیم

(نزول كمي ٩٩ بزائن ج٨٥ س٧٧)

غرض مرزا قاویانی عجیب ذوفتون فض سے ان کی ہرا کیا بات فو متی ہوتی تھی جو کلام کرتے اس کے دونوں پہلو محوظ رکھا کرتے ۔ چنا نچہ دعویٰ نیوت میں بھی ودنوں پہلو محوظ خاطر رہے۔ اقدعائے نبوت بھی کیا اور الکار نبوت بھی کرتے رہے۔ یکی وجہ ہے کہ بچاری امت بھی الیں بچ دار کلام کے باعث بھول بھلیاں میں پڑی ہوئی ادھرادھ بھٹی پھرٹی ہے۔ ایک جماعت لاہوری کہتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جوان کو مدی نبوت سمجھے جموٹا ہے بطال ہے۔ دوسرا گروہ قاویانی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی حقیق نبی تھے۔ انہوں نے کھلفتھوں میں نبی درسول ہونے کا دعویٰ کیا جوان کو بی ورسول نہیں مانادہ سلمان ٹیمیں وہ صاف کا فرے۔

اب ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے اڈعائے نبوت اورا لکار نبوت ہر دوامور پر بتقریح عبارات روشنی ڈالتے ہیں۔

الزعائے نبوت

مرزا قادیانی کے دوئی نوت ورسالت بران کے حسب ذیل ادشادات شاہد عدل ہیں: ا...... "هو الذی ارسل رسوله باللهدی میرے متحلق ہے۔" (حقیق الذی ارسل رسوله باللهدی میرے الدی الدی استرائی میں میں میں ا

| "ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد كامسرال ش بول-"                                              | ř        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (ازالداد بام ص ١٤٦٤ برُز الل ي سيس ١٢٣)                                                            |          |
| ا " " سچاخداده ب جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ "                                                | <u>`</u> |
| (دافع ابلاد ک اا برّ اکن ج ۱۸ ک ۲۳۱)                                                               | •        |
| ا " " طاعون گوستر برس دنیا میں رہے خدا قادیان کواس کی خوفتاک جاتی ہے محفوظ رکھے                    |          |
| ا - كوتكدياس كرسول ك تخت كاه ب- " (دافع البلام ١٠ الجزائن ١٨ ٥٠٣)                                  | 5        |
| ا " " مارا دو کئ ہے کہ ہم نی درسول ہیں ۔"                                                          | ۵        |
| (اخبار بدر ۵۷ مارچ ۹۰۸ و مالخو کالت ج ۱ اس ۱۱۷)                                                    |          |
| " من خدا ك تم كما كركتا مول بس كم اتحد ش ميرى جان ب كداى في جهي بيجا                               |          |
| جادرای نے مرانام نی رکھا ہے۔" (ترهیت الوق م ، زائن جام ۵۰۳)                                        | _        |
| " "جس قدر جھے سے پہلے اولیاء ابدال واقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو حصہ                         |          |
| ليراس احت كالبس ديا كيا-اى وجدے في كانام يانے سے من ى مضوص كيا كيا مول-"                           |          |
| (حقيقت الوي ص ١٣٩١ بغزابُن ج٢٢ص ٢٠٠١)                                                              |          |
| "اب خداتعالى نى مىرى دى اور مىرى تعليم اور مىرى بيعت كومدار نجات معمرايا-"                         | ٨        |
| (ارلیمین فبرس ۱ برو اکن ۲ ماس ۱۳۳۵)                                                                |          |
| '' بجھا پی دی پراپیا بی ایمان ہے جیے قر آن کریم پر۔''                                              | 4        |
| (ارلیمین غیرایمی ۱۹ پرواکن ج ۱۸ ایس ۱۹ ۱۹ ایر ۱۱ ایر ۱۱ ایر ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ |          |
| ا " " جر جھے نیں مانیا وہ کا فراور مرود واور اس کے اعمال نامقبول اور ونیا میں معذب اور             | •        |
| خرت يل ملعون موكا_" (حيقت الوقي س ٢٤٦، تران ج٢٢٠ ١٠٩٠)                                             | ĩ        |
| "وما ارسلنك الارحمة للعلمين" (هيت الوئ ١٠٨، تراس ١٧٥)                                              | 11       |
| (ہم نے بچے تمام دنیا پردھت کرنے کے لئے بھیجاہے)                                                    |          |
| ا "لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون "(مت ورم رع رب م                                                | ۲        |
| مرے رسول ڈرائیس کرتے ) (حقیقت الوق من او برتائ ج ۲۲ من ۹۳)                                         | 4        |
| اا "أنا ارسلنا اليكم رسولًا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون                                      | ۳        |
| سسولا "، بم فتمبارى طرف ايك رسول بعيجاب-اس رسول كى ما نند كدفرعون كى طرف بعيجا                     | ŗ        |
| لياتفا ـ (حيقت الوي سادابر الن ج٢٢ ١٠٥)                                                            | -        |

١١٠٠٠٠٠ "أنى مع الرسول اجيب اخطى واصيب "من رسول كراته بوكرجواب وول كارخطا بحى كرول كاادرصواب بحى\_ (حقیقت الوقیال ۱۰۱، نزائن ۲۲۴ (۱۰۱) "انی مع الرسول اقوم افطروا صوم " پن ایٹ رسول کے ساتھ کمڑ اہوں گا۔افطارکروںگااورروز ہجی رکھوںگا۔ (هيقت الوقي ١٠٤١٠/١٠/١٠ فرائن ٢٢٥ ١٠٠) بدایے کط الفاظ دکلمات بیں کران کو و کم کرکوئی ذی بھیرت مرزا قاویانی کے اقاما نبوت ورسالت میں فک وشبر دیں مرسکا لیکن تجب ہے کہ باوجودان تعریحات کے مرزا قادیانی کی امت کا ایک فریق لا ہوری جماعت اس بریردہ ڈا گنے کی سی ہے سود کررہے ہیں اور ککھتے ہیں كمرزا قادياني نے بركز نبوت ورسالت كادعو كانيں كيا۔ امت بيجاري كا كيا قصور حہ ولاور است وزوے کہ بکف جراغ وارو مرزا قادیانی خودایے ضداکے بندے ہیں کہایے الہامات ودعادی کے ہوتے ہوئے مجرد مویٰ نبوت وزسالت سے اٹکار بھی کرتے ہیں <sub>ہ</sub> دوگونه رنج وعذاب است جان مجنول را . بلائے محبت کیلی وفرفت کیلی ا نکاردغوی نبوت عبارات ذیل میں جومرزا قادیانی کی تسانیف میں میں دموی نبوت سے صاف الکار كيا كيا باوريدكدى نبوت كافردائره اسلام عفارج ب "نبوت كادعوى نبيل محدثيت كاب اورمدهيت كيدعوى بدعوى نبوت بيس بوسكا\_" (ازالياد بام ص١٦٦، فرائن جهام ٢٠٠٠) ''محدث تاقعی طور پر نبی ہوتا ہے۔'' (ازالہ او ہام ۲۹۵ مرزائن جسم سے میم) : (كرايبا كمنياتي في الما فائده معنف!) "رسول اورامتی کامفهوم متبائن موتابے" (ازالیاد ہام ۵۷۵، فزائن جسم ۱۳۰۰) (لین مرزا قادیانی کاامتی موکرنی بنااجاع تقیقین ہےجومال ہے۔مصنف) " وه وعده كرجكاب كربعد المخضرت الله كوكى رسول بيس بعيجا جائ كا" (ازالیادبام س۲۸۵ فزائن جسم ۱۲س) (خداتعالی کے دعویٰ میں تخلف نہیں ہوسکتا۔ اس کئے مرزا قادیانی ہرگز نبی نہیں ہوسکتا \_مصنف) ۵...... ''صاحب نیوت تامه برگزاشتی نیس بوسکتا۔'' (ازالداد بام ۱۹ ۵ برزش جسس ۵۰۸) (مرزا قاد یانی اُتی بوکر نی بننے کے الل نیس)

۲..... ۲۰۰۰ نی خاتم النبیین فتم کرنے والانبیوں کا۔" (ازالداد بام ۱۱۳ بخزائن جسیس ۵۰۳) (مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کامعنی خود کر دیا ہے۔اب اس کے خلاف تاویلات قاتل ماعت نبیس)

ك..... "وماكان لى ان اتعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين وها اننى لا اصدق الهاماً من الهاماتي الا بعد، ان اعرضه على كتاب الله اعلم ان كلما يخالف القرآن فهوكذب والحاد زندقه فكيف ادعى النبوة وانا من المسلمين" (ماحالجريًا المراحية على 20/2)

میرے لئے کب روا ہے کہ نبوت کا دحوی کروں اور اسلام سے خارج ہوکر کا فرول ش وافل ہوجا دَں۔ خبر دار ش اسپنے کمی الہام کو چائیں مجتابہ جب تک اس کو کتاب اللہ (قرآن) پر پیش نہ کرلوں۔ یہ معلوم ہو کہ جو دعوی قرآن کے مخالف ہووہ الحاد اور زیمرقہ (بے ویٹی) ہے۔ مجر میں کس طرح نبوت کا دعوی کرسکتا ہوں۔ حالاتکہ میں مسلمان ہوں۔

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے بدی صفائی سے فیصلہ کردیا ہے کہ دعوی نبوت کرنا کسی مسلمان کی جراًت نہیں ہے۔ بلکہ بیدوی خلاف قرآن ہونے کی دجہ سے نفر، الحاداور فدعدقد ہے اور بدی نبوت کا فردائرہ اسلام سے فارج ہوجاتا ہے۔ کویا

کیا لطف کہ غیر پردہ کھولے جادد دہ جو سر پر چڑھ کے بولے

مرزا قادیانی نے اپنے ہاتھ سے اپنے کفر کافتو کی کھے دیا ہے۔ یعنی دعویٰ ثبوت کفر ہے اور مرزا قادیانی مدعی نبوت ہیں۔اس لئے وہ معنو کی خود کا فر بلحد اور زندیتی ہیں۔

ہوا ہے مری کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیجا نے کیا خود پاک واس ماہ کنعان کا

مرزائید! اینے مرشد کافتو کی اور قطعی فیصلہ بن لیا۔ کیا اب بھی پچھے فٹک وشیہ ہاتی ہے۔ کل وحاشا! ہرکہ شک آرد کافرگر دو!

٨..... "وما قلت للناس الا ما كتبت في كتبي من انني محدث ويكلمني الله كما يكلم المحدثين "شرك في في الله كما يكلم المحدثين "شرك في الله كما يكلم

نی بیس بلکه محدث دول برجی سے خدا کلام کرتا ہے جیسا محدثین سے کرتا ہے۔'' (حمامت البشری کاس ۲۹۵ میں ۲۹۷)

پھر مرزا قادیانی کے قادیانی مریدوں ادر مرزاتھودکو کیا ہوگیا ہے کہ مرشد کی خالفت کر کے ان کوشیقی نبی درسول کہ دہے ہیں۔ کیا بیمرشد تی کی صریح نافر مانی نہیں ہے۔

۹ ...... ""آ پ نے" لا نبی بعدی " کهرکس نظ یادد باره آنے والے نی کا قطعا وروازه بندگردیا "
(ایام اسلح م ۱۵۳ فرزائن ج ۱۳ م ۱۵۰۰۰)

• اسست "مسدى نبوت نيس بول بلك ايدى كودائر واسلام عضارج مجمتا بول" ، السيدى كودائر واسلام المن من بزائن جهم ١٠٠٠)

ناظرین اغورکریں مرزا قادیانی کی اس دور کی چال کا کیا کہنا۔ کھلے الفاظ میں نبوت ورسالت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی نبست اپنے ہاتھ سے نبوت کے اور کا کیا کہ کا سامنا ہے ان کو نبوت کا سے فتو کا تحقیر بھی صادر کرتے ہیں۔ اب مرزائیوں کے لئے خت مشکل کا سامنا ہے ان کو نبوت کا مدی قرار دیں تو ان کے دیتے ہوئے فتو سے پر ایمان لاکران کو کا فر الحد ، زیمر این کھی مانا پڑتا ہے۔ اگران کو بی درسول نہ مانیں تو احمد ہے سے خارج ہے جاتے ہیں اور نیز ان الہامات دو عادی کا الکارک نا پڑتا ہے۔ جن میں نبوت درسالت کا صاف اعلان کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ نے تو بہاں تک لکھ دیا ہے۔

عم کی زمان وهم کلیم خدا هم تحم واحم که مجتلی باشد

(درسین ۱۳۸۱هایی) بهتر صورت بهی ہے کہ ان کے اعلان نبوت کو بھی درست بھیں اور ان کے ممال فتو ہے کی بنا پران کے فتو نے تھیم پر مہر کر دیں۔ مرز اقا دیانی کی اخلاقی حالت

نی، ولی، مجدد، محدث تو کیا ہرائی شریف انسان کی شرافت کا معیاراس کی اخلاقی حالت سے معلوم کیا جا سات ہے۔ مارے نی آخرال مان مائے کہ کو کفار کی طرف سے سی قدراؤیات و تکالیف پنجیس ۔ داستون میں کا اف بچھائے جاتے بنماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن مبارک پر مخران محدہ (اوج شری) میں کی جاتے بنماز پڑھتے کے گوئے مبارک میں کیڑا وال کر گا محوث جاتا ہے۔ آپ کی گوئے مبارک میں کیڑا وال کر گا محوث جاتا ہے۔ آپ کی گھوئے مبارک جسم کی پھراؤ کر کے لیولیان کیا جاتا اور ہرسم کی اذبیتی دی

جاتیں۔ لیکن آپ کی زبان مبارک ہے براتو کیا کلہ بددعا بھی ندلکا۔ بلکہ فرمایا کرتے 'السلهم
اهد قسومی انهم لا یع لمصون '' (اے فدا میری قوم کو ہدایت کردے یہ تیرے نبی کی شان
جانے جہیں ) سجان اللہ ایکی خاتی عظیم تھا جس نے برگا نول کو اپنا اور جشن کو دوست بنادیا اور بڑے
بڑے گردن مش کم بڑھی اس ہے متاثر ہو کر کلہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے آغوش میں آجانے پر ججور ہو
گئے ۔ لیکن مرزا قادیا نی جیب رسول ہیں کہ بجائے رحمت کے سارے جہاں کے لئے زحمت
ثابت ہوئے۔ کی تفض کے لئے آپ کے مندے بھی کلمہ خرند لکا۔ بلکہ ہرایک کوسب دشتم کا
ثابت ہوئے۔ کی تفض کے لئے آپ کے مندے بھی وہا ، طاعون نازل ہوئی۔ میرائی وجود مسعود
باعث زلازل وحوادث ہوا۔ میری عی ذات موجب بربادی ملک و جانی و طاق ہوئی۔ واہ چہنوش:
باعث زلازل وحوادث ہوا۔ میری عی ذات موجب بربادی ملک و جانی و طاق ہوئی۔ واہ چہنوش:

آپ کے کلمات طیبات میں ہے مشتے نمونداز فردار ہے چند کلمات درج ذیل ہیں۔

ا است علی وصوفیا و کی نسبت ارشاد ہے: ''این وقت زیر سقف نیلکون کیج تعنس قدرت عدار د

کدلاف برابری ہائمن زعر (آج تک و نیامی کوئی بعنس لاف زئی میں آپ کا جمتا نہیں ہے) من

آشکار میگو یم ہرگز باک ندارم! (آپ کوکیا خوف ہے گور نمنٹ برطانیہ کاظل عاطفت آپ کے سر

پر ہے) ہے اہل اسلام درمیان شاجماعتی باشند کہ گردن بدعوی محدقیت ومنسریت برمیل از عمو اوری ایک کداری درماز خود اشای زئند خودرا چشتی

گروی ایک کداز بازش ادب پاپر زمین مکذاری، دگروی ایک کدرم از خداشتای زئند خودرا چشتی

وقادری وسہروردی و فتشیندی و جہا چہا کو بیداین جملہ طوائف رانز وسی بارید!''

ا المام من 109 فرائن ج ۱۳ من ۲۰۰۷)

چینی تو برے دورے دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایک مروفداسرتان چشتیاء (پیرصاحب گولژوی) آپ کے مقابلہ کے لئے لا ہور میں جاتے ہیں۔ تو جری اللہ کو قاویان کی چارد ہواری سے لکتا موت ہوجاتا ہے۔

پیرصاحب اس کے جواب میں علق تھے کا کیا نمونہ پٹن کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔ بدم سمنتی وخور سندم عفاک اللہ کو کردی جواب سطح کی نصد لب لعل شکر خارا

"بندهٔ خدا مجھے تو جو چاہو کہ لو لیکن میرے مندے تو اسم خدا بھی لکھا ہے۔اس کی نبست ایسالفظ استعمال کرنا اندیشہ ہے کہ قیامت بیس اس کا مواخذہ ندہو۔" بیہ ہوتے ہیں اخلاق بردگان دین کے جس کی وجہ سے خلق خداان کے قدموں بیس گرتی ہے۔

اییا بی مرزا قادیانی نے تمام ایسے مسلمانوں کو جوزبانہ نبوی اور خیرالقرون کے بعد مرزا قادیانی کے دفت تک گز ریچے ہیں۔ان سب کو نیج اعوج (باطل گروہ) قرار دیا ہے۔

(تخذ گواز دييم ٨٠ فزائن ج١٥ م١٢٢)

پارچوسلمان آپ کو دوادی تعوانی کرتے یعنی آپ کی رسالت کا کلمتری پر معتد ان کو بلا استفاء ذریت اینایا (ولد الحرام) کهدکرایخ حسن اظلاق کا جُوت و بیت این – ( کاب بخخ می مدیر ۱۵ مرد ۱۵ مرد

ل ماشاء الله! آب اس درجه كونو محقى كاس كاديرتر في درار

اس رسالہ کے ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۸ میں بعض آ رہوں کے خطاب میں حلال زادہ اور ولد الرّنا کجر، مادری خصلت وغیرہ الغاظ استعال کے ہیں اور ایک ہندو کو صرف میہ بات کہنے پر کہ مرزا 8 ویانی قرضدار ہے۔ کصح ہیں کہ جو خص اپنی وخر کی نسبت ناط کس سے کرنا چاہج ہیں وہ اس کی جائداد وعالی حیثیت کو ویکھا کرتے ہیں۔

كيا ايا اليا فلاق كافخص في رسول يا مجدولهم ومحدث يا دلى موسكا بي يا اي فض كو اي شريف انسان محى كها جاسكا بي شرفاء كا قاعده ب كوكاليال من كرايي كر رجات يس كويا الن ساكى فطاب مى فيل كيا الله تعالى كارشاد ب "والدني من هم عن اللغو معرضون "اور" أذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً " معرضون "اور" أذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً " معرض على الرنعني كاقول ب

''ولقد مررت على اللثيم يسبني

فمضيت ثم قلت لا يعينني "

یں ایک سفلہ کے پاس سے گز راجو جھے برا بھلا کہدر ہاتھا۔ یس وہاں سے گزر گیا ہے کہ کرکہ اس کا خطاب کی ادرخض سے ہے۔

نی، رسول، دلی، مؤمن بلکه شریف انسان مجی جموث نیس بولا کرتے۔ مرزا قادیانی کے جموٹوں کی فیرست کھنے لکیس تو ایک کتاب تیار ہو جائے۔ ذیل میں چندا میک مرز کے غلط بیانیاں آپ کا کسی جاتی ہیں۔

مرزا قادياني كى غلط بيانيان

ا...... تعدادمر بدان کی نسبت غلط بیانی: ۱۹۰۰ء پی شی تاج الدین تحصیلدار کے سامنے بمقد مدائم کیس آپ نے تعدادمر بدان کل ۱۳۸ ککھائی تحصیلدار نے اپنی رپورٹ بیس بھی تعداد کلمی جس کی نقل (خرورة الا مام ۲۳۴ بزائن ج ۱۴۳ ۵۱۳) پی ودج ہے۔

> لے مرزائید! مرشد کی تہذیب کی دادد ینااوران کا پیشتر بھی پڑھناک گالیان س کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(در شین ص ۱۶ اماردو)

رم كرجوش من ال حالت كو كافي محت غيظ من آجات الوزيين وآسان كوزيروز بركردية \_ ع ما خن ندد ب خدا تجيم ال پنجه جنول .....ورند و دب كاعش كر بخير او حراتو \_ (تحدفز نویم سما ، فزائن ج۵۱م ۱۹۳۷ ، مطبور اکتوبر۱۹۰۱ ) پی مرزا قادیانی نے تعداد مریدان ۲۰ بزار کھی۔ (گویامرف درسال پس ۳۱۸ سے۲۰ بزار تک اضاف ہوگیا)

اور شنئے: (تختہ الندوہ من ہ بڑوائن جام عدد مطبوط ۱۷ کتر بر ۱۹۰۷ء) بیس آپ نے تعداد مریدان ایک لاکھ سے زیادہ درج فر مائی۔ ( دونوں کتا ہیں ایک بی سندایک بی ماہ میں طبیع ہوئیں۔ کہاں ۳۴ ہزار ادر کہاں ایک لاکھ ہے بھی زیادہ۔ کیا ان کی کوئی تطبیق ہوسکتی ہے۔ ایسا سفید مجموث سالا مان!)

(مواهب الرحل م ۱۲۰ فرائن ج۱۹ م ۳۳۰) ش مجى تعداد مريدان ايك لا كه سے زياده نتائى ـ (كويا ۱۹۰۴ء ـ جنوري ۱۹۰۴ء تك اضافه منر)

پھر(الکممودورےائری۱۹۰۳ء) پی تعدادالاکھ نتائی گئی۔(مرف تین ماہ پی ایک لاکھ کا اضافہ یاللجب!)

پھر (الکم مورورہ ارجولائی ۱۹۰۳ء) میں جو تقریر مرز اقادیائی کی جھیں ہے۔اس میں تعداد مریدان تین لاکھ بتائی گئی ہے۔ طرفہ یہ کہ ہرجولائی ۱۹۰۳ء میں جب ہمارے مقدمہ میں آپ نے اپناطنی بیان دیا۔اس میں تعداد مریدان صرف دولا کھ بتائی۔ (عجیب ہات ہے کہ ایک سال کے بعدا یک لاکھ کا خسارہ کیسے ہوگیا؟)

حقیقت بیہ کہ بیسب کی لغویمانی اور فراجھوٹ تھا۔ عدالت میں جب آپ پرسوال ہوا کہ آپ کے پاس کوئی رجٹر ہے جس سے تعداد مریدان معلوم ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی رجٹر ہیں ہے۔ لیکن مولوی عبدالکریم نے ایک رجٹر ارماہ سے بنوایا تھا۔ گر مرزا تادیانی کے کا تب الوجی مولوی عبدالکریم کا جب ۱۲ ارجولائی ۱۹۰۳ او جمعی مضل الدین بنام مولوی کرم الدین بیان صلفی ہوا تو آپ نے مرزا تادیانی کی تحذیب کرتے ہوئے اپنی پاس ایسا رجٹر ہونے داور ایسا رجٹر ہونے دائیا کرکے لکھایا کہ "مرزا تادیانی کے مریدوں کا ایک رجٹر ہے جواور صاحب کے سردے ہوئے دائیا ت سے تابت ہوا کہ تعداد مریدان کا ندگوئی رجٹر ہے نہ حساب ساحب کے سرد ہے باب جوادر میان لاکھول کی تبین صرف بزاروں کی تعداد میں ہوتو ہو ہاتی سب مبالد جموث اور در درخ بانی ہے۔

٢..... عمر مرزاكم تعلق فلط بيانى عمرك تعلق آپى پيش كوئى تى د" نسحييسنك حيوة طيبة ثمانين حولا او قريباً من ذلك " (ارليمن نبرس ٣٨ برائن عدائن ١٥٠٠) ياس بيائي عالى الله بقاتك "اى (٨٠) ياس بيائي عالى الله بقاتك "اي (٨٠)

زیاده ما پانچ خارم ۔"گویا مرزا قاویانی کے خدا کو پانچ چار کی کی پیش کے متعلق اشتہا ہ تارہا۔ (حقیقت الوج من ۲۸ بخزائن جمہم ۱۰۰۰)

اشتہارتیمرہ (مجموعہ اشتہارات جسم ۱۹۵) میں درج ہے:''تیری عمر کو یو حاد دل گا اور تیری موت کی چیش کوئی کرنے والوں کو تباہ کر دوں گا۔'' ( پیشین کوئی کرنے والے ڈاکٹر عبد انکیم مولوی ثناء اللہ ذعہ در ہے اور آ ہے تباہ ہو گئے )

" دمبقد مد یعقوب علی آیدیشر الحکم بنام مولوی کرم الدین مورور ۲ رجولائی ۱۹۰۴ء کو مرزا قادیانی نے اپنے حلنی بیان میں اپنی عمر ۲۵ سال لکھائی۔ آپ کا انتقال ۲۷ مرس ۱۹۰۸ء کو ہوگیا۔اس صاب ہے آپ کی عمر کل ۲۹ سال کی ہوتی ہے۔ جوثما نین حولاً اوراس (۸۰) سال یا نیا پھی کم یازیادہ کی پیشین کوئی کوخاک میں طادیتی ہے۔"

پی ایسیان ایم مرزا قادیانی کی کذب بیانی کا ذکر کرد ہے تھے۔ (اخبار الکم ۱۹۰۳ء) ش آ نجتاب نے اپنی عمر ۹۵ سال کھی۔ بتا ہے حضرت تی کا کون سابیان چاادرکون ساجعوٹا ہے۔'' سر ...... قبر شمیح کے متعلق غلط بیانی: (اوالہ اوہام ۲۵۳، فزائن جسم ۲۵۳) ش لکھا کہ: ''مسیح اپنے وظن کلیل ش فوت ہوا۔''(کشی نوح س۲۵،۲۵۴، فزائن جام ۵۸،۵۵) ش درج ہے کہ:''مسیح شمیر ش فوت ہوا۔ سری مجموعاً خانیار ش اس کی قبر موجود ہے۔''

(اتمام الجدماشير ۱۱ مزائنج ۱۸ و ۱۹۹) يس بدن قبرت بلد واقد س ش سهاس بر ايك گرجه ش قبر مريم بهدن فرمايج احضرت مى كے تمن بيان بين جن ش تنافض صرت مهان هي سے كون ساسچا كون سامجودا ہے؟ -

یں سے وہ من پانون پڑنے کے متعلق غلط بیانی: (مقی نوح مرہ ، فزائن جوام ۵) یس آپ سم سسہ کے '' قرآن شریف میں بلکہ تو رات کے بعض صحف میں بھی بینچر موجود ہے کہ سے موجود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت سے علیہ السلام نے انجیل میں بھی بینچر دی

آ دَا قرآن کریم کی ورق گردانی کرو کہاں کس پارہ کس دکوع کس آیت شل کھھا ہے کہے۔
کریج موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔ (بیکسا افتر اوعلی اللہ) اور ڈیل جموث ہے۔ ایسا تھی اور اے انجیل شریعی ہرگز ایسائیس کھھا ہوا۔ مر (اقادیانی کی بیسب دروغبانی ہے۔

۵..... مرزاقادیانی نے (براہین احمد یہ صلیع میں او بڑائن جاام مراا) میں کھھا ہے کہ: دو بطیل احادے شریع میں آیا ہے کہ آنے والے سے کی ایک بید مجی نشانی ہوگی کہ وہ ذوالقر نین ہوگا۔ ' ہم

مرزائیوں کو چینے ، ۔ ۔ الی کوئی مدیث کس کتاب مدیث سے دکھلائیں۔ ہرگز اسی کوئی حدیث بیں ہے۔ جس علی الرسول اور کذب محض ہے۔ ٢ ..... و قرأ ن . و قاديان كا نام مون كم معلق غلط بياني: (ادالداوم م 22 مزائن جسم ١١٠٠ ماشيه) يس ب " قاد يان كانامقرآن شريف يسموجود ب." دكملا وقرآن يسكس ياره كس ركوع كس آيت بي قاديان كانام لكهاب، - (ايسدوروغ كوكاكياكها) چہ ولاوراست وزوے کہ بکف جراغ وارو (ازالدادبام صعد برائن جسوم اماشير) مس ب: "إنسا انولساه قريباً من المقاديان "قرآن كرداكي مني مني بريس نے ديكھا۔" (كون عقرآن بيس،اس قرآن بيس ا واكس باكس اليمن محرت آيت كاكوكي نشان بيس ما) '' تمن شہروں مکہ، مدید، قادیان کے نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ درج (ازالهاوبام ص عد يخزائن جسم ١٨٠) مكه مدينه كا ذكرتو قرآن شريف مي موجود ہے۔ قاديان كانام كوئي مرزائي دكھلاوے اور کن ما نگاانعام حاصل کرے۔ یا اینے مرشد کی کذب بیانی پرمهر کردے۔ (توضيح الرام م، برزائن عسم اع) ش ب: "قرآن شريف مس بيركسيارات اور کوا کب اینے اینے قالیوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں۔جن کولفوی کوا کب ہے بھی نامرد کر بچتے ہیں۔' (بناؤ قرآن میں یہ کہاں کلھا ہے کس آیت کا بیز جمہ ہے۔قرآن میں ہرگز كبين ايانبين لكمارية مى سفيد معوث ب) الاعائ نبوت والكار دعوى نبوت دونول باتس مرزا قادياني كي تصانيف من موجود ہیں جن کا ذکر مفصل او پر کیا جاچکا ہے۔ان دونوں میں سے کون کی بات کچی کون کی جموثی ہے؟۔ دروغ كوراحا فظه نباشد! (ازالهاو بام من ۱۹، فزائن جسوم ۱۹۲) من ب: "ميل مثل سيح مول ميرا وموي بركز ميح موكود كالبيل \_ اگركوني مخف مجهم موكور بختاب تو ده جهه پرافتر او كرتاب ـ " مجراى كتاب (م ٢١١، تزائن جهم ٢٣١) يس ب: "بي عاجز مجازي طور براور وحاني طور بروي مي موجود ب جس کے آنے کی خرقر آن وحدیث میں درج ہے۔ میں نے براین میں صاف لکھا ہے کہ میں روحانی طور پروہی سے موعود ہوں جس کی اللہ اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے۔''

بنو

(بتاؤان دونوں باتوں ہے کہ میں سمج موعود نہیں جوابیا سمجھتا ہے وہ مجھ پر افتر اء کرتا

ہاور پھر سے کسش بی وہ سے موجود ہول جس کے آنے کی جو قر آن دصہ شدش سے کون ی بات کی ہاور کون کی جموع ہے۔؟)

۱۱...... (مسح ہندوستان غیر مراہ بڑوائن ج۵ام ۹۳)'' بنواسرائیل کے دس فرقے جن کا انجیل عمل کم شدہ بھیٹر میں نام رکھا گیا ہے۔ان ملکوں (ہندوستان) عمل آگئے تقے جن کے آنے عمل کی مؤرخ کواختلاف فیس ہے۔اس لئے ضروری تھا کہ حصرت سے اس ملک کی طرف سز کرتے اور گم شدہ بھیٹرول کوخدا کا پیغام دیتے۔''

(ما داكس ارخ يش يح كابدوستان بن آناور ممير بن وت بوناكها ب؟-)

ازالداد ارالداد ارالداد المرام (۱۲۱۰ مراس ۲۹۳) ش ہے۔

کر کے بیم مرا کر دی بھر من عجب تر از کی ہے پیر

اس شعر میں سے بے بدرہونے کا اقرار ہے۔ نیز کتاب (مواہب ارمن ص ۱۳۵۰ء)، خوائن جهاص ۱۹۸۹ ۱۱۹۰۰) میں مجی سے کا بے باپ ہوناتسلیم کیا گیا ہے۔

گھر (ازالداد ہام سم مسر ہوائن سم سم سم سم سم سک طلاف کھا ہے کہ "دمسے علیہ السلام اپنے دالد ہوسٹ نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرکے چریاں بنا تا تھا۔ ' (فر ماینے ) دونوں الوال سے دالد ہوسٹ نجار کے ساتھ نوال سے کہ کون ساتھ ہوٹ ہے؟۔

نیز ای کماب (س۵۰۵، خوائ جاس ۱۰۱) میں ہے: دینی اگر طرق رفق ونری ولطف اورا حسان کو تجو نی اگر طرق رفق ونری ولطف اورا حسان کو تجو نی اگر اورا تیات بینہ سے کمل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے وہ دی انہ بھی آنے والا ہے لینی زمانہ سے ومیدی موجود جب خدا تعالی جمرین کے لئے شدت اور خضب اور تجر اور تحق کا استعمال کرے گا اور حضرت سے علیہ السال منہایت جلالت کے ساتھ و نیا پر اثریں گے۔ تمام راہوں اور سرکول کوش و خاشاک سے صاف کرویں گے اور کج و ناراست کا نام وفشان ندرہے گا اور جلال الی گرائی گی قبر سے نیست و نا بود کردے گا

اور بیرزمانداس زماند کے لئے بطور ارہام واقع ہوا ہے۔ بینی جلالی طور پر اور جسمانی طور پر خداتعاتی اتمام مجت کرے گا۔اب بجائے اس کے جمالی طور پر رفق واحسان سے اتمام مجت کر رہاہے۔''

اس مبارت میں نص آیت قران سے استدلال کرتے ہوئے مرزا قادیانی جسمانی طور پر کئے علیہ السلام کنزول وجلال کی فروے سے اس ادراب قرآنی استدلال کے دوسے اس کے خلاف سے کے مزول اور جسمانی طور پر آنے کا شدوید سے اٹکار کر رہے ہیں۔ اب بتایا جائے مرزا قادیائی کا کون ساہبان کچا اور کون ساجبوٹا ہے؟ بہتر بھی ہے کہ براہین والے بیان کو بالکل جموث دیا جائے تاکہ جہوراہل اسلام کے مقیدہ سے تطابق ہوجائے اور حال کے بیان کو بالکل جموث قرار دیا جائے۔ جس میں بیخود خرضی پائی جاتی ہے کہ کے کوفوت کر کے اپنے لئے جگہ خالی کرنا معلوں ہے۔

## مرزا قادیانی کے عجیب وغریب اقوال

عورت بن كرحا مله موجا نااور بجه جننا

چونکہ آپ کے موجود ہونے کے مدی ہیں۔ حالانکہ آنے والے سے کا نام سیلی بن مریم ہواور آپ کا بیان میں شمریم کے بیٹے ہیں۔ اس لئے آپ نے سیلی بن مریم بنے کی ایک توجیہ فرمائی کہ پڑھ کرہٹی آتی ہے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ پراہین احمہ یہ نے فاہر ہے دو برس تک صفت مریبیت میں پرورش فرمائی اور پردہ بیں نشودنما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر در برس گزرے تو جیسا کہ براہین احمہ بیش ہے۔ مریم کی طرح سیلی کی روح جھ میں لائے کی می اور استحارہ کے رنگ میں جھے حالمہ میم اور کی مہینہ بعد جودس مہینہ سے زیادہ نیس جھے مریم سے سیلی بنایا گیا۔ اس طورے میں سیلی بن مریم میم میں اور ک

عیسائیوں کی حثیث تو سنا کرتے تھے۔مرزا قادیانی ان سے بھی بیڑھ گئے۔آپ مرد سے مورت بن گئے۔ود سال تک مورت کی صفت میں پرورش پائی۔ پھرآپ کوشل بھی ہو گیا۔ جو دس مہینے رہا۔ پھر پچہ (عیسیٰ) جنا۔مرزا قادیانی تھے تو ایک گرآپ ہی مرو (غلام احمہ) آپ ہی حورت (مریم) آپ ہی پچہ (عیسیٰ) ہیں۔ سبحان اللہ!این چہ بوانجی است خودکوزہ وخودکوزہ گرد خودگل کوزہ۔ بھلاان رازوں کوکون سجھے۔

كوئى جانے تو كيا جانے كوئى سمجے تو كيا سمجے

ايك عجيب فرشته

مرزا قادیانی بھول صفیے جیسی روح و پے فرضے خود ید دلت بنجانی نی ہیں۔ الہام آقی عربی، اگریزی، اردو ہوتے ہیں البت فرشے مجھی بنجانی بھی آجاتے ہیں اور وی بھی بنجانی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔ البت فرشے مجھی بنجانی بھی آجاتے ہیں اور وی بھی بنجانی ہوتا تھا ہے۔ فرماتے ہیں۔ دماری ۱۹۰۵ء کو شد معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور اس نے بہت سا رو پیریرے واس بھی ڈال دیا۔ ہیں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا کو فرش میں نے کہا آخر کچھ نام آق ہونا چاہے۔ اس نے کہا میرانام فیجی پیچی ہے۔ بہنجانی میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں لیخن جین وقت ضرورت پرآنے والا۔ تب میری آ کھکل ہے۔ بنجانی میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں لیخن جین وقت ضرورت پرآنے والا۔ تب میری آ کھکل سے۔ بنجانی میں وقت مقررہ کی خراف کے کہا تھا۔ کہا کہ اس کے خوات کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کی خوات ہوگا کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کی خوات ہوگا کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کی خوات ہوگا کی کھرانس کے خوات ہوگا کی کھرانس کی کھرانس کی خوات ہوگا کی کھرانس کی کھرانس کی کھرانس کی خوات ہوگا کی کھرانس کے کھرانس کی کھرانس

(هيقت الوي معهم بخرائن جهم ١٣٣٧)

کیا آج کی کسی نے فرشتہ کا بیانو کھا نام کہی کہی سنا؟ مرزا قادیا نی نبی بیش تو فرشتوں کے ایسے بھیب وفریب نام بتا کس ۔ واہ کیا کہنا! مرزا قادیا نی کا بیالہام نہیں اصفات اطلام ہیں۔ پنجا بی بیس حضر مشہور ہے۔ بلی کا خواب چم پھر ئے! مرزا قادیا نی کورو پیول بی کے خواب آتے ہیں اورا ایسے ایسے فیشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نام س کر بی ویگ رہ جا کیں ۔ تبجب ہے کہ مرزائی صاحبان کھے پڑھے ہوکر ایسے خرافات دیکھ س کر بھی ایسے خبطی فیش کو اپنا چیٹوا بنائے ہوئے ہیں۔

مرزا قادیانی کوفیض آتاہے

مرزا قادیانی کا ایک اور جمیب الهام ہے۔" پسریدون ان پسروا طعملک "لیمنی بابو البی پخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاک پر اطلاع پائے۔ پرخدا تعالی تھجے انعامات وکھلائے گا اور تھے میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے۔ابیا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔" مرزائیز! مرشد کے الہابات کی داو دینا۔ مرزا قادیانی کوچش آیا بھروہ بچہ ہوگیا۔ بچہ بمی ایسا جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔

(ان هذا لشرك عظيم)

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں

مرزا قادیانی چونکه مدی نبوت تھے۔اس لئے ضروری تھا کہ چش کو نیال بھی کرتے جو

لوازم نبوت سے ہیں۔ محر بدشتی ہے آپ کی کوئی بیش کوئی بھی سی منتی نہ لگا۔ مجموں، رما لوں، جھاروں اور ار ار پر بوں کی بیش کو ئیاں بھی بھی درست لگل آئی ہیں۔ لیکن مرزا قاویانی کی بھی کوئی بیش کوئی درست نہ لگا۔ چندا کیے کاؤ کرڈیل ش کیا جاتا ہے۔

ڈپٹی عبداللہ آگھم کی پیش گوئی آپ نے ڈپٹی کا اللہ ہے ڈپٹی نہ کور کی نبت ۵ رجون ۱۹۰۳ء کو پیش کوئی کی تھی کہ '' دو ۱۵ ماہ تک ہادیہ پیس کرایا جائے گا۔ اس کو بخت ذات پہنچے گی۔ بشر طیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر بیپٹیش کوئی جموفی کتل وہ پندرہ ماہ کے عرصے ہیں سزاموت سے ہادیہ ہیں نہ پڑتے تو ہیں ہرا کیس سزا کے لئے تیار ہوں۔ بچھ کو ذلیل کیا جائے ردسیاہ کیا جائے۔ میرے کلے ہیں رسہ ڈال دیا جائے۔ بچھ کو تھائی دو ماجائے ہے ایک ماری سرکر گئر تازیوں اور میں بارڈیجا بیشان کی جمرک کے

ویا جائے۔ مجھوکو بھائی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور ش اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا کرے گا ہضر ورکرے گا ہضر ورکرے گا۔ زیٹن آسان ٹل جا تیں پراس کی اپنی ڈنلس کی ''

(جك مقدس ١٨٨ فرائن جه ١٩٣٥)

باتیں نہلیں گی۔''

افسوس! چدرہ ماہ گرر گئے۔ آتھ مندمرا۔ میسائیوں نے خوشیاں منائیں طرح طرح کے بکواس کئے۔ گرکیا ہوسکتا تھا۔خو کردہ را علاج نیست! ہاں! حسب دستور مرزا قادیاتی کہنے گئے کہ آتھ منے کی طرف رجوع کرلیا اور موت کی گئے۔ رجوع کیے کیا۔ کیا مسلمان ہوگیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کردیا۔ کا وحاشا! عیسائی کا عیسائی می رہا عیسائیت پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ مرزا قادیاتی کی ریگندی تادیل ۔

ول کے بہانے کو تو عالب یہ خیال اچھا ہے

۲..... ۱۵ماریل ۱۹۰۷ء کومولوی تناه الله سے آخری فیصلہ کے صوان سے پیش کوئی کی گئی: ۱۹ کریس کذاب ومفتری ہوں جیسا آپ کہتے ہیں تو یس آپ کی زعد گی میں ہلاک ہوجا در گا۔ کیونکہ مفسدادر کذاب کی بہت مرتبیں ہوئی۔'' (مجوعا شتہارات ساس ۸۸۵)

مرزا قادیانی مرکع مولوی ثناء الله اب تک زعره بین کیااس پیش کوئی کی رو سے مرزا قادیانی کے مفسدادر مفتری کذاب ہونے میں پھے شک ہے؟ مرزائیو! کیا کہتے ہو کیاا پنے مرشد کو جمٹلاؤ کے؟

٣ ..... '' خدا سچ کا حای'' کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا گیا اور پیش گوئی کی گئی کہ: '' ذاکر عبدالکیم اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے جمعے الفاظ ذیل جی جمعے اطلاع ' دی ہے۔'' خدا کے مقدسول میں تولیت کے نمونے اور طاشیں ہوتی ہیں اور وہ سلاحی کے شہرادے کہلاتے ہیں۔ ان پرکوئی خالب جیس آسکا فرھتوں کی بھی ہوئی کوار تیرے آگے ہے پر اور فات کو نہ پہانا۔ ندی کھا نہ جانا '' رب فسرق بین صدادق و کاذب انت تریٰ کل مصلع و کاذب ''

(اشتہارضا ہے کا مای برا بخزائن ج ۱۳ س ۱۳۱ مائید بھوصا شتہارات ج سی ۱۵۹ ۱۵۹۰ مفرف خدات کا میں اور استی بھوصا شتہارات ہوں اور مسلم کے خدات کے خدات کے بین ۔ بین خدات کا کی طرف سے میدائکیم خال کے اس فقرہ کا دو ہے کہ جو جھے کا ذب اور شریر قرار دے کر کھا ہے کہ صادق کے ساتھ شریر فتا ہو جائے گا۔ گویا ش کا ذب ہوں اور وہ صادق ادر وہ مروصال کے ہاور بی شریرا در خدت کی اس کے در شی فرما تا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شیم اور کہ کہ استی کے میں اور خات کا عذاب ان کو نصیب فیل ہوتا۔ اگر ایسا ہوتو دنیا جاہ ہو جائے اور صادق دکا ذب میں کوئی امر فارق ندر ہے۔' (جموصا شتہارات ہیں ہوتا۔ اگر ایسا کھی موال مرز ا قادیا نی کی زعر کی میں مرجائے گا۔ اگر اس کے تسی ہوا تو میا نی مدر کھیم خال کی در اقادیا نی کوئی میں ہوا تو

مرزا قاویانی کاذب، شریر مفتری سب پکه مول کے۔ نتیجہ بیہ واکد مرزا قاویانی عبد الخیم خال کی درا قاویانی کاذب، شریر مفتری سب پکه مول کے۔ نتیجہ بیہ واکد مرزا قاویانی عبد الخیم خال کی چیش گوئی مورویہ الرجولائی ۱۹۰۷ء کے مرزا تین سال تک ہلاک ہوجائے گااور پھر کی مرجولائی ۱۹۰۷ء کرآ ت سے ۱۲ ماہ تک سزائے موت بادیہ ش گرایا جائے گا۔ پوری ہوئیں کرآ ب۲ امری ۱۹۰۸ء کوفوت ہوگر تصدیا کر گئے۔

س.... محمدی بیگم کے لکاح کی پیش گوئی: ۱۸رجولائی ۱۹۰۸موآپ کوالهام مواکد: "اس سے تیری شاوی موگ -"انا زوجنلکها"

''فسيكفيكهم الله يردّها اليك لا تبديل لكلمات الله''

(انجام آنخم ص ۲۱۱ فرائن ج ۱۱ س ۲۱۱)

فرض اس کے متعلق آپ کو بڑے دھڑ لے کے الہام ہوتے رہ۔ کوشیں بھی ہوئیں لیکن جھ ی بیگم دوسر فی شی سلطان جھ سے بیائی گئی۔ چربیکہا کہ بوہ ہو کر ضروروالی لے گی۔ آخروفت تک آپ کواس کی ہوس دی ۔ لیکن مرزا قادیانی بید صرت دل میں لے کر قبر میں جاسوئے۔ ان کی منکوحہ آسانی دوسرے کی آخوش میں دھڑ ادھڑ نیچ جن رہی ہے۔ مرزائی پیچارے دیکی دیکی کر کر خدرہ ہیں۔ کین اللہ دے خوش اعتقادی کہ اب بھی ایے جھوٹے فخص کو مرشد سمجھا ہوا ہے۔ اور بھی کئی پیش مرشد سمجھا ہوا ہے۔ ہم چوهم کی اور بھی کئی پیش کو تیاں کی شکئیں جو جھوٹی لکلیں۔ مثلاً:

ا ...... ''غلام ملیم کی بشارت جو بحز لہ مبارک احمد ہوگا۔'' (جھوٹی لکلی) (تذکر میں ۲۵ سے طبع ۲۰ ساست میں کا مشرک کے دونے ور سے گا۔'' (مغر)

السناس "عالم كباب كى پيدائش كى چيش كوئى جس كے پيدا ہوتے بى تمام عالم جاہ ہو جائے

گا-"(غارد) (تذكره مع سل ۱۳۵۰، الكم مورد وارجون ۱۹۰۱)

المسس "شوخ وهنك لزكا بدا موكاء" (لزك بدامول) (قدر مساه ليس)

ه..... "اورخوا تین مبارکہ ہے جن میں ہے تو بعض کوهرت بیٹم کے بعد پائے گا تیری نسل

بهت بهوگی-" (اشتهار ۴ مرفروری ۱۸۸۱ه، مجموعه شتهارات ج اس ۱۰۱۸)

کوئی خاتون تھیب نہ ہوئی۔ نداس سے نسل بوعی۔ غرض آپ کی کوئی چی کوئی بھی ہوئی بھی ہوئی بھی ہوئی بھی ہوئی بھی ہوئی بھی اپری نہ ہوئی۔ نہیں کا درم بدان خشاء مقادمر تعلیم خم کرتے دے۔ (یاللجب)

مرزا قادياني كي تصانيف

مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کے کمال نبوت ورسالت پر ایک بیہ بھی دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کی تیں عربی، فاری، اردو میں تصنیف کی ہیں اور عربی قصیدے بھی لکھے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سوواضح ہو کہ مرزائی صاحبان نے مینڈک کی طرح صرف کواں تلک بی اٹی نگاہ کومحدود کیا ہواہے۔

چاُں کرم کہ درینگے نہاں است زیمن وآ بان ادہان است

کاش وہ حتقد بین فضلاء کی تصانیف و کیمتے تو بدر کیک استدلال پیش کرنے کی جرائت نہ کرتے ۔ کیاان کو معلوم نہیں ہے کہ فقہاء کرام دھمد ثین نے کس قدر خینم کما بین لکھ کران بیں علوم ومعارف بحرویئے ۔ میسوط سرختی تعمیر خینم جلدوں بیس ہے جس بیس فقد کے مسائل کی تحریح کی گئی ہے۔ علامہ ابن عابدین معروف شای نے پانچ بدی بدی جلدوں بیس درمخار کی شرح، روالحجار تصنیف کی اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت کی تصانیف موجود ہیں ۔ امام فخر الدین رازی کی تغییر کمیرو کیمو۔ ایسانی روح الہیان وغیرہ!

چند مصتفین اسلام

ا ..... ابوطی حسین بن عبرالله بن سینا بوت پاید کا فاهنل اور مصنف تها۔ اس کا کمال دیکو کر مشن الدولہ والی کورگل نے اس کو عہدہ وزارت پر سرفراز فربایا۔ وزارت کے ایام میں ۱۲۰ مریضوں کا ہاتھ دیکو کھانا کھایا کرتا تھا۔ علم طب میں ۲۷ کما ہیں، فقد اور توحید میں ۱۲۰ حاصل وجھول ۲۰ جلد، البر واللهم، مجلد، اس کی تصانیف سے جیں۔ لفت میں چار، منطق میں ۲ بلیمی وریاضی میں ۱۵ اور سیاست وسینتی میں سات تصانیف ہیں۔

مرزائی صاحبان بتا تیم کرآپ کے مرزاکی ان مصنفین کے مقابلہ بی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کون کا تغییر کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کون کا تغییر قرآن یا فن فقد اصول اور حدیث بیں کوئی کتاب تعنیف کی؟ آپ کی تمام کتابوں بیں یا دوسر ہے کہ بین می موجود بیل مہدی مسعود، بیس نبی ورسول، بیں رام چندر، بیس کرش، بیس شری شکلنگ بیگوان کا اوتار، بیس ایا، بیس ویا ہوں۔
ایا، بیس ویا ہوں۔

مرزا قادياني كي فصاحت وبلاغت

مرزا قادیانی کی فصاحت وبلاخت کا بیرحال ہے کہ اردو تک بھی میچے نہتھی۔ چنانچہ (هیتت الوی) ش کلھاہے کیکی من چلے مرید نے آپ کی بود کی اردود کی کراعتر اض کر دیا کہ حضور عالی اردو ش بنجا کی الفاظ کھسیز دیا کرتے ہیں تو فر مانے گئے کیوں نہ ہو۔ آخر ہنجا کی ہوں۔ جب حربی فارس الفاظ اردوش ملے جلے ہیں تو پنجابی الفاظ کی ملاوث پر کیااحتراض ہے۔واہ کیا حمدہ جواب ہے ۔

برين كلته زواني ببايد مريت

مر فی حبارت کا تو کیا کہنا۔ اعجاز اسے نام ایک کتاب تصنیف فریائی جس کوتر آن کا ہم پلہ نے بتلایا گیا۔ اس بس اکثر عبارات مقامات تریری کی سرقہ کر کے کھی گئیں۔ جبیبا کہ عدائت میں آپ کے تلقی مرید تکیم فضل دین بھیروی کو جانی بیان دیے وقت جب وہ عبان یوں ہے: ''اعجاز اسے تو سوائے تسلیم کے جارہ نہ ہوا۔ آخر تو ارد کا عذر انگل جی گردیا۔ چتا نچہ بیان یوں ہے: ''اعجاز اسے میں مقامات تریری سے عبارتی فقل کی گئیں ہیں۔ حوالہ قل کا نیس ہے والہ زر در سے سا عجاز اسے مرقہ کا طرح آہیں ہے۔ (خود بخو دبیان کیا کہ جن عبارتوں کے سرقہ کا الزام لگایا گیا ہے) اعجاز اسے پروہ عبارتی سرقہ جیس کی جاسکتیں۔ اس لئے کہ بعض وقت تو ارد کے طور پر در سے مصنف کا فقرہ کھودیا جاتا ہے۔ حالا تکدہ وقترہ پہلے مصنف کا نہیں ہوتا اپنا طبعز ادبوتا ہے۔ اس لئے من نہیں کہہ سکتا کہ بیکل عبارتی اصل ہیں یا قل۔''

(مان میم فنل الدین ستنیف مورد ۱۹۰۳ رجون ۱۹۰۳ و، بعدالت مدید آنها م مجمع نامد درجه الال کورد اسپور) مخلص مرید کا مرشد کی کماب میں مقابات حریری کی بجشد عبارات و کی کرمبوت مو

ے معجرہ ہیں آو مسروق مند مقامات حریری کی عبارات کو کیوں ندسب سے بدا معجزہ ہانا جائے۔ علادہ ازیں جس قدر افلاط کی مجربار اس کماب مماثل قرآن (اعجاز اسے) میں پائی

جاتی ہیں۔اس کا تعمیل سیف چشتیالی مؤلفہ حضرت پیرصاحب کوار دی ہیں درج ہے۔آپ کی کسی حربی کی درج ہے۔آپ کی کسی حربی کی حل کر ہم محوز ناظر بن کو مرزا قادیاتی کی دہ عبارت مندرجہ مواہب الرحن دکھا کیں گے۔ جس کی بناء پر خاکسار کی طرف سے مرزا قادیاتی کی استفادہ ہوائیں سے طور پرآپ کے ایک الہام کی طرف تجدید

ولائی جاتی ہے۔ "الارض والسماه معك كما هو معی "( تذكر طبح مس ١٥) يالهام كفريد ہونے كفاده ايبافلا ہے كہا كي مبتدى ہى اس كفلم ثكال مكتا ہے۔ چتا في اس من" هدو" همير واحد فائب ہے جوارض و ما وروج و دل كی طرف را حج ہے۔ اس لئے" هو "فيل" هما" همير شنيه و في چاہئے۔ اگر واحدى همير ہى ہوتو چ تكر افظ ارض و ما ومو قات ما جدے ہيں۔ اس لئے همير واحد مؤثف بى ہو فى چاہئے ہى ۔ واہ كى واہ امرز اقاديانى كى فصاحت و بلاخت كاكياكہا۔ لئے همير واحد مؤثف بى ہونى چاہئے ہى ۔ واہ كى واہ امرز اقاديانى كى فصاحت و بلاخت كاكياكہا۔ ہے دينا كون بحلا مائس پندكر سكتا ہے۔ چتا في آپ كے پاكيزه كلام كے دوشعر فموند كے طور پر درن ذيل كے جاتے ہيں۔ ( تدر هيت او تى مرائ ہورى ہيں:

ومن السلسام ارج رجلًا فساسساً غسولًا لسعيد ساً نسط فه السفهساه اوركيموں ش سايك فائل مردكود يكتابول كرايك شيطان المون م غيروں كا نطقب شكسس خبيست مفسد ومسزور نسسس يسمب السعد فسي الجهلاء

بدگوہے اور خبیث اور مفسد اور جموث کو طمع کر کے دکھانے والا منحوں ہے جس کا نام چاہلوں نے سعدر کھاہے۔

ہتاہے! الی بیبودہ اور فحش گالیوں کے جواب پش تھم اٹھانے کی کی شریف کو جرات ہوسکتی ہے؟ علاوہ ازیں علاء ونسلاء کے پاس مرزا قادیانی کی طرح پرلین ٹیس تا کیدہ اپنے قصائد کو شائع کرتے رہیں۔ بیرے پاس کئی تھی تحریریں حربی نظم ونثر الی پڑی ہیں جو علاء نے مرزا قادیانی کی تردید پی کلمیں جن کی مرزا قادیانی کے مریدوں کو بچر بھی ٹیس آ سکتی۔ مگروہ چپنے سے دہ تکئی۔

ہاں! اخویم علامد دہر جناب الوافقيش مولوي محد حن صاحب فيضى كا وہ تصيدہ جوب لفظ تروف بين آپ نے لكھ كرسيالكوٹ بين مرزا قادياتى كے پيش كيا تھا جس كود كيدكر مرزا قادياتى مبهوت ہو گئے تقے سراج الاخبار جہلم رسالدا جمن تعمانيدلا ہور دو كيدا دمقد مات قاوياتى بين چھيا ہوا موجود ہے۔ باوجود عرصہ محد كر رجانے كم رزا قادياتى ياكسى مرزاتى كواس كا جواب لكھنے كى قدرت ندہوئى۔ يقعيدہ ہم آ كے چل كر درج كريں كے اور مرزائي ول كھنے وي كرا ہے كماب بھى آگر قدرت ہے تو اس کا جواب دیں۔ علامہ مروح نے سورہ فاتحہ کی ایک کھل تغییر بے نقط حروف میں لکھی تھ تا کی موجود ہے۔ نیز آپ کی ایک کتاب علم فرائض میں عربی تلام میں اشعار کی چپی ہوئی ہے جس کو دیکھنے سے علامہ مروح کے تجرعلی کا اور علم ادب میں قابلیت کا پند چلتا ہے۔ ہاں! مرزائی صاحبان نے علامہ فیضی فیاضی (وزیر دربارا کبری) کی تغییر سواطع الالبام تو ضرور دیکھی مورائی صاحبان نے علامہ فیضی فیاضی (وزیر دربارا کبری) کی تغییر سواطع الالبام تو ضرور دیکھی ہوگی۔ جو ایک صفیح تفیر قرآن بے نقط حروف میں ہے۔ پھر انصاف کریں کہ مرزا تا دیائی کی تصافیف کی اس کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے۔ خرض مرزا قادیانی کی ائی اناپ شتا ہا اغلاط سے مجر پورتصانیف بھی ان کی نبوت رسالت یا صدافت کی ہرگر دلیل نہیں ہوسکتیں۔ جن پر مرزائی ناز مرربے ہیں۔

مرزا قادیانی کے نشانات

مرزا قادیانی خدا کا خوف شرکتے ہوئے گریز ماتے ہیں: "میری تائیدیش اس نے دہ نشان خاہر فرمائے ہیں: "میری تائیدیش اس نے دہ نشان خاہر فرمائے ہیں کہ آئی کی تاریخ ہے جو ۱۱ رفر دری ۱۹۰۸ء ہے۔ اگریش ان کوفر دآفر دآ شار کردن آئی میں خات کہ ان کا میں کہ میں کہ میں کہ ان کا اعتباد شارک کے میں کہ کا اعتباد شارک کے میں اس کو ٹبوت دے سکتا ہوں۔ " (هیفت الوق سے ۲ بڑ ائن جہ میں کہ کا اعتباد شارک تقد کو لڑدیں میں بھر ترائن جام ۱۵۰۳) پر لکھا ہے کہ "رسول اللہ سے ہم بڑار مجر سے خاہر ہوئے۔ " خاہر ہوئے۔ "

اس سے تابت ہوا کہ معاد اللہ مجرنمائی میں آپ کورسول اللہ اللہ ہے۔
ہاں! جناب آپ کی حم پراعتبار کر کے تو اپیا جموعہ جوز مین وآسان میں تبییں ساسکا کون تسلیم کر
سکتا ہے۔ ہم آپ سے اس پرجموت ما تھے ہیں۔ بتلا ہے! وہ کیا ہے آپ نے اپنی آخری تصنیف
حقیقت الوی میں جواپنے نشانات کی فہرست دی ہے۔ باوجود عکہ ایک ایک واقعہ کو دس دس بارہ دفعہ بیان کر کے تعداد بر حانے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی نشانات کا آخری نمبرہ ۲۰ تک بھی کے سام تین سوتہ پورے کرتے (جمونہ
ہے۔ اگر تین ال کھنشان منے تو کم سے کم تین ہزارا گر یہ بھی نمیس تو تین سوتہ پورے کرتے (جمونہ کی صد ہوگئی)

آپ نے (اعازاصری مل ایوائن جوام کو) میں بیم مح تر رفر مایا ہے: ''میری پیشین گوئیوں کے مصدق ۲۰ لا کھیئیں۔'' ذراان کا انہ پندی بتا دیا ہوتا ہے۔ تاسیاہ روستے شود ہر کہ دروشش باشد ہاں ہم! آپ کے بعض ان نشانات پر نظر کرتے ہیں جو آپ نے حقیقت الوق میں ورج فرمائے ہیں۔ جن میں متعدد تمبر مقدمات جہلم و کورداسپور کے بھی دیے مجے ہیں ادراس وجہ ہے ہم کواب دوبارہ روئدادمقد مات شائع کرنی پڑی ہے کہ آپ نے ان واقعات کو جو آپ کی ذلت کے چیکتے ہوئے نشان تھے عزت وصداقت کے نشان قرار دے کر پیلک کو دھوکہ دیتا جا ہا ہے۔ بلکہ آپ کے خلیفہ محود ادر عینی مواہ مولوی محمر علی نے بھی ان مقدمات کو مرزا قادیانی کے معجوات میں شار کر کے بہت مچھ خامہ فرسائی کی ہے۔ دل نہ جاہتا تھا کہ اسے مرے ہوئے دوست سے نبرد آ زما ہول اور گڑے مردے اکھیڑنے کی سعی کریں مگر مرز ااوران سے مریدول ک شوخ چشی ادراحباب کے اصرار سے اب بدردئدادللمی جاری ہے تا کہ مسلمانوں پر اصلیت مکشف ہوجائے کہ مقدمات میں مرزا قادیانی مظفر منصور ہوئے میں یاان میں اللہ تعالی نے ان کو وہ ذلت اور فکست دی جس کوقبر میں بھی نہ بھولے ہوں مے سونٹانات مندرجہ حقیقت الوحی کی ایک بہت مقدارتو حرم مراء شل لڑکول اورلڑ کیول کی پیدائش وفات با بیاری یا تھارواری وغیرہ ہے مہیا کی منی ہے۔جن کی تفصیل ترتیب دارورج ذیل ہے۔ ایک از کامر کمیا تھااس کے بعد ایک اور پیدا ہو کیا جس کا نام محوور کھا گیا۔ نشان نمبر ۱۳۳.... اس کے بعدایک اوراز کا پیدا ہوگیا اس کا نام بشراحمد کھا گیا۔ نشان نمبره۳۵.... بشراحمك بعدايك ادراز كابيدا موااس كانام شريف احمد كما كيا نشان نمبرا ۳۰..... محرحمل كايام ش ايك الرك كى بشارت لى ده پيدا موكى اورمبار كه يكم نام نشان نمبر **۳۷**..... رکھا گیا۔جس کے تقیقہ کے روز لکھر ام مارا گیا۔ نشان نمبر۳۸..... لڑ کی کے بعد ایک اور لڑکا تو لدمواجس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔ ا یک اوراز کی کی بشارت ہوئی وہ پیدا ہو کر چند ماہ بعد مرکئی۔ نشان نمبروس..... بجرد خت کرام ایک اورائر کی بشارت مولی جو پیداموگی،اس کا نام است نشان نمبر به.... الحفظ دكما كياربيذن نشان نمبراه.... ايك بيش كوني اربعة من البنين يول يورى مونى كرج الا م محوواجر، بشراحم شريف احمد مبارك احمد (يوراكند ابيدا بوس) یا نج یں اڑے فافلہ کی بھی بشارت تھی وہ بھی ہو کیا نصیراحرنا مرکھا کیا۔ فثان نمبراهم..... نشان نمبر ۷۷..... بشراحم ينان وكميا ها- آ شوب چشم ها"برّق طبغيلي بشيد " ( تذكره طعسس ١٧٧) (بمعني) الهام موالركاد ومرعدن شفاياب موكميا

نشان نمبر ۸۵..... مجھے تولنے ہو کیا۔ سولدون پاخاندے تون آتار ہا۔ دریا کی رہے تھے دورود پڑھ کر کم گئ آرام ہو کیا۔

نشان نمبر ۲۸ ..... مير عدانت كودرو بوكيا القابوا "فساذ امرضت فهو يشفى" (تذكره طعس سسيس درية ويشفى" (تذكره

نشان نمبر ۸۵...... وهل مين شادي رجائي سامان عردي كالكرتفا ـ الهام موا\_

هرچه باید نو عروسی راهمه سلمان کنم

(تزکولی ۱۲۸ س۱۲۸)

ا یک جکسے پانسوادردوسری جکسے تین سوروپیقر ضال کیا۔ سامان اوری تیاں و کیا۔

نشان نبرا ۱۸ ..... ایک از کی عاس پیدا مورمرگی \_

نثان نبر ۱۸۵ ..... خواب می دیکها که مبارک احمد کا پاؤل میسل ممیا ہے۔ اپنی عورت سے بید کشف بیان کیا تھوڑی دیر بعد لاکا ایک طرف سے دوڑا آیا۔ جب چٹائی کے پاس آیا پاؤل میسل میا پیش کوئی کرنے والے مرزا قادیا فی خود بدولت کواوا تی جورو۔

ہے۔ یہ موں پوری ہوں۔ یہ وہ سے وہ سے وہ سے روہ وہ یہ کو بوروے وہ ہی بورو۔ نشان غمر ۱۸ ۱۸۔۔۔۔ مبارک احمد کو بیاس کلی۔ کہا اب یائی۔ میں نے دوڑ کر کو کس سے یافی یا ا ویا الہام پورا ہوگیا۔ (حقیقت الوقی ص ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱ مرتائی ج

اين كرامات يرماج وجب كربيتناشيد كفت بإران شد

حضوروالا!ان الهامات كوقو معنم كرميح بوصاف جموف موكملهم كى كذب بيانى پرمهر كرميح مثل غلام طيم كى بشارت جو بحوله مبارك احمد موكا يكي كى بشارت جوز عده رب كال عالم كماب كى بشارت جس كى پيدائش سے جهان درہم برہم موجائے كا مشورۃ وشنگ لاكاكى بشارت جولاكى كاشكل غير مودار موا۔

روں میں مال میں اور کہ کی بشارت جونفرت جہاں بیٹم کے بعد ہوں گی ادراس سے نسل بہت خواجین مبارکہ کی بشارت جس کا آسان پر نکاح بھی پڑھا گیا۔ مرزا قادیانی ای ہوں میں مر مجھے دہ رقیب کے پاس میمن الزاری ہے۔ مرزا قادیانی عمر محر بھی کہتے رہے۔ رقیب آزار ہا فرمود دجائے آشی کلذاشت کہ بس عمریت کا بی بیار سریر آستان دارد

مقدمات کے نشان

مرزا قادیانی کے فلاف دواستقائے ہوئے۔ایک جہلم میں جوایک قانونی بنا پر فارخ ہوگیا۔آپ نے آسان سر پرافٹالیا۔ چیش گوئیوں کی ہجر مارکردی۔ تادانی سے جوش میں آکر جہلم میں ایک کئی ہوارکردی۔ تادانی سے جوش میں آکر جہلم میں ایک کئی ہوارک کئی ۔اس کی بناہ پر دوسرا استقاد کیا گیا جوآپ کے لئے بلائے بدر ماں فابت ہوا۔ قریباً دوسال اس میں سرگردان رہے جو تکالیف برداشت کیں ان کا ذکر آئے گا۔ آخر عدالت مبدآ تمادام صاحب سے کے لئے بلائے ہے دور کا جو کا گیا ہو تمان مصاحب سے کہا ہو گیا ہوں کی سراہوئی۔

آپ کے قلص مرید علی خاص دین صاحب بھیردی کوای مقدمہ میں دوسور و پیدجر باند یا پانچ ماہ قد کی سزا ہوئی۔ آخر عدالت سیشن کورٹ میں ایل کرنے پر بھدم مشکل رہائی ہوئی۔ مرف اس ایک واقعہ کی بناء پر آپ نے کتے نمبرنشانات مشتمر کئے۔ ان کی تفصیل سننے۔ (حقیقت الوق م ماہ بڑوائن ج ۲۲ م ۲۲۳) سے ان نشانات کا اعداج شردع ہوتا ہے جودرج ذیل ہیں۔

نشان نمبر۲۵..... کرم دین جنگی کے مقدمہ فوجداری کی نسبت پیٹی گوئی تھی۔'' دب کـــل شـع خــاردمك فــاحفظنی وانصدنی واز حمنی ''(اس عبارت عی مقدمہ فوجداری یا

بریت کا کوئی ذکرتیں) خدانے جھے اس مقدمہ سے بری کیا۔ نشان نمبر ۲۷ ..... کرم دین جملی کے اس مقدمہ فوجداری میں مجھے بریت ہوئی جو گورواسیور میں وائر تھا۔ نٹان نبرے اس سے کرم دین جملی کی سزایانی کی نبست پیش کوئی تھی جومواہب الرحن میں درج ہے۔ اس میں دوسزایا کیا۔ (حالا تکہ میانات حلتی میں مقدمہ کی نبست پیش کوئی سے الکار کرتے ہے۔ اس کا ذکر آئے گا)

نشان نمبر ۲۸ ...... آترارام کی اولاد کی موت کی نسبت پیش کوئی تھی۔ ہیں دن بی اس کے دد لوک مرکے راجر کرنے پیش کوئی کی کتاب اخبار یا اشتہار بیں شاکع نیس کی تی۔ بعد از واقعہ یہ پیش کوئی کوئی کی اور آترارام کی اولاد کے مرنے سے قائدہ کیا ہوا۔ آترارام نے آپ کو طرح کالف بیس جنا کرتے کی اور آترارام کی بعد پانچی سورد پہیجر مانہ یالا ماہ قید کی سزا بھی دے دی۔ قائدہ تو جب تھا کہ آترارام مرکیا ہوتا اور مرزا قادیائی سزا سے فی جائے )

نشان نبر ۲۹ ..... الله چندولال مجسفری کے سونول کی پیش کوئی تھی۔ چنانچہ وہ کوراسپور سے تہدیل ہوکر ملتان منصفی پر چلا گیا۔ (کل وحاشاک کتاب یا اخبار یا اشتہار شراس پیش کوئی کا مام ونشان نہیں۔ اگر مرزا قاویائی کو علم ہوتا کہ ان کی پیش کوئی کے مطابق مجسفریٹ نے تہدیل ہوجاتا ہے تو انتقال مقد مات کی زحمت چیف کورٹ تک کیوں گوارہ کی جاتی ۔ پھر لالہ چندولال کی تہدیل سے مرزا قادیائی کو کیا قاکمہ ہوا۔ ان کے دومقد مات جو فاکسار کے خلاف دائر تھے۔ وہ فارج کر گئے اور ان کے وقت آ رام ہے کری پر بیٹھے رہے فارج کر گئے اور ان کے وقت آ و مرزا قادیائی پیشی مقدمہ کے وقت آ رام ہے کری پر بیٹھے رہے تھے۔ ان کی تبدیلی پر ایک ایسا جا بر حاکم موجہ آ تمارام آ گیا کہ جس نے عدالت میں روزاند کا کہ بارہ گھند مرزا قادیائی کو لئرموں کے ٹہرے پر پاؤں پر کھڑا دکھا۔ آ خر پائچ مورد پر چرماندورند کارہ قید کی سرا بھی و سے دی۔ فاکد و تب ہوتا کہ لالہ چندولال کی تبدیلی پر مرزا قادیائی کا کوئی مورویات کا کا کوئی میں بر پھر خرے نے بیان آ جا تا اور مرزا قادیائی کو بری کردیا گ

نشان نبر ۱۶ ..... برا بین احمد بیش فقح مقدمات کی بیش کوئی تمی مجھے فقع ہوتی رہی۔ نشان نبرا ۱۰ ..... کرم دین کے فوجداری مقدمہ کے لئے جہلم جار ہاتھا تو الہام'' .....

بركات من كل طرف جهلم "ش محقريان برارة دى و يصفة يا اسوم داوردو وورت ني بعت كي (جموث سفيد جموث ال ك متعلق بم آم جل كربحث كري مع مقدمه س

مجھے پریت ہوئی۔

نشان بمر ۱۱۸ ..... کرم دین چلی کے مقدمہ فوجداری کے لئے گورواسپور کیا تو بھے الہام ، موا۔ ''یس اللہ عن شانك قل الله ثم ندھم فی خوضهم یلعبون ''اپنی جماعت كو برائم من اللہ عند موضهم یلعبون ''اپنی جماعت كو برائم من من من اللہ من اور مولوی تھی موجود منے ۔ (خواجہ کے گواہ ڈڈو) کچبری ش

محے تو فریق فانی کے دکیل نے سوال کیا۔ کیا آپ کی شان اور مرتبداییا ہے جیسا تریاق القلوب شماکھا ہے۔ بیس نے جواب دیا کہ خدا کے ضل سے بھی مرتبہ ہے جواس نے میر تبہ جھے عطا کیا ہے۔ تب دہ مجع کا الہام پورا ہوگیا۔ (بیہ ہے حضرت اقدس کا سفید جموث) آپ کے ہر دد بیانات طفی آگے بجسے درج ہول کے۔ ان میں نداس سوال کا ذکر ہے نہ جواب کا۔ ایسے الہامات اور ایسے اقوال کا کیا کہنا۔ پینجبر تو جموث نہیں کہا کرتے۔ مرزا قادیا تی جیب نی ہیں کہ تا با با سب مجموث تی جموث ہے۔

نثان فمرم که ...... نسسم ۱۹۰۳ جون ۱۹۰۳ و کورات کے دقت بینگر مودی تخی که مقدمات کرم دین کا کیا نجام ہوگا۔ الہام ہوا'' ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون '' نتچ سیہوا کہ مقدمات کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔

نشان نمبر الما الله مولوی کرم دین کے مقدمہ میں جو گورداسپور میں ہوئے کرم دین لئیم اور کذاب کے معدد تقین بیان کرتا تھا۔ ہم خفیف ان دنوں البام ہوا۔ کذاب کے معدد تقین بیان کرتا تھا۔ ہم خفیف ان دنوں البام ہوا۔ معند دیگر نسه پسندیم ملا

(تذكرهليع سم ۱۵۱۳)

## آخرنصله بس مارے معنے بند کئے محتے۔

نشان نبره ۱۸ ..... ایک دفترا ۱۹۰ میں الهام ہوا۔ 'یسریدون ایسط فی اندور ک
ویت خطفوا عرضك رانی معلی و مع اهلک ''ان دنوں میں نے خواب و کھا کہ تن آوی
میکل منڈ سے ( بنجا بی اردو ) مجھے مارنے کو کھڑے ہیں۔ ایک نے ان ہے بھے پر تمل کیا میں نے بنا
ویا محرود مرے نے تملہ کیا وہ بھی ہاتھ ہے بنا ویا ۔ نیسر ایوی شدت ہے آیا قریب آیا تو دیوار ہے
لگ کر کھڑا ہوگیا اور میں اس کے ساتھ دگڑ کر ( بنجا بی ) اس کے پاس ہے گز رکیا۔ پر مراقا ہوا۔
'' رب کسل شدی خداد ملک ''اس ہے مجھا کہ کوئی بھی پر مقدمہ ہوگا۔ آخر کرم وین نے جہلم میں
مجھے پر مقدمہ کیا۔ مقدمہ تحت تھا۔ میرے کشف کے مطابق اس میں تین ویکل شے۔ (اس مقدمہ علی بھی پر مقدمہ کیا۔ مقدمہ خارج ہوگیا۔ (خور یجنح مقدمہ خارج ہونے کو کتے قبروں میں بار بار بیان کی کرکھٹان کے قبروں میں اضافہ کیا گیا ہے )

ناظرین خور فرما کیں! مرف دو مقدم بات (جہلم و گوروا پھر) کا بار بار اعادہ کرکے نادہ کو کہنے کہ کوروا پھر) کا بار بار اعادہ کرکے کھڑے کیں کا بیار بار اعادہ کرکے کھڑے کیں کا کھروں میں اضافہ کیا گیا ہے )

www.besturdubooks.wardpress.com

میاره نشانات بنائے محت بیں۔ بات کا بلکوای کو کہتے ہیں۔ بھارے کیا کریں۔ برابن احمدیہ

ك خريدار تمن سود لاكل حقائية اسلام ما تكلته جير ده توند كله جاسكة ان كونشانات ك شكل ش لاكر خريدارول كي آنكه ش خاك جو كلنى كونشش كي شي ايك ايك واقد كه باره باره بندره بنر دكملائة كئة رجع بي تين سوى تعداد بورى نده وكى حنس الدنيدا و الآخرة! مرزاقا و يانى كى بنيش كوكى مقد مات سے الكار

اس بیان ش آپ نے کتے ہیر پھیر کئے۔ پہلے صاف فرمایا کرم ۱۲۹ پر مقدم کا ذکر اس بیان ش آپ نے کتے ہیر پھیر کئے۔ پہلے صاف فرمایا کرم ۱۲۹ پر مقدم کا ذکر دبی اس ہے۔ حالا کہ اب الشخص اور میں مناف خربان سے کہنا پڑا کرم ۱۳۰ پر استفاد کا ذکر ہے۔ اگر بیٹی کوئی خبانب الشخص او کیوں ندصاف صاف فرمادیا۔ بیاتو مقدمہ فوجداری کرم الدین کی نسبت پیش کوئی تھی جو پوری ہوئی اور مقدمہ خارج ہوگیا۔

اب دیکھے! قادیانی محیم الامة مولانا نورالدین ظیفداذل اس عبارت کے متعلق کیا فرمات جیسے استعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے جو بیان طلقی بمقد مہمولوی کرم الدین بنام مرز اغلام احمد بحیثیت گواہ صفائی بعدالت لالہ آ تمارام صاحب مجسریت درجہ الال گورواسیور میں لکھایا۔ اس میں صاف لکھا ہے۔ ہیں کہ 'اس میں مقدمات کا کہ تعلق ہیں۔ نہیں حامیوں سے مراد تین وکسل ہیں بیان ہوں ہے۔ میں کہ نے ہیں کہ جو اس کتاب کو بچو کتے ہیں میں محمد کے جو اس کتاب کو بچو کتے ہیں میں مجمد کے جو اس کتاب کو بچو کتے ہیں میں مجمد کے مدر اتا ویانی کہتے ہیں کہ جھے خوانے خردی ہے۔

ا..... ایک کئیم اور بهتان والے آ دی کے متعلق \_

ا ..... ده تیری آ بروریزی کرنے کااراده کرتا ہے۔

س..... آخرده تیرانثاندین کار

م..... اس نے تین آ دی تجویز کئے جن کے ذریعہ سے تیر می اہانت ہو۔

۵..... كه ي ايك محكه من حاضر كيا محيا مول \_

پھر آخر میں فرماتے ہیں۔ ' ذلک اشارہ واحد ہے۔ اس کی تعیین خواب میں نہیں ہوئی۔ واقعات نے تھی خواب میں نہیں ہوئی۔ واقعات نے تھی کہ کہا ہیں۔ واقعات کے قرائن نے ہتاایا کہ شہاب الدین، پیر صاحب اور اللہ یا مراح الذخبار بیتین مددگار ہیں۔ ارادہ تو بین ہوابذر بعیہ خطوط اخبار اور مقدمہ بمقام جہلم کماب سے کسی مددگار کا چین چلا۔ وکیل مددگار ٹیس ہوا کرتے۔ بجواب دیک طرفان مراح میں مراد یہ ہے کہ خطااور جس فرض کے لئے کرم دین نشانہ بنا تھا اس سے نجات نہیں ہوئی۔ اس سے مرادیہ ہے کہ خطااور مضمون کرم دین کا قرار دیا گیا۔''

دیکھتے! خلیفہ اقل نے کیما صاف الفاظ ش ساری چش کوئی پر پائی پھر کرمرشد کی ساری کاردائی کو عارت کردیا۔ آبروریزی سے مراد مقدمہ نہیں خطوط داخبار بیان کے اور تین مددگار دکیل جیس بلکہ شباب الدین پیرصاحب اورا فیہ بیٹر سران آلا خبار قرار دیے گئے اور کھلے الفاظ میں سرزا قادیائی کے قول کی تکذیب کرتے ہوئے فرمادیا کہ دکیل مددگار نہیں ہوا کرتے اور کرم دین کا نشانہ بنے سیم او بیس کہ مقدمہ ش سراہوئی۔ بلکہ سے کہ شطوا خبار کا مضمون اس کے قرار دین کا نشانہ بنے کے کیا سرزائی صاحبان خلیفہ اقل کی محالامہ کے اس بیان کی تقدیم کی سرادہونا کریں گئے کہ مقدمات کے متحلق پیش کوئی ہونا اور گھٹے تھا قرار تین مددگار) سے تین ویل سرادہونا قطعاً خلط ہے۔ نہ کوئی چیش کوئی تی کوئی الهام تھا۔ ایسے کول مول الهامات اور چیش کوئی سے اور قات کے بعدان کو اپنے مطلب کے مطاب ت کرنے کی کوشش کیا کو پی کردیا کرتے ہیں اور واقعات کے بعدان کو اپنے مطلب کے مطاب ت کرنے کی کوشش کیا

کرتے ہیں۔اب مرزا قادیانی کے صلی بیان اور مولانا نورالدین کے صلی بیان کے بعدیہ ساری بنیاد جونشانات کی تغیر کے لئے قائم کی گئی تھی ہالک حزائل ہوجاتی ہے۔ فیضی کی وفات کی چیش کوئی

نشان بمبر ۱۵۳ ..... مولوی محرص بعین والے نمیری کتاب اعجاز اجمدی کے حاشیہ پر لعنت الله علی الله کا الله علی مرا کا الله علی مرا کی بیش کر را تھا کہ مر میا۔ "(اینا ص ۲۵۱) ( تعب ہے کہ صرف لمعنة الله علی الکاذبین ) لکھے والاجم ش مرا تا ویائی کا نام کک بین ہے مہللہ کی دوش آحمیا کی مرا تا ویائی کا نام کک بین ہے مہللہ کی دوش آحمیا کی مرز اتا ویائی کی نسبت استعال کرتے مہللہ کیا میا اور ڈاکٹر عبر الکیم جواس سے خت تھین کل است مرز اتا ویائی کی نسبت استعال کرتے رہے۔ ان کا بال یعی بیا نہ ہوا۔ بلکہ مرز اتا ویائی ان سے خود میں ہے۔

عدالت میں اس پیش کوئی سے انکار

لیکن تجب آویہ ہے کہ مرزا قادیائی نے عدالت میں مولوی محدسن کی نبست پیش کوئی کرنے سے بھی صاف الکارکیا۔ اب کس مندسے ان کواٹی پیش کوئی کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ گرشرم چه کتی است که پیش مرداں بیاید!

بمقدمه میم منظر دین بنام مولوی کرم الدین مرزا قادیانی کا جوطنی بیان بحثیت گواه مغانی مدالت لاله چندولال صاحب مجسریت میں موااس میں بول ارشاد ہے۔

"الهام" انسى مهين من ادادهانتك "كى سال پهلې محد كو اتفاد تعنى مقدمات كى سال پهلې محد كو اتفاد منده و تدمد " كى سال پهلې محد كو انده و تدمد " فيضى كى نبست فيس بهر كو كر ان قام للجواب و تنم هسوف يدى انه تنده و تدمد " فيضى كى نبست فيس بهر كر حرال يدونو سالهام آپ كے سے ہوئے كر فيسى؟ به حقاق مولوى محد حن اور يوم مولى شاوا" جواب پهلې مس نے قبل سراج الا فبار شاكت مونے كه مونے كے بيان كر الا فبار كر شاكت مونے كه بعد ميں كر يوم كو يون كا محدال قائم كر الا فراراك المورات الا فبار كر الكر دائے بعد ميں نبو مون كو كون كا معدال قائم كر الكر دائے كونك يون كواس سے كونسان فيس كونسان ك

پھراب اس حلتی بیان کے خلاف مرزا قادیانی کا بیکہنا ' مولوی محمد صن میری پیش کوئی کے مطابق فوت ہوا ہے کس قدر او مٹائی ہے؟ مرز ائیوں کی مقدمہ بازی

اب ہم اس قدر تہید لکھنے کے بعدا پنے اصل مقسود کی طرف آتے ہیں۔ سوواضح ہوکہ مقدمہ بازی کا سلمہ پہلے مرزا قادیانی کے تھم سے مرزا تیزں نے چیٹرا۔ اس کا نام اخبارات واشتہا رات ہیں جہاد کر گھا۔ گویابیان کا قانونی جہاد تھا اوراس جہاد کے بہانہ سے مریدوں کو توب لواٹ چیٹا نورات ہیں جہاد کے دن خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل مرزا قادیانی نے مرحدالت تسلیم کیا کہ مقدمہ بازی ہیں ہمارے میں ہزار روپے مرف ہوئے ہیں۔ کھا ہر ہے کہ مرزا قادیانی نے جیسا کران کے بیانات سے کھا ہر ہوگا ہی گرؤ سے ایک پید بھی شرح جیس کیانہ ہی مرزا قادیانی نے خوش اعتقادم یدھی سے میں ہزار دو پیدے مصارف بورے کرتے بیسارا ہوجوم زا قادیانی کے خوش اعتقادم بیدوں نے برداشت کو پیدے کمصارف بورے کرتے بیسارا ہوجوم زا قادیانی کے خوش اعتقادم بیدوں نے برداشت کیا اور پیل کی کا حق ردیا ہوگا۔

سویہ بات کمینا گوارسلیلہ مقدمہ بازی مابین فریقین کیوں شردع ہوا۔ سو جہاں تک ہم غور کرتے ہیں در حقیقت یہ سلیلہ حسب مناہ وقد رہ این دی جاری ہوا اور اثنائے مقد ماہ بی فدرت کے جیب بجیب کرشے نمودار ہوتے رہے۔ ہر چنداس سلیلہ کو چیٹر نے دالے مرزا قادیا نی بہا در اور ان کے اراکین دولت نتے اور انہوں نے اس غرض سے بیسلیلہ چیٹرا تھا کہ دنیا پر اپنا رعب قائم کر ہی گاور اور اور اور اور اور اور کر سے بیسلیلہ تھا کہ دنیا پر اپنا دولت کے اور انہوں نے اس غرض سے بیسلیلہ چیٹرا تھا کہ دنیا پر اپنا روس کے اور افراط زراد رگر مرب کا فقارہ بوش تھا ہوتے کے متفقہ طاقت سے چھٹم زون بیس مخالف فریق کو نیست ونا بود کر کے لمن الملک کا نقارہ دنیا جس بجائی دن کی مقافہ کی تاریخ کی تعدد کی سے کیا دیا ہے۔

مادر چه خياليم وفلك درچه خيال

اس چیزخانی کا نتیجان کے حق میں آخر کیا نظے گا۔ اگر ان کو یکم ہوتا کہ بید مقدمہ ہازی ہمار سے اس چیزخانی کا نتیجہ ان کے حق میں آخر کیا نظے گا۔ اگر ان کو جائے ہیں ذہر کو اپنی زبردست طاقت کا دکھلا نا ادر مرزائی پندار دخر در کوخاک میں طانا منظور تھا اور ریدکہ اس کی طاقت و جروت کے سامنے زوروز راور تمام انسانی طاقتیں پر چشتہ کی بھی ہتی ہیں رکھتیں وہ چاہے تو ہوے ہوے

ا جبکداخیارالحکم قادیان اسرجون ۱۹۰۳ مایک معنمون بعنوان جهاد کی فلاسفی ص سے کا مہر ہیں درج ہےاور دوسرا بعنوان جمارے مقد ماسے صااکا کم میں اس کی تصریح ہے۔

ما توراورشدزورانبانول کو پاڑوا کرایک شیف سے شیف انسان کے پاکل میں ڈال دے۔ گا ہے۔ 'و تعز من تشاہ و تزل من تشاہ بیدك الخیر انك على كل شئ قدير'' مرز ائيول كا بہلام قدم فوجدارى

سوداصح ہوکرسب سے پہلے مرزا قادیانی کے تھم سے ان کے تقص مرید تھیم فعل دین بحيروى نے جھ پرزيروفعد ٢٨٥ تحويرات مند (دعا) كورواسيور بس استقادرواز كيا- بيد مقدمه ١٢ رنوم بر١٩٠٢ وكورائ كنكارام صاحب اكشرااسشنث كمشنر وجسنريث ورجدا وّل كورداسيورش تھیم نہ کورنے معرفت خواجہ کمال الدین ومولوی محریلی دکلاء دائر کیا رائے گڑگارام صاحب تعوزے عرصه کے بعدوبال سے تبدیل ہو مجے ۔ پھر بیر تقدمدان کے جاتشین لالہ چندولال صاحب اسمشرا استنت كمشز ومجسويك ورجداول كاعدالت من جلار با-اس مقدمه مل استقاف كالحرف س علاوه دیگر گوامان کے مرزائی جماعت کے اعلیٰ ارکان مولوی تو رالدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب كى بمى شهادتي كزري اورنيز بالوظام حيدر تحصيلدارك بمى شهادت موكى اورصفائى كى طرف ہے اس مقدمہ میں ہائی سلسلہ مرزائیہ جناب مرزاغلام احمد قادیانی کی بھی شہادت گزری۔ اس مقدمہ میں فتح ونصرت کے الہامات ہارش کی طرح نازل ہوتے رہے۔ لیکن تتجہ یہ ہوا کہ عقدمہ (مرزائیاں) خارج اور لمزم (مولانا کرم الدین) عزت کے ساتھ بری کر دیا گیا۔ مرزا قادیانی کے البامات کے برنچے اڑ سے اور دنیا میں فریق مقابل کی فتح وظفر کا فعارہ فتح کیا۔ میر فیعلہ عدالت لالہ چندولال صاحب مجسٹریٹ ورجداول سے ۱۱رمارچ ۱۹۰۳ء کو صاور موا۔ مرزائيون كواس مقدمه مي بزي بزي مصيبتون كاسامنا مواادربيا ثدازرو يبيمرف موالتيجه تقدمه کے متعلق ہم وہ مضمون درج ذیل کرتے ہیں۔جواس موقعہ پرسراج الاخبار جہلم مطبوعہ ۱ مجنور ک ۱۹۰۴ء پس شائع ہوا۔

ل رائے گڑگا رام صاحب خواجہ کمال الدین کے کلاس فیلو تنے اور ان مقد مات ہیں مرزائیں کی بہت کچھ ہا سداری کرتے ہے۔ چنا نچہ ہم نے ان کی عدالت سے منتقل کرنے کے لئے چیف کورٹ ہیں ورخواست بھی کی تھی۔ ای اثناء ہیں کورواسپور سے تبدیل ہو گئے۔ اس لئے اگر ہمارا دوئی ہی نہ ہوتا تو جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ رائے چندولال ہماری چیش کوئی کے مطابق تبدیل ہوئے۔ لالہ چندلائ تو مرزائیوں کے دومقد مات خارج کر کے مرزا قادیانی پرفرد جرم لگا کر تبدیل ہوئے۔ لالہ رائے گڑگا رام ہیادی دعا سے تبدیل ہوئے۔ لالہ چندلائ تو مرزائیوں کے دومقد مات خارج کر کے مرزا قادیانی پرفرد جرم لگا کر تبدیل ہوئے۔ رائے گڑگا رام ہیدون کا روائی کے چلے گئے۔

مولوى كرم الدين صاحب كي فتح

د مهارجتوری ۱۹۰۳ و کوم زائین کا دوالهای مقدمد فوجداری جوم خانب تیم فضل دین مرزا قادیانی کے فاص حکم سے برخلاف مولوی صاحب موصوف دائر کیا گیا تھا ادرجی اماہ سے چل رہا تھا ادرجی کی تسب مرزا قادیانی کومتوا تر العرب درفتے کے البامات بارش کی طرح برس رہا تھا ادرجی کی تسب مرزا قادیانی کومتوا تر العرب درفتے کے البامات بارش کی طرح برس رہا تھے۔ آئرکا دانسان جمع ما کم جناب بالا چندولال صاحب بی ایے جمع شدن درجاق کوردا سپور کی عدالت سے خارج ہوگیا اورمولوی صاحب عزت سے بری ہوگئے۔ اس تاریخ کو بہت سے محمد کی عدالت سے خارج ہوگئے تھے ادر الحمد کی عدالت کے مرزا قادیاتی کا تازہ نشان (فتح مقدمہ) دیکھیں۔ لیکن صاحب جمع بو سے تھے ادر مسب امیدیں جومرشد تی نے مدت دراز سے فتح اور فاخر کی دلا مسب کے دیک فتی ہو گئے اور دہ سب امیدیں جومرشد تی نے مدت دراز سے فتح اور فاخر کی دلا رکھیں تھیں۔ گان ہو گئے اور دہ سب امیدیں جومرشد تی نے مدت دراز سے فتح اور فاخر کی دلا رکھیں تھیں۔ فاک شال میکن اور مرزا قادیاتی کے البام کی تھی کھی گئی۔

كول في مرزائي ماحبان في ماسيكاروه الهام حسامك الفقع شم جسامك الفتح "(تذكره ٢٧ ٢ معجم) كيا موااوروه مجوعة وات كاوعده كهال الركيااورانجام مقد مات كى پيشين موني كيا موني اوران تازه الهامات مشتهره افكم كابههم مرسم ١٩٠٥ ماري هفته مارا غلبه "خلفر من الله وفتح مبين "وغيره وغيره كاكيا حشر موارآب ك عفرت جمة الشفاتوجيرا كالحكم خكورش چمياخواب بس احسداب القبود (مردكان) كسما من بعى باتحد جوز ساور وعاكي كراكي ليكن الحوى كدومب عنت اكارت كي - ي عنده مفاتع الغيب لا يعلمها الاهو "كمامرزائى صاحبان اسمعالمه برغوريس فرمادي ك\_ياروفدار النساف اليس منكم رجل رشيد! ذرامرزا قاديانى سے بياتو لوچيئ كاكمآپ نے خودانجام مقدمات كى پيش حُوكَاسَ آعت سےفرہائی حَی ''ان الله مع السذین اتقوا والذین هم محسنون '''اب آپ بى فرمائے۔ الل تقوى آپ بے يا آپ كے فالف؟ ميدان تومولوى صاحب جيت كئے۔ خدا ک هرت ان کی یاورموئی۔ پھر یا تو آپ کواپے بلہم پرصاف بدخن موجانا چاہیے یا اس کا فیصلہ مان ليج كري آپ ك ظاف برايك اورآيت بحي آپ ناكم بن اس مقدم كي في وكي ص شائع قرمائي من "الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم "سواباً بى الرَّرَّ فرماية كراصحاب الفیل اس موقعہ برکون ہیں اور ان کے مقابلہ میں مظفر ومنصور کون؟ ہم تو گورواسپور میں جہاں تک د میستے رہے۔ آپ کی بی یارٹی بڑے کر وفر سے رتھوں اور گاڑیوں برسوار ہو کر آئی تھی۔ پھر آپ کی نسبت طیر آاباتیل کا خیال کرنا تو نهایت باد بی ہے۔البدہ پہلی شق کی کوئی وجد لکل سکتی ہے تو براہ مہر یا نی اس الہام کی پوری تغییر کرو بچے گا۔ مرز اکی صاحبان ما نیس یا نب ما نیس و دیا ہیں تو اب مولانا مولوی محد کرم الدین صاحب کی فتح کا ڈ ٹکائ کی اور مرز اقادیائی کا وہ طلم اعجاز وحویٰ (الہام) ٹوٹ کیا۔''السحق یعلق و لا یعلے''اب تو مرز اکی صاحبان کومرز اقادیائی سے صاف کہ دیتا جائے۔

## بس ہو چکی نماز مصلے اٹھایئے

افسوس ہے کہ مرزا قادیائی کے جری سپانی خواجہ کمال الدین صاحب وکیل کی سکسالہ محنت اکارت گئی اور برخلاف ان کے فاصل دکانا ہر جنت اسد میرا احد شاہ صاحب پلیڈر بٹالہ اور شخ نی پخش صاحب پلیڈر گورداسپور ہا یومولائل صاحب نی اے وکیل گورداسپور نے میدان جیت لیا۔ ہم ان دکاء صاحبان کو تہدول ہے مبارک ہا دوسیتے ہیں اور ان کی محنت کا احتراف کرتے ہیں اور پھرصد ہامبارک ہا دمولانا صاحب مولوی محرکم الدین صاحب کی خدمت ہیں عوض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبروست فنے حاصل کی۔ " (رائم ایک کورداسپوری)

اس مقدمہ بیں بہت بری زک مرزائیوں کوایک بیلی تھی کہ مقدمہ صرف اس غرض سے چھیڑا گیا تھا کہ حضرت پر حضرت کولا دی حظر (جن کے باحث مرزا تا دیائی لا ہور کی بحث سے انکار کے باعث بخت شرمندگی اٹھا بچکے تھے اور پھر سیف چشتیائی کے باعث مرزا تا دیائی کی علی پردہ وری ہو پھی تھی ) کوعدالت بیں بلولیا جائے اور جرح وغیرہ سے ان کو بے وجہ تکلیف دی جائے لیکن با وجو ومرزائیوں کی بے اختہاء کوشٹوں اور ورخواست پر درخواست کر ارخ اس اور مرزا کی ساحب عدالت بیں نہ طلب ہو سکے۔ جو پیرصاحب کی کرامت کا بہت بوانشان اور مرزا کی ناکامیا بی کامیا بی کی کرامت کا بہت بوانشان اور مرزا کی بیات بی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کی کرامت کا بہت بوانشان اور مرزا کی کامیا بی کامیا کی کامیا بی کامیا کی کامیا بی کامیا بی کامیا کی کامیا بی کامیا کی کامیا

مرزائيون كادوسرامقدمه فوجداري

دوسرا مقدمہ بھی مرزا قادیانی کے ای تلف جان ثار نے ۲۹ رجون ۱۹۰ اء کو بذریعہ مسٹر ادگار من بیرسٹر ہارایٹ لاء لا ہور و خواجہ کمال الدین دکیل، عدالت لالہ چند ولال صاحب مجسٹریٹ بٹس وائز کیا اوراس مقدمہ کی بناءاس سے شروع ہوئی کہ تھیم فضل الدین کا بیان بمقدمہ کا سہ تجوابرات ہند ہور ہا تھا۔ جرح کے وقت اس کے ایک بیان کی تروید کے لئے ہم نے کتاب نزول آسے کے چنداورات بیش کردیئے۔ چونکداس سے اس کے پہلے بیان کی تحذیب ہوتی تھی۔ اس لئے اس فے اس وقت اس کا مکیت سے صاف انکار کیا۔ چنا کھایا کہ کتاب نزول

المستح جوطزم نے پیش کی ہے اور جس پرنشان اے نمبراے کا ہے۔ اس کا پہلا ورق ہمارے مطبع کا معلوم ہوتا ہے۔ باقی اوراق کی نسبت میں نہیں کہ سکتا کہ ہمارے مطبع کے چھیے ہوئے ہوں۔ پھر کھایا کہ ذرول اس کے کا لی جوطزم کی طرف سے پیش ہوئی ہے۔ جس پر میں اعتبار نہیں کرتا میکن ہے کہ ہمارے مطبع کے کا تب سے ل کر کھھائی ہویا کسی اور کا تب سے کھھائی ہو۔ جس کا خط ایسانی مواستاد کا تبول کے خط مشابہ ہوتے ہیں۔

بیدیان ۲۱ رجون ۱۹۰۴ء کا ہے۔ پھر ۲۹ رجون ۱۹۰۳ء کو بعد صلاح دھورہ ان اوراق کو مال مروقہ ظاہر کر کے زیر وفعہ ۲۱۱ تعزیرات ہند استفاشہ دائر کیا گیا اور تکھایا کہ بدکائی ہماری ملکیت ہمارے ہی مطبع کی تھیں ہوئی اور ہمارے ہی کا جوں نے تکھا ہے۔ یہ ہے صداقت مرزائی اداکین کی؟ میر مقدمہ کیول وائر کیا گیا

یہ بے وجود بے بنیاد بے حیثیت مقدمہ ۲۹ رجون ۱۹۰۴ء کورائے چیروال صاحب
بہادر مجسٹریٹ درجہ اوّل گورداسپور کی عدالت بیل عیم فضل دین کی طرف سے بذر بعر مسئرادگار من
صاحب بیر سر ایٹ لاء وخواجہ کمال الدین صاحب دکیل دائر کیا گیا ادراس کی تحقیقات بیس ناخی
عدالت کے بینی اوقات بیس سے قریباً کہا ہوئے۔ چونکہ ۱۳۵ دالے مقدمہ کی کروری
گواہان استفاقہ کے بیابات سے فاہر ہو چکی تھی ادر مرزائیوں کو اپنے اس مقدمہ بیس کامیا بی کی
امید قریباً منقطع ہو چکی تھی ادراد هر مرشد تی کی طرف سے بہت سے الہامات و تو افسرت کے پیش
اذروت شائع ہو چکے تھے۔ اس لئے بمصداق الله فریق یہ تشبیث بالسیشیش "انہوں نے بید
ودر مرامقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ بادجود کیدوہ خوب جانے تھے کہ چیراوراق نزول است
جو درسرامقدمہ ہے دراتے می نہیں ہوئی کی چوری کرنا یا کرانے کی فریق تانی کو کیا ضرورت تھی
ادرائے دور دراز فاصلہ سے ایسے ناچیز مال کی چوری کرنا یا کرانا کی طرح بادر کیا جاسکتا ہے اور
طرفہ یہ کہ فضل دین جومقدمہ بندائیں مستنیث کردانا گیا پہلے اپنے حلنی بیان بیں اس کتاب ک

لیکن ان کے نظر خیال میں بیتھا کہ دفعہ مقدمہ بداالی ہے کہ محض مقدمہ دائر کردیے سے بی فریق ٹانی کو بہت پھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جرم تا قابل معانت ہے۔ مستفاث علیہ زیر حراست رہے گا اور ہوائے تا تریاق از عراق آ دردہ شود مارگزیدہ مردہ شود۔ جب تک کہ تحقیقات میں مقدمہ کی حقیقت کھلے گی اس سے پہلے بی مرشد بھی ۔ کمشہور الہام 'انسی مھیسن من اداد اھانتك '' كاكر شد طاج رموجائے گا۔ لیکن خداد عکر یم کا بڑار شکر ہے کہ حنان افتیار ایک ایے حدد ین کلتدس افسانی مجسم حاکم بابو چند وال صاحب بی اے جسٹریٹ کے ہاتھ میں تھی۔ جنیوں نے برحال میں افسانی کو اپنا جزوایان جھی ہوا تھی۔ انہوں نے مقدمہ کی حقیقت پر لگا، ڈال کراپے جسٹر بٹی افتیارات کو جائز طور پراستعال فربایا اوراس بے وجود مقدمہ میں بجائے اجرائے وارنٹ بلا حنانت کے وارنٹ طانتی جاری فربایا ہے ایم مرزائی جماعت نے یہ بھی فقیمت جھیا اور وارنٹ دی حاصل کر کے جیل منانی جاری فربای ہے ایم افرار کردیا کہ فور فربی فائی کے دیم مسکن میں ڈریعہ پولیس بھی کو جو تھی ہواں کے باشدگان بیکار دوائی دیکھیں اوراس مسکن میں ڈریعہ پولیس بھی کو تعدیل کرائے۔ تاکہ وہاں کے باشدگان بیکار دوائی دیکھیں اوراس کی فقت ہو لیکن خداو تکر کے کہا منظور تھا کہ بھی منظور تھا کہ کو بادو نہ جس ساتھ کی منظور تھا کہ بھی ساتھ ہوا۔ سفر پرواشت رہے اور فربی میں اور اس مستعاث علیہ اور اس میں اور اس میں منظور اس میں بھی اور جرچند وہاں دھوارگزار کھنڈرات میں دن بحر بھنگتے اور خاک کرے موضع بھیں میں بھی اور جرچند وہاں دھوارگزار کھنڈرات میں دن بحر بھنگتے اور خاک سے بھانتے تھرے۔

ا افسوس کے سرتر اب شاہد و فعد بلک کی دفتہ بلک کی دفتہ بختف مقاصد کے لئے اس و مشتاک سفر ش جتال ہو کے اور بھی چاوال بھی ڈو ہمس کی بھی بادر بھی بادر ابال اور و اور وری فرمائے دہے۔ لیکن ایک دفعہ بھی فائز المرام نہ ہوئے اور ہرائیک دفعہ بہت کا کافٹ برداشت کر کے ہوں ہی واپس ہونا پڑا۔ کاش مرزا قادیاتی کا بھیم بہلے ہی سے ان لوآ گاہ کر دیتا کہ بیان کا ہے کو لکلیف افضائے ہوتم نے اپنے ادادوں بش ماراد ہی رہنا ہے اور ہا اگر اس ہم بھی کوئی طاقت تھی تو ان کی مدوکرتا اور فورا ان کا مطلب ہورا کر دیتا۔ نامراد ہی رہنا ہے اور ہا اگر اس ہم بھی کوئی طاقت تھی تو ان کی مدوکرتا اور فورا ان کا مطلب ہورا کر دیتا۔ آئی ادر مرزا تی ہی دوڑ بیل فرنیا ہا فی کوئیک دفعہ بھی قادیان جانے کی ضرورت پیش نہا آئی اور مرزا تی ہما صدی کی ہم جوسات دفعہ موضع بھین کی ذیارت طوع بھین پر صاوق آتا رہا۔ بیمن کرناظرین کو بچب ہوگا کہ مرزائی جماعت کے بعض صاحبان کی رنگ بدل بدل کر بھین بھی مقدم کا مصالح الیا ہے کہ کو دور بدر خراب ہوتا رہا اور کی دوں تک کر گرائی کرتا رہا گیں خوب ہوگا کہ مرزائی جو اس ہوا اور کی دور بدر خراب ہوتا رہا اور کی دوں تک کر گرائی کرتا رہا گیں خوب ہوگا میں میں مسامل مقصود پر نہ پنچا اور پھرا کی دفعہ دی گونس سار جنٹ ہولی میں بن کردات کو موضع بھین میں گرائی تر بحصدات ۔ اور پھرا کیک دفعہ دی گونس سار جنٹ ہولیس بن کردات کو موضع بھین میں گیا گیائی تر بحصدات ۔ اور پھرا کیک دفعہ دی گونس سار جنٹ ہولی میں میں انداز قدت رامی شفاسم میا کہ شریا ہے۔ کیا ایک داست باز کے جین ک

نیکن دل کی امنگ بوری ند ہوئی۔مستفاث طبیکا پید ند ملا۔ آخراہے ارادہ میں ناکام ادر پیمان موکر بنیل ومرام برجعت قبری اید دارالا مان قادیان می بعد حرست دارالا مان لوث آئے۔الغرض بیے اصل استفاقد دائر ہونے ادراس کی کارروائی شروع ہو جانے برمرزائی جماعت بوی خوشیاں مناری تھی اور بوی بے مبری ہے انظار کیا جار ہاتھا کہ اگر <u>بہل</u>زین تو اختیام شہادت برمستغاث طبیضرور زبر حراست ہوگا اور مرزائیوں کے دل شونڈے ہوں گے۔ چنانچہ انتقام شہادت كموقعه براخبارالكم في صاف اعلان كرديا تفاكدا كرخدانے چاہاتو ١٢٣ كست كا پرچەايك خاص پرچە موگا۔ دىكىمواكلم! لىكىن ہم اس ذات پاك جل وعلاشاندى كمال قدرت پر قربان ہیں جس نے اس ز بروست یارٹی کو باوجووان کی انتہا کی سعی وطاقت خرچ ہونے کے اسے ادادون من تا كامياب ركوراتي ياك كلام وتعسر من تشاه وتندل من تشاه بيدك الخير انك على كل شي قدير "كاتعدين كرادى اوران كسار عدوى اور يدارفاك میں ملادیئے۔الی نظائر سے گورنمنٹ عالیہ کے قابل قدر قوانین کی بھی داددینی برقی ہے کہ اس نے اپنی روش خمیری سے قانونی اختیارات کے برتنے والوں (حکام) کوعجاز کر دیا ہوا ہے کہ وہ کل کود کھیر حبیبا کہ موقع دیکھیں اختیار برتیں۔ورندا یک شخص کے لئے کیبا آسان طریق ہے کہ کس بے گناہ شریف مخص کے ذھے اپنی ذاتی عدادت کی وجہ سے کسی تعین تر الزام کوتھوی کر اس کی عزت کو غارت کروے۔ قابل تعریف ہیں وہ حکام جوافقیارات عطاشدہ کو برکل اور جا کز طور پر استعال میں لاتے ہیں۔

اس استغاشہ کی تائید میں جینے کواہ گزرہے ہیں وہ سارے کے سارے مرزا قادیائی کے تقاص مر پر بینے مفتل دین ستغیث کے ہیر بھائی تنے جواس جہاد (مقدمہ بازی) میں حصہ لینے کی غرض سے بدول طلبی عدالت مختلف دوروراز شہروں سے تشریف لاکرتا ئیداستغاشہ میں گواہ بنے متے اور بین کران سب کوافسوس ہوا ہوگا کہ ان کی شہادت نے ان کے مرشد بھائی کو پکھرفائدہ نہ بہایا یا اور مقدمہ خارج ہوگیا۔ کواہان استغاشہ حسب ذیل تنے۔

ظیفہ نورالدین، فیخ فوراحر، کرم علی مفتی محرصاوق، ظفر احر، حبیب الرحن ریاست کورتھلد، نیاز احروز ریآ باوی عبداللہ کشیری امر تسر، فیخ رصت الله صاحب مالک مینے باؤس وغیرہ احمدوی این المیل نویس کوجرانو الدیمیم محرصین لاہوری ان کواہوں کی بالعوم یمی شہادت می کہوہ مرزا قادیانی کی تصانیف کے فریدار ہیں ادر مت سے تعلیم فضل وین کی معرفت کیا ہیں متکوایا کرتے ہیں اور مت سے کیم فضل وین کی معرفت کیا ہیں متکوایا کرتے ہیں اور کیا ہے کا میں اور کیا ہے اس نہیں کینی کے اس اور کیا ہے۔

ان گواہوں کے متعلق صرف اس قدر کہد قدیا ضروری ہے کہ بالعوم اپنے بیانات میں انہوں نے کھایا کہ وی سال کے ذاکد عرصہ سے مرزا قادیانی کی تصانیف سکیم فضل وین ہی سے کسب مؤلفہ مرزا قادیانی متعلق کی کرتے ہیں ادرای کو قیت بھیجا کرتے ہیں۔ لیمن مرزا قادیانی اپنے بیان میں (بمقد مدے اس) صاف کھاتے ہیں کہ ا ۱۹ اوسے پہلے جودفتر میں کما بیل تھیں۔ ان کی فرد دخت کی میرے آدی کی معرفت ہوئی تھی۔ مگرا ۱۹ اوسے بہلے جودفتر میں کما بیل تھیں۔ ان کمام کما بیل میں منظم ہوصفی ۱۳۳ ، مقدمہ ۱۲۰ مقدمہ ۱۹۰ کما بیل کھی فضل دین کے پر دکروی کہ دو فرد خت کرے۔ ملاحظہ ہوصفی ۱۹۳ ، مقدمہ ۱۹۰ سطرے ، مرکب کے بہان کی سالوں سے برخلاف قول مرزا قادیانی فضل دین ہی سطرے ، مرکب کے بیان قیت کتب میں بھن گواہان نے خت شوکری کے کہا کہا میں ہوئی ہیں کہا کہا کہ بیان کی جس کی گھا کیں۔ چنا نو کھی میں ایک جس کی گھا کیں۔ چنا نو کھی مقدمہ کی طرح خادی قبیت بقول کی مقدمہ کی طرح خادی قبیت بقول کی مقدمہ کی طرح خادی جو کرمرز دا درمرز از درمرز از کاوں کی رسوائی کا باعث ہوا۔

مرزائيون كاتيسرامقدمه وجداري

سوالات جرح میں تراب صاحب سے جوذات ہوچھی کی تو آپ نے اپنے حلفی بیان میں این دات سے اعلی ظاہر کی اور لکھایا کنیس معلوم میری قوم کیا ہے۔ بیاسی پوچھا کیا کہ آپ می کیوں کہلاتے ہیں تو کہا کہ سلمان کی حیثیت سے میں نے اسیے آ ب کو می کھایا ہے۔نہ الحاظ قومیت کے۔ بیمی ہو چھا کیا کہ آپ کے والد صاحب کا نام چٹو ہے یانیس اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے فیس سنا کہ میرے باپ کا تام چٹو تھا۔ کواہان صفائی میں آپ کے والد ماجد کوطلب کرایا میا جن کے نام کاسمن اس پید برهیل موکر آیا۔ بنام چٹو ولد تا ناعرف سلطان بخش ذات مرای ساکن جا در الشلع جالندهر \_ جب میاں چنو عدالت میں وٹنس بکس پر شہادت کے لئے کھڑے ہوئے تو باپ جینے پرلور (سیابی) گھٹا باندھے دکھائی ویے لگا تو واضرین مارے بنی کے لوٹ ہوئے۔ جب ان کی شہادت شروع ہوئی او انہوں نے اپنی عرف چنوشلیم کی اور ذات می کعمائی حالانکد بعقوب علی صاحب توم هی ہونے سے انکار کر میکے تھے۔جرح میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر ہے ہوا مرای آپ کو کول کہاجا تا ہے۔ چنانچ س بھی ای بعد رجمیل موا تو اس کے جواب میں وجہ یہ طاہر فرمائی کہ میزے ایک بزرگ نے میراسیوں کے محرشادی کر لی تقی۔علاوہ ازیں بابومحمد افضل ایٹریٹر البدر کواہ استغاثہ نے اپنی شہادت میں صاف کھایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیقو ب علی ذات کے مراسی ہیں ادر بھی بہت بری جرح ہوتی ربی۔ بہت طول طویل نیان ہوا۔ اس دفت تراب صاحب 'نیلیت نبے کسنت ترابا "كاوردكررے تھے۔خواج صاحب بھى يەحالات دىكى س كردنگ دە كئے۔اس مقدمەش مجى مرزائيوں كا بوا روپييمرف موا۔ بوے بوے الديران اخبار اور تحصيلدار و ي كوابان گزرے۔ آخر نتیجہ کیا ہوا۔ کھودا پہاڑ لکلا چوہا۔ تراب صاحب کی عزت کی قیت جالیس ادر پیاس رویے بڑی۔ دوران مقدمہ کی صعوبتیں اور ذلتیں مفت کی۔

مرزا قادیانی پرفوجداری مقدمه

اب ہم اس معرکہ کے مقد مدکا ذکر کرتے ہیں جوزیر وفعات ۱٬۵۵۰ ۱٬۵۵۰ اتحریرات ہندمیری طرف سے مرزا قادیانی اور ان کے طلص مرید علیم فضل دین بھیروی ثم القادیانی کے ظاف از الد حیثیت عرفی کا مواہب الرحن کی عبارت مندرج س ۲٬۰۳۹ کی بنا پروائز کیا گیا تھا اور جس جس مرزا قادیانی ووسال تک سرگردان و پریشان رہے۔ آخر عدالت مہد آئم تمارام صاحب مجسٹریٹ ورجہ اقل گورواسپورے مرید ومرشد کوسات سوروپیریز ماندورنہ چھو یا نج ماہ تیدکی سزا ہوئی اور بینکٹروں روپے ایکل پرخرج ہوکر بھٹکل جرمانہ معاف ہوا۔

وجدوائري مقدمه

جہ میلے لکھ بچے ہیں کہ مرزا قادیانی کی بدز ہانی ہے کی ملت کی فرقد کا کوئی تنفس نہ پھا ہوگا جو کہ ان کی گلات کی فرقد کا کوئی تنفس نہ پھا ہوگا جو کہ ان کی گلیوں کا نشا نہ نہ بنا ہو۔ بعض نے آپ کو ترکی بدتر کی سنائیں اور بعض سخیدہ مزاجوں نے اپنی عالی دقاری ہے مطلق سکوت کیا جوں جوں دوسری طرف سے خاموثی ہوتی گیا۔ مرزا قادیاتی کا حوصلہ بلند ہوتا گیا اور گالیوں بی مشاق ہوتے گئے ۔ حتی کہ گویا فن گالیوں کے آپ پورے امام بن گئے اور گالیوں کی ایجاد بی آپ نے وہ ید طولی حاصل فر مایا کہ اس علم کے آپ استاداوراد یب مانے جانے گے اور دنیا قائل ہوئی کہ کوئی فض امام اثر مان کا مقابلہ اس فن بی سرکے کی قائل جیس رہا ہے۔

آ خررفت رفتہ رفتہ ہے معاملہ حکام وقت کے سامنے چش آیا اور مختلف مواقع پر آپ کی وہ تعنیفات جو مختلفات کا ایک مجموعت میں وفت کے سامنے چش آیا اور مختلفات کا ایک مجموعت میں وفتر عدالت جس چش ہوگئیں۔ چنا نچ بعض بیدار مغز حکام نے مرزا قادیائی مذکو سنجا لئے اور گور نمنیٹ انگلامیہ کے اور نہ معاملہ وگر گول کونظر انداز نہ فرما ہے۔ عامہ خلائن کی ولا زاری اور ایڈ ارسانی سے باز آیے ور نہ معاملہ وگر گول ہوجائے گا۔ وہال مرزا قادیائی عدالت کے تیور بدلے ہوئے دیکے کر آئندہ کے لئے حتم کھانے کے کہ محاف کے جو اس مرزا قادیائی عدالت میں مطفی معامدہ کی جو مرزا قادیائی نے مسئر ڈوئی صاحب ڈیٹی محشر کی مدالت جی وافل کیا۔ بجیہ نقل کی جاوے اور اس کے بعد مسٹر ڈکٹس صاحب بہا در ڈیٹی کھشر کے فیصلہ کی فال مجی ورث کی جادے۔

نقل حلفي اقرارنامه

'' هن مرزاغلام احمد قادیانی این آپ کو بکشور خداد ند تعالی حاضر جان کر ہا قرار صالح اقرار کرتا ہوں کیآئندہ:

ا ..... میں اسکی چیش گوئی جس ہے کی فخض کی تحقیر ( وَلت ) کی جادے یا مناسب طور سے حقارت ( وَلت ) کی جادے یا مناسب طور سے حقارت ( وَلت ) بھی جادے یا مناب کروں گا۔ ۲ ..... میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جادے کہ مخض کو تقیر ( وَلِیل ) کرنے کے واسلے جس سے ایسا نشان طاہر ہو کہ وہ مخض مورو حماب الی سے یا بیا طاہر کرے کہ مباحثہ نہ ہی میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔

.....r میں ایسے البام کی اشاعت ہے می پر میز کروں گاجس سے کہ کی فض کا حقیر (ولیل)

ہونا یامورد هما ب البی ہونا طاہر ہو یاا یے طاہر کے دجوہ یائے جاتے ہوں۔

الم ..... من اجتناب كرول كا اليه مباحثه من مولوى الوسعيد محر حسين ياس كركمي ووست يا مردك برخلاف كالى كلوج كامضمون بالتصور ككمول باشالع كرول جس سے كداس كوررد بينيے -ش اقرار کرتا ہوں کاس کے باس کے دوست یا بیرو کے برخلاف اس حم کے الفاظ استعال شکروں گا۔ جبیا کہ دجال، کافر، کاذب، بطالوی۔ پس بھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ واروں کے برخلاف کچھشا کع نہ کروں گا۔جس سے اس کوآ زار پہنچے۔

ه...... من اجتناب كرول كامولوي الإسعيد في حسين يا اس كمى دوست يا يروكومبابله ك لے بلاؤں۔اس امرے طاہر کرنے کے لئے کہ مباحثہ ش کون صادق اورکون کا ذب ہے نہ ش اس محرحسین یااس کے دوست یا پیروکواس بات کے لئے بلا دُن گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیش کوئی

میں حتی الوسع ہرا یک مخص کوجس بر میرااٹر ہوسکتا ہے اس طرح کاربند ہونے کے لئے ترغیب دول گا۔ جبیبا کہ ٹس نے فقر ونمبر ۵،۴،۳،۴۰ ش اقرار کیا ہے۔۲۳ رفرور کا ۹۹ ۱۸ء ومتخطاصا حب مجسفريك شلع ومتخط بحروف أمحريزى ومتخط مرزاغلام احمدقا دياني

كمال الدين پليڈر

بحروف أحمر يزى مسثرذوني سنروككس صاحب ببادر

نقل تحم مورد ۲۳ رامست ۱۸۹۷ء اجلای جی ایم و بلیود تکس صاحب بهادر و سرک مجسٹریٹ مسلع کورداسپور، زیردفعہ عواضابطرفو جداری۔

"مرزاغلام احمد قادياني كومتنه كياجا تاب كداكرجه بمقدمه واكثر كلارك صاحب ان کے برخلاف کافی شہادت نہیں ہے کہ ان سے منانت حفظ امن کی لی جاوے۔ کیکن جو تحریرات عدالت میں پیش کی تی ہیں ان سے دامع ہوتا ہے کہ وہ فترانگیز ہے۔درآ نحالیکہ کوئی شہادت اس کے بادر کرنے کے واسطے نیس ہے کہ مرز اقادیانی خودیا کمی دیگر محض کی معرفت تعص امن کریں مے محران کی خریرات اس حم کی بیں کہ انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتعال کی طرف ماکل کر رکھاہے اور مرزا قادیانی کو ذمددار مونا جائے کہ بیتحریات ان کے مریدان پر کیا اثر رحیس گی۔ پس مرزا قادیانی کومتنبه کیا جاتا ہے کہ دہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات کو استعال کریں۔ ورنه بحثیت صاحب محسریت ضلع جم کومزید کارروائی کرنی بزے گی۔

وستخط صاحب مجستريت ضلع مستردقس صاحب وستخط مرزاغلام احمربقتكم خوذن

الغرض مرزا قادیانی نے ہرگز اس اپنے محاہرہ طفی کا پاس نہ کیا اور نہ ہی مسٹر ڈکٹس صاحب کی تنبید کا ہی مجھوخوف کیا۔بدھ رک ای بیانہ پر آپ کی تحریرات شائع ہوتی رہیں اور خلق خدا کو ایذ ان پنجاتی رہیں۔اس بات کی نظائر بے تعداد ہیں جومرز قادیانی کی تصانیف پڑھنے والوں پر اظہر من انفسس ہیں۔لیکن ہم اس موقعہ پرصرف ایک ہی نظیر کی طرف ناظرین کو توجہ ولائمیں محرجس سے وجہ دائری مقد مات فریقین بھی ظاہر ہوگی۔

موضح بھین خصیل کیوال صلح جہلم میں ایک بنظیر فاضل ابوالفیض مولوی محرصن صاحب فیض سے جو کہ اعلی ورجہ کے اویب اور جملہ علوم عربیہ کے سلم فاضل اور مرز اقادیانی کے عقا کہ کے خالف سے مولوی صاحب موصوف تقدیر الی سے ۱۸ امراکتوبر ۱۹۰۱ء کو اس جہان فائی سے ریکور عالم جاودانی ہوگئے ۔ جب مرز اقادیانی کو فاضل مرحم کی دفات کی خبر پینی تو آپ حسب عادت خلاف معاہدہ علنی دنیا میں ڈیک گانے کے کہ فاضل مرحم ان کی بدوعا سے بہت بری عادت خلاف موت سے فوت ہوئے ہیں اور مرز اقادیانی کی پیش کوئی والہام کا نشانہ ہوئے ہیں۔ یہ مضامین آپ نے شک میٹر کوئی دالہام کا نشانہ ہوئے ہیں۔ یہ مضامین آپ نے سے نے مشتی نوح ، تحق ندوه ، زول آس اپنی تصانیف میں خود بھی شائع کے اور اینے رائے الاحتقاد میں بیا کی جب کرائے۔

فاضل مرحوم مولانا فيضى سے مرزا قادياني كى ناراضكى

برامر كمرزا قادياني كافاهل مرحوم ني كيا نقصان كيا تحااور كيول ان كو بعدوفات برا بملاكث برمستند ہوئے واضح ہوكہ فاضل مرحوم ايك مهذب اور عالى ظرف تھے ۔ با دجوداس ك رمرزا قاديانى كعقائد ك خالف تق يمى كوريا تقريض آب في مرزا قاديانى س اخلاف ظاہر کرتے ہوئے کبھی ہمی سخت کلامی نہ کی تھی۔ ان سے قصور صرف بیر سرز د ہوا کہ ایک دفعہ حسب جویز چندا کا براسلام آپ سالکوٹ میں مرزا قادیانی سے جاملے اور آپ کے علمی كالات (جن كان كوبيشه دعوي ربتاتها) كالعي يول كموني كدايك في تط قصيده عربيه منظومه خود مرزا قادیانی کے پیش کیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ مرزا قادیانی سخت تھجرائے اور پچھ جھے نہ سکے کر تصیدہ میں کیا لکھا ہے نہ کوئی جواب دے سکے مولوی صاحب مرحوم مرزا قادیائی سے ب اعقاد ہوکر والی آئے اور اخبارات کے ذریعدساری کیفیت کھول دی اور وہ تعیدہ محی ایک اسلامی رسالدا جمن تعمانیدلا مور بی شائع کردیا۔ بس کوشائع موع قریماً ۲ سال کا عرصه گزر چکا ہے۔اب تک مرزا قادیانی یا ان کے کسی حواری کو جواب لکھنے کی طاقت ندہوئی اور ندی اس کیفیت کی جواخبارات میں شائع مولی کسی مرزائی نے تردید کھی۔ ( می بات کی تردید کیا كرتے؟) ہم مناسب بھتے ہيں كہ دوقصيدہ ہديہ ناظرين كرديں۔الل علم ناظرين مرحوم كى على فنیلت کا انداز واس تعیده سے لگا کیس مے اور اس تعیده کومرز اقادیانی کے مدی اعجاز کلای کے قصائدے مقابلہ کرنے سے ہردوصاحبان کی قادرانکلامی اورفصاحت وبلاخت کا بھی وزن کر سکیس مے اور فھوائے مکک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار مگوید! قصیدہ خود اس کی شہاوت دے گا کہ مرزا قادیانی اس کے جواب دیے سے عاج ہیں اور اس کا جواب دیا ان کے امکان سے باہر ہے اور پیشتر اس کے کہ دہ تصیدہ لکھا جاوے (سراج الاخبار ۹رئی ۱۸۹۹ءم) سے ہم وہ مضمول قل كرتي بين جوكد فيفي مرحوم في سيالكوث والى كيفيت اسية كلم سالكوكر اخبار فدكور مي شائع كرائيتمي وهو هذا!

نقل مضمون سراج الاخبار ورئ ١٩٩٥ء مشتهره فيضى مرحوم

"ناظر بن! مرزا قادیانی کی حالت پرنهایت بی افسوس آتا ہے کدہ باوجود یکہ لیافت علمی بھی جیسا کہ جو سے نہیں رکھتے۔ کس قدر قرآن وحد یٹ کا بگاؤ کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے گئ ایک احباب جانبے ہوں مے کہ ۱۳ افروری ۱۸۹۹ء کو جب بیرخاکسار سیالکوٹ میں مجر بھیم صام الدین صاحب میں مرزا قادیانی سے ملا تو ایک قصیدہ عربی بے نقط منظومہ خود مرزا قادیانی کے ہدید کیا۔ جس کا ترجمہ نیس کیا ہوا تھا۔اس لئے کہ مرزا قادیانی خود بھی عالم ہیں ادران کے حواری بحى جواس دفت حاضر محفل تھے۔ ماشاء اللہ! فاضل ہیں اور قصیدہ میں ایباغریب لفظ بھی کو کی نہیں تعااور پھراس میں بیمی لکھاتھا کہ اگر آپ کوالہام ہوتا ہے تو مجھے آپ کی تقیدیق الہام کے لئے ی کافی ہے کہ اس تصیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو داختے سنادیں۔ مزید برآن مسائل مستحد ثد مرزا قادیانی کی نسبت استضار توا۔ مرزا قادیانی اس کو بہت دیر تک چیکے دیکھتے رہے اور مرزا قادیانی کواس کی مبارت بھی نہ آئی۔ باد جود یکہ حربی خوش خطائکھا ہوا تھا۔ پھرانہوں نے ایک فاضل حواری کودیا جو بعد لما حظه فرمانے کے کہاس کا ہم کوفتہ پیٹیس ملتا۔ آپ ترجمہ کر کے دیں۔ خاكسارنے والي ليا بهرزبان عوض كياتو مرزا قادياني كلمشاوت اورآ منت بالله مجمع سناتے رہے اور فرماتے رہے کہ بیس نیر نہیں ندر سول ہوں۔ ندیش نے بیز و کو کی کیا فرشتوں کولیاتہ القدر كومعراج كوءاها ديث كوء آن كريم كومات مول مريديرآن عقائد اسلامير كالقرارك ربے۔دوسرےون حضرت میچ کی وفات کی نسبت ولیل ماگل تو آبیة "فلما توفیتنی" اور" انبی متوفیك "پڑھسنائىمنے كودت علم بى سے تج دظاہر ہوا۔ يہ بوجها كياكيا كيا ب كورمثل ك موعود ہیں۔آپ سے بہترآ ج کل بھی اور پہلے تی ایک ولی عالم گزرے ہیں۔وہ کول جیل، اور آب كول بين تو فرمايا عن كندم كول بول اور ميرب بال سيده بين يبي كري الله كاحليد ے- افسول اس الاقت يريفل! جناب مرزا قادياني وقت ب توب كر ليج \_ آخر يريس مرزا قادیانی کواشتهارویتا ہوں کداگر وہ اپنے عقائد ش سیے ہوں تو آشن اصدر جہلم میں کس مقام پر جھے سے مباحث کریں میں حاضر ہوں تحریل کریں یا تقریری۔ اگر تحریر ہواتن فر میں کریں یا عَم مِس - عربي مويا فارى يا اردو- آية! سنة اورسنايية \_ راقم ابوالفيض محر حسن فيضى حنى ساكن

نقل قصيده عربيهممله منظومه فيضى مرحوم مشتهره رسالها مجمن نعمانيه لا مور

مط*بوع قروري ١*٨٩٩ء چشياللي التخينية! الحمدالله علم آدم الاسماء كلها

علے مرسولیہ علم الکلال طهـــــور مـــــع اولاً وال لمناك ملكه حمد سلام حسوداً حمد و متحمد و والهــــام وحلاك السـوال وطاطأراس اعلام عوال وجمل اهلهنا أدهم الجمال ورامك اهلسه روم التعسيال رأوك متعطيمنا شهل المبال وطوراً كلها ملعسل حال واعبلتم كبلّ استرار الكميال وكم وادوك معدومو الوصيال السئ دعسواك السوالا كسدال مكارمك المها لسما معال وعسدوك السمندي أوليئ أوال وملهم مالك مولى الموال ومصلح اهل عصر ملمصال روالموعود مسعود المسال لهمم ولهممهم ممرااك سسال مسرورة - سالليروع مسال على اسمك وردكل كل حال عمائد أهل كبرم والكصال وكبم لأمنوك منلتق المبلال وعبدوك البملخ لطمع مبال وراد مسلم الرهط الاوال التي كثم لطم داماء المتصال متوارده امتام أولتي المتحيال همسام أهبل أمسرو البعبدال مكنارمهم كناعيداد البرمال وعلم الدمس طسرا كبالطلال

أمنا مملوك أحمد أهل علم لودك كم مدى همم الدموع عبله مسر المد وكم الموده هنواك البذهس منادار السمناء اطاعك عبالم طوعنا وسهلا محسامدك الأواسع هم إمالح - هيسداك اللهمسيسلك أهسل ود وكم مبرأسعوا ورا واحلاك وكم مدحوك لماهم أطاعوا حكوالملاقح الكلم المدلل رسائل حر رواسطر واحلاك وهم علموك موعود الرسول أمينا التدهين مترسيول الآلية دعوا اعلم الدعبآء الأهلموأ رسيائكك البرسنائل للهداء كسلامك لسلسدواه لهسم دوآء ومبا ارواحهم الاودادك وهنم رهنط أولنو ورع وجلم وكسم عسادوك مساوالوك اصلا راوا الهيامك البوليع التموسوس وسيموك الماؤل للصرائح وهاكم لهوا راء العدول عندول مترسيلي المسعود سهل محمود عطباء العبالم اسميا أواثبك البكرام أمنام سلم عبلبومهم كنامطنان التجهور

وكحيل سوائهم دك الهلال حسامهم السلام لكل حال واعلاء الهدى وسط الصلال ومعط اهيها اعدا دميال اسل هلم سلى اولى لسوال كموحى الله معصوم المحال املهم الهوى سوء الملالي وملهم واحد وهدى كسال كمسطور الاله على الدلال درى العلماء ملمع الدلال وما اطلع العوام على المثال الدراها الالسه ليكيل وال

درامك دارهم كحل المدارك، عصامهم الحسام لكل عدو مدى اعتصاله اعلام علم مسد السلاولاء التعليم علم المسائل المسائل المسائل المسائل مصاردعونك الرسالة ام اصطادوا معادوك هوا، وهل كلم الرسول اصول علم وهل كلم الرسول اصول علم المسرار ومسلكه معم

کسمسا ادراك ام لاعسلسم کسلا سسوے السعلام مسمسود وعسال

اب بھی ہم ویکنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اس تصیدہ کا جواب اس صنعت کے عربی تصیدہ کے ذریعہ ایک امامک لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یا ٹھیں۔ ہردد قصائد کا موازنہ پیک خود کر لے کی ۔ لیکن تہذیب ومتانت سے جواب دیا جائے۔

اس کے بعد پھر دوسری خطا قیعنی مرحوم سے بیہ ہوئی کہ ایک مطبوعہ چٹی کے ذریعہ مرزا قادیائی کو بین متانت سے ان کے اس دو ایک کا ایک مطبوعہ چٹی کے ذریعہ متنب کیا کہ آپ کی متانت سے ان کے اس اڈھا کہ کا کہ آپ کی متنب کیا کہ آگر آپ میں عمر نی لکھنے کی طاقت ہے تو جہاں آپ جھی اس مقابلہ کے لئے حاضر ہوں۔ اس چٹی کا جواب بھی مرزا قادیائی کی طرف سے فیعنی مرحوم کی زندگی میں ہرگز نہ طا۔ نہ مرزا قادیائی کو طاقت مقابلہ ہوئی دہ چٹی بھی سرات الذبار میں جھی ۔ جس کی فی درج ذیل ہے۔ الا خبار میں جھی ۔ جس کی فی درج ذیل ہے۔

نقل چشی فیضی مرحوم مطبوعه سراج الاخبار ۱۳ اراگست ۱۹۰۰ ی ۱۹ کری سرزاصاحب زیداشفاقد!

والسلام على من اتبع الهدى ! آپ ١٩٠٠رجولا كي ١٩٠٠ على مطبوعا شتهار

(جموصا شہارات ہم م ۱۳۲۵ م ۱۳۳۱) کے ذریعہ پر مہا کی شاہ صاحب جادہ تین کوئرہ شریف اور ویکر مطاء کویہ دھوت کرتے ہیں کہ لا ہور ش آ کر میرے ساتھ پابند ہشرا تفاضوصہ تھے وہلغ عربی میں قرآن کر کیم کی چالیس آیات یا اس قدر سورة کی تغییر تھیں۔ فریقین کو کے گفشہ نے زیادہ وقت نہ طے اور ہر دو قریرات ۲۰ ورق سے کم نہ ہوں۔ آپ تجویز کرتے ہیں کہ ان ہر دو قریرات کو تمن بھوٹا ہوگا۔ آپ یہ محمول ایک جس تحریز کر وہ مطاقت کے دہلے کہ دیں گے وہ فرات سے اور دوسرا محمول کی مان ہر دوفرین کی تو دائین کی دہ مور نہیں گا ہوں ہوگا۔ آپ یہ محمول کی جادی ہی کہ ہر دوفرین کی تحریرات کے اعدر جس قدر غلطیاں تکلی کی وہ مور ایس کی جادی ہی کہ ہر دوفرین کی تحریرات کے اعدر جس قدر غلطیاں تکلی گا وہ ایس مور تی کہ مور کی مور کی مور کی مور کی مور کی کہ مور کی مور کی مور کی کہ کوئر کی کا دائی اور جہالت پر محمول کی جادی کا مور کی مور کی عوارت کے محمول کی جادی کا مور کی مور کی مور کی مور کی مور کی کا مور کی مور کی کا میں کہ کا مور کی کا میں کی کا مور کی کا می کوئر کر کیا گی گا مور کی کا میں کوئی کا میں کی کا مور کی کا میں کی کا مور کی کا میں کوئی کی کا مور کی کا میں کوئی کی کا مور کی کا مور کی کا میں کوئی کوئی کا مور کی کا

مدی کئی پر چوں میں چھیا ہے۔

س بھے مجھے میں آئی کہ جالیس علاء کی کیا خصوصیت ہے۔ اگر بیالہا می شرط ہے تو خمر در نہ ایک عالم بھی آپ کے لئے کافی ہے اور بول تو چالیس علاء بھی بالفرض اگر آپ کے مقابلہ بھی ہار جائمیں تو دنیا کے علاء آپ کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ کیونکہ مجدویت، محد عیت، رسالت کا معیاد عربی نولیک کی طرح بھی تسلیم نیس موسلے گی۔

س ۔۔۔۔۔ تعب کی بات ہے کہ آپ اپ استہار کے ضمیمہ کے من اال مجور اشتہارات جس میں اللہ میں مالان میں کوئی ظلمی میں استہار کے مقابلہ کے دقت پر جوعر فی تغییریں کھی جادیں گی ان میں کوئی ظلمی سہود نسیان پرجمل نہیں کی جادے گی۔ محرافسوں کہ آپ خودای اشتہار میں لفظ محسنات کو جوقر آن

اخرش میراالتماس ب كدش آپ كساته برايك مناسب شرط پرم في هم وشركه خد وتيار بول ستاري كاتتر رآپ يى كرويج اور جمح اطلاع كرديج كدش آپ كساشفا ين آپ كوماض كرول ركريادر نب كه كى طرح بمى حرفي نولى كومجدديت يا نبوت كامعيار تسليم تيس كياگيا- "والسلام على من اقبع الهدى"

راقم محدص دفی ابھین ملع جہام محصل چوال مدرس دارالعلوم نعمافیدلا بورد ماکست ۱۹۰۰،
علاوہ ازیں فیضی صاحب مرحوم سے مرزا قادیانی کی نارائمی کی بیابھی وجبھی کہ جب
مرزا قادیانی کے چینج تغییر تولی کے مطابق حضرت پیرصاحب گواڑ دی مدفلہ العالی بمعہ بہت سے
جلیل القدر علاء وضلاء کے لا بور تشریف لے گئے تھے اور پاوجود واقعت پر داوت ہوئے کے
مرزا قادیانی کو اپنے بیت الامن کی چارد ہواری سے باہر نظنے کی جرائت ند بوئی تھی۔ بلا ترشائی
مجرد سی علاء وضلاء کا جلسہ ہوا۔ جس میں مسلمانان لا بور بھی کارت سے شامل تھے۔اس جلسہ

مسجد عیں علامہ وضاما وکا جلسہ ہوا۔ بس میں مسلمانان لا ہور ہی گثرت سے شامل تھے۔ اس جلسہ میں علامہ فیفی مرحوم نے مناسب حال حسب فریل زیر دست تقریر کی تھی۔ جوروئیداد جلسہ میں چھپی ہوئی ہے۔

وعادی کی ترویدیس کوئی ولیل پیش کرتے ہیں اور نہ جھے سے وغیرہ مانتے ہیں تو اس ضدیت کے رفع کرنے کے داسطے ایک طریق فیعلہ کی طرف دعوت کرتا ہوں اور وہ طریق ہیہے کہ پیرصاحب مرے مقابلہ پردار السلطنت بنجاب (لا مور) ميں جاليس آيات قرآني كاحر بي تغير تكسيل اوران ع لیس آیات قُر آنی کا انتخاب بذر بعیه قرعه اندازی کرلیا جادے۔ پرتغییر قسیح عربی میں سات تمنوں کے اندر بیں ورق پر کھمی جاوے اور میں (مرزا قادیانی) بھی ان ہی شرا کا سے جالیس آیات کی تغییر تکھوں گا۔ ہر د تغییری تین ایسے علا وی خدمت میں فیصلہ کے لئے چیش کی جا کیں گی جوفريقين سے ارادت دعقيدت كاربط ندر كيت مول ان علاء سے فيملد سنانے سے بہلے وہ مغلقا حلف لیا جادے جوقذ ف محسنات کے بارہ میں ندکورہے۔اس حلف کے بعد جوفیعلہ یہ برسرعلاء فریقین کے تغییر دل کی بابت صادر فرمادیں۔ دہ فریقین کومنظور **ہوگا۔**ان ہرسہ علما م کو جو تھم تجویز ہوں مے۔ فریقین کی تغییروں کے متعلق یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف ادر نکات کس ك تغير يس مح اورزياده بي ادرعر في عبارت كس كى باماوره اورتسع ب\_ اكرى صاحب خودب حقابله شكرين اوادرج ليس علاه مك كرمير يدمقابله يرشرا كلفكوره يتغير كعيس توان كى جاليس تغییریںادرمیریا کیکتغییرای طرح تین علاء کوفیصلہ کے لئے دی جائیں گی۔مرزا قادیانی کی بیہ چھی تو ۱۲ رصفے کی ہے۔ مگراس کی دلخراش گالیاں ناجائز نامشر دع اور بیبودہ بدخلنوں کو صذف کر دیا جائے اس کا تمام ماحصل اور خلاص صرف بی ہے جوادیر کی چندسطروں میں کھا کیا ہے۔ ہمیں نہ البام كادعوى بندوى كامرية قياس عالب بكراس خطش معزت ورصاحب وعلى الخصوص مخاطب كرنا دووجه ست تغاب

الال ...... ہے کہ صوفیائے کرام کا طریق و مشرب مرنج و مرنجان کا ہوتا ہے۔ ہاوگ کوشہ تھائی میں عمر کا ہر کرنا فئیمت ہے تھے ہیں۔ کسی کی دل تھنی انہیں منظور نہیں ہوتی۔ پھر حضرت صاحب ممدوح کے دین مشاغل و معرو فیت ہے تھی ہی تیاس ہوسکتا تھا کہ آپ عز لت نشینی ادرالہی معرو فیت کو ہر طرح ہے ترجیح ویں کے ادراس طریق فیصلہ کو جو حقیقا مرزا قادیانی کے دعاوی کی تصدیق کا فیصلہ فیس تھا۔ پہند فیس فرما تادیانی کی فتح یا ہی کا فیصلہ فیس تھا۔ پہند و مرسے علاء کے ساتھ کا فیمنا بھی ادرار کہتا تھا۔ نیز دو مرسے علاء کر ساتھ کا فیمنا بھی ادرار کہتا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی چالیس ہے کہ علاء کے ساتھ کول ایسا تحریری مباحثہ بیس کرتا۔ اس کی وجہ مرف بھی ہے کہ اس کو جموفی شیخی ادر بہودہ تھی دکھانی مطلوب تھی۔ درندا کر مرف تعد یق

تشلیم جملہ شرائط مرزا قادیانی کومیدان مہاحثہ میں بلایا تھا اور بعدازاں مطابعی ارسال کیا تھا اور صاف کھا تھا کہ جھے بلا کم دکاست آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آیئے! جس صورت پر چاہیے مقابلہ کر لیکئے۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بیخو دہوئے کہ اب تک کروٹ جہیں ہدئے۔ دہ ضمون ہی اڑا دیا اور دہ محلوی غائب کردیا۔

دوم ...... بید کمرزا قادیانی حسب عادت متمرهٔ خود (اس کئے کدفتذاس کوا پی شهرت ہی مطلوب ہے) جمیشہ نامی افتاص کے مقابلہ میں مباحثہ کا اشتہار وے دیا کرتا ہے اور اس طور پر ووسرے افتخاص کے مصارف سے اپنی شہرت کر والیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چنی میں مجمی حضرت صاحب موصوف سے استدعا کرتا ہے کہ وہ جوائی چنی کی پانچ ہزار کا پی چھچوا کر اس مباحثہ کی شہرت دور دراز مکوں میں کرادیں اور دیکا بیال مختلف اطراف میں مجوادیں۔

کیکن فخر الاصفیاء والعلماء حضرت ویرصاحب نے ایسے نازک وقت بیل که اسلام کو ا کیے خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا قاویانی کے مقابلہ میں آنے کو عزالت نشینی برتر جے وی اور حسب الدرخواست مرزا قادياني جواب قبوليت دعوت بصورت اشتهار ٢٥ رجولا كي ١٩٠٠ وكطبع كراكر بذر بعير جشرى بتاريخ سم راگست ١٩٠٠مارسال فرما يا ادر لكوديا كه ده خود ٢٥ راگست ١٩٠٠ كو (اس لئے كەمرزا قاديانى نے تقرير تارىخ كا اختيار حضرت ويرصاحب كوديا تھا) لا بور آ جاديں مے۔ آپ بھی تاریخ مقررہ پرتشریف لے آویں۔ چونکد مرزا قادیانی نے ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء ک چنی میں اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے اپنے دعادی پراور کی استدلال پیش ك تقدينانيرآب في المعاسد كدكن حديث سدياب البين موتاكم مي اوركى زماندين حفرت مسلی علیدالسلام جم عضری کے ساتھ آ سان برج دھ مے تھے یاکسی آخری زماندیں جم عضري كساته تازل بول مراكر كما بو كول الى مديث بيش بير اكرت باحق نزول كلفظ كالمفت كرت بي "أنا انزلنه في ليلة القدد "اور" نكوا رسولا" كاراز نہیں سجھتے۔میری مسیحیت ومہدویت کا نشان رمضان میں کسوف وخسوف کا و کھے چکے ہیں۔ پھر نیس مانے۔ صدی سے سر سال گزر کے ہیں چر جھے مجدونیں مانے۔ یہ تمام استدلالات مرزا قادیانی نے اس طریق فیصلہ کی طرف وحوت کرنے سے پہلے اس چھی میں تحریر کئے ہیں ادر صرف ایک بی فیصله پراکتفانیس کیا۔ بلکه بردوبا تمی علی الترتیب پیش کی بیں۔اس لئے حضرت مدوح نے بھی ہردوطریق فیصلہ کوئل الترتیب بی تسلیم کیا اور پندفر مایا کہ مرزا قاویانی سے اس کے اب استدلالات جواس نے اپن چھی میں تحریری فیصلہ سے پہلے پیش کئے ہیں۔ س لئے جا کیں

اورسے علیدالسلام کاجم عضری کے ساتھ آسان برجانے کی بابت حدیث بلک قرآن کریم ک قطعی الدلالت نفس پیش کی جاوے کہ اگرمیج کا بجسدہ المحصری آسان پرجانا قرآن کریم کی نعس صریح ے ثابت ندمونو كركيا كرنا جائے۔ حديث على جنتوك جائے ياكيا؟ نيز مجھ من جيس آتا تھاك نزول کے وہ متی جواب تک تیروسوسال سے جمتدین اور محدثین بلکہ محابہ کرام اور الل بیت نے خیس سمجے وہ کیا ہوں کے اور بہمی سمجھیل آتا کرمضان ش کسوف دخوسف جن تاریخوں ش ہوا ہے۔ وہ کو کرآپ کی مسیحت کا نشان ہے۔ بیسب امور احقاق حق کی غرض سے معرتا الممد وح مرزا قادياني كما يي زباني سننا ضروري خيال كرتے تصاور بعدازال بيقر ارداد تھى كتركم ير فيعله كى طرف رجوع كرلياجاد سادر مرزا قاديانى كى قرارداد ثرا تلاسك موافئ تغيرتكمى جاد س اس عرصہ ش آج کک مرزا قاویانی کی طرف سے کوئی جواب ند ٹکلا۔البتدان کے بعض حوار بوں کی طرف سے اشتہارات لکلے اور شائع ہوئے کہ تقریری مباحثہ کی کوئی شرط نہیں لیکن ان تحریرات کواس لئے بےمعنی خیال کیا حمیا تھا کہ خود مرزا قادیانی نے ایے اشتہار مشتمره ۲۰ رجولانی ۱۹۰۰ می جیدا کداد پر ذکر مواسم بردو فیصل علی الترتیب مطلوب تعدادر پہلے ا کی اشتہار بیں مولوی خازی صاحب نے صاف طود پر مرزائی جاعت کومطل کرویا تھا کہ پیر صاحب صرف اس صورت میں للم افعاویں مے یا کوئی مباحثہ کریں مے۔ جب کہ باالقائل مرزا فودمیدان بی آوے یا کچھ تحریر کرے، در نہیں۔ پس حضرت بیر صاحب کی جوالی چھی مطبوره ۲۵ رجولا کی ۱۹۰۰ و فاص مرزا قادیانی کے نام بھی یصورت اٹکار مرزا کوبذات خود جواب وينا بإبية تعاليكن اس في بادجود انتضائ عرصه جديد ايك ماه ككوكي الكارشالك نبيس كرايا-بلااسية طريق عمل سے سيسليم كرايا كدوواس پر داختى ہے كہ ہردو طرح سے مباحثہ ہوجاد سے اس کے بعد حافظ محمالدین صاحب تاجر کتب مالک مہتم کارخانہ مصطفائی پرلس لا مورنے ایک خروری چنی رجزی شده مرزا قادیانی کے سکوت پر چھاپ کرخاص مرزا قادیاتی ك م ربيبى اورعام مشترجى كى اس كى بى كى جواب ندآن يرانبول نے رجرى شده چىقى نمبرا ادر چهاب كرمرز اقادياني كورواندى اورعام تشيم كردى \_ محرمرز اقادياني كوكهال بوش وتاب كه كيمي ويتار

تاہم اس رہامہا عذر دفع کرنے کے لئے تکیم سلطان محود صاحب ساکن حال پٹری نے (جس کی طرف سے پہلے متعلق مباحثہ کی ایک اشتہارات شائع ہوئے تھے) ایک مطبوعہ اشتہار پذر بید جوابی رجنری مرزا قادیانی کے پاس ارسال کردیا۔جس کا آخری معمون بیتھا کہ اگر مرزا 5 دیانی کی طبی و کملی کروریال اس کواچی من مکرت شرا نظ کے احاطرے ہا ہر نیس نظنے دیتیں اورا سے ضد ہے کہتم ان ہماری ہی چیش کروہ شرا نظافی تسلیم کردتو ہم بحث کریں گے۔ور نہیں تو خیر لور پیچی تھی۔

ی صاحب تہاری سب پیش کردہ شرطیں ہینہ جس طرح ہے تم نے پیش کیں ہیں۔
حقود کر کے تمہیں چین کرتے ہیں کہ تم تمررہ تاریخ ۲۵ ما گست ۱۹۰۰ء کولا ہورا جا کہ بیا طال عام
طور پر شتیر کردیا گیا تھا۔ علاوہ اس اعلان کے جناب پیرصاحب نے بنظر تاکید حربیہ حاقی دین
صاحب ما لک مطبع مصطفائی پرلیس لا ہور کو بھی ایسا فرمادیا کہ ہماری طرف سے مرزا تادیائی کی
تمام شرا تکا کی متقوری کا اعلان کر دو۔ چنانچہ حافظ صاحب موصوف نے بذریعہ اشتہار مطبوعہ
میں میں اور شتیر کر دیا کہ آج بروز جمعہ مربیع شام کی شرین میں بیجہ ہمدردی اسلام پی ماحب مرزا تادیائی کی تمام شرا تکام تقور کرکے لا ہور تشریف فرماہوں کے اور میشن بال المجمن
ماحب مرزا تادیائی کی تمام شرا تکام تقور کرکے لا ہور تشریف فرماہوں کے اور میشن بال المجمن
اسلامیہ دافتہ مربی دروازہ لا ہور میں بغرض ا تظار مرزا تیام فرما کیں گے۔ چنانچہ دو ای شام کی

حضرت محدول کی زیارت واستقبال کے لئے اس شوق وولولہ ہے لوگ کے کہ اشیش الله مود اور بادا کی ہائم پر شاند ہے تھا تا تھا۔ شوق دیدارے لوگ ڈرتے اور ایک و درے پر کرتے ہے جاتے ہے۔ حضرت محدول آئیشن ہے باہرا کیک ہائم میں چھرمن تک اسر احت کر کھڑن بال مو تی ورواز و میں تیم موے۔ لاہور کے ملاء مشاک و معززین اسلام اضلاع پشاور، محمر تھے آپ کے تشریف آور کی کہ محتور تھے آپ کے ساتھ شال ہوگئے۔ نیز اور بھی ملاء مشاک و معززین اسلام اضلاع پشاور، محمر اسلام اسلام اضلاع پشاور، محمر اسلام المسلام المسلام پشاور کھڑی، جہلم میالکوٹ، ملان، ڈیرہ جات، شاہ پور مجمل ہوگر آئوالہ بامر تر و فیرو و فیرو مقامات ہوئی ہوئی ہے مرزا قادیاتی کے المودی ہی ووکس نے مرزا قادیاتی کے المودی ہی ووکس نے مرزا قادیاتی کے المودی ہی ہے ہوئی ہے کہ میں تا موری کے اس مناظرہ موری تا صدروانہ کئے گر بیش گرم بوش چیلے میں منت و ساجت کی، پاؤل کی زیر کی اور ہر چھرا ہے ہی ورک نے ان کو اپنے فدائی ہیروول کی منت و ساجت کی، پاؤل کی فرف کر زا قادیاتی کی ول کر دری نے ان کو اپنے فدائی ہیروول کی درخواست متھور کرنے کی طرف ماکل نہ کیا اور ور بیت الفکر میں وافل وقتر رہا۔

حضرت بی صاحب ۲۴ ماگست سے آج تک لاہور میں روثی افروز ہیں اور مرزا قادیانی کا ہراکیٹرین میں ہدے موق سے آج تک لاہور ہاہے۔ مراج سے مرزا قادیانی کا معاملہ ہوا۔ پھیقت میں خودمرزا قادیانی کا سیافی کا معاملہ ہوا۔ پھیقت میں خودمرزا قادیانی کا سیخ قول کے مطابق ایک الجی عظمت وجلال کا

كطا كطانتان تماجس فرزا قادياني كاجموني ويجاشخي كوكل ذالا ادرآب كحواس كي دوكت مولى كرمقابله دمباحة الموراتو دركنارة بكوسوائ اسى بيت المقدس كتمام ونيا ومانيها كاخمرت رى اور" وقدف فى قلويهم الرعب بما كفروا" كالمغمون دوباره ونياكم في يمعرض ظور برآیا۔ برظاف اس کے حضور برنور حضرت پیرصاحب مروح کے دست مبارک برخداد ع كريم ندون المؤمنين "مروياجس كاآبي وكان حقاً علينا نصر المؤمنين "من وهده و يا كم القار خداوى عالم في حضرت محر رسول الشفيك كي مقدس وبايركت ذات ير نوت اور رسالت كتام دارج فتم كرديم بي جس طرح بهليسكرون جوف رسولون كوافي غيرت اور خودان کے اپنے کفروفرورنے انہیں ذکیل وخوار کردیا ہے۔ ایسائی اس نے مرزا قادیانی کی جموثی ميدويت رسالت ومسحيت كالجمي خاتمه كرديا ادرآج ونياير بخوني روثن موكميا كهسيدنا ومولانا محمه رسول الليك كخصوصة مناصب اورمراتب كاعد يجا مداخلت كرف والااس طرح على رؤس اشما دروسیاه موتا ہے اورائے باتھوں خودذ کے موجاتا ہے۔ کیاغور دعبرت کا مقام جس ہے کہ مرزا قادیانی نے بلائسی تحریک کے خود بخو د عفرت میر صاحب اور نیز مندو منجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائح وعلاء وتحريرى اورتقريرى مباحشك وعوت كاوه اعلان كياجس كى بزار باكا يال معد مناب كتام اصلاح واطراف من مرزان خوتسيم كس اورائي عربي وقرآن داني من وه لاف زنی کی جس کاوہ خواب میں مجی خیال کرنے کاستی نیس تھا۔اس نے اپنے ہاتھوں سے کھھا کہ اگر عن يرصاحب اورعلاء كے مقابلہ ير لا مورندينچول تو بحريس مردود، جونا اور ملحون مول-اس شدور کے اشتبار کے بعد جب اس کوی صاحب نے اور ویکر علائے کرام نے بعطوری شرافل لا مورض طلب كياتو مرزا قادياني كالمرف سيسوات بهاندكريز كادركوكي كاردوا في عبورش ند آئی یخت افسوں کا موقعہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مریدائی دلوں میں جب کہ پیرصاحب خاص لا بورش ينظرون علاء وفقراء اور بزارون مريدول كسالحو تشريف ركعت بي-ال حم ك اشتهادات ثالع كردب إلى كدى ما حب مباحث س بعاك كے اور شرائط سے اتكار كر محے-سطان الله ذهنائي اوريشري موتوالي كدوره في كوم بروي شاء!

اس موقد رمرزا قادیانی کی میں تعلیم پر خت افسوں آتا ہے۔ کیاا ام زمان کی تعلیم کا کی ارام دمان کی تعلیم کا کی اثر ہونا چاہئے کہ اس کے سات کی اثر ہونا چاہئے کہ ایسا سفید جموث لکھ کر مشتمر کیا جائے اور زیادہ افسوں اس پر ہے کہ ہمدہ اخبارات بھی مرزائیوں کی اس ناشائ سنتر کرت پر فرین کرد ہے ہیں لدر بھی اثراد ہے ہیں۔ ش میں از جانب الم ایان جلہ جن کی تعداد کی جزار ہے اور منجاب کے مختف اصلاح کے دہنے والے ہیں۔ اس امر کا صدق دل سے احمر اف کرتا ہوں کہ جرصاحب نے معدان علمائے کرام ومشامخ عظام کے جوآپ کے ساتھ شائل ہیں اسلام کی ایک بے بہا خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بے اعتمام مشکور فرمایا ہے اور ہزار شراح کرآ تحدہ کو بہت سے مسلمان بھائی مرزا قادیانی کے اس سلسلہ ترکامت سے ان کی دام خزور میں گرفار ہونے سے فائلے کا۔ الی آخیدہ!''

آ خرش مولانا صاحب نے ایک پر دو تقریش بالنفسیل یہ میان کیا جو بود طوالت یہاں درج جس ہوسکا جس کا ماحسل ہے کہاس سے پہلے بھی دنیا میں مرزا قادیانی جیسے بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سے جمو نے نی می مج مہدی بننے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوکر اورا سے کیفر کر دارکو میکھی کر حرف فلاکی طرح صفح اس سے مصر بچکے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بھی بھی حشر ہوگا۔

صاحبان! بس صرف یمی خطاعی کرفینی مرحم نے مرزا قادیانی کوان کی خلیوں پر متبہ کیاا وران کو دان کی خلیوں پر متبہ کیاا وران کو مقابلہ سے عابر کردیا۔ مردا قادیانی سے بیاتی نہ وربا کا مرحم کوان کی زعرگی شرح متانت سے انہوں نے ان کو چشیاں تکھیں جواب باصواب دیتے یا مقابلہ کے لئے بلاتے جب آپ کو معلوم ہوا کرفینی مرحم فوت ہو بھی ہیں اور اب میدان خالی ہے۔ آپ نے اپنی گندہ کلامی سے مرحم کی دور کو کو ستاتا شروع کیا اور ان کے پسماعدگان کی دل آزاری کے لئے اپنی تسانیف مرحم کے عمر اور اور اور اور افسنل مولوی کرم الدین صاحب ہمیں (جواس مقدمہ شرم سنتغیث شے) کے باس موضع تھیں شی دوانہ کیس۔

اس پرقادیان بی جیب تعلی می اورقانونی مثیروں کے مثورہ سے پیش بندی کرکے مولوی صاحب کے بیش بندی کرکے مولوی صاحب کے برخلاف مقدم فوجداری تحییم ختل دین حواری کے ذریع زردہ ہم تعزیرات ہی کو جین کا ہم تاریخ کے اور اس کے بعد بھی حرمہ مولوی صاحب نے فیضی مرحم کی تو جین کا مقدمہ جہلم میں رائے سنمارچ عرصاحب کی عدالت میں دائز کر دیا۔ اس مقدمہ شی مرزا قادیاتی

بذر بعدوارث بضم انت ایک بزاررو پیطلب ہوئے اور نیز آپ کے چندم ید بھی آپ کے ساتھ بذر بعدوارث بنتم انت ایک بزاررو پیطلب ہوئے اور نیز آپ کے چندم ید بھی آپ کے ساتھ مرحوم کے پران کی طرف سے ہونا چاہئے تھا۔ ان کی موجود گی بھی ستغیث کوئی نائش کا نہیں مین چا۔ اس چمرزا قادیانی کا حوصلہ بندھ گیا اور جہلم بھی روانہ ہونے سے پہلے اپنی ایک کتاب مواہب الرض میں جواس وقت زر تھنیف تھی اس مقدمہ کی نسبت بچر تذکرہ چھاپ کر ہمراہ لائے اور جہلم بھی آکر کتاب تھی کردی۔ اس کتاب بھی مولوی صاحب کی نسبت بخت ہتک کے الفاظ درج کے کئے جوآپ پراس استفاش کی دائری کا باعث ہوئے دیا ہے کہ اس خور کو اس مقدمہ کی بیا ہے ہوئی ہوئی اور خدا کے جری موکو کی اللہ الم الزمان بجائے اس کے کہ بین پر ہوکر جہا مقابلہ بھی فیلے ایک جمتھ دی کی بین بر ہوکر جہا مقابلہ بھی اس نے ہوئی اور خدا کے جری موکو جہا مقابلہ بھی سے جو ایک حما حب آگریز ہیر سر بھی سے جو اس نہ جسے جو اس نہ جسے بیال وغیرہ کے القاب آپ استعال فرمایا کرتے ہیں۔

بالآ خر وکلاء نے وہی احتراض اٹھایا۔جس کا پہلے ذکر ہوچکا ہے اور حاکم نے وہ احتراض من کر ہوچکا ہے اور حاکم نے وہ احتراض من کراستغاد داخل وفتر کیا۔ بس پھرکیا تھا مرزائیوں نے فتح فتح خود سے آسان سر پراٹھالیا اور لیے چوڑے اشتہاروں بی مرزا تادیانی کوخدا کا برگزیدہ رسول اور نبی اللہ کے خطاب دے کرمبارک بادیاں دی گئیں۔ اس موقعہ پراخبار چود سی صدی بیس ایک مختر پرمغزمضمون جو مرزائیوں کے اس فیرمعمول جوش پرائی بڑا خبار موصوف نے لکھا تھا۔ درج کردیا موجب دلج ہی مارائیوں کے اس فیرمعمول جوش پرائی بڑا خبار موصوف نے لکھا تھا۔ درج کردیا موجب دلج ہی ناظرین ہوگا۔

نقل معمون اخبار چودهوي صدى راوليندى مطبوعه كيم فروري ١٩٠١م وعلى الرار

''مرزاغلام احمقادیانی کی ایک مقدمین فتح کی خوفی میں ان کے مریدان باصفانے مرزاقادیانی کے مریدان باصفانے مرزاقادیانی کے مراتب کو اور بھی بلند فرمادیا ہے۔ چنا نچا خبارالکم کے ضمیمی میں جواس عظیم الشان فتح پران کو مبارک باددی گئی ہے اس میں سے ذیل کے الفاظ ہم نقل کرتے ہیں: ''اے خدا کے برگزیدہ رسول الحق خدا تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اے نی اللہ تجھے وہ بشارت کی ہے جس کا وعدہ بشارة تلے المائی کے وہ سارے وعدہ جواس نے اس مقدمہ کے متعلق کئے تھے۔ پورے ہوئے ان تمام پیشین کو نیول کے پورا ہونے پر تھے کو اور تیری تو مکوری کے دار ہے ہیں۔''

ہم نے تو ایک سابقہ پر چہ ش بیش گوئی کردی تھی اوراس کے واسطے کی الهام کی مرورت بیس تھی کے مرزا قادیائی کو آج کل جو الهامات مورب بیں ان کی تعییر عنریب ان

مقد مات کے دتائج سے کی جاوے گی۔مقدمہ جومرزا قادیانی ادران کے دوستوں کے برظاف تھا۔وہ جہاں تک ہم نے سنا ہاس امرکا تھا کہ مولوی جوسن صاحب جوموشع ہیں شلع جہلم کے رہنے والے نتے ان کی نبیت کچھ نا طائم اور نا شائستہ الفاظ انہوں نے یا ان کے کی دوست نے کھے نتے ان الفاظ کی بناء پر مولوی محد سن صاحب مرحوم کے ایک رشتہ وار مولوی کرم الدین صاحب نے مرزا قادیائی دخیرہ پر الدین ساحب مرحوم کا اتناقر جی رشتہ دار ہے کہ متونی مولوی میں صاحب مرحوم کا اتناقر جی رشتہ دار ہے کہ متونی مولوی صاحب کو برا کہا جانے کی وجہ سے نالش کرنے کا مستق ہے۔مدالت نے بیقر اردیا ہے کہ مولوی کرم الدین اتناقر جی رشتہ دار مرحزم کا نہیں ہے کہ دو وی کا کرسکے۔

اس مقدمہ کے متعلق وضاحت سے جوالہام مرزا قادیانی کو ہوئے ہیں وہ ووران مقدمہ میں ہوئے ہیں۔ جب کدان کوان کے وکلام، قانونی مشورہ دے بیکے تنے اوراس واسطے ہم جانة بين كدان الهامات كمصع كيابي ليكن بمكور مطوم بين تفاكداس تقريب برمرزا قادياني ے مراتب اور مناقب میں کوئی ترقی ہونے والی ہے اور عالبًا خوصر زا قادیانی کو بھی معلوم نہیں تھا كدوه اس عظيم الثان فتح كى خوفى من خداك بركزيده رسول اور في الله جو جاكي كاور خاتم الانها فتم الرسل كم تعريفات جوآ تخفرت من في الله على الله على الله الكه الكه الكه الكه الكه الكه الك اور بیارےنام کے ساتھ گزشتہ تیرہ سوبرس میں استعال ہوتی رہی ہیں۔ان کے منانے کی کوشش كى جائے كى يكن أكر مرزا قاديانى اس تى كىستى قابت موئ إي قد مارى رائ مى ان وكيلول كى جنبول نے مرزا قاديانى كواس مقدمه يش چيزايا ہے۔ نهايت حق تلنى كا كئ ہے۔مقدمہ ے چھوٹے والا تو امام سے برگزیدہ رسول اور نی ہوجائے اور مقدمہ سے چھوڑانے والے بيار كوكى خاص اور چوشنے والے سے بہتر رہ بہ كے مستحق مذقر ارد بيئة جا كيں۔ حالا تكه حالات نے مرزا قادیانی کے وکلاء کو انعام میں ایک خاص ترتی دینے کامورون موقعہ پیدا کردیا تھا۔ یعنی مرزا قادیانی کے تین و کلاء ہے۔ ان تیوں میں ہے جن سے وہ رامنی ہوتے ایک كوفدادوسرےكو خدا كابينا، تيسر يكوروح القدس بناديا جاتا اور محر تيون ل كرخدا بنادي جات اور مرزا قادياني كردين كالعظ سعدك في يا جهوتى بات شهوتى درزا قاديانى في المحمضمون شي اوح مل تحریر فرمایا ہے کہ وہ مریم بنادیے مجھے تھے اور پھران کوسل ہو کیا تھا اور جب ان کودردزہ ہوا تو وہ مجور كدودت كي يع بل مح اوروبال جاكرانبول نے بچر جنا اوروہ بچرجنے كے بعدان كو آخر كاركسي وقت معلوم مواكده و دولول مال اور يجده خودي بين الوجس وين بين بيري كبات تلمور

پذیرہو سکتے ہیں وہاں چھالہاموں کے الف پھیر سے ان بیچارے وکلا موکو بھی ترتی دی جاسکتی تھی۔
جس کے دہ مستحق تھے اور امید ہے کہ مرزا قاویانی اور ان کے دوست اس ہو پر قور کر کے اس موقعہ کو ہا تھیں جانے ویں گے مرزا قاویانی کے برظلاف مولوی کرم الدین صاحب کا استغاشین کی ساماتو اب سنا ہے کہ مولوی محمد مسلسن سام مرحوم کے لڑکے استغاشہ کرنے والے ہیں۔ ہماری اب بھی وہی وہی والے ہیں جماری اب ہمی وہی وہی وہی میں اگر کوئی عاقبت ایر کش بیر تو وہ ان کو یکی صلاح دیں گے کہ مقدمہ بازی کو چھوڑ دیں۔
مقدمہ بازی کو چھوڑ دیں۔

الحاصل! ادهر تو يجار ب وكلاء نے اس عذر ير كه استفاشاس مستغيث كى طرف سے نبیں چل سکتا \_مرزا قادیانی کونجات دلائی ادهرمرزا قادیانی ایستاعاقبت اندیش موکل ہیں کماک مستغیث کوخودایک دوسرے استقاشکا مصالحہ تیار کرئے خودی اس کے ہاتھ دے مجے لیتن کتاب موابب الرحل بی مستنیث کا صریح نام لک کراس کوگالیاں ویں اور جہلم کے احاطہ کچبری ش اس كوتسيم كيا\_ چناني مرزا قاوياني مبارك باديال ليت خوشيال منات -قاديان مل كني على مول م که ادهر کتاب نه کورکی بناه پر دوسرااستغاشه ۲۲ رجنوری ۴۰ ۱۹ و کوای حاکم لاله سنسارچند صاحب کی عدالت میں دائر ہوگیا اور مرزا قاویانی اوران کے حواری عیم فضل دین بذریعہ وارثث وغیرہ مرطلب ہو مے اس خرر برقادیان دارالا مان میں مجر ماتم بر پاہوگیا۔ ہر چندقادیانی صاحب نے اس مقدمه کوایک معمولی سجو کراس کے متعلق بدالهام اخبار الحكم میں ای وقت شائع كرويا تعار (الحكم مورى ١٩٠٢ ورى ١٩٠١ وريد كروس ١٨٨٠ المع سوم) "سلكرمك لكراماً عجيبا" اس البام كاليفشاء تعاكد يكموابهي تم كوجيب اعزاز ملتاب يعن استغاثه فارج موتاب "مسلك مك" كاسين قائل فورب ليكن غيور خدائ ذوالجلال كوج تكدم زاقاديانى كالهامول كى بيع كن منظور تقى \_اسمعمولى مقدمه في مرزا قادياني كوابيها جكراً كدورسال تك يتيها شرجهوزااهد كوئى مصيبت كوئى ذلت نهوكى جوكدا كرام عجيب كفتظركوا ثنائ مقدمه على العيب نهوكى مو

ل بیدامر کدمرز اقادیانی کے الہام کا بھی خشاء تھا کہ اینڈاء بی بیس آپ کو نجات ل جادے گی۔ان کی اس درخواست ہے بخو لی ظاہر ہوتا ہے جو کہ لالہ سنسار چند صاحب کی عدالت بھی مرز اقادیانی کی طرف ہے استثناء حاضری کے لئے گزری تھی۔اس بھی صاف ورج تھا کہ امیرٹیس کیاستنا شاہندائی مراحل ہے آھے جل سکے۔

آ خرودسال کے بعد ۲۳ مراکتو بر ۱۹۰۴ء کومرزا قادیانی عدالت لالیآ تمارام صاحب مجسٹریٹ گورداسپورے اکرام جیب کا بیرتمند ملاکیآپ پاٹچ سور دپیر چریاندادا کریں۔ورنہ ۲ ماہ قید محض بھکتیں۔ پیکک مرزا قادیانی کے لئے بیا کرام جیب تھا جوعر بحریس آپ کواس سے پہلے نہیں ملاتھا۔

مقدمه بازي مين مرزا قادياني كوفئكست فاش

مقدمہ بازی فریقین کا خاتمہ جس قدر کہ ہو چکا ہے اس کے مجموعی حالات پر فور کرنے سے خابت ہوتا ہے کہ تا ویائی اوراس کی جماعت اس مقدمہ بازی میں ہرگز فتح یا ہے ہیں ہوئے۔ جیسا کہ ان کے مرید فاہر کررہے ہیں بلکہ اس مقدمہ بازی نے ان کی وقعت اوران کی صدافت کی ساری قلعی کھول دی ہے۔ سوچنے والے مجموعی متائج پر فور کر کے صاف قائل ہوں گے کہ مرزا اور اس کے گروہ نے اس مقدمہ بازی میں ہخت کلست کھائی اور اس مقدمہ بازی ہے ذریعہ پیلک کو مرزا ہے ہوگیا کہ مرزا قاویائی کے دروز دوشن کی طرح واضح ہوگیا کہ مرزا قاویائی کے وعادی ملہ بیت میں۔ وعادی ملہ بیت میں۔

اسباره شامورد يل قائل توجه بين:

اڈل ..... اس مقدمہ بازی کا سلسلہ اڈل مرزائیوں نے چیٹرا اور مرز ا قادیائی کی خاص ہدایت سے چیٹرا کمیاا دراس سلسلہ کے چیٹر نے سے دہ احتراضات ذیل کا نشانہ سبتے ہیں۔

ا ..... مرزا قادیانی کا دموئی بید به کده محیثیت سی موعود خودهم عدل ہیں۔ پھرا تکو ہرگر شایان ندتھا کدوہ فیصلہ نزاع کے لئے اور کئی تھم کے تاج ہوتے ۔ کیا کی حدیث سے ثبوت ملا ہے کہ سی موعودا سے ظبور کے دفت عدالتوں میں تقد مات بھی لا ہی گے۔

۲..... خداد کرتحالی کامسلمانوں کو بیار شاد ہے۔ نفسان تسناذ عتم فی شی فد دوہ الی الله والد سبول "بیخی اگریم مسلمانوں میں کی امریش نازع ہوت خداادراس کے رسول کے بیرد کردو۔ پھر مرزا قادیائی نے کیوں اس آ بیت قرآئی کا خلاف کر کے حکیم فعنل وین مخلص حواری کو ہدایت فرمانی کردو۔ پھر مرزات کا گارام صاحب ہدایت فرمانی کردوں کے بیرد کریں۔ دائے گڑگا رام صاحب مجسل یہ کے عدالت کی طرف رہوع کریں۔

وم ..... سب نے پہلا مقدمہ جو کی اگر مان کے خاص محم نے بذر بید کیم فضل دین عدالت میں بدر یہ دوروں سے بہلا مقدمہ جو کی اگر مان کے خاص محم نے بذر بید کیم محکم میں بدے در دوروں سے دائر کیا گیا تھا اور علاوہ ویکر گواہوں کے مرزائی بعاصت کے اٹی مجرکیم فوردین اور عبدالکریم بھی گواہ بنائے گئے تھے۔ اس مقدمہ کی آج یائی کے متحلق مرزا قادیائی کو الباموں کی بحر مان بوری تھی اوراس مقدمہ کا بنائے پر بہت کچھدو پیٹر جے کیا گیا۔ آئر تیجہ بیہ والہ اور خافر کا نقارہ نے گیا۔ اس وقت قادیائی اخبارات ایے عالم سکوت میں تھی مولوی صاحب کی آخ اور مرزا قادیائی میں مجلوب کی گئے اور مرزا قادیائی کی گئلت کے مضمون شائع ہو گئے۔ کہنے! مرزا قادیائی کو بیجی کہیں البام ہوا تھا کہ اس مقدمہ کی گئلت کے مرز بیا میں مقدمہ کی گئلت کے درم کے در رہے گا اور بی حررت اکوم سے دم تک رہ ہوگا کہ خدا کی برگزیدہ اور ان کی بھا حت کے ذمدرے گا اور بی حررت اکوم سے دم تک رہ گی کہ خدا کی برگزیدہ بیاعت نے ذمدرے گا اور بی حررت اکوم سے دم تک رہ گی کہ خدا کی برگزیدہ بیاعت نے ناخوں کے ذمدرے گا اور بی حررت اکوم سے دم تک رہ گی کہ خدا کی برگزیدہ بیاعت نے ناخوں کے در در لگا یا گر ان سے مقام کیا گیا ہے وا۔

سوم ...... پر دور احقد مدفو جداری جو که زیرد فعد اله تحویرات بیند (بال مروقه کو پاس رکهنا)
مولوی صاحب کے ظاف قائم کیا گیا تھا اور ایک دن جن گاہوں کواس کے قبوت کے لئے
عدالت میں پیش کیا گیا تھاجن میں شخ رحت الشرصاحب الک بمینی لاؤس جیے معزز اشخاص بھی
داخل تنے اور مسٹر اوگار من صاحب بیرسٹر اس کی پیروی کے لئے بلائے گئے تنے اس مقدمہ کے
لئے بھی طرح طرح کے الہا بات تنے لیکن اس کا بیجہ بھی بھی بھی بوا کہ استخافہ بعدم ثبوت و تمس اور
مولوی صاحب رہا۔ اس محکست بعد محکست نے قادیاتی جماعت تک کو قد بذب کردیا تھا اور مرزائی
مولوی صاحب رہا۔ اس محکست بعد محکست نے قادیاتی جماعت تک کو قد بذب کردیا تھا اور مرزائی
مرحاذ اللہ ) نے ای امید پروائر کرایا تھا کہ بادجود کیٹر مصارف برواشت کرنے کے اور گواہان کو
دحاذ اللہ ) نے ای امید پروائر کرایا تھا کہ بادجود کیٹر مصارف برواشت کرنے کے اور گواہان کو

الكالف شهادت وكي كم بعدفري خالف صاف لكل جائد اورمرزائى عيارت وففان كرت روجاً من من المرت المرت المرت وففان كرت وجائي المركز الأدبي المركز الم

مقدمدز ریحث فین قادیانی کامقدمه جس کے حفاق کارددائی عدالت انیل پرمرزائی اخبارات شور کارے جس بھو نے بیل پرمرزائی اخبارات شور کارے جس بھو نے بیل ساتے مواس مقدمه پر تظر ڈالئے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیائی کے سارے اسرار کو طشت ازبام کرنے دالا اور سارے دعادی کی تقتی کھولنے دالا بھی مقدمہ ہے جو کہ صفحہ دہر پر بہت دیر تک یا دالا بھی مقدمہ ہے جو کہ صفحہ دہر پر بہت دیر تک یا دالا رہے اس کے متعلق امور ڈیل قائل خور ہیں۔

ا ..... جیسا کہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں مرزا قادیانی نے اس مقدمہ کو ہائکل معمولی تصور کیا اور اپنے قیاس کے موجب الہام بھی جلدی فقے یاب ہونے کا کردیا لیکن ان کے قیاس اور الہام کو خلط کرنے کے لئے قضا وقد رنے اس کواس قد رطول دے کرمرزا قادیانی کوطرح طرح کے مصائب کا نشانہ بنایا جس کی نظیم اس سے پہلے جس کے گ

مرزا قادیانی کے مرید ہر چھاس بات پر پھولیں کہ آخرکار مرزا قادیانی کا جرمانہ

معاف ہوا۔ لیکن در حقیقت مرزا قادیانی کے لئے جو سرا قدرت نے مقدری تھی وہ بھت چے۔
مرزا قادیانی کوشکل سے وہ زبانہ ہو لےگا۔ جوآپ نے اس مقدمہ کے دوران میں دیکھا۔ کہاں
وہ دارالا مان قادیان کی میش وعشرت اور کہاں گورداسپور کے ایام غربت زن دیچہ سیت آپ
در بدر بھنکتے گھرے۔ گورداسپور میں آپ کو بھد شکل مکان بھی رہنے کے لئے طاب بیا کہ الکم
میں بھی اس بات کا احتراف کیا گیا اور گھر عدالت میں روزانہ حاضری احاطہ عدالت کے سانے
در خدت جامن کے بیٹے بیٹے بیٹے دروازہ عدالت کی طرف تھنگی باعد صدن بحر گزر جاتا تھا۔
کارٹ کام عدالت کے باعث بھیلے بہر بلا کر تھم دیا جاتا تھا کہ کل حاضر ہو۔ ایک شاعر نے
مرزا قادیانی کے اس زمانہ کا تقش ایک دکھی تھی جوذیل میں ہدیہ ناظرین کیا جا تا ہے۔
ہون ہمیں اخبار میں درج کرنے کے لئے دی تی تھی۔

نظم لکش

تا تیری کبال وه کن ترانی بیشہ سنتے تے تیری زبانی بیشہ باصد تا توانی بیش باصد تا توانی کبال وه راحت دارالامانی شد مل آپ کو ہے آن پائی بیش حاصل تی اهرت آسانی بیش حاصل تی اهرت آسانی بیش حاصل تی بلائے تاکبانی ہال ہوگئ ہے میرزائی سافر ہوگئ ہے میرزائی سافرائے کا میرزائی سافرائے کا میرزائی میروزائی سافرائے کا میروزائی سافرائے کا دیروزائی میروزائی سافرائے کا دیروزائی سافرائے کے دیروزائی سافرائے کی ہوروزائی سافرائے کی ہوروزائی سافرائے کا دیروزائی سافرائے کا دیروزائی سافرائے کیروزائی سافرائے

ارے او میرزائ قاویاتی کیاں تیری دہ کری ہائے کری کیاں تیری دہ کری ہائے کری کشرا طرموں کا تیری جا ہے کہاں دہ کیوڑا مندل کے شربت کیاں دہ کیوڑا مندل کے شربت دائن و آ سان تے تیرے تالی دائد نے یہ کیا پاٹا ہے کھایا دربدر تیمی نے موروش سے دربدر تیمی کیاں اطفال سارے دربدر تیمی میران دربدر تیمی جہ دوز سے مدالت میں تیری پیٹی ہے ہر دوز سے مدالت میں تیری پیٹی ہے ہر دوز سے کالی دور سے آ کر بیارے

عدالت جن کی ہے نوشروانی انہوں نے ساف اور یانی کا یانی

یں حاکم یاں کے لالہ آتمانام دکھا دیتا ہے آخر دورہ کا دورہ

دوران مقدمه ش مرزا قاد ياني اوران كسائتي (فشل دين) طرح طرح كي آفات اوی اور امراض میدد ش جلاء موتے رہے۔لین فریق ٹانی کوان ایام میں سروروی تک بھی لاحق ند موئى \_ جواس بات كى روش وليل ب كما تيدة سانى فريق الى ك شامل حال تقى \_ مولوی صاحب جس مروا کی اور حصلہ سے دوران مقدمہ میں ثابت قدم رہے اور بادجود ب وطن اورتن تنها ہونے کے ہرایک مرحلہ پراستقلال سے لڑتے رہے۔ بجرتا ئیدایز دی کے بیامر بالكل دشوار ہے ـ كيامرزائيوں كودودقت ياو ہے ـ جب كەتكىمضل وين ،اثنا وتحقيقات مقدمہ مں ایک نا کمانی بخت بیاری میں جلا ہو گئے تھے اور ان کے بیر بھائی ای حالت میں جاریائی ا فھا کر ان کو کمرہ عدالت میں لائے تھے اور ون مجر پیچارے کمرہ میں لیٹے رہے۔اس روز بجائ انى مهين من اراداهانتك "كـ انى مهين من اراداعانتك" كالمضمون برابر صادق آتا تھا۔ لیکن فریق فانی کوخدانے ایسے اجلاؤں سے بالکل محفوظ رکھا درند مرزا قادیانی کی كرامت مناكى جاتى اور بكروه زمانه بحى آب كوياد بوگار جب كهمرزا قاديانى يتارى سنكالى دغيره مں جلا ہو کر شقی کھاتے رہے۔ان عاربوں کی تعدیق مل میں موجود ہے۔

مقبل اس کا مرض میں خود گرفتار عثی کما کر مرا کیوں تادیانی مقابل میں کمڑا ہے آیا۔ سابی ضائے میرزا کو کر کے عار كه سمجيس راز اصلي ہوش والے غلو منی میں ان کے تابعین میں

مي سے فقا باتے تھے بار نہ سمجے ہم ہیں یہ راز نمانی عب ان کو ہے تائیہ الی بھاڑا سامنے اس کے کی بار كرفيے تھے يہ قدرت كے زالے کہ مرزاتی کے دعوے کے جیس میں

مرزا قاویانی باوجود یکه متوکل علی الله مونے کے مری اورالہام السس الله بکساف عبده" (تذكر من ٢٥ ملى من من التي يافته بين ليكن مقدم ش جوصل آب في وكملاياس ے معلوم ہوا کہ بیرماری کہنے کی یا تن تحس بول و آپ نے الکم ش بیالہام بھی چھواد یا تھا کہ خدانے بچےکہاہے۔''لا اله الا انا خاتصننی وکیلا ''(تذکرہ ۱۳۸۲ کی سرم)لیلن جری اللہ فى حلل الانبياءكوايك دن يمى عدالت ش تنها بيش مونى كا حصل شهوا - جب تك كدداكس باكس آ مے پیچےد کلاء کی عاصت نبعوتی تھی عدالت میں جانا محال تھا۔ اگر خدا کی طرف تے لی ل بیکی میں ہی خدا ہوں بھے دکیل بنانا تو ہر مرزا قادیانی تہاری الدادکوکا نی ہے اور ہر مرت قربان ہے کہ میں ہی خدا ہوں بھی کہ خدا ہی کہ خدا ہی کہ الدادھ اصل کرتے۔

یہ ہو مرت خدا کی نافر بانی مخبری اور ہر یہ ہی جہیں تھا کہ آپ کے مقائل فریق کے ساتھ کوئی جماعت وکلا میں ۔ بلکہ بچ ہو تو آ ہے نہ کورہ پر مولوی صاحب ستغیث نے پورائل کیا کہ ہرا یک موقع پر اکیلے چی ہوتی تھی اور ادھر وہ مرد خدا کیا سینہ پر موقع پر اکیلے چی ہوتی تھی اور ادھر وہ مرد خدا کیا سینہ پر موقع براکیلے چی ہوتی تھی اور ادھر وہ مرد خدا کیا سینہ پر موقع براکیلے چی ہوتی تھی اور دھر وہ مرد خدا کیا اللہ وموید من موقع براکیلے وہوں تھی اللہ وموید کی اللہ وموید کی ایک مورد مدنہ کیا۔ مسئر اوگارش صاحب مسئر اور بالآ فرمسٹر نیکی صاحب کو بھی اپنا مددگار بنانا پڑا۔ بھا تھا! یہ سوچنے کا مقام ہے خوب خورکرد۔

## مثنوى

غیر رابرگز نیارد در پناه ہر کہ را باشد توکل برالہ من خدائم بس مرا میدان وکیل میرزا راگفت چون رب جلیل راست گو مرزا توکل ایں چہ بود حاجت خواجہ کمال الدین چہ بوہ این عجب مرشد گرفخار بلاست حامى وشافع مريد بإصفإست إز نساري جويد الداد والال دیں عجب ترجوں مسجائے زمان دوكى يجيدن زفرمان جليل اورئیل ادگارمن کردن وکیل *بست از مرذانیال* مادا سوال حل اين عقده نايد درخيال این بیال سازیداے مرزائیال ہست این رمزے شکرف ای دوستان ہے شود عیلی حرفقار وذلیل بهرخود دجال زاسازد وكيل ۵..... اس مقدمه پس مرزا قاد بانی کی علی قابلیت کے بھی جو برکھل کے اور بالکل واضح ہو کیا کہآ ہے۔تقریرے عاجز ہیں۔ ہاوجود یکہ مخالف فاطنل مولوی نے اثنام مقدمہ معواں دھارتقریروں ے خالف وموافق کواتی قابلیت کا قائل کردیا لیکن مرزا قادیانی سے ایک ون بھی شہوسکا کداس کے جواب بیں تقریر کرسکیں سے ہوچھولو اگر مرزا قادیانی کے قابل وکیل خواجہ کمال الدین صاحب مقدمه کے پیردکارنہ ہوتے تو مرزا قادیانی خالف کی پرزورتقریروں کی دہشت سے حواس باختہ ہو

جاتے۔مولوی صاحب کو کھوالی تائدایز دی تھی کہ جرح کو اہوں پرخود کی اور گواہوں کو جرت زدہ بنادیا۔ مولوی تنے اور بنادیا۔ مالانکہ مرز اقادیانی کے گواہ بڑے بڑے لائق وکیل، ڈپٹی، جج، عالم فاضل مولوی تنے اور تقریروں کے موقعہ پر اپنی لیافت کے وہ جو ہر دکھائے کہ موافق ومخالف مش کرا منے اور خود خواجہ کمال الدین صاحب ایسے تجربہ کارمخالف وکیل نے ہمارے رو ہروگی دفعہ سراجلاس مولوی صاحب کی فاضلا تہ تقریروں کی داددی۔

جمیں خوب یادہ کہ جب ۱۹ رجوری ۱۹۰ او کورائے چندولال صاحب کے اجلاس میں تائید استفاقہ میں مولوی صاحب نے تقریری تھی۔ مرزا قادیانی مجی خود من رہے تھے تو مولوی صاحب نے تقریری تھی۔ مرزا قادیانی مجھیت کا مقابلہ مرزا قادیانی کی حقیت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس بات کا کافی جورت چیش کر دیا ہے کہ میں بہت می جائیداد منقولہ و فیر منقولہ کا مالک ہوں اور مرزا قادیانی اپنی تمام جائیداد یوی کے تام خطل کر کے زے سے تی دہ گئے ہیں اور آپ اب اس مالت میں ہی کہ گرمززا قادیانی دوئی کے مالت میں کہ اگر خدا تو استمریدان خوش اعتقاد پر گشتہ ہوجائیں تو گھرمززا قادیانی دوئی کے بی آپ کو فیر مرزا قادیانی دوئی کے بی آپ کو فیر میں اور چونکہ تمام خلوق کو آپ نے ستایا ہوا ہے امید ٹیس کہ گدا کرنے پر میں آپ کو فیر طے۔ سیستند شدی کے مرزا قادیانی کا مکان رہائی تو ایسا ہے حقیت ہے کہ ودرو پیر کرایہ ماہوار پر بھی اس کوکوئی ٹیس لے مرزا قادیانی کا مکان رہائی تو ایسا ہے حقیت ہے کہ ودرو پیر کرایہ ماہوار پر بھی اس کوکوئی ٹیس لے سکا۔ (دیکھوا بیان مرزا قادیانی کی وقعت جو حکام شلع کے حکام کا ان اساد سے جو شامل مسل کرائی کی ہیں کا ہر ہے۔ لین مرزا قادیانی کی وقعت جو حکام شلع کے خزد کیک سے دوہ میں ہوگیا کہ مرزا قادیانی کو بھی کویا یقین ہوگیا کہ جرم استفا ہی کردہ بذمہ لا مان اس کی کوئی فضیلت و فیرہ پر پر ذورد لاکل دے کرا خیر میں مولوی صاحب نے جرم استفا ہی کردہ بذمہ لا مان سکیل باتی فیس رہی۔

اس زبردست تقریر نے مرزا قادیانی کے دل پرایبارعب ڈالا ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ڈیرہ پرجاتے تک اپ کوخت بخار ہوگیا۔ چنا نچے دوسرے روز سرفیقلیٹ بجاری پیش کیا اور مدتوں عدالت میں حاضری سے ٹال مٹال ہوتی رہی اور پاکھوس اس روز تو مرزا قادیانی کی علمی لیانت کی قلی تی کھل کئی جب کہ بوقت شہادت مولوی برکت بلی صاحب منعف بٹالہ گواہ استفافہ کے اس پرچہ کے جواب میں جو کہ لغات مغلاخ بیر بحق کر کے گواہ کے سامنے وکیل مرزا قادیانی نے رکھا تھا کہ اس کا ترجمہ کردیں اور عدالت نے نفنول مجھ کرروکردیا تھا۔ مولوی صاحب نے چنداشعار عربیہ منظومہ خود مراجلاس مرزا قادیانی کے پیش کے تھے اور للکار کرکھا کہ آپ ان اشعار کا ترجمہ کریں اور ترجہ خیس اور ترجہ خیس اور کی اور ترجہ خیس اور ترجہ خیس اور ترجہ خیس اور جو کی کراپنا سرینچ کرلیا اور بالکل سکتہ ش رہ گئے۔ اگر آپ نصیح و بلیخ فاضل تھے اور پھر آپ کوا لمدادا لی بھی تھی تو پھر کیوں ایسے موقعہ پر تخالف کے ۔ اگر آپ نصیح و بلیخ فاضل تھے اور پھر آپ کوا لمدادا لی بھی تھی تو پھر کیوں ایسے موقعہ پر تخالف کے لاکار نے پر اخد نہ کھڑے کہ اور تا ہم پڑھتے ہیں اور ترجمہ سناتے ہیں۔ اس واقعہ کے وہ سب لوگ گواہ ہیں جو اجلاس بیں اس وقت موجود تھے۔ اس روز حاضرین کو لیتین ہوگیا کہ فاضل مولوی کے مقابلہ میں بڑے برے دعاوی کا لمدی مرز اعلی میدان بیں قطنے کے ہرگر قابل تیں ہے۔

ظہور علم دفت امتحال ہو

نیس مجھ ساکوئی عالم میں انسال
خالف کو دکھا دیے فضیلت
کہ پڑھ کرتم سا دو میرے اشعار
ہوں مرزاجی کی بیعت کو بھی تیار
کہ لاؤ سائنے اشعار بھائی
کہ حیراں رہ عمیا اپنا پرایا
کہ توڑا اذعا اس مرگ کا

لیاقت وہ جو میدال بیل عمیال ہو وگرنہ گھر بیل کہد لینا ہے آسال اگر مرزا بیل کچھ تھی قابلیت ایک اللہ کی باد اللہ کی باد مرکز مرزا نے لب بلائی میجا نے تو ایسا سر جمکایا کرشہ تھا ہے قدرت ایردی کا

۲.... اس مقدمہ میں دائے چندولال صاحب کے سامنے فرویرم کے موقعہ پر جو جو ہزولی مرزاقا دیائی نے دکھائی تھی دوائی بات کی صرح کے لیا ہے کہ آپ کواپنے خدا پر پکو بجر در دفا ۔ نہ ان کوانڈ قعائی ہے کوئی الہام ہوتا ہے۔ آپ اس مرحلہ پرا لیے تحبرائے کدرائے چندولال صاحب کے سامنے ہوتا آپ نے موت کے برا پر بجدایا۔ اگر خدا ہے مرزا قادیائی کواطلاع ملی تھی کہ خداان کا ددگا رہے تو بھرائیں کی کیا دیو تھی ؟ آپ متوانر مخلیات میں میں مواند میں کیا در تھی ہوتا کے ماری کا کیا در تھی ہوتا کے ماری کے مقر دات ہوتے رہے اور پھر اس عدالت سے انتقال مقدمہ کی موزواست صاحب فرخی کہ انتقال مقدمہ کی درخواست ما حب فرخی کہ انہ مورے مرزا دار کہ کہ اس ما کہ ہے جھے ڈر سے کہ میری مخالفت کرے گئے۔ اور بہت کی درخواست کے لئے لا مور سے مسٹر اور ٹیل صاحب ہیر مٹر ایٹ لاء بلائے گئے اور بہت کچور دو پیر خرج کیا گیا۔ آخر بہقام علیوال میا حب بہاور نے فیصلہ کیا کہ عذرات فعنول ہیں۔ کو درخواست نامنظور مقدمہ ای عدالت میں رہے گا۔ پھر اس پر پھی مبر زرکیا گیا۔ بلکہ چیف کور ب

دکیل پھرای عدالت میں چی ہوئے اور مرزا قادیانی کی فیرحاضری میں فرد جرم سائی گئی۔ مرزا قادیانی کے مرید کہتے ہیں کدرائے چندولال صاحب مرزا قادیانی کی دعا سے یہاں سے تبدیل ہوئے۔ حالا تکدرائے صاحب کی اپنی ورخواست تھی کدان کو یہاں سے تبدیل کیا جائے اور پھراگر دعا پرکوئی بھروسر تھا تو دکام کے سامنے ورخواستوں پراتا روپیر پر بادکر کے تاکامی کی شرمندگی اٹھانے کی کیاضرورت تھی۔

تلی تحی حضور کریا ہے

دہ سکانی میں کیوں پھر جلا تھے

ادر ان کو هرت کا یقین تھا

دہ اس دہشت ہے ش کھا کرگرے کیوں

مجھ لیتا ہے دانا مرد ہشیار

دہ ہر حالت میں راضی بالرضا ہیں

نہ دہ ایسے خدا ہے بے یقیں ہیں

دہ دو دیوے سب گزاف ولاف لکھ

اگر مرزا کو تھی هرت خدا سے عدالت سے وہ ہمائے کیوں ہملا تھے جو ان کے ساتھ دہ تھم المحین تھا ان چندولال صاحب سے ڈرے کیوں امرار کیوں کہ عالم میں جو مردان خدا ہیں کی حالت میں وہ ڈرتے نہیں ہیں سے مرزاتی تو کورے صاف لکے سے مرزاتی تو کورے صاف لکے

کسست پھرجن لوگوں نے فیصلہ مقدمہ ہذا کے روز مرزا کی حالت کو پیشم خود مشاہدہ کیا۔ ان پر تو بالک روش ہوگیا کہ مرزا قادیا تی ایک معمولی انسان جیسا بھی دل وگردہ نیس رکھتے ان کی سخت مضطربا نہ حالت اور بدحوای اس بات کا یقین ولاتی تھی کہ بزد کی بیس سخ الزمان کا کوئی ہائی نہیں ہے۔ جوث خشک ہوتے جاتے ہتے۔ چرہ وروتھا۔ ہار بار پیشاب کی حاجت ہوتی تھی۔ چونکہ صاحب مجسئریٹ نے اس روزا نظام ہیکیا تھا کہ ایک سالم گارڈ پولیس معدایک سارجنٹ وڈ پی انسکو کے بلوالئے شعے جو کالی مہیب وردی پہنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لئے کم و عدالت میں انسکو کے بلوالئے سے جو کالی مہیب وردی پہنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لئے کم و عدالت میں حالت نازک ہے۔ بلکہ جہاں تک ہم نے سا ہے۔ داروغہ جیل کو بھی بعض مرزائی مل آتے تھے کہ مسل جا انسان کی روزی افروزی پر ان کی روائی ان کی ماری جا تھا کہ اس کو دوزی نے بندر کھی تھی کہ کھراؤ کی جب اورئی اورزی کے ان کی دوئی انسان کی روزی اور کی بیاس مدائی جی اور ور سے پکارا کہ مرجا گام احمد حاجمہ مرزا قادیائی عدالت کی طرف جو چلو تھی تھی آتھاں کہ مرجا گام احمد حاجمہ مرزا قادیائی عدالت کی طرف جو چلو تی تھی آتھاں کے معدال تھا گام احمد حاجمہ مرزا قادیائی عدالت کی طرف جو چلو تھی تھی آتھاں کو دور سے پکارا کہ مرجا گام احمد حاجمہ مرزا قادیائی عدالت کی طرف جو چلو تھی تھی آتھاں کہ مرجا گام احمد حاجمہ مرزا قادیائی عدالت کی طرف جو چلو تھی تھی آتھاں ان اشعاد کے معدال تھی آتھی۔

ازاتا فاک سر پر جمومتا متاند آتا ہے جری اللہ کیوں اب بردلی ایک دکھاتا ہے نہیں مولی هری کارکیوں سیاخوف کھاتا ہے دویس سارے حواری یاں اکیلا مرزاجاتا ہے نہ مائی رہ سکے کوئی جو نازک دفت آتا ہے بیر مرزا تی کو حاکم عظم اپنا پڑھ ساتا ہے ہے جمرم میں مرزا ہر کوئی بیفل بچاتا ہے ہے لائق اس مرزا ہر کوئی بیفل بچاتا ہے تہارا حافظ کر در جلدی بحول جاتا ہے گائب چال سے قالم تیرا دیوان آتا ہے اس بیس بین نک اور چرے پدندی چہدی دی کھو قدم الفتا جیس بیس بیس جلدی گفتا جاتا ہے دم کیا جاتا ہے دم کیا جو کہا پائس والوں نے مندی کا موند حر کا برپا تھا مرزا کے لئے گا اللہ کا بربائی سو صنہ تو جھتو قید ششاہہ اللہ کر اپنا جمانہ لکل بھائے مسجا تب اللہ کا کو حدرت یہ تھن جمریت کا میرکھنا یاد وان حدرت نہ ہرگز جولنا ان کو میرت نہ ہرگز جولنا ان کو میرت نہ ہرگز جولنا ان کو

٨ ..... رى يه بات كدمرزا قاديانى كاجر ماند معاف موكيا اوراس بات يرآب كحوارى محولے ہوئے جاموں من بیس ساتے اور تعرمائے شاد مانی بلند کے ہوئے کو یا آسان محارب میں اور مرزائی اخبارات اس دهن ش طرح طرح کے داک گاتے اورلوگوں کو برا بھلا سناتے بن ادهرمیان عبدالکریم تمام معزز اخبارات کوکوسته ادرسار مصوفیائے کرام ادر علیائے عظام کو صلوا تیس ساتے ہیں۔ (دیمواالکم مورود ارجوری ۱۹۰۵م) سوجم کومرز اتیوں کی اس پیالعلی برنہا ہے۔ اخت تجب آتا ہے کد کوں اتی جلدی دوساری والیں اور مستیں بحول مے جومر شدی کی نبیت ائي آكھول سے مشاہدہ كر يك تے اوران كے سادے الهامات كى كلنے يب كاكوكى وقيقه باقى نيس ر ہاتھا۔ کیا صرف اتن بات سے کہ مرزا قادیانی کا جرباندائل میں معاف ہوگیا۔ دوساری شدائد ادرممائب جوبمك ع سف جن كاذكر بهل موجكاب السامليا موك ماحبان مرزاك لئے قدرت کی طرف سے جومزا کیں مقدر تھیں وہ بھٹت بچے۔ دنیا بیں ان کے الہامات کی تھی کھل گئے۔ پھرا تیل سے جرمانہ معاف ہو کیا تو کون می انو کھی بات ہوگئی۔ بزے بزے ڈاکو، چور،خونی ا کیل میں جھوٹ جایا کرتے ہیں تو پھر کیا ان کی عزت ہوجاتی ہے؟ ادر مرزا قادیانی نے تو بڑے زورے آج سے پہلے کی برسول اس امر کافیعلہ کردیا ہواہے کہ برے وہ ہے جوفر دجرم سے پہلے ہو۔فردجرم لکنے کے بعد کی برے کی کام کی ہیں۔وہ تو عدالت کا رحم ہے۔چانچ اس کی تعمد ین مس بم تریاق القلوب مؤلفه مرزا قادیانی کی اصل عبارت درج ذیل كرتے میں \_

(نَقْلِ عِارِسَة زَياق القلوبِ مَوْلَق مِرْدَا 5 دِيانِي مَنْ ١٨٨ مُرْدَا كُن ج١٣٣٣)

بری ده به برا ایس کی جرم ایت نیس اوراس کے بحرم تخبرانے کے لئے کوئی وجہ پیدائیس بوئی اور مبراده ہے جواس کے بحرم تخبرانے کے لئے وجوہ پیدا تو ہو تیس محرصفائی کی وجوہ نے ان کو تو دیا اوران پر قالب آئیس ۔ لہذا ہیا امر حقق اور فیصلہ شدہ اور قطعی اور فیمی ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ برا۔ ودسر ہے ہم کے بری پر جوا تھریزی ایک کہلاتا ہے۔ یہ زماند آگیا کیا۔ (جیسا کہ مرزا قادیائی پیدناند آپکا کیا۔ (جیسا کہ مرزا قادیائی پیدناند آپکا کیا۔ اور شایع جھڑی کی مرزا تا دیائی پیدناند حوالات میں رہا اور شایع جھڑی کی مرزا تا تھیا ہو کہ دوہ مدت تک کھرے جلاوطن رہا اور عدالت کے سامنے دوزاند گی تحفیش اوراس پر بیدوقت بھی آیا کہ کے سامنے دوزاند گی تحفیش اوراس پر بیدوقت بھی آیا کہ جھڑی کی طلب کرنے پر دیل سکا اور کہ قیدیا جر باند کا تھم ہو جانے ہے وہ حوالات میں گویا ہو چکا اور بھرکئی کی جگ نے ان تمام دونوں کی تک بھٹی کی جگ نے ان تمام دونوں کی تک بھٹی کی جگ نے اور شدان کی تیک بھٹی کی جگ نے ان کوان تمام ولئوس ہے محفوظ رکھا۔

تو پھر جب مرزا قادیانی خودکھے ہیں کہ پریت دہی ہوتی ہے جوفر وجرم سے پہلے ہو تو پھر حسب متولہ ندکور مدگی ست گواہ چست مرزا گی اب کیوں مرزا قادیانی کے اس مقررہ اصول کی خالفت کر کے ایکل میں جریانہ معاف ہونے پران کواس ناتھ بریت پرمبار کہادیاں دیتے اور ان کی بختے مناتے ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی پرفروجرم ہی لگ چگی اور اس کے بعد مرزا ہی ہوچگی تو پھر عند الا پیل معانی جریانہ کو وافل بریت سجھتا مرزا قادیانی کی سخت بحذیب کرتا ہے۔ کیا مرزا قادیانی کا قرار واوہ اصول جو لہتریاق القلوب فلط اور جموث ہے اور مرزائی سے ہیں \_

ايس خيال است ومحال است وجنون

عالبا مرزائيوں كومرزا قاويانى كى كتاب ترياق القلوب كى عبارت بحول چكى تمى اور مرزا قاديانى كا حافظ كرور ہے ہى۔اب ہم نے آپ كو يا دولاديا ہے۔اميد ہے كدن بعد ہر كز مرزائى صاحبان اپنے مرشد تى سے ہركزية كتاخى رواندر كيس كے۔وہ تو فرمائيس كرفرد جرم كلنے كے بعدا كركوئى چھوٹ جائے تو دو ہرى سجھے جانے كائت نہيں۔

ا اس عبارت شن سوائے ان چند نوٹوب کے جو خطوط وحدائیے کے اندر ہماری طرف سے بیں باتی سب عبارت مرزا قاویانی کی مصنفہ کباب تریاق القلوب کی اصل عبارت ہے۔ ہاں!اس کومبرا کھوتو کہواور مرزائی ہے کہیں کہنیں فردجرم تو کیا سزایانی کے بعد بھی مرزا قادیانی بری سمجے جاکیں مے۔مرشد تی کے قول کے مقابل مریدوں کے قول کی چھو دقست نہیں ہو کتی ہے

جوخود ریاق میں بیں کھے چے مرزاصراحت سے کہ بعداز فرد کھ عزت نہیں ہرگز ہر ہت سے وجراند ہوا واپس کے مرزاتی سزائمی پانچے پہلے عدالت سے سیوں کھڑے ہیں کرتے احمدی ہوکر عقیدت سے ندید کہنا ہے بلکہ ہے عداوت سے تعجب ہے کہ مرزاتی ہیں جبوٹے اور تم سے سیات نی بڑی ہے باز آؤ الی جرات سے میں جو التی مرزاس کو سزاتو ہو چی تھی جو مقدر ہوئی قدرت سے نہ مرزائی کو بجولے گا زمانہ دہ کمی ہرگز بچائی جان بیچارہ نے مرمر کر مصیبت سے نہ مرزائی کو بجولے گا زمانہ دہ کمی ہرگز

الحاصل مرزا قادیانی کا ایل بیس کامیاب ہوتا ان کی کسی کرامت یا گنے کی دلیل جیس اور ندی ایل بیس کامیاب ہونے کی بابت مرزا قادیانی نے کوئی الہام کیا ہوا تھا۔ آگر ایل کے متعلق صراحت سے بعداز فیصلہ مقدمہ مرزا قادیانی کا کوئی الہام کسی اخبار بیس شائع ہوا ہے تو ہدا مہر پانی چیش کریں اور یہ بھی فرمائیس کہ آگر مقدمہ سے بریت کرامت نشانی ہے تو مولوی صاحب دومقد مات میں بری ہو چیکے تھے۔ ان کی کرامت کیون چیس مانی جاتی۔

ا است بہت بوئی ہات جوان مقد مات بی ظاہر ہوئی تھی وہ یتھی کہ مرز اقادیائی اور ان کی وہ جا عت جن کو خدا کی برگزیدہ جا عت کا خطاب دیا جا تا ہے اور جن کے مند پر صدافت صدافت کا کلہ ہروفت جاری رہتا ہے۔ کہاں تک اپنے دعوی صدافت بیں ہے ہیں۔ مرز اقادیائی اپنی متعدد تصانیف کے دید دنیا کے سامنے یہ دعوی زورے کر چکے ہیں کہ مرجر بی کی محالمہ دینوی بی بی انہوں نے بھی جو دی ہو اپنے دو مانی دعاوی ہیں بھی ہیں انہوں نے بھی جو دی ہو اپنی ان مقد مات نے بہت بڑا راز جو کھولا وہ مرز اقادیائی کی صدافت کی قلتی کھولتا ہے۔ مرز اقادیائی نے اپنی محل فیرست اس جو عدالت بی انہوں نے لکھائے ہیں۔ بہت سے جو دی ہو لیہ بال میں جو عدالت بی ان کی بھی فیرست دیں ہو عدالت بی فلط بیانیاں کی ہیں ان کی بھی فیرست دیں ہو سے اس دیر باتات ہیں جو خص عدالت بیں طفی بیانات بیں جمون میں ہو حدالت میں جو خود کی ہے۔ تا کہ پیک اس امر سے بورا فاکدہ اٹھائے کہ جو خص عدالت بیں طفی بیانات بیں جو خود کی ہے۔ تا کہ پیک اس امر سے بورا فاکدہ اٹھائے کہ جو خص عدالت بیں طفی بیانات بیں جو خود کی ہے۔ تا کہ پیک اس امر سے بورا فاکدہ اٹھائے کہ جو خص عدالت بیں طفی بیانات بیں جو خود کی ہے۔ تا کہ پیک اس امر سے بورا فاکدہ اٹھائے کہ جو خص عدالت بیں طفی بیانات بیں جو خود کیا ہو اس بیان دیندہ یا دلی امر بی دی دی و تو ہو ہو تا ہوں امام، نمی دیمون سے دیر ان بیانات کی دیمون سے دیر ان بیان سے دیر ان بیان سے دیر ان بیانات کی دیمون سے دیر ان بیانات کیں دیمون سے دیر ان کار بی کی دیمون سے دیر ان کار بی دی دیر ان کار بی کی دیمون سے دیر ان بیانات کی دیمون سے دیر ان کار بی کی دیمون سے دیر ان کار بیان سے دیر ان کیانات کیں کی دیمون سے دیر ان کار بی کی دیمون سے دیر ان کار بی کی دیمون سے دیر ان کار کی دیکھ کی دیر ان کار بیان سے دیر ان کی دیمون سے دیر کیکی نیمون سے دیر ان کی دیمون سے دیر ان کی کی دیر کی کی دیمون سے دیر کی کی دیمون سے دیر کی کی دیمون سے دیر کی کی دیر کی دیر کی کی دیر کی دیر کی کی دیمون سے دیر کی کی دیر کی کی دیر کی کی دیر کی کیر کی دیر کی

جمونا ہونا مرزا قادیائی کے اپنے عی دومرے بیانات یا تصنیفات سے اور ان کے اپنے حوار ہوں کے بیانات سے طابت کریں گے۔ تاکہ موجنے دانوں کو مرزا قادیائی کے اقاعاتے میہ حت، مہددیت نبوت و فیرہ کے صدق دکنر با معیارل جادے۔ ایے مقدمات میں جربانہ کا ہوتایا نہ ہونایا محاف ہوجانا کوئی بین کی ایمی نیس میں۔ ایسے دافقات بھیشہ ہوتے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات ایسے مواقع پر کذب وصدت کا پر کھنا ہوتا ہے جو کہ ان مقدمات میں طاہر ہوچکا ہے اور انتخار مائند تعالی اور محافظ ہوتا ہے جو کہ ان مقدمات میں طاہر ہوچکا ہے اور انتخار مائند تعالی اور محافظ کی اور انتخار میں کو ایک کو قائدہ پہنچ اور وہ مرزا قادیائی کے محالم میں فور کرنے کے دقت اس فہرست سے استفادہ حاصل کریں۔

اب ہم روئیواد مقدمہ کولکھٹا شردع کرتے ہیں۔ چھکہ اس مقدمہ پس بیانات مستغیث و گواہاں فریقین مررمہ کردجرح ہونے کے ہاعث اس قدرطویل ہوئے ہیں کہ ایک ا یک بیان قریباً بین تمیں درق برنقل ہوا ہے۔اس لئے ان بیانات کی نقل کی بہاں بالکام مخوائش نیس اور ندی ان کا عماج چندان باحث دلچی ناظرین موگا۔اصل مقصود اعدراج کیفیت مقدمہ سے مرزا قادیانی (مرمی نبوت) اوران کے حوار ہوں کے کارناموں کا دکھلانا ہے جومقدمہ بذا سے تعبور میں آئے اور بیلک کومجی ای بات کے دیکھنے کا اثنیا ت ہے کہ اشنے بزے دعویٰ (نبوت) كحدى ادراس كے خاص الحاص حوار بول نے اس نازك موقع بركيا بجو موند د كھلايا۔ اس لئے ہم واقعات مقدمه كرد كملان ك لي التقل استغاث كعلاوه لاله آتمارام صاحب مجسريف ورجه الال كورداسيورك فيملر كودي براكتفاكري كجنول في تمام واقعات كواس فيملد ش تنسیل سے بیان کردیا ہاورعدالت اکل نے بھی اس تنسیل کا حوالدائے فیصلہ میں دیا ہاور سوائے تمنیخ تھم مز ااور چھوا کیا امور کے ہاتی امور مندرجہ فیصلہ عدالت ماتحت سے انفاق کیا ہے اوران کاغذات کی نقول درج مول کی جومرزا قادیانی کی ذات کے متعلق ہیں۔ مثل ان کے عذرات بیاری اور شوفلیت پایش کرده کی نقول اور ان درخواستول کی تقلیس جو انقال مقدمد کے متعلق گزریں اور نقل بھم عدالت جس کے ذریعہ سے درخواشیں نامنظور ہو کیں۔ وغیرہ وغیرہ! نیز مرزا قادیاتی کے ان بیانات کی نقل جو بعد مدالد ير الكم ومقدمه ١١٥ تعزيرات مند بعبادت ڈ بینس ہوا بھی بھال بی ورج کی جائے گی۔ کیونکہ فہرست صدافت قادیانی میں جواس مقدمہ کے اخريل كعى جائ كان بيانات يهي حالي وي جادي كادريان بيانات كي نقول درج

کریں مے جو مرزا قادیانی کے خاص الخاص حوار ہوں مثلاً مولوی نورالدین بھیروی وغیرہ کے ہوئے۔ ان کے بعد قلم موجیات ایل اور فیصلہ عدالت ایل درج کیا جائے گا۔

قبل اس کے کہ اس مقدمہ کے متعلقہ بیانات لکھے جادیں۔ مرزا قادیانی اوران کے رکن اعظم حکیم الامت مولوی فورالدین صاحب بھیردی کے بیانات جو ایک دوسرے مقدمہ عذرواری اکم فیکس کے متعلق ہیں ورج کئے جاتے ہیں۔ اگرچہ ظاہراً ان بیانات کا تعلق ان مقدمات سے بیس ہے۔ لیکن چونکہ ان بیانات کا آخر ہیں رہے ہوئے کے وقت ان کے بیانات سے مقابلہ کرنا ہے جو کام اوالے مقدمات ہیں ہوئے۔ اس واسط ان کو پہلے درج کردیا مناسب مجما مقابلہ کرنا ہے جو کام والے مقدمہ متدائرہ کے متعلق دارے زئی میس کی جاسمتی انشاہ اللہ اللہ ان بیانات کے متعلق دو نوٹس جو تعالیٰ! بعد انفصال مقدمہ اس پر مفصل ریمارک ہوگا۔ ہاں! ان بیانات کے متعلق دو نوٹس جو مقدمہ معبودہ سے معلق تہیں رکھتے۔ ناظرین کی ولیس کی کے لئے مختفراً ساتھ ساتھ عرض کر دیے

مرزا قادياني كابيآن متعلقه عذرداري أفم فيكس

على بيان مرزاغلام احمد بمقد مدعذر دارى فيكس اجلاس ايف فى ذكسن صاحب بها در دئي كمشنر كورداسپور روبروئ خشى تاج الدين صاحب تحصيلدار بناله

مر چوی ۱۸۹۰ رچون ۱۸۹۸ء فیمله ۱۵۰ رخبر ۱۹۰۰ء نمبر بست قادیان نمبرمقدمه ۵۵ حش عذرواری آگم کیم سمی مرزاغلام احدولدغلام مرتعنی ذات مغل سکند قادیان مخصیل بناله خلع کورواسپود

بيان مرزاغلام احمصاحب مرزاغلام احمد ولدمرزاغلام مرتعنى ذات مخل ساكن

ا مرزا قادیانی کے اس بیان پڑھنے ہے ان کی ریاست ادر زمینداری کی آمدنی کی آلمتی کمل گئی۔ مدت سے ریکس دیکس ساکر تے تھے کیمن بر میں دل کا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو تھے او اک قطر کا خون ند لکلا تا خروا ہوگا ہی کلا۔

قادیان عر ۲۰ سال تخینا پیشرزمینداری با قرارصالح میرے تین گا و آن تعلقدداری کے بیں منسی منگل دکھارا، ان کی آ مدنی سالان تخیینا بیا می روپید ا آنے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میری اراضی قریبا اس کھا کون فیر مورد فی ہے اور کھمورد فی ہے جس کی آ مدنی ال ملا کر تخینا تین سورو پیر سالانہ ہوتی ہے۔ چنا فی کس سال میں درسوکی سال میں تین سوکی میں چارس تین سوکی میں چارس میں اور جگہ سال اللہ ہے۔ ان آ مدنیوں کے علاوہ میری کوئی آمدنی نمیس میرا کوئی کھر الیا تیس ہے جس کا جھے کراہی آ تا ہو۔ اس گا کون میں یاکسی اور جگہ۔ اگر میرا سکوئی کمان کراہی کی آمدنی ہوئی ہے۔ میری دویو پیرا سکوئی کمان کراہی کی آمدنی ہو۔ میرا انقر روپیاس تم کا کوئی تیس ہے۔ میری دویو پیرا سکوئی میں ہے۔ میری دویو پیرا کوئی تیس ہے۔ میری دویو ہے۔ کین دویو میری ملکیت تیس ہیں۔

لے یہاں ہے تو خیال گزرتا ہے کہ دافق آپ ایک ایتھے ذمیندار ہوں گے کہ تین گا کل کی تعلقہ داری رکھتے ہیں۔ گئی گا کل کی تعلقہ داری رکھتے ہیں۔ لیکن پھراس کے ساتھ یہ پڑھ کرکمان کی آ مدنی سال تقریبا ہیا ہی دوپ دس آ نہ ہوتی ہے تھا کہ دس آ نہ ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہوگیا کہ ایک ادر خوال حصہ جائیدا دزرگی کا ہوگا۔ لیکن وہ فک بھی میں میں ہوتی ہوب ہیں۔ بیر پڑھا اس کے علاوہ میری اراضی قریبا ای مجہا کا خیر مورد ٹی ہے اور کچھ مورد ٹی جس کی آ مدنی طل ملاکڑھیا تا تی سورو پیرسالانے ہوتی ہے۔ بس ریاست کی پوئی تم ہوگئی۔

ع بہاں سے مجروم گزرا کہ آپ ہاخوں کے مالک بھی ہیں۔ گوآ مدنی دو تین سورد پیہ سالانہ کچھ بدی ہات میں کین آ کے جل کرمعلوم ہوتا ہے کہ ان باغات کی ملکیت تو آپ کی زوجہ محر مدکے مام خطل ہو چک ہے اور آپ نرے مہدی ہی رہ گئے ہیں۔

س اوبوا پھر آ آپ کی حالت قابل دم ہے۔ رئیس این رئیس اور مکان ایسا بدیثیت

ہے کیوں مرزا قادیا فی بھی ہوی صاحبہ ہیں جن کہ بھی آو تھی ہا نوے تشید دی جاتی ہے
اور بھی بھرے منہ سے ان کوام الموسنین کا خطاب اور علیہا الصلاة والسلام کا تحد دیا جاتا ہے۔ کیا
امہات الموسنین بھی نہ عند و نیا کی دلدادہ اور نہ ہوات مالیدی شیدا تھیں؟ کا وحاش ااور کیا حورت
کوچار بزار دو پ کا نہ بور اپنا نا امراف نیس ہے اور آیت "ان السمب فدرین "کامشمول بہال صادق بیس آئے گا گر آپ ہے رسول ہوتے تو حورت کی اس زبور طبی پرفر آوہ و ان بھاتے جو مارت کی اس زبور طبی پرفر آوہ و ان بھاتے جو الدنیا
ہمارے سیدمولی ہے نی (فداہ ای والی) نے فرمائی تھی۔ "ان کنتن تریدن الحیوة والدنیا
وزینتھا فتعالین امتعکن واسر حکن سراحاً جمیلا"

موضع ربہدیں مرسکھ اور متاب سکھ اور اس کے معددار اور شیکدار ان سے اور اس کے معددار اور شیکدار ان سے اور موضع پاردوال میں شیکد دار کا نام یا ذہیں ہے۔ وہاں سے اور قصبہ بٹالدیں در یعان بنایہ ولد گذر اللہ سے لینے رہے ہیں جس سال کی بایت آگم کی کشیص ہوا ہے۔ اس سال میں آٹا بٹالہ

ل داه صاحب داه! بیوی صاحب می آپ کی انہی بعدرد ادر نمگسار ہیں۔ خاد ند ایسا جو امامت نبوت بلک خدائی کا دموید ارادر کھر والوں کے نزد میک ایسا ہے اعتبار کہ بیوی صاحبہ قرضہ تب ویتی ہیں کہ جائیداد پہلے رجٹری کرالی جاتی ہے۔

ع مگریہ مقدہ حل نہیں ہوا کہ پائچ ہزاررد پیرکی مرزا قادیانی کوکون می ضرورت پڑی تھی۔جس کے عوض اپنی جدی میراث اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے اور وہ روپیر کن ضروریات دینو یہ یا دینیہ میں خرچ ہواہے۔

سے بے شک آپ کی جان شاری تو قابل داد ہے کہ اپنی عمر محرکی کمائی ہوی صاحبہ کی نے درکہ کا کی ہوی صاحبہ کی نے درکہ دی۔ البندان کی سروم ہری پرافسوں ہے کہ آپ کو قرضد دیتے دفت ساری جائیداد میں سنیال کی۔ میں سنیال کی۔

سے شاید دہ افواہ غلا ہوگی کرسال بھر میں ہزار دل روپیے کا عمر بی اڑ جاتا ہے۔اگر اس افواہ کی بھی کچھاصلیت ہے تو دہ کس' ندیش خرج شاں ہوگا۔''

میں دیر بھان ولد کنڈ ال بانیہ سے اور دبار ہوال میں متاب سکھ و تھل سکھ تھیکد داران محوراث سكنائ امرتسر سے ليا كيا ہے۔ حساب آية الاكان كے پاس به ادے پاس معل نہيں ہے۔ البته دير بمان كي زباني اتنا درج ہے كه اس سال دير بمان مي خمينا چارسوكا آتا آيا ہے۔ دہار يوال كة الكاكوكي حماب معلوم فيس ب-بدوبال سدويافت موسكاب-اس سال أالا كعلاده مندرجه بالا کے گذم دکان باغ محتری آ وہتی ساک قادیان سے ۱۷من بحساب ساڑ مع سولد سر نی روپیدی تخیینا مدایک سوستاسته روپیدی خریدی ای سال میں دهنیت آ زهمی سکند قادیان سے كندم خينا تين سورو پيري خريدي ين فرج آناد غيره اين كوشت مصالح روفن زرد جاول، يا، دوده، تلمنى وجار يائى معرى كوندكاآ في من قل كرك داخل كيا موابد وتخيينا لكعاميا ب\_ ملاحظه بوسكا بممان خاند على جو ممارتي ممالول كاترن كورك كالتداورخام يى ين ان رخينا ٢٣ ١ ١ دويير جاس سال عن مواجد جوا من مدرسك مدرا تي جوهاس آ مدنی کے علاوہ ب اور اس کا خرج بھی اس خرچ کے علاوہ ب ۔ س نے انظاماً وہ کام مولوک نورالدين صاحب كے سروكر ركھا ہے۔ وى حساب وكتاب ركھتے ہيں اور بذر يعداشتهار چنده وہندگان کواطلاع وی می ہے کہ اس کا روپید براہ راست مولوی نورالدین کے نام ارسال کریں۔ مس نے اپنی آ منی یا فی برار دوسورو پیسالاندمر بدول کے دربع مرائی ہے۔اس مس مدرسک آ مدنی درج نہیں ہے اور وہ اس لحاظ سے کہ وہ آ مدنی براہ راست مولوی نو رالدین صاحب کے سپر د ہوکران کو پیغی ہے۔اس آ مدنی اور خرچ مدرسکا حساب وکٹاب ان کے پاس ہے۔ وہ حساب وكماب بضابط ب-اس سال مي اكبس اشتهار مشتهرك كل جن مي بعض كى تعداد سات سواورلعض کی چوده سواورلیعض کی دو بزار ہے۔ان پرصرف ڈاک کا خریج اس سال میں دوسور دیمیر تخیینا ہوا ہے۔ جواب خطوط رجشری وغیرہ پراس سال میں تخیینا دوسو چالیس روپیزرج ہوا ہے۔ خرج مطیع اس سال میں تخیینا ایک ہزار روپیہ ہوا ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہے۔اس میں مدات ذيل بي*ن*.

رولیا ماہوار چاروپ، استجیا ماہوار چوروپ چھآند، کل کش ماہوار چوروپ چھآند، پریسمین ماہوارآ ٹھرروپے، سنگیاز ماہواروس ردپے، کا کی لویس ماہوار پندرہ روپے، کاغذ ماہوار سینآلیس روپے، سائر ترچ ماہوار چاروپ۔

آ مدنی مطیع کی حسب ذیل اس سال میں ہوئی ہے۔ آ مدنی فروفت کتب جارسو افھاس روبیددس آند۔ چنانچہ اس حساب سے خرج مطبی آ مدنی سے خینا پانچ سوروپیہ کے قریب ے زیادہ آتا ہے ماہوار ہے۔ بیٹری دوسری مدات میں سے دیا جاتا ہے۔ کیوکلہ مربیدل کی طرف سے جھے اجازت ہے کہ حسب ضرورت ایک مدے دوسری مد میں دوپیر فرج کر لیا جاد ہے جو بچت سال گزشتہ کی بھی ہوتی ہے تو میں حسب ضرورت آجدہ سال اس کوٹری کر دیتا ہوں۔ دین ضرورت میں ٹرج کیا جاتا ہے۔ میر فرق ٹرج سے اس ٹرج کوٹل نہیں ہے۔ جھے کوئی حاجت نہیں کہ میں میر میدول کا روپیا ہے ٹرج میں لاکال میراثری میری آمدنی ذاتی سے جو صرف درمینداری ہے ہوتی ہوائی ہوائی ہوائی آمدنی سے بھی مدات نہیں کہ میں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی آل آمدنی سے بھی مدات نہیں کہ دیتا ہوں۔ میری ذاتی آمدنی جس تھر وہ میں کی دیتا ہوں۔ میری ذاتی آمدنی جس تحد دیتا ہوں۔ میری ذاتی آمدنی جس تحد دیتا ہوں۔ میری داتی ہوئی جس کی دیتا ہوں۔ میری داتی ہوئی جس کی دیتا ہوں۔ میری داتی آمدنی ہوئی ہوئی کردیتا ہوں۔ تجارت دغیرہ کی کام میں جہال سے آمدنی ہوٹری ٹیش کرتا اور پچھ بیان ٹیش کیا۔ ہما گست ۱۸۹۸ء، دو تحدا ماکی کام میں جہال سے آمدنی ویٹری ٹیش کرتا اور پچھ بیان ٹیش کیا۔ ہما گست ۱۸۹۸ء، دو تحدا میں داخلا ماکھ کے دو تعدا میں داخلا ماکھ کیا۔ ہوٹری ٹیش کرتا اور پچھ بیان ٹیش کیا۔ ہما گست ۱۸۹۸ء، دو تعدل کے دو تعدا میں داخلا ماکھ کیا۔ ہما کوٹری ٹیش کرتا اور پچھ بیان ٹیش کیا۔ ہما گست ۱۸۹۹ء، دو تعدل کیا۔ دو تعدا می داخلا ماکھ کرتا میں جو تعدل کیا۔ دو تعدل کرتا در پید کیا کی دو تعدا می داخلا ماکھ کیا۔ میں دو تعدل کیا۔ دو تعدل کیا کی دو تعدل کیا۔ دو تعدل کی دو تعدل کیا۔ دو تعدل کی دو تعدل کی دو تعدل کیا۔ دو تعدل کیا۔ دو تعدل کی دو

مولوى نورالدين صاحب كابيان

نقل بیان محیم فورالدین رو بردئتاج الدین صاحب تحصیلدار با فتیاراسشند کلکردرجددم پرگنه بثاله

مشمول مسل عدالت ال با جلاس صاحب فی پی کشنر بها در صاحب ککفر بها در شلع محود اسپور مرجوعه ۲۰ رجون ۱۸۹۸ء فیصله ۱۳ ارتمبر ۱۸۹۸ء نمبر بسته نمبر مقدمه ۵۵ تعداد کلس مشخصه : ایک سوافهای دو په آخه آنه تعداد کلس بیجه فیصله عذر داری تعداد کلس بعد فیصله ایک (اگرموا)

معانب شد

مش عذر داری اکم نیک مسمی مرز اغلام احد ولدغلام مرتضی دات مخل ساکن قادیان مخصیل بناله شلع کورداسیور

بیان عیم نورالدین ولدغلام رسول ذات قریشی فاردتی ساکن بھیرو قطع شاہور باقر ارصالح هسال سے میں مرزاصاحب کی خدمت میں ہوں۔ مرزاصاحب کا اپنا گزارہ باغ اور ا زمین سے ہے۔ لوگ جو باہر سے بھیج ہیں وہ روپیدم زاصاحب اسے ذاتی فرج میں نہیں لاتے جو روپیدم زاصاحب کوعلادہ اپنی آ مدنی کے باہر سے آتا ہے۔ اس کودہ پانچ مدول میں فرج کرتے ہیں۔

ل وى باغ جورىن موچكا ب- جراس كى آمدنى شروا قاديانى كوكيادهل؟

اقل جوم بمان باہرے آتے ہیں ان کی مہمان اوازی پرخری ہوتا ہے۔ یہ مہمان خاص مرزا قادیانی
کے پاس آتے ہیں جہاں تک جھے علم ہے کل مہمان مرزا قادیانی کے پاس علم دین سکھنے کے لئے
آتے ہیں۔ بھی الیے مہمان بھی آجاتے ہیں جن کا ان سے محض دوستان تعلق ہے اور دین کی وجہ
سے نہیں آتے یعض صورتوں میں مرزا قادیانی کولوگوں سے ہمایت ہوتی ہور مرزا قادیانی خود بخو دم بمان
نوازی میں خرجی ہواور بعض صورتوں میں الی ہمایت نہیں ہوتی اور مرزا قادیانی خود بخو دم بمان
نوازی میں دو پیر مرف کرتے ہیں۔ جس دو پیر کوگ تحصیص نہیں کرتے اس کی نبست
مرزا قادیانی کو اختیار ہے کہ پانچی مدوں میں سے جس مدیں چاہیں خرج کریں۔ مرزا قادیانی کوائی نے
اقال کتاب فتح اسلام اور تو قدیم مرام میں ان پانچوں مدوں کا ذکر کیا ہے۔ میں مرزا قادیانی کوائی کی مرد سے دو پیدیا کرتا ہوں۔ لیکن تحصیص نہیں ہوتی کہ وہ ان پانچی مدوں میں سے فلاں مد میں
خرجی کریں جوروپید میں دیتا ہوں وہ ان مدول میں خرور خرجی ہوتا ہے۔

دوسرى مدخط وكرابت كى ب، تيسرى كرابول كى، چوقى قيام مدرسد، يانچويى يهاراور ساكين كى امداد كے لئے۔ان باتى مائدہ مدرل ميں جورد پيرخرج موتا ہے بھى جيج والے خصيص كروية بي - بع تخصيص بين كرت مرزا قادياني كى رائ يرجمور دية بين ان يانجول مول كم متعلق جس قدررد بيدمرزا قاديانى كے ماس أتاب وه خرات كاب لفكر خانديں سے مرزا قادیانی خود کھانا اکثر کھالیا کرتے ہیں۔ کو تکسا نکارا پنارو پیجی ان مدول بی خرج ہوتا ہے۔ ان مدول کے روپیدیں سے مرزا قادیانی اپنا کیژائیس بناتے ۔ آوگ مرزا قادیانی کوان کے اپنے خرج کے لئے بطور بدیے بیری مریدی کے طور پردیا کرتے ہیں لیکن میں تیس کہ سکتا کہ اس کی آمن تخینا سالان کتنی ہے۔ جھے معلوم نہیں ہے کہ اسی آمنی سالانہ پانچ سوروپیے ہے ہے یا زیادہ ہے۔مرزا قادیانی کے بال بچ ہیں۔ ٹین لا کے اور ایک لڑی ایک لڑکا پر حتا اور دوچھوٹے میں۔ان کے لئے مرزاق دیانی کی اٹی آ مدنی کافی ہے۔مرزا قادیانی کے دولا کے اور بھی ہیں۔ لیکن ان سے مرزا قادیانی کا کوئی تعلق جیس امھی چھوٹے لڑے کی تعلیم پر جو پڑھ رہا ہے کچھ خرج نیس ہوتا۔ لڑی بھی دودھ پینے والی بچی ہے۔ مرزا قادیانی کے ضربیش پاتے ہیں اور آسود وحال میں ۔ نواب لوہارو کے رشتہ وار ہیں ۔ معلوم نہیں کہ قرسی یا بعیدی۔ اس وقت مرزا قاویانی کی ایک عورت ب- مجمع معلوم بیس کدان کے ضرفے کیاز بوردیا۔ عس ساتھ نیس کیا تھا۔ مجمعے معلوم نیس کدان کی فورت کا اس وفت کس قدرز بور ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اس سال میں یا مجھی پہلے کوئی زیور أن كى عودت كالعامو-مرزا قاديانى بوياروغيرة بيس كرت\_همامست ١٨٩٨م، وتخط عاكم! ناظرین کی تمہید ہے اس امر کاعلم ہو چکا ہے کہ بناء استفاشہ مرزا قادیانی کی کتاب مواہب الرحن ہے جو کارچنوری ۱۹۰۳ء کو جہلم میں تقسیم کی گئی تھی۔سواس کی بناء پر استفاشہ ۲۲ رچنوری ۱۹۰۳ء جہلم میں بعدالت لالہ سنسار چند صاحب ایم اے جسٹریٹ ورجہاؤل جہلم دائر ہوا۔ جس کی قتل ذیل میں ہے۔

نقل استغاثه بابت كتاب مواجب الرحمٰن ابوالفعنل مولوی محمر کرم الدین ساکن بھیں مرزاغلام احمر و تکیم ضل دین ما لک مطبح بنام

مياءالاسلام قاديان مكنائ قاديان لزمان

تخصيل جكوال شلع جهلم مستغيث

جرم دفعه ۱۰۵۰۰ ۱۰۵۰ حاتمزیرات مند

تمهيداستغاشهول ه

جناب عالى!

۲ ...... ستغیث نے ایک استخارہ فوجداری بعلت از الدحیثیت عرفی برخلاف لمز مان نمبرا ۲۸ نبست استخیر ایک مستخارہ کا کہ استخارہ کے جو انہوں نے بذر بع تحریرات مطبوعہ میرے بھائی و بہنوئی مولوی محمد حسن فیضی مرحوم کی گفتی ۔عدالت لا لہ سنسار چیم صاحب مجسٹریٹ درجہاؤل شلع جہلم میں وائز کیا ہواقعا۔ جس کی تاریخ بیٹی کا مرجنور کی ۱۹۰۳ و مقررتی ۔

س.... طرفان کواس بات کا جھے سے رفئے تھا۔اس واسطے طرم نمبرائے اپنی مصنفہ مؤلفہ کتاب مواہب الرحن کے میں ۱۲۹ فرد اکن جواص ۳۵۰) پر مقدمہ نہ کورکی نسبت پیش کوئی کے پیرا سے میں ایک تحریر کا میں ایک تحریر کا میں اور میری حقیت عرفی کا ازالہ کیا گیا ہے۔اس نیت سے کہ اس مضمون کی اشاعت پر مستفیث کی تیک نامی اور عرفی کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس نیت سے کہ اس مضمون کی اشاعت پر مستفیث کی تیک نامی اور عرف خور مسلمانوں کے دلوں میں ہے صدمہ پنچے اور میری وقارد آ بروکونتھان پنچے۔ چنانچے تحریر کورکھ تھا تا ہے تا چھ تحریر کورکھ تھا تا ہے تو اور میں ہے۔

الف ..... ''ومن أيساتس مسا انبسائس العليم الحكيم فى امر رجل لئيم وبهتانه السع خليس ''ترجرواز جمارنثانثا سيمن الميست كدخدام اور باره معاملة خم لتيم وبهتان بزرگ اوغردام ۱۲۹ -

اس فقرہ میں رجل کئیم جس کے معنے کمین فض ہاس سے طزم نے مراد ستنیث کورکھا ہے اور بہتان اسطیم کے لفظ سے طزم نے ہے اور بہتان اسطیم کے لفظ سے طزم نے میرے ذعے دیاف واقع اتہام لگایا کہ میں جموثے بہتان پائد ہے والا ہوں اور ایسا اتہام میرے ذعے میری خت بے عزتی کا باعث ہے۔ کے تکہ جموٹا بہتان پائد هتا ایک اظاتی اور شرعی میرے دے۔

ب ..... ''ان البلاه يود على عدوى الكذاب المهين ''رجديه بالمردوثمن پر برام مردوثمن پر برد كي جوكذاب (بهت على جوئ) اور الهائت كنده بـ ' (ابينا) اس نقره بن مستنيث كي نبت كذاب كالفظ كلما كيا بـ جيكامين بهت عي جوثا به اوريها كي خت تحقير كاكله ب بس كوكي زياده حريل حيثيت عرفي اورول آزاد كله جيس بوسكا خصوصاً أيك سلمان اورمولوى كي نبست ايبا اتهام كدوه بهت جموث بولئ والا بـ اس كي نيك ناى اورعزت كو بالكل عارت كر وسئ والا بـ اس كي نيك ناى اورعزت كو بالكل عارت كر

ح ..... ''فساذا ظهر قسدر الله عسلے يد عد ومبين اسبعه كرم الدين ''كُلناگاه ظاہر *الافاقد رافعاتی بردست دخن حرت ك*ستام او*كرم الدين آست*۔(ايشا)

۵ ..... اس کتاب کی تحریر فدکورکی اشاعت سے میری سخت عقت اور تو بین ہوئی اور میری حیثیت عرفی کا اللہوا۔

٢ ..... مرم نبرا نے كتاب فركور باد جود اس امر كے علم مونے كے كداس مص مرت الك الله على مرت الك الله على مرت الك الله على الله على

ے ..... چوکد طربان نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جس کو تشریح وفعات ۱۵۰۰،۵۰۰ تحریر کا تشریح وفعات ۱۵۰۰،۵۰۰ تحریرات بندھ تعقیقات ان کو سرادی جائے اور اگر واقعات سے طربان کی اور جرم کے بھی مرتکب ٹابت ہوں تو اس بھی بھی ان کو سرادی جائے۔

عــــرضــــ

فدوى مولوى كرم الدين ولدمولوى صدرالدين ذات آوان ساكن تعييل تخصيل چكوال شلع جبلم مور در ۲ مرجوري ۱۹۰۳م

بعد قلم بند ہونے بیان سرسری مستنیث کے لالہ سنسار چند صاحب مجسوریٹ نے تھیم فضل دین طرم کے نام وارث حیاتی پانچ صدرو پیاور مرز اغلام احمد طرم کے نام سمن (جس میں اصلاتا حاضری کا علم کھا گیا) جاری کیا اور تاریخ حاضری ۱۲ رماری ۱۹۰۳ء مقرر ہوئی۔ قادیان میں اس کی اطلاع کینچے پر مرز اقادیانی کے دکیل خواجہ کمال وین صاحب نے ۲ رماری ۱۹۰۳ء کو ایک تحریری ورخواست مخاب مرز اغلام احمد طرح گزاری جس میں استدعا کی گئی کہ طرح نہ کورکو زیروفعہ ۲۰۵۵ ضابط فوجداری اصالتا حاضری سے محاف فر مایا جادے۔ جسل بیت نے بعد خور کے ورخواست کو متلور کیا اور بھم دیا کہ تا تھم جانی طرح کو ذاتی حاضری سے محاف کیا جاتا ہے۔ اس کی

۱۱رماری تاریخ ساعت مقدمه پرفضل و من طزم اصالتاً حاضر بوا اور مرزا قادیانی کی طرف سے اس کا وکل چیش بوا۔ طزمان کی طرف سے زیرہ فعد ۲۵ ضابطہ فوجداری ورخواست بخرض النوائے مقدمہ دی گئی کہ وہ چیف کورٹ چی ورخواست انقال مقدمہ بدا کرنا جا ہے ہیں۔ عدالت نے ۲۸ رابر بیل ۱۹۰۳ء کے مہلت دی۔

ارا پریل او ۱۹۰۳ کوعد الت عالیہ چیف کورٹ میں ورخواست انتقال کر ری جوآخر کار مائٹ منطور ہوکر مقد مہ بدستور سپر وعد الت اللہ چندولال صاحب مجسل یث ورجہ اقرال گوروا سپور ہوا۔
مرزا قادیائی کی طرف سے بیر پہلی حیلہ جوئی تھی ان کے نقط خیال میں تھا کہ مستغیث ایک ووروراز سنرکی تکلیف اٹھا کر غیر ملک فیرضلع میں کہاں تک مقابلہ کر سکے گا۔ آخر تھک کررہ چائے گا اور مرزا قادیائی کے الہا مات کا نقارہ بچ گا۔ کیکن وہ کام جو مشیت ایز دی ہے ہوں ایسے انسانی منعوبوں سے بھی رک ٹیمن سکتے ۔ مستنفیث کے ول میں جن تعالی نے ایک فوق العادت ہمت کور میں کردی اور وہ طرح کی تکالیف سفرو کھی کر بھی ای ہے ہوئی ادا۔

رائے چندولال صاحب کی عدالت سے طبی ملز مان جبت حاضری ۱۸ رامست ۱۹۰۳ مکا

تحم صادر ہوا اور تاریخ نہ کور برمرزا قادیانی اورفضل دین ملز مان اصالتاً حاضرعدالت ہوئے حاضر ہوتے عی ایک تحریری ورخواست مرزا قادیانی کی طرف سے ان کے دکیل خواجہ کمال الدین صاحب نے چیش کی کہ طرم کو زیردفعہ ۲۰۵ ضابطہ فوجداری اصالیا حاضری سے معاف فرمایا جاوے۔اس پر دکا عظرفین کی بحث ہوئی۔وکیل طزم اس بات پر زور دیتا تھا کہ لالہ سنسار چند صاحب بحسريث جهلم في بعى طرم كواصالنا حاضرى سے معاف كيا تحااد رعدالت فدكوركو يحى ايساى كرنا جاب اوهر سي في بنش صاحب اور بايومولال صاحب وكلاء مجانب استقاف يروكار تے۔انہوں نے بالنفسیل بیان کیا کہ ازم کواصالاً حاضری سے معاف کرنے کی کوئی ویہ نہیں جب كمستغيث اوراس كوابان ايك دور دراز شلع جهلم سة ح ين تو طزم كويهال سي اكس ( قادیان ) ہے آنے میں کون ی مصیبت ہے۔اگر لالہ سنسار چند صاحب نے اس کواس بنا پر حاضری ہے متعنی کیا تھا کہ اس کو جہلم میں ایک دور جگہ شلع مورداسپور سے آتا ہے تو اب وہ على موجودتيس بكراب الوطرم كي نسبت مستغيث كودفت ب كدده بعيد مسافت طي كرك يهال آ تا ہے۔الغرض اس تاریخ کو بوے معرکہ کی بحث وکلاء طرفین ش مو کی ادر مرزا قادیانی اوران كى جماعت كويقين تفاكه حاضرى عدالت كى مصيبت سيضرور وتطعى مطي كيكن جوبات قدرت نے حاکم عدالت لالہ چھرولال صاحب کے دل پر ڈالی وہ میتمی کداس مخص سے بیرعایت ہوتا خشاء الی کے ظاف ہے۔قدرت کی طرف سے بدسلسلہ اس لئے شروع ہوا کہ زمین وآسان بنانے کے مد (آئینہ کمالات م ۵۲۵ ہزائن ج ه م ایناً) کو ایک مجازی حاکم کی جوتیوں میں کھڑا کر کے اس کو قائل کیا جائے کہ تو ایپ نہیں جیساا ڈھا کرتا ہے۔ بلکہ تو ایک حقیر عاجز انسان ہےا دریہ تیرا افتراء ب جولو كبتا بك: "الأرض والسماء معك كما هو معي "(تذكر لمج عس ١٥)كيا جس كے ساتھ زين وآسان اليے مول جيسے خدائ ذى الجروت كو وہ محريول عياركى سے ایک مجازی حاکم کے سامنے پکڑا ہوا آسکا ہے اوراس کے آگے تی کرروا ہے کداب جھے حاضرر بنے کی تکلیف سے بیائے۔

الخرض میں بیسی بیسی کے جوآسانی عدالت (بارگاہ رب العالمین) سے صادر العالمین) سے صادر العرض میں جب اس فیصلہ کے جوآسانی عدالت (بارگاہ رب العالمین) سے صادر مواضر رہنا پڑے گا اوراس کی ورخواست مامنظور ہے۔ ماضری کے لئے مجلکہ فوراس سے لیاجادے۔ بیٹم سنتے تی مرزا قادیائی اوران کی جماعت کے اوراس ابتدائی فکست نے ان کے دلوں کوشکت کردیا۔ آخر حسب محماعد الت مجلکہ وافعل کیا کمیا اوراس ابتدائی فکست نے ان کے دلوں کوشکت کردیا۔ آخر حسب محماعد الت مجلکہ وافعل کیا گیا اوراس تندہ بیشی کی تاریخ ۲۳ رسم ۱۹۰۳ء مقرر موئی اور ستندیث کوشکم

موا كەگوابان استغا فەكوطلىب كرائے \_ چنا نچە گوابان استغا شەبا دخال خرچە طلبانە طلىب كرائے گئے \_ · · تاریخ مقرره پر پجرمقدمه پیش بوا به مرزا قادیانی و فسل دین طزمان معه وُکلاء خود حاضر آئے۔اس تاریخ کوجری الله (مرزاقادیانی بهادر)نے ایک اور معوب سوچا (شاید اسی المبم مجى كچد بدايت كى مو )كرة ح درخواست اسمضمون كى مونى جائي كريد مقدمة الفصال ديكر مرزائى مقد مات كيلتوى رب\_ چنانچە درخواست پيش كى كى اوراس يېمى مرزا قاديانى كاللم مرید خواجہ کمال الدین صاحب وکیل نے بوی لمبی بحث کی اور قانون جمانے اورز در لگایا کہ اس مقدمہ کوان مقد مات سے بواتعلق ہے جو تھیم فضل دین اور بیقوب علی (مرزائیوں) کی طرف ہے ستنغیث مقدمہ (مولوی کرم الدین) بردائریں۔ جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو لے بیمقدم بھی ملتوی رہے۔ حاضرین اس درخواست اور بحث پر تعجب کرتے تھے کدا میے فضول حیلوں سے کیا کام لكل سكتاب؟ كيون بين مرزا قادياني سينهر موكرسيد مصيميدان من لطنة اورفضول ثال مول كر ك الى يرولى ظامركرت بير الغرض بعد اختاع تقرير دكيل طرمان ك وكلاء استغاشا الى مفعل بحث میں اس درخواست کے فضول ادر بے بنیاد ہونے بردلائل دیے ادر قابت کیا کہ اس مقدمہ کوان مقدمات سے کیا داسلہ۔ یہ جیب بات ہے کہ مرز ائوں کے مقدے تو چلتے رہیں اور خریب الوطن مولوی کرم الدین ان مقد مات پی خراب موتے رہیں کیکن ان کامقد مدوا طل وفتر ر ہے اور ان مقدمات کے انفصال براس مقدمہ کی تحقیقات برایک محتد زمانداور خرج کیا جاوے۔ فى الجمله بعد بحث وكل وفريقين اس ورخواست كاوى حشر مواجومرزا قادياني كى سابق ورخواست كا

ہوا تھا۔عدالت نے کہا مقدمہ چلے گا۔ طوم کی ورخواست نامعقول ہےنامنھور کی جاتی ہے۔ اس دوسری فکست نے تو جری اللہ کے حوصلہ کواور بھی بہت کر دیا۔ مرزا قادیا نی و کلاء کی طرف اور و کلاء مرزا قادیانی کے مذکو و کھنے گلے اور ول میں کہنے گئے۔ چےا کارے کئد عاقل کہ باز آید بیٹھیانی

اب سوال بیر بے کہ اگر مرزا قادیائی کے کان پس بروقت آسان سے ندا (دقی) پہنچا کرتی ہے تو کیوں خفول درخواسٹیں کر کے خواہ ٹواہ اٹی خفت کرائی کیا اس یارہ پس پہلے کوئی الہام شہوا کہتھاری بی محت دائیگاں جائے گی۔الی عبث درخواسٹیں کر کے اپنی محل مت کراؤ۔اس سے کا ہر ہوگیا کہ مرزا قادیائی ملہمیت نہوت تو بجائے خواکیے مؤمن کی کی مجی فراست ٹیس رکھتے ہ صدیث شریف شن آیا ہے۔ 'اسقوا ضراسة السمال من فان العالم من ینظر بنور ربه " مؤمن کی فراست سے ڈرتا جاسے کہ وہ اسپنے خواکی اور سے دکھتا ہے۔

اگر مرزا قادیانی کونورفراست سے بھی چھے ذرہ ملا ہوا ہوتا تو وہ اپنی خدا دا دفراست سے مجى سجد ليتے كدىيفنول عذرات بير- ظاحدىدكدودخواست نامنظور بوكر عكم بواكر مقدمد كاراكة بركوبيش مواوراس تاريخ كوكوابان استغاثه بحى حاضرة كيس ١١٧ كتوبركو بمرمقدمه بيش موالدر مان بھی اصالتا حاضرآ ئے۔اس تاریخ کوستغیث کا بیان قلمبند ہوا اور مولوی برکت علی صاهب نی اے کواہ استغاثہ کی شہادت ہوئی۔وکلاء لزمان نے جرح محفوظ رکھی۔ چونکہ دوسرے گواہوں کی اطلاع یابی نہ ہوئی تھی ۔ تحرر طلب ہوئے اور تاریخ بیشی ۱۳،۱۳،۱۲ رنومبر۴۰۱۹ مقرر موئي ١٦٠راومبركي تاريخ برايك عجيب نظاره پيش آيا جس وقت فريقين كويكار موكي تو مستغيث حاضر ہوا اور ملز مان میں سے صرف مرزا قادیانی حاضر آئے ۔فضل وین ندآیا۔وکیل نے کہا کہ نفنل وین بخت بیار ہے۔ حاضری ہے اس کو آج کی تاریخ کے لئے معاف کیا جائے۔ وکلاء استغاث نے اعتراض کیا کہ طرم زیرضانت ہے۔اس کو ضرور حاضر ہوتا پڑے گا۔ آخر عدالت نے تھم ویا کہ طزم کو آنا پڑے گا۔ اگر یوں ٹیس آسکا تو چاریائی پر اٹھا کر لے آؤ۔ آخر مجوداً مرزا قادیانی کے تلیق حواری محیم فضل دین طرح کوان کے پیر بھائی چاریائی پراٹھا کرلے آئے۔ اس وقلة . أيك عجيب اواس كاعالم مرزائيول ش جهايا مواقعا- كيونكه مرزا قادياني ان كوجيشه سنايا كرتے تنے "انسى مىعين من ارادا عانتك ""كين يهال كچھاورى فتشر با ندھا ہوا ہے حكيم بى زبان حال سے كهدى يى

 مول کل جرح کروں گا۔ عدالت نے محم دیا کوکل کا قرچہ کواہاں آپ کو دینا پڑے گا۔ پہلے تو کھے لیت دلتل کی گئی۔ آخر دکیل لحز مان نے خرچہ کواہان دوسرے روز کا دینا تسلیم کیا اور دوسرے روز پر مقد مہلتوی ہوا۔

سارق مرکوروی محد کرم الدین صاحب مستنیث پرجری شروع کی گئی۔ جوہ ۱۵۰۱ تک جاری رہی اور ۱۹ کوئی مولای کی ساری کھیں متعین تک جاری رہی اور ۱۹ کوئی مولای ساری کھیں متعین تھی مرزا تا دیائی سے سے کران کے سارے مولای کے معقود سے سوال مرتب ہو کروکیل صاحب کو پرزہ کا تقد دیا جاتا تھا اور وکیل صاحب موال کرتے تھے۔ سوال اگر چہ بدی سوج سے مرتب کیا جاتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کا جواب من کر سرت کیا جاتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کا جواب من کر ساری جا عت شق وی بھی پر جاتی تھی اور جران رہ جاتی تھی کہ اس محض کی طبیعت بھی بلا کی ہے کہ ہماری ساری جاتا تھا۔ کوئی قائم وہ بھی اور جاتا تھا۔ بھی کہ ہماری ساری موج اس کے تقل کرنے سے سوائے طوالت کے لوگی قائم وہ بھی۔ اس لئے ہم اس بیان ش سے مرف اس فیرست کی تقل ہدید موج اس کے تقل ہدید سے مرف اس فیرست کی موج کی تھی۔ کی تا تھا۔ اس کے تعلق کی گئی ہے ۔ چھے گا اور یہ بھی کہ اس کے التحال استغمار کیا تھا۔ اس فیرست سے مرزا تا ویائی کے محقا کہ کی بچہ چھے گا اور یہ بھی کہ استفار محقا کہ گئی ہے ۔ چھے گا اور یہ بھی کی تعقا کہ کی بچہ چھے گا اور یہ بھی کی اس کی تھی گئی ہے ۔ پھے گا اور یہ بھی کی تعقا کہ کا تھی گئی ۔ کی تن کی سات کی ایک تعقا کہ کا تھی گئی ۔ گئی ہے ۔ پھے گا اور یہ بھی کوئی ہے ۔ کے اس کی بیان شی میں وہ کوئی گئی ۔ گئی ۔ گئی گئی ۔ گئی ۔ گئی ۔ گئی گئی ۔ گئی ۔ گئی ۔ گئی ۔ گئی ۔ گئی ہے ۔ پھی گا گئی ۔ وہ کوئی بھی ۔ گئی گئی ۔ گئی ۔ گئی ہوں کی دورو کوش بھی سب خاک میں اس گئی ۔ وہو ہؤ ا!

## فهرست عقائد مرزا قادياني

مشموله کو جداری بعدالت رائے چندولال صاحب بجسٹرے درجداق لگورداسپور مولوی محرکرم الدین ساکن محیں مستغیث بنام مرزاغلام احمد دیکیم فنسل دین ساکن قادیان (۱٬۵۰۰ نافزیرات بند)

| ستغيث كاجواب            | عقا ئدمرز اغلام احمة قادياني           |
|-------------------------|----------------------------------------|
| عيى عليه السلام زعره بي | (١) حفرت عيى علية السلام فوت مويك بي   |
| ئيں :                   | (٢) حفرت عيل عليه السلام صليب ب        |
|                         | ج مائے معے معادر فقی کی حالت میں زعروی |
|                         | اتارے گئے تھے                          |

| •                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤                                           | (٣) حعرت عيلى عليه البلام آسان برمدجم                                         |
|                                             | مغری ہیں مجے                                                                  |
| آسان سے اتریں مے۔ اگر ارا ان کی ضرورت       | (٣) حفرت عيلى عليه السلام آسان سينيس                                          |
| موگی تو لڑائی کریں کے۔اگرامن کا زمانہ مواتو | اتریں کے اور نہ کی قوم سے دواڑ افی کریں کے                                    |
| نیں کریں کے                                 |                                                                               |
| مبدى عليدالسلام آكس كادرايي زمانديس         | (۵)ايما مهدى كوئى نييس موكاجودنيا يس آكر                                      |
|                                             | عیمائیوں اور دوسرے مداہب والوں سے                                             |
| موكا فساديون كومنا كرامن قائم كريس م        | جنگ کرے گا اور غیراسلای اقوام کوکل کرے                                        |
|                                             | اسلام كوغلبدك؟                                                                |
| اس زمانه میں برکش اعذبا میں جہاد کرنا حرام  | (٢) اس زماند من جهاد كرنايعن اسلام يعيلان                                     |
| ب- كونكرز ماندا من كاب-                     | کے لئے لڑائی کرنا بالکل حرام ہے<br>(2) یہ بالکلہ فلط ہے کہ سے موجود آ کرصلیوں |
| بيمتله بحث طلب ہے                           |                                                                               |
| <u> </u>                                    | كوو ژنااورسورول كومارتا مجركا                                                 |
| ين بيس مات                                  | (۸) میں مرزاغلام احدیثی موعود دمبدی موعود                                     |
| , , ,                                       | اورامام زمان اورمجدو وقت اورظلي طور بررسول                                    |
| •                                           | اورنی الله مول اور جمع پرخدا کی وجی تازل موتی                                 |
|                                             | ج ح                                                                           |
| مرزا قادیائی سیح موجود کیس اور نہ وہ کسی سے | (9) می موجود اس امت کے تمام فرشتہ اولیاء                                      |
| الطل ہے ' ا                                 | ے افغل ہے۔                                                                    |
| 1                                           | (١٠) سي موفود مين خدائ تمام انجياء ك                                          |
|                                             | مفات اورفضائل جمع كردية بين                                                   |
|                                             | (۱۱) کافر بمیشددوزخ مین کیس ر بین کے                                          |
| مبدی موجود قریش کے خاندان سے ہوگا           | (۱۲)مہدی موعود قریش کے خاندان سے بیس                                          |
|                                             | بوناما <u>ئ</u>                                                               |

| می ایک ہادردہ اسرائل ہے                   | (۱۳) امت محريه كاست اوراسرائلي سي دوالك                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | (۱۳) امت محدید کامی اور اسرائیلی سی دوالگ<br>الگ فض بین اور سی محدی اسرائیل سی سے |
| ·                                         | الفتل ہے .                                                                        |
| حضرت عیسی علیا اسلام نے مردہ زعمہ کئے ہیں | (١١٠) حضرت عين عليه السلام في حقيقى                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | مرده زنده میں کیا                                                                 |
| أتخضرت كامغران جم عضرى كےساتھ ہوا         | (۱۵) تخفرت الله كامعراج جم عفرى ك                                                 |
|                                           | ساتھ نیں ہوا                                                                      |
| منقطع موكى                                | (۱۱) خدا کی وی آنخفرت کی کے ساتھ                                                  |
|                                           | منقطع نہیں ہوئی                                                                   |

## دستخطاحا کم (بحروف انجمریزی)

جحدكرم الدين

مرزاغلاماحد

منجملہ ان فوائد کے جواس مقدمہ ہوئے یہ بھی ہے کہ اب مقائد تا دیائی کا اپر اپند فہرست فہ کورہ صدر سے لگیا۔ ہیں تو مرزا قادیائی کے مقائد کا پورا پند نہ چاتا تھا۔ مرزا قادیائی ادران کے مرید بھیشہ موقعہ بوقعہ اپنے مقائد بدل لیا کرتے تھے۔ کہیں ایک مقیدہ فلا ہر کرتے اور پھر دوسرے موقعہ پر اس سے الکار کر دیتے تھے۔ لین یہ فہرست مقائد بو معدالت بش انہوں نے خودمرت کر کے داخل کر دی ہے اور جس کی تقل صدقہ مدالت ہو بہودرج کر دی گئی ہے۔ اب اس سے الکار کرنا ان کو مشکل ہے اور اگر اب الکار کریں گے تو یہ آئیشان کے منہ کے سامنے کر دیا کا تی ہوگا۔

اب ویکنایہ ہے کہا ہے عقائد مرزا قاویاتی کے موالی ہے کہ مسلمان کے ہوئے ہیں یانیس؟ اور یہ عقائد کہاں تک شریعت عز وکی بنیاد کواکھیڑنے والے اسلام کی مضبوط اور تحکم دیوار میں دختہ کرنے والے انہیا وعظام اور اولیائے کرام کی تو بین کا کوئی وقیقہ باتی شیچ موڑنے والے۔ قرآن کریم کی مرت کاذیب کرنے والے ہیں۔ ؟

اگرچداس موقعہ پر اس فہرست پر بسط سے کلام کرنے کی مخوائش فیس ۔ لیکن پھر بھی مسلمان بھائیوں کو تعبدولانے کے لئے ذیل میں کمی قدر فہرست مندوجہ بالا کے بعض فمبرات پر مختر بحث کی جاتی ہے۔ میدے کہ ناظرین خور فرائی گے۔

عقيده نمبرا!

مرزا قادیانی نے بیاکھایا ہے کیفیلی علیدالسلام صلیب پر چرحائے محے اور فٹی کی حالت میں زعمہ بی اتاریں مجے سوواضح ہو کہ پیعقیدہ علاوہ اس کے کہا جادیث رسول ا کرم پیگیا اقوال مغررین اجماع جمع مسلمین کے خلاف ہے۔اس سے قرآن کریم کی آیات کی بھی سخت كفنب موتى بدخدائ باك فوصليب يرجزهان كامرت العاط من في فرالى ب " ومسا صلبوه "انبول نے اس کوسلیب پڑھیں چڑھایا۔ دیکھوڑ جرموانا ٹاہاد فیع الدین صاحب اورآب اس كے خلاف كتے إلى كرمليب ير يرحائ محفے حى كرفتى كى بحى لوبت كيخا-الخيال باطل كالتليم س كديمود كالبي منحوبة ثرارت ش يهال تك كامياب موسة كانبول نے خدا كے سے رسول (ميسىٰ) كو پكڑ كرصليب بر سيخ ديا ورجان كندن كى حالت كو پہنچا دیا۔ کو کی حیاسے آخروہ زعرہ فی مجاتو خدا کے اس برگزیدہ رسول کی کمال درجہ کی تو بین اور يبوديول كى فتح ابت موتى ب\_الى زعركى بي تومرجانا امجا تعارجب كدوش في ان كوخت ايداكي پيچاكي سان كوسليب دے كريم مرده كرديا و عرب كي عرب اورب العزت كا كمال قدرت کیا تا بت ہوا۔ خدائے یا ک قوم کے سے دعدہ کرے کشیرے حضور علی تیری اس قدر و از ے كرتيرے تابين مى تيرے عالمن (يود وغيره كفار) پر قيامت تك عالب ريال كے۔ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة "اورادحرتال وكال متوع كى يكت دغمن كے باتھ سے بوتى بكر إلامان!

مرزاقاديائى كوي كيل يآپ كوساس قاسدهقيده ساتو قرآن كريم كامرامر تكذيب موتى سبادرد يمي خدائ كريم كايد جمق من طليالسلام سدونده ب-"و مسطهوك من الذين كفروا" بم سم تجمي ياك مركت دالا مول كارس -

توجب مع طیدالسلام ان ناپاک باتھوں (یہود ہوں کے پنجد میں) پھنمادیے کے تو وعدہ تعلیم کیاں کیا۔ قرآن کریم نے فیصلہ کو ہا ہے۔ 'انسما العشر کون نبعس '' تو پھران نجس باتھوں میں جسی طیدالسلام کو امیر کرویتا'' و صطهول کا ''کے معنمون کے بالکل منافی ہے۔ نیز ایک دوم مرت آیت بھی اس مقیدہ کا ابطال کرتی ہے جو خدائے پاک نے فرمایا'' واذ کے خفست بنسی احد راقیل عنگ ''می نے نی امرائیل کے ہاتھ تھے ایڈ ایکھیائے سے دوک دیۓ۔

اس عماف واضح موتاب كدى امرائل صليب ريخينا توكواس ملي السلام كوباته

تک ندلگا سے کف کامعے ہی ہاتھ کوروک لینا ہے۔ جیسا کددوسری آیت ہے اس کی تقعدیل ہوتی ہے۔

چونکد مرزائی صاحبان مسلمانوں کوئی علیہ السلام کے 'فذول من السعدہ '' کے متعلق طرح طرح کے احداث میں السعدہ '' کے متعلق طرح طرح کے احداث کے اس مسلمہ ہوقت کے اور کے دو گئی اور ان کے مرید کہتے ہیں کہ اگر چہعض احادیث سے میں علیہ السلام نازل ہونا تابت ہے۔ لیکن اس سے مراوز ول من السما وہیں ہوگئی۔ کیونکہ کی حدیث علی افظ احادیث السسماء ''نہیں ہے۔ سویدا کیک وجمل اور فریب اور مفاقط ہے۔''من السعاء ''کا افظ احادیث علی موجود ہے۔ ہیں کہ جہا کہ عراداث فریل سے تابت ہوگا۔

- ا..... "عن بن عباس ان رهطا من اليهود صليق فدعا عليهم يسخفنهم قردة وخنارير فاجتمعت اليهود على قتله فاجاره الله بانه رفعه الله الى اسلماء وطهره من اليهود (د٥/١٥ كان ١٣/١٥ ٢٠/١٠)"
- ٣.... "عن ابي هريرة انه قال قال رسول اللهُ عَلَيْهُ كيف انتم اذا انزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم (على ١٣٠٥)"
  - """ "نعند ذلك ينزل اخى عيسىٰ بن مريم من السماه ( كرّالاعمال)"
- ه...... "عن الحسن البصري ان عيسىٰ لم يمت فانه راجع البكم قبل يوم القيامة (ابن مراجع البكم قبل يوم القيامة (ابن مراجع البحد)"
- ۲----- "اخرج البخارى فى تاريخه والطبرى عن عبدالله بن السلام قال.
   يدفن عيسے بن مريم مع رسول الله وصاحبيه فيكون قبره رابعاً"
   (منورجهس٣٦٠)

ان احادیث می تفرخ ہے کہ یہود نے بغض دعناد کی وجہ سے سیح علیہ السلام کے لئے صلیب تیار کی اور ارادہ فل کیا کیکن خدانے ان کوآسان کی طرف اٹھ الیا اور یہود کے پلید ہاتھ ان کوچھونے نہ پائے اور کہ دہ انجمی زیمہ ہیں۔ قیامت سے پہلے ان کا نزول اجلال ہوگا اور جب ان کی وفات ہوگی تو روضۂ رسول میں ڈن ہوں گے۔

مرزاً قادیانی خودبدولت برایین احمدیدش ککھ پچکے ہیں کرئیسیٰ طیدالسلام دوبارہ آئیں عجم اور پی بعث والسندی ارسسله بسالهدی ودین السحق لیظهرہ علے الدین کله "کی پیمیل ہوگی۔

نیزه مرزا قادیانی ''انسی متو فیك '' كامعنی وی لکه چکے بیں جوجمبورالل اسلام نے كياہ۔ من تحدكو پورى فعت دول كا اور بلند كرنے والا مول اپن طرف.

(يراين احديد من ۵۲، فزائن ج اس ۲۲۰)

ایسا بی آپ کی الهای کتاب (لوضح الرام ص، نزائن جسم ۵۳) بی ورج ہے۔ (خلاصہ) اب ہم مغانی بیان کے لئے لکھنا چاہتے ہیں کدود نی ایلیا اور سے این مریم آسان کی طرف اٹھائے گئے اور بیاحادیث کے مطابق ہے۔

اییابی (ازالداد ہام ۲۹۵،۲۹۵،۴۹۱ فرائن جسم ۲۵۱) ش ہے۔ پس مان اور بار بار مان اور بار بار مان اور بار بار مان اور بار کا دورک کے کہا ہری جلال واقبال کے مان ہوں کہ ایک کیا در کا بری جائن کے ساتھ آ وے اور کمکن ہے کہا قرل دھی شری نازل ہو۔ ای کتاب (۲۹۸) میں ہے ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی الیا تھے بھی آ جائے کہ جس پر حدیثی کے طاہری الفاظ صادق آ سکیں۔

اب جب كذمرزا قاديانی خودتونی كامنی پوری شد دری یا بورالیما اور بلند كرنا كر پچك بین اور به بحی تشلیم كر پچکی بین كه ا مادیث كے ظاہری الفاظ ہے سے علیه السلام كا نزول من السماء ثابت ہے اور بینامكن بحی نیس تو مگر بیر ضد كركت علیه السلام كا اتى بدت وراز زعدہ رہنا، آسان پر جانا مجرنازل ہونا بالكل نامكن اور محال ہے - كہال تك تن بجانب ہے؟

صرف کشف اورالهامات کی بناه پراحادیث نبوید کی محذیب اور جمپورالل اسلام کے عقیدہ را خربک مجودا ہے عقیدہ کی مخالفت فعیل نبین ہے۔ کیونک آپ خودفر ماتے ہیں:

یہ بات کیسی علیہ السلام اتنی مرت دراز زندہ کس طرح رہ سکتے ہیں۔قدرت ایز دی پر عدم ایمان کی دلیل ہے۔ دنیا جس بن بی بری بری مرا السلام کی محرود جزار سال تھی ہوئی بری مراسل می محرود جزار سال تھی ۔ ایک ہزار سال جنت میں اور ایک ہزار سال زمین میں رہے تو پھر سی جو بعی استاد می اسلام کی محربی تو آخر میں استاد میں ہوئی ہی ہے۔ جرائیل علیہ السلام ہرا یک نبی درسول کے پاس حتی کہ نبی اسلام برا یک نبی درسول کے پاس حتی کہ نبی اسلام برا یک نبی درسول کے پاس حتی کہ نبی اسلام برا یک نبی درسول کے پاس حتی کہ نبی اسلام جو بشری اور مکوتی صفات کے جائے میں ان درازی مر بی میں میں کو کلام ہے۔ پھرسی علیہ السلام جو بشری اور مکوتی صفات کے جائے میں ان درازی مر پر میں میں میں کو کلام ہے۔ پھرسی کے درازی مر پر میں میں میں کہا استان کی درازی میں کو کلام ہے۔ پھرسی کو کلام ہے۔ کار کی درازی میں کہا استان کی درازی میں کہا گئی کے استان کی درازی میں کر سال میں کہا استان کی درازی میں کو کلام ہے۔

أيك لطيف فلسفيانه بحث

مرزا قادیانی فراتے ہیں کہ الل علم بھی تسلیم فیس کرتے کہ کوئی خاکی جسم آسان پر جائے اور لوث آئے۔ بیسنت اللہ کے بھی خلاف ہے۔ پھرفیسیٰ علیہ السلام کا بجسد عضری آسان پر جانا بالکل بحال ہے۔

جواب ..... الل علم سے مراد اگر علم جدید کے عالم الل بینان مراد ہیں تو پھر آپ ان کے علوم کی تھر آپ ان کے علوم کی تھر اس کے علوم کی تھر اس کے علوم کی تھر اس کے میں قائل میں میں میں میں میں میں جی سے دیس جیں۔ حالا تکہ قرآن کے روسے قرب قیامت میں آسان کا بھٹ جانا ثابت ہے۔ "فاذانشقت السماء فکانت وردة کالدھان"

ادرا کرالی علم سے مراوال بورپ ہیں اور آپ مغربی علوم کودی من السماء سمجے ہوں تو پحرفر ماسیے علم مغرب کا کون سااصول رفع جم کا مانع ہے۔ آپ فرمائیں سے کہ ہر چیزی کشش اس ست کو ہوتی ہے جہاں اس کی اصل ہوا ورجم
انسانی کی اصل زیمن ہے۔ اس لئے وہ اس کو اپنی طرف جذب کر لیتی ہے اور او پر جائے ہیں دہی۔
جواب ..... زیمن کی اصل بھی آسان ہے۔ زیمن اور اس کے ملحظات کو بواسطہ کا نبات مین کی جو ربی
جواب سیس سے ملاحث کے آپ بھی جائی ہوں گے جہی کا وسط فلک چیارم ہے۔ جس کے دونوں طرف
تین تین فلک ہیں اور چیارم ان شے بھی میں ہے۔ چیافلاک میں جس قدر سیارے ہیں۔ سورج
ان کو اپنی طرف مجھی نہا ہے۔ دن بدن اس کی طرف تھی جارہ ہیں اور قریب ہورہ ہیں۔ ان
ہی سیاروں بیس زیمن بھی ہے۔ رفتہ اس قدر زدد یک آجائے گی کہ سوانیزے پر سورج ہوگا۔
خلاصہ ہیکہ تمام اجمام جن کی عظمت زمین سے بھی زیادہ ہے۔ جو تھے آسان کی طرف کھی
جارہ ہیں تو بھرانسان بے مقدار کا کیا کہنا۔

چنکہ ہم سب زین کے پاس ہیں۔اس لئے ہم پراس کی کشش قوی ہے۔لین فی الحقیقت جم انسان دوجر و سے مرکب ہے۔جم اور روح ہم کی کشش بچے کواور روح کی کشش اوپ کو ہے۔ گران دونوں ہیں ہے۔جس کی قوت زیادہ ہوگ۔دوسری کو پھیجے لے گا۔ چنکہ ہم میں مرف ایک ہی جر و (روح) لطیف ہے۔اس کے مقابل دو کی ٹیف ہیں۔ ایک مادری دوسرے پدری۔اس لئے ہم پر جذب زشن قالب ہاور جذب علوی کا زور ہیں چل سکا ۔ لین اگران میں سے ایک کی کرف ہو ان خال ہوں لطیف ہوں جب ملاکہ کی طرف پر داز فلک ہمل ہو جائے یا دونوں لطیف ہوں جب ملاکہ کی طرف پر داز فلک ہمل ہو جائے یا دونوں لطیف ہوں جب ملاکہ کی طرف پر داز فلک ہمل ہو جائے سے دی تک تھی اسلام کی طرف اور ی جز دکتیف تھی ۔ لیکن پر دی نہیں اس لئے لطافت میں کال نہ ہونے کے باعث جرخ چارم تک جاسکے۔

لطافت جسم رسول

آ نخضرت میں ہوگئے ہے ہردواجزاء مادری دیدری بھم ایر دستعال لطیف ہوگئے ہتے۔اس کئے آپ کی پرداز بردزمعراج فلک الافلاک تک پھن گئی حضور علیہ السلام کی لطافت جسی بدرجہ ً عابت پینی ہوئی تھی برحسب ذیل شواہرموجود ہیں۔

ا ..... مع بطن ماور میں جسم کا کوئی ہو جو نہ تھا۔ 9 رہاہ گزر مے ۔ آثار حمل ممودار نہ تھے۔ شم کی عالت وہی معمولی رہی۔

۲..... وفت لولد دروزه ندارد! کیونکه آپ کا تولدروح کی طرح مواقها\_

س ..... جم کی لطاخت اس درجہ کو پنٹی ہوئی تھی کہ آپ جوغذا کھاتے کٹیف نہ ہونے پاتی۔ بول و براز کہیں نظر نہ آئے واس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بول و براز زبین نگل لیتی تھی حقیقت

ش بول و براز کی صورت بی تاریخی. ا ..... اجرت كودت والمنول كامرو على محدكوني وكيد شكار آب كاجم كلوتى أتحمول سادممل موكيار ٢..... جن وقت وثمن غار كرير برجا كمر معوية و مجى ووثول ووستو لو فعد المالمة جم و كيدندسك حالا تكدولون ان كود كيدب ته السن جن احديث مبدالله بن شهاب معرت ووحوا الحار توكدة جناب اس كازويازو كمزے ہوئے تنے ديكھ ندسكا۔ ایک روز ایوجل ایدادی کے لئے گیا۔صور قرآن بر صرب تے ایوجل کوظرند يؤمنون بالآخرة حجابا مسطوراً" برچدا بكاقدددمانها بحاص بب بسيط سب عاد في هرا ت تهد بونكرآ بجسم دوح تحداس لئع محونا يداموجانا بكد وامنقل ٠١ .... آپ يجم اطريكمي ندينه كي في كونكه الماهت و تحي اا ..... اللافت كم إحث آبكا مايد تعاروح كامايك المرح مو ش صدر ہو کرتمام مفلی آلائٹوں سے یاک ہو سے کھر معراج جسی ہو کی اور عرش معلّے تک جائیجے۔ ر فع جسمی پراعتر اص اوراس کا جواب چونکدافلاک پر پانی اور موانیس اس لئے کوئی انسان و بان کی کردیم انیس روسکا۔ جواب ..... يرمرف يوناغول كاخيال بي. قرآن عن دبان انهار اور جنات كاموجود وااور الوان احت كاميًا مونا ثابت بيد چرقرآن كولي يشت دال كر قلفه يونان سعمك ايك مسلمان کا کام نیں۔ دوم علم جدیدہ محی قرآن یاک کی تائید کردہے ہیں۔ ویت دانوں نے جب دورين لكاكرو يكما توجائداورمري على يهاذيال دريااوراً كسب يحفظراً عديهروبال موا

www.besturdubooks.wordpre

اور پانی سے کیونکرا نکار کیا جاسکتا ہے۔

مرئ میں چھوٹے چھوٹے خطوط انظرا تے ہیں۔ جونہریں خیال کی جاتی ہیں ایام بارش میں وہ چوڑی نظراتی ہیں۔ چھر ہاریک ہو جاتی ہیں غرض فلکیات میں آب وہوا ہر جگہ موجود ہے جس سے انکار کرنا سخت ناوانی ہے۔

٢ ..... فلكيات پر جوا او پر درميان من خلاء ب- پر بغير سائس لين ك كوكر كزر بوسكا

جواب ..... شب معراج رفع جم رسول الله کی نوعیت سے آپ واقف نیس ۔ آپ کی سرعت رفیار کی پیمالت بھی کہ جب واپسی ہوئی زنجرور ال ری تھی اور بستر ویبائی گرم تھا۔ ہا وجوواس قدر بعد مسافت اور پیشی رب جلیل حاصل ہونے کے گویا برق مفت مفت افلاک کو چرکر بھروا پس آ مجے۔ نیسانس لینے کی ضرورت ندوم برکا کی کھاڑ ہوا۔

بدریا نه خواہد شدن بط غریق شمندرچہ وائد عذاب الحریق مالسے کی شعیدہ مازین جود کچتے انگاروں بر جلتے ہ

انسانوں عمد ایسے کی شعبرہ باز ہیں جود کہتے انگاروں پر چکتے ہیں۔ آگ ای جہم پر والتے اور آگ سے کھیلتے ہیں۔ چنانچہ ابھی ماہ نومبر ۱۹۳۹ء عمد لا ہور اسلامیہ کالج عی ایک سید زاده نے آتھی کھیل دکھلایا تھا۔ پہل صاحب موجود ہے۔آگ سلگائی گی۔ بڑی بڑی کاکٹریاں جلائی گئی۔ بری بڑی کٹریاں جلائی گئی۔ سیدزاده صاف قدم قدم آگ ش ہے گزرگیا۔ پھاٹر شہوا۔ پھر جب ایک شعبدہ باز کے جم کو آگ جل البین علی معروح اولوالعزم رمول کی آگ ہے گزرجانے کا کیا خطرہ ۔ معروت ایرا ہیم علیہ السلام کو کفار کا جلی آگ میں پھینک دینا آگ کا گزار ہوجانا معرت خلیل الشکابال بیکا نہ مونا مشہور جوزہ ہے جس کی تھد ہی تر آن کریم ہے بھی ہوتی ہے۔ 'قلنا یا خدار کو نی بدد آ و سلاماً علے ابر اھیم "خرش اور کونارے کیا ضرور پینجر علیہ السلام کش اور تھے۔ 'لقد جا حکم من الله نور و کتاب مبین "پھرآگ کوکیا طاقت کے اور کوجھین ہور ہاں امرے قائل ہیں کہ مورج میں گلوق آباد ہے۔ پھر جب مورج کی گری میں گلوق زیم ورہ کی ہے تو آن مخضرت کھی اور جیلی طیہ السلام کے رفع جس مورج کی گری میں گلوق زیم ورہ کی ہے تھا کہ اور جیلی طیہ السلام کے رفع جس مورج کی گری میں گلوق زیم ورہ کی ہے تا کہ خضرت کھی اور جب کی اسلام کے رفع جس کے محل اللہ اس کی کون از ارب ہیں۔

۳..... انسان بغیر کھانے پینے کے ذیرہ نہیں رہ سکتا۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام آسان پر اس قدر عرصہ گزرجانے برکھانے بینئے کے سواکس طرح زیرہ دہ سکتے ہیں؟

جواب ..... عینی ملیالسلام کارفع بوبرا پی کلی صفت کے بوااور طائک آسان پر ذیر گی بر کررہ بیں اور جوان کی غذاہے وی عینی علیالسلام کی بھے۔ آخضرت کی مدیث ہے۔ ''ابیست عند ربی ہو یطعمنی ویقینی '' کا عرص جی افض بغیرطعام کے کی ون زعرہ ماسکا ہے تو علی السلام کی زعرگی بغیرطعام کے کول ممکن نیس ؟ اصحاب کبف کا قصر قرآن میں موجود ہے۔ جو تین سونوے سال عارض بغیر کھانے پینے کے زعرہ رہے۔ پھر وی خدائے قدیر جو اسحاب کبف کو تین سونوے سال بغیر خوراک کے زعرہ رکھ سکتا ہے۔ میسی علیالسلام کو کول آسان مراجی کھانے بینے کے زعرہ درکھ سکتا ہے۔ میسی علیالسلام کو کول آسان مراجی کھانے بینے کے زعرہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ میسی علیالسلام کو کول آسان

سوال ..... مرزا قادیانی قرآنی آیات. سے وفات سی پراستدلال کرتے ہیں۔ان کی زعر گی کا قرآن سے کیا جوت ہے؟

جواب ..... آیت "وان من اهل الکتاب الالیدة منن به قبل موته" حیات کی علیه السلام پرنس مرت کے حالیہ السلام پرنس مرت ہے۔ وفات کی اس وقت ہوگی جب ان کی آ مد فانی پرکل الل کماب ان پر ایمان لا تیس کے مضارع پرلام تاکیدی منتوح استقبال کی علامت ہے۔ مزا قادیائی کا بیم منی کہ بوقت مرگ الل کماب کی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ قطعاً فلا ہے۔ کی تک بعجادت قرآن ایمال کا اعدام ہوتا ہے۔ نیز اگر ایسا ہوتو کوئی یہودی یا عیسائی وقت مرگ اسے ورفا وکوئی جودی یا عیسائی وقت مرگ اسے ورفا وکو

بناجائے كري كى كورول خدا اور اس كا بنده مات عول (بدا اوقات انسان كي ترى دم تك حواس قام أنسان كي ترى دم تك حواس قام مرح ين اور مالس بنده و في تك بات چيت كريخة بي ) نيزيه بات قرآن ك جمى طلاف بهدا الله و كذرهم فلا يؤمنون الآقليلاً " مدال مد

ا نول مین علید الملام سے پہلے بزاروں الل تاب مریکے او تام الل تاب کہنا کیے مح موسکتا ہے؟

۲..... بزاروں الل كاب يى طير السلام كى وعاہے جنگ يس بلاك بول كي و تمام الل كاب من الل كاب الل كاب الل كاب من ال

٣----- كتامكا في مستكسموجود بتا خرور عيـ "لقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك غوق الذين كفروا • الغ! والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة "أ

## جوابات

ا ۔۔۔۔ ایجاب میں چوکلد جد موضوع شرط ہے۔ اس لئے وی مبودی مراد ہیں جواس وقت موجود مول کے۔

۲ ..... آخر می موسن موں کے جیما کو قبل مونہ کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جنگ وجدال کے بعد جوموجو د مول کے سب میسی برایمان الا تمیں گے۔

اسسس "جاعل الفين "كاوه واحدم وجود مقائل المحاصادق آتا باوريم القيامد

۳..... جومرذا قادیانی پرایمان لانے کا مطلب ہے۔ دی مطلب پینی پرایمان لانے کا بجو۔ حالا تھامت جمد برکوچملرانجیا دیرایمان لاناخرود کی ہے۔" لانفرق بین احد من رسله"

## دوسری آیت

" وسا قتلوہ یقیناً بل دفعہ الله الیه "پنجی حیات کی طیرالسلام پرنس صرت ہے۔ یہ قاعدہ سلمہ ہے کہ بل کا اتمل وہود ہیں۔ وہن حکلم میں متفاد ہوتے ہیں ۔اب اگر دفع دومانی مراوی ہو تشادین المتحل ورخی الروح باتی ہیں دہتا۔

سوال .... آعت انسى متسوفيك ورافعك الى "عابت بكيليك عليه الااموت

ہو گئے ہیں آورر فغ روحانی ہوا۔ کوئکہ وٹی کامعے موت کے ہیں۔

جواب ..... توفی کامعی برد ئے افت کی چیز کو پورالینے کے ہیں۔ چنا نچہ کتب افت کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

ا..... ل*سان العربُ "*توفيتُ المال منه واستوفيت اذا اخذته كلّه "جَرُكوالتمام *بكرُنا*.... ٢..... تاج العرو*ن "*ان بسنى السدور واليسسوا من احد ولا توفاهم قريش من

العدو فلا توفا رسول الكري. ودمت العينان في الجفن"

آیات: "هو الذے یتوفکم بالیل الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تسمت فی منامها تأج العروس ومن المجاز الموت "اس معلوم بواکد والتی لم تامن کی چرکو بورالینے کے بیں موت نیزوغیرہ سب بجاز بیں جیسا قرید بوگا ویا معنی مراوبوگا جہال قرید بیس وہال وی تیقی معنی اخذ التی وافر آمراد بوگا جیسا کرآیت "انسسی معنی مراوبوگا جیسا کرآیت "انسسی می مقوفیك " بیس بے ۔

اس آیت کا نزول اس دفت ہوا۔ جب یہودی سے کال کامشورہ کررہے ہے تو آگر اس کامشی دفات کا لیا جائے ہوئی ہوئی اس کامشی دفات کا لیا جائے ہوئے ہوئی کی اس سے کہ بیان کو اور پریشانی لات ہوئی ہوئی ہوئی سے گوئی ہوئی کہ اور یہ سے سے موات خداتے ماردیا۔ ہوئی۔ مارنا تو بہر صورت خدائے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اسباب مہیا کردیئے۔خدانے ماردیا۔ کہل یہودی کامیاب ہوگئے۔

میں معنے آ بت کا بہت کہ ہم تھے یہودمردود کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کرآ سان کی طرف افعا کیں معنے آ بت کا بہت کہ ہم کھے یہودمردود کے ناپاک ہے اس سے پہلے 'وکسان الله عدن زآ حکیما'' کھا ہے کہ اللہ تعالی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ کیونکر آن میں بیکار کی مشکل کام کے ہمل کرنے کے لئے آتا ہے۔
کام کے ہمل کرنے کے لئے آتا ہے۔

علادہ ازیں اگر متوفیک کامعنی ممیک بھی ہوتو ہمارے خالف نیس۔ایک دن ضرور آپ نے فوت ہوجانا ہے اور ظاہر ہے کہ داوحرف عطف میں ترتیب شرط نیس ہے۔ جیسے کہ ذیل میں چند امٹلہ درج ہیں۔

ا ..... "واقيموالصلوة واتوالزكوة" كياز لاة ماز يرمروى جائ\_

٢---- "كذالك يوحى اليك والى الذين من قبلك "كياآ تخفرت الله كودمر انبياء عليه كودمر البياء اليام اوروق مولى ـ

سه .... "ديا مريم اقنتي لربك واسجدى وادكعى مع الراكعين "كمامريم عليها السلام يهيك يحده عرد كوركوع كما كرتي تحيير -

٣ ..... "اقيموا الصلوة ولا تكونن من المشركين "كيانها: هُ هَ كَالِمَرْكُ الْمُسْرَكُ الْمُسْرَكُ الْمُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرِكُ المُسْرَكُ المُسْرَكِ المُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرَعُ المُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرَكُ المُسْرَكِ المُسْرَكُ المُسْرَكِ المُسْرَكِ المُسْرَكِ المُسْرَكِ المُسْرَكِ المُسْرَالُ المُسْرَكِ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَكِ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرَالُ المُسْرِعُ المُسْرَالُ المُسْرِقِ المُسْرَالُ ا

غرض آیت انی متوفیك "وفات سی كی برگر دلی نیس بو كی بداس سة پكا زعده بحدد آسان برا فحایا جانا جارت بوتا به جیسا كر جمهورا بل اسلام كامقیده متفقه ب-سوال ..... آیت "فسلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم" سوفات سی خابت بوتی ب- كونكدا كردخ سادى با تا جائز آیت كرمع راست نیس بوت -

جواب .....معند آیت بیرے کرجب تک میں توم میں رہا۔ ان کا گران حال رہا۔ جب تونے مجھے لیا۔ یعن رہا۔ جب تونے مجھے لیا۔ یعن رہا۔ کا تونی واقف ہے۔ آیت میں "مسادمت فیمم" میں ہے۔ فیمم " کے اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہے۔

ایک دوسری آیت ہے بھی رفع جسی کا جوت ملا ہے۔" واذک رفسی الکتاب ادریس ان کسان صدید قا نبیا ورفعناہ مکاناً علیا "اس می تعرب ہے کہ حضرت ادریس ان کسان صدید قا نبیا ورفعناہ مکاناً علیا "اس می تعرب کے کہ حضرت ادریس کا رفع بھی معفرت علیہ السلام کی المحرج بحدہ العصری ہوا کے تک اگراس سے رفع برایک می مالیہ بھی مرفع ہوا کی الک میں مواکرتا ہے اور جب خصوصیت سے معفرت ادریس کا مکان علیا میں مرفع ہوتا بیان کیا جمیا ہے تو سوائے رفع جسی اور چھیم ادھیں ہوسکا۔

رفع جنات

یہ می او مسلم ہے کہ جات جن کی ضلقت نارے ہے۔وہ بھی او می تلوق ہونے کے اوجود آسان میں تھی اوسی تھو تی ہونے کے او یا وجود آسان تک بھی سکتے تھے۔اگر چہ بعث رسول کے بعداس سے روک و سیے کئے۔ پھر اشر ف التحاد تی انسان جس کے سریر لقد کر منا بنی ادم کا تاج ہے۔ اس کا رضح کیوں محال ہے۔

قرآن سے اس بات كا بھى جُوت ملا ہے كہ فطر عاء دارض سے انسان كا عبور ممكن ہے جب كفطر عاء دارض سے انسان كا عبور ممكن ہے جب كفطل ایز دى (سلطان) شائل حال ہو جب السموت والارض خانفذو الا تنفذون الا بسلطان "الا بسلطان كا استفاء تار ہا ہے كہ اقطار السموت والارض سے انسان كا مربوسكا ہے دہوں تو الارض سے انسان كا مربوسكا ہے دہوں كو اللہ تو اللہ ہو اللہ

کے یا دولاتا ہے۔

غرض حفرت می طید السلام کا آسان کی طرف اٹھایا جانا گرقرب قیامت ش ان کا نازل ہونا جبور اہل اسلام کے مسلمات سے ہے۔ زماند آنخفر من کی سلمان سے سے زماند آنخفر من کی سلمانوں میں بر مقیدہ مسلم جلاآیا ہے۔ محابہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ابدال، انظاب سب اسی مقیدہ پرقائم رہے۔ بقول مرزا قادیانی برصدی پراک بجدد ہوتا ہے۔ کی مجدد سے بھی اس مقیدہ کا انکار ثابت نہیں۔ حتی کہ رزا قادیانی کا ابتدائی مقیدہ بھی ہوں ہی تھا۔ پھراس اجالی بھی اور قطعی مسلم سے اکار کرنا صاف الحادث مدة اور سیدد بی ہے۔

علاوه ازین آیت وان اسلم الساعة "مجی اس کی بین دلیل ب کھیلی طیہ الساعة "مجی اس کی بین دلیل ب کھیلی طیہ السلام در السلام زعره بین قرب قیامت ان کا زول ہوگا۔ بعد میں وفات ہوگی۔ اگر می طیرالسلام کوفوت شده مان لیا جائے اور معلامات قیامت میں کس طرح شار ہو تھتے ہیں۔ جب کدان کے گزشته دور حیات سے قیامت بہت ہی دور ہے۔

عَقيده مُبر، ١٠٥٠ ش مرزا قاوياني ايك مرى جال جلے تے اوران كا خيال تما كدان کے جوابات میں حریف بدی د شواری میں بڑے گا۔لیکن جوابات س کر مجر حیرت میں رہ کئے۔وہ ہیشہاں بات ک<sup>ی م</sup>ق کیا کرتے <del>می</del>ں کہ **گورنمنٹ کوسلمانوں سے بدنلن کریں کہ وہ ایسے مہدی وس**ح ك فتطري كرجوة كرعيسائيون اورديكر فداب والون كوند تي كرك اسلام كوغليد عاكا اورخود بدولت کور منٹ پراحسان جنگا یا کرتے ہیں کمآپ ی ہیں جو کور منٹ کی خرخوای میں مسلمانوں كواييه سيح يامهدى كانظار سے روكتے إن اورخودى مهدى خودى مي إيں يى خرض اس موقع ریقی کداگر مولوی صاحب بیکین کے کہ مہدی وسلے وہ مول کے جو اسلام کو تکوار کے زور سے بھیلائیں مے اور عیسائیوں اور غیر غدا مب کے لوگوں کوئیست ونا بود کردیں مے تو گورتمنث کو بھی بدلنی موگ اور محسرے کو جو کہ مندو فرمب ہے بھی نارانسکی موگ ۔ لیکن آخرین ہے اس فض کی قابلیت برجوابات مس كس ليافت سے جالباز حريف كے منعوب كوخاك ميں ملاديا۔ آب نے جو جواب العائ ان كا مطلب يد ب كري غلط بات ب جومرزا قادياني كورنمنث اورد يكر فدابب والوں کو کہ کرمسلمانوں سے بدخن کرنے کی کوشش کردہے ہیں۔مسلمانوں کار حقیدہ ہرگر جیس کہ مہدی وسی خواو خواو اب دجہ کوار جلاتے مجریں مے اور غیر ندا ہب دالوں کو کل کرتے مجریں مے۔ ہاں! اگرفساد اور بدائنی کا زماندہ وگا تو شرمٹائے اور اس قائم کرنے کے لئے ان کو بیکر تا پڑے گا كه اليے فساد يوں كومٹا كر امن قائم كرديں اور يهي ہرايك باانصاف سلطنت كا اصول انصاف

ہے۔مرزا قادیانی ہمیشہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ سلمان خونی مہدی اورخونی عیسیٰ کے منتظر ہیں۔ لیکن نہایت افسوس ہے کہ خونی کا لفظ کہاں سے انہوں نے لگالیا۔ کمی مدیث میں بدانظ ان کی مغتول مین نبین آیا اور ندمسلمانون کا بیاعقاد ہے۔ ملکہ ان کی اوصاف تو تھم عدل احادیث میں کھی ہیں اور بیکہ وہ ذیانہ جورو جھا کوامن وسلے سے بدل دیں عے۔ پھر مرزا قاویانی کو پھی تو شوف خدا کرنا جائے کہ وہ کیوں مسلمانوں کے ذہے ایک بیدہ الکتے ہیں۔ طاوہ بریں کورمنٹ برمرزا قادیانی ہرچنداحسان شاری کریں آؤرم لواٹوں سے بدخن کرنے کی کوشش کریں۔ان کے اس قول بے اصل کی کھی مجہ وقعت جاری جزورس اور بیدار مغز کو زمنٹ کے سامنے ہیں ہوگی ۔ گورنمنٹ کوائی وفاوارمسلمان رعایا پر اطمینان ہے اور گورنمنٹ کوخوب معلوم ب كد مرزا قاوياني جيم مهدى من وغيره فن والي تن كوكي ندكوكي آ الت سلانت عن برياكيا کرتے ہیں۔مسلمان تو بیز مانہ مہدی وسیح کا قرار ہی نہیں دیتے۔ کیونکہ بیامن اور انصاف وعدل کا زمانہ ہے اور خلق خدا کو ہر طرح ہے اس سلطنت کے سامیہ یس امن اور آسائش حاصل ہے اور مهدى اورميح ك آن كى جب ضرورت موكى كرهمان سلطنت سخت ظالم اور جفاييشه باوشاه ك ہاتھ میں ہوگی اور روئے زمین برکشت وخون اور فتنہ وفساو کا طوفان بریا ہوگا۔ اس وقت اس کی ضرورت ہوگی کہ الدالعالمین الی مخلوق کی حفاظت اور آسائش دامن مشری کے لئے کسی انصاف مجسم امام بادشاہ اسلام (مهدی وسیح) کومبعوث فرمائیں کیکن مرزا قادیانی نے تو مسلمانوں میں بدخیال پیدا کردیا ہے کہ مہدی وسی کا بھی زبانہ ہے اور قادیان ضلع کورواسپور میں وہ مہدی وسیح بینا ہوا ہے۔وہ کسرصلیب کے لئے مبعوث ہواہے۔ تا کہ عیسویت کو کوکر کے اسلام کوروش کرے اوريمي برلما كهتاب كه خدان اس اتلاوياب كه لمطنت بحى اى كوسط والى ب- چنا نجاس نے ابنی متعدد تصانیف میں برالہام وکشف سایا ہے کہ خدانے اسے بتلادیا ہے کہ بادشاہ اس کے كرون سے بركت و حويثري مے لكرية مى كلىديا ب كدو بادشاہ اس د كھائے بھى محت ين اور يم كتاب كساس عمطوم موتاب كربادشابت مرزائيول كى جماعت كوكى زمانديس في كى اب خیال فرمایے کربی خیال کہاں تک خوفاک خیال ہے۔ جب کہ مرزا قاویانی نے یہ الہام ظاہر کر کے پیش کوئی کر دی ہے کہ بادشاہ اس کے حلقہ بگوش موں کے اور بادشاہت مرزائوں کو ملے گی کیا جب کرایک زمان می مرزائوں کو جواس کی پیٹین کو ٹیال پوراکرنے کے لئے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ (جیسا کہ اپنے بیان میں وہ لکھا چکا ہے کہ اس کے مرید جان و مال اس برقر بان کے بیٹے ہیں) یہ جوش آ جائے کہ اس پیش کوئی کو پورا کیا جائے اور وہ کوئی فتہ

وبغاوت برپاکریں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو نسادی سے سخت برقن اور هشتعل کر رکھا ہے۔وہ دجال بچھتے ہیں تو نساری کو،خردجال کہتے ہیں تو ریلوے کو،اب سوال ہیہ ہے کہ بیر بلوے کس نے جاری کر رکھی ہے؟ جب بیخردجال ہےتو اس کے چلانے والے باوشاہ وقت کوئی بید دجال کہتے ہیں اور مسلمانوں کواس کے برخلاف بخت مشتعل کر رہے ہیں۔ کورنمنٹ کوا بیے احتاص کا ہر وقت خیال رکھنا چاہئے۔ یہاں مخواکش نہیں ہم کمی وقت اس ہارہ ہی مفصل بحث کرکے گورنمنٹ کواس کے خطرناک خیالات سے مطلع کریں گے۔

سسس عقیدہ نمبر ۸ میں مرزا قادیانی نے بوی وضاحت و مراحت سے رسالت اور نیوت کا وحول کردیا ہوا دونیوت کا وحول کردیا ہوا دونیا کی خدم میں مرزا قادیانی نے بدی وضاحت وقت کے لئے ہے۔ ور نساس مقدمہ میں بیرصاف طور پر مرزا قادیانی نے کہ دیا ہے کہ وہ نبی اللہ اور رسول بلاکس قید کے ہے۔ چنانچہ اپنی تحریک بحث میں جو اس نے اگریزی میں وافل کی ہے بیا بھی ایک عذر کیا گیا تھا کہ چونکہ مرزا قادیانی مدی نبوت ہے اور نبوت کے مدی کو کہ اب کہنے والا کہ اب ہوتا ہے۔ اس لئے مستغیث کو جو اس کے دوئی کو جموٹا ہمتا ہے اس نے کہ اب کہا۔ چنانچہ اس کی عبارت کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

"اصول اسلام كى بموجب اس معالمه كى ايك اور حالت بو و فضى جوايك فضى مى مى بروجب اس معالمه كى ايك اور حالت بوقى جوايك فضى مى رسالت كوجمونا جانتا به كذاب بهاوريه بات شهادت استفاشت مانى مى بهاب اب مستغيث پورے طور پر جانتا به كه كرم نم برانے اس حيثيت (يتى نبوت رسالت) كا دوكى كيا بها اور باوجود اس كے مستغيث نے اس كى حكم ذيب كى ۔ پس فراي اصطلاح كے دوسے مستغيث كذاب كى ۔ پس فراي اصطلاح كے دوسے مستغيث كذاب كى ۔ پس فراي اصطلاح كے دوسے مستغيث كذاب كى ۔ پس فراي اصطلاح كے دوسے مستغيث كذاب كا اب تحاب"

اب دیکھے! اس موقعہ پردوئی رسالت کا بلاکی قید کے بالصراحت احمر اف کیا گیا
ہواد کہا گیا ہے کہ ای وجہ سے وہ نی رسول ہے اور اپنے جمٹلانے والے کو کڈ اب کینے کا حق رکھتا
ہے اور ایسا بی اس کے قلص جواری اور وکیل مولوی جمر علی صاحب ایم اے بلیڈر نے اپنی شہادت
میں بول کھمایا ہے۔ کمذب مرق نبوت کڈ اب ہوتا ہے۔ مرز اقادیانی طوم مرق نبوت ہیں۔ اس
کے مرید اس کو دوئی میں سے اور وحمن اس کو جمو تا بھے ہیں۔ پھر آ کے چل کر گواہ فد کورا ہے بیان میں
بول کھماتا ہے: ''مرز اقادیانی وحوی نبوت کا اپنی تصانیف میں کرتے ہیں۔'' اب میہ بات نہاے یہ وضاحت سے تابت ہوگئی کہ مرز اقادیانی مرز اقادیانی یا ان
کے مرید جو ہیں اس کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے کہ مرز اقادیانی رسالت و نبوت کا مرئ

ہوده صاف کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور مرزا قادیانی کامیر معروبی کردیا کرتے ہیں۔ من جیتم رسول ونیاور وہ ام کماب

کیکن اس مقدمه میں بیہ بات صاف ظاہر ہوگئی کہ مرز ا قادیانی رسالت و نبوت کا کھلے طورے مدمی ہے۔ جیسا کہ فہرست عقائد اور تحریری بحث اور مولوی مجمع علی کی شہادت سے ثابت موكيااور فابرب كرير عقيره آيت مرتح" ملكسان مسعمد ابسا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ١) "كمرت كنيب بادريماس السير مسلمانول كابالتواتر جومسلم عقيده جلاآيا باس كاعالفت بادرالي كتافي ادر خت جرأت ے جو کی فق نے آ مخضرت اللہ کے بعد آج مک فیس کی محاب کرام نے (بادجود کوت فعاکل) دروازه نوت کو برگز ند کمنکستایا۔ بڑے بڑے ادلیائے کرام صاحب کرامات وخوارق ہو گزرے۔لیکن کی کویہ جراکت ز ہوئی کہ منعب رسالت کی طرف آگھ اٹھا کر ویکھے۔ آ مخضرت المنافية في محابد كرام كوكه وياكد الركوني ميرب بعد في موتا تو فلال ميرب محاني ہوتے لیکن نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ رے دلیری بیا گنا فی کی تو چودمویں صدی کے ا بيك مخل زاده (مرزاغلام احد قادياني) نے جو تم نبوت كى مهر تو زنے لگا۔ منصب رسالت كى ب ادبي كرف لكات انسالله وانسا اليد واجعون "مردا قادياني كم يدول كاتواب يرحالت ب كدا كردوزروش كوده رات كهدو ي مرزانى بادجودو كمينة قاب عالمية ب يريمس مع كه ويشك اس وقت رات على ب- و يكمونو جارب مرشد مولا ، خدا كے سيح لمبم جو كه رب بيں -بھراس ہث اور ضد کا کیا علاج ہے۔لیکن اس موقعہ پر بٹس مناسب بھتا ہوں کہ مرزا قاویا نی کے اس دعوی نبوت کی نسبت ان کا اپنی ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فتری گفر باظرین کے سامنے کردوں۔ تاک حسب مقوله مشت خود و مهان خو دمرزا قاویاتی کی اپنی تحریران کوالزام و سے اور فتو کا کسی ایسے زبان کا ہےجس وقت آپ نبوت اور رسالت کا محطے طور پرومونی کرنے سے ڈرتے تھے اور صرف ملہمیت اورمحد هيع كالقاب اس وتت اين حن من استعال كرت تحداب جول جول مريدان خوش اعتلدان كردعاوى يرآ مناد صدقا كمتر كي آپ كا حوصله وسع موتا كمياورآپ نے كطيطور ير وعوى نبوت اوررسالت كاكر ديا\_

سسس حقیده نمبر و بی مرزا قادیانی نے ایک بہت بوا بھادموی بریا ہے کدوه امت محدید کے تمام کرشت اولیاء سے افضل میں تو کویا آپ محابہ کرام تا بعین تع تا بعین اور حضرت فوث التقلین و غیره اولیاء کرام سے افضل میں نوو اللہ من ذک ! سازے مسلمانوں کا حقیدہ ہے کہ رسول

خدا المال المراد المراد المرد المرد

 یں۔ حضرت ایراہیم اذہم کا بھی آپ نے قصد متنوی مولانا ردم میں پڑھا ہے کہ آپ نے اپنی سوزن دریا میں کھیک کرمچھلیوں کو جب بکاراتو\_

مد ہزاراں ماہے الی موزن زردر لب ہر مائی سریدن کردی از در بائے ت کریدن کردی از دریائے ت کی گیر اے شخ موز نہائے ت ذرہ آپ می ایک آدھ ہی فارق عادت کرامت دکھا دیے۔ لیکن آپ کے باس قریدان فوش اعتقاد شاید باس قریدان فوش اعتقاد شاید مان ہی جا کیں (گودل ہے وہ می نیس مائے ہوں کے) لین دیکر سلمانوں کو آپ کے ان مقادر آپ کے ان عقاد کر تے بیشوائیان فرہد (محابہ مقادر آپ کے ایے دواوی پر نے بیشوائیان فرہد (محابہ مقادر آپ کے ایے دواوی پر نے بیشوائیان فرہد (محابہ

كرام) كى بخت توين موتى ب- جو كمان كروب كومدم الله كاعازه ورو مندان اسلام سى يوقي مح والى الله المشتكى!

ه ..... عقیده نمبره بن قر مرف آپ نے محاب کرام اور دیگر اولیائے عظام کا قربین کی تی کی محتیده نمبره بن قر مین کی محتیده نمبره بن آپ نے بیک کرکہ کے موجود (مرزا قادیاتی) میں خدا تعالی نے تیام انہیاء کی صفات اور فضائل جی کردیے ہیں۔ انہیاء عظام کی بھی محت تحقیر کی ہے۔ یہی انہیاء میں قور وا فروا کی محت تحقیر کی ہے۔ "تسلك السرسل فروا کی محت تحقیر کی ہے۔ "تسلك السرسل فروا کی محت کے محت محتید بعض "كین مرزا قادیاتی میں ترجیح د"تسلك الدر محتل کی محت کے ہیں۔ یعنی وہ سب انہیاء سے افعال ہے۔ حالاتك آپ سے کے ہیں۔ یعنی وہ سب انہیاء سے افعال ہے۔ حالاتک ترب میں کے خوائل خدائے آپ وریے دوسے محل تی کہ جملہ انہیاء کے فعائل خدائے آپ وریے ہیں اور آپ افعال اور اس ہیں۔

آنچه خوبال بمه وارتد تو تنها واری

۲ ..... حقیده فیراایس مرزا قادیانی کتے ہیں کہ مہدی موجود ریش کے فائدان سے فیس ہونا چاہئے۔ اللہ خاطمة چاہئے۔ حالاتکدر الرام کی فرائے ہیں: "المهدی من عقد رقسی من ولد خاطمة (ابود اللہ ع۲ میں ۱۳۱۸) " مین مهدی مرسائل بیت تی قاطمہ ہے ہوگا۔ اب کئے مرزا قادیانی آپ کے ہاتھ شاس امر پر کیا جوت ہے کہ مہدی موجود قریش کے فائدان سے فیس ہونا چاہئے اور مرد اکیوں کے فائدان سے ہونا چاہئے۔ جن لوگوں کو فائدان سے ہونا چاہئے۔ جن لوگوں کو این مادق ومعدد قرقم الرسلین نی برق پر آی ان ہے وہ بھی بھی آ مخضر سے لیکھی میں کو فائد سے نہونا کے کو اللہ کی کا فائد سے نہونا کے کو لیاک کی کا فیر سے کر ہوگا ہاک کی کا فیر سے کر کے آپ کی بیات نہائیں کے کہ مہدی موجود تی فاظر سے نہونا کے کول پاک کی کا فیر سے کر کے آپ کی بیات نہائیں کے کہ مہدی موجود تی فاطر سے نہونا کے کول پاک کی کا فیر سے کر کے آپ کی بیات نہائیں کے کہ مہدی موجود تی فاطر سے نہ ہونا

واسے المداداد دالاتو ان ہونا چاہے علادہ اس کے مہدی موجودی نبت آو آ تخفرت اللہ فیر سے اللہ العرب نے بید والے کدہ عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ ''لا تندھب الدنیا حتی یملك العرب دجل من اھل بیتی یواطئ اسمه اسمی (ترمذی ج۲ ص٧٤)'' و نیاختم نہیں ہوگ جب تک بیدنہ ہو کہ عرب کی بادشا ہو تا ہو تا اور اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا ۔ کین مرزا قادیانی تو عرب کا نام من کرکا نیخ ہیں۔ اگر اور اس کا نام من کرکا نیخ ہیں۔ اگر آپ مہدی موجود ہیں تو آپ کو قادیان ( پنجاب ) می نہیں بیشد بہنا چاہے ۔ بلکہ عرب می تشریف لے جانا چاہے اور عرب کی بادشا ہوتا ہوگا ۔ کی ماسک کرنا چاہے ۔ پھرا گرآپ عرب کی ملک کری می کامیاب ہوجا کیں گو پھر سلمان اس امر پخور کریں گے کہ آپ کومبدی کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ اس کے ملاوہ دو مرک تھریف مبدی موجود کی آخت خاص اس کے ملاوہ دو مرک تھریف مبدی موجود کی آخت خضرت کی گئے نے یہ تلائی ہے۔ ''یسک ۔ اس کے ملاوہ دو مرک تھریف مبدی موجود کی آخت خضرت کی گئے نے یہ تلائی کے۔ '' یسک ۔ الارض قسطاً و عد لا کما ملات ظلما و جود آ' زمن کوعدل دائساف دامن سے بھردے گا جیسی کردہ تھی کہ دیدامی سے بھردے گا جیسی کردہ تھی کے بھری کے دور آ' زمن کوعدل دائساف دامن سے بھردے گا جیسی کردہ تھی کے دور آ' زمن کوعدل دائساف دامن سے بھردے گا جیسی کردہ تھی کہ تو بھری ہوگی۔

(مرزا قادیانی اسلمان اس مهدی کے مشتد دائتھر ہیں جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا کو عدل واقع اللہ اس کے کہ وہ دنیا کو عدل واضاف واس سے برکر دیں گے۔ حالا تکہ آپ گورنمنٹ کو مفالط وے رہے ہیں کہ مسلمان خونی مهدی کے قائل ہیں۔ کیا آپ برخلاف اس تعریف کے جوائل تعریف ہیں ہے مہدی کی تعریف کیس دکھا کیں گے )

حالاتكدم زاقاد بانی نے تو ونیا بی شور وشرارت بدائنی سے مونہ قیامت برپاکر ویا ہے۔ پھر کس طرح بانا جائے کہ وہ مہدی موجود ہیں۔ اس تعریف سے جو حدیث بالا بیس مہدی موجود کی رسول اللہ اللہ تا جائے ہیں ہوگی اور زبین پر بدائنی اور فساد کی بیلا ہوا ہوگا اور فیا کا را دشاہوں کے ہاتھ سے نالال ہوگی اور زبین پر بدائنی اور فساد کی بیلا ہوا ہوگا اور اس وقت مہدی معبوداس وقت وفساد کودور کر کے اس قائم کریں ہے۔ حالا تکداس وقت ہارے سر ایک ایک ایسے اس نوقت ہارے سر کیا ہوا ہوگا اور اس وقت ہارے سر کیا ہوا ہوگا اور اس وقت ہارے سر کی انساف وحول اور اس کی مسری کے خالف و موافق قائل ہیں اور مسلمان اس کے سامید بی اللہ (مسلمہ) کوآباد کے فرائنش بجالاتے ہیں۔ جبحے جمیدین اطمینان سے پڑھتے ہیں اور ہوت اللہ (مسلمہ) کوآباد کے مور نے ہیں۔ جبحی موروث جبحیں آو وہ صدیث رسولی (جواوی قرموں کی کی مکری سے دیا ہو کی مہدی کی ضرورث جبحیں آو وہ صدیث رسولی (جواوی قرموں کی کی مکری سے ہیں۔

 جائے۔ گرآپ کے مرید ہو شاید ہے کہ کردل کو سکیان دے دیں کہ کیامضا کقہ ہے جو دنیا ش محمدی بیگم دوسروں کے قبضہ ش رعی۔ آخراس نے مجی سرنا ہے اور پھراس جہاں بیل ہو سی کے قابوش آئی جائے گی۔ لیکن سرزا قادیانی کی تربت سے تواس دقت بھی عدا آئے گی۔

جب مر بچے تو آئے ہمارے موار پر پھر پڑیں منم تیرے ایسے بیار پر

عقيده نمبرها من مرزا قادياني كيت بن كه حضرت عيلى عليه السلام نے كوئي حقيق مرده زعرونيس كيا- حالا تكرتر آن شهادت ويتاب كه احياء موتى كامجزه حضرت عيسى كوديا كيا تعااوروه مردول کوخدا کے اڈن سے زئدہ کرتے تھے۔اس بارہ میں ہم قرآن کریم کوئی تھم کرتے ہیں اور آ *يَــةُ آ اَن ﷺ كُردـية بي*-"وابـرى الاكمه والابرص واحى الموتى بـاذن الله " میں مادرز ادا عرص کوتکررست کرتا ہوں اور کورجی کوادرمردوں کوخدا کے تکم سے زعرہ کرتا ہوں۔ اب ناظرین اس نص قرآنی کو پرهیس اور بدون اس کے کہ کی تغییر کی طرف رجوع کرنے کی جمیں ضرورت ہو صرف آیت کے صریح معانی کوئی لینے سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ عيى حقى مردول كوزعره كرتے تھے۔ ضانعائی نے فرمادیا ہے۔" ولیقد یسرندا القرآن للنكو "قهم اكرموقى كم عنى كانبست اس كمرت اورهيقى معد كوچود كريم جازى معانى ك طرف دوڑی تو چر بسرنا القرآن کے کیامعے ہوں گے۔ پھرتو قرآن کے الفاظ ایک معمالا یک بن جائیں مے۔ حالانکہ ایسا خیال کرنا ہالکل وائل ہے۔ مردوں سے مراد اگر یہاں برجیسا کہ مرزا قادیانی تاویل کرتے ہیں دہ لوگ مول جن کے دل مردہ موں اور ان کوزیرہ کرنے سے بید مراد کدان میں ایمان واسلام کی روح مجو یک دی جاتی ہے تو یہ ہرایک نبی کی صفت میں آسکتا ب- معرت على عليه السلام س اس مفت كوخصوص كرنا جدمع داردار يوسار انبياء بلكه اولياء اورعلاءر بائمين كاكام بكده مرده دلول كواسية انفاس مقدسكى يركت سينى زعركى بخشة بي ادرآيت موصوفه من اس دصف احيام موتى كوحفرت عيلى طبيدالسلام كي طرف نسبت فرماكرة حي.

آ بت (نشان)وی ہوتا ہے جو فارق عادت اور غیر معمولی ہواور علادہ ازیں اس بات پر اسونمال سے معلمان متفقہ عقیدہ رکھتے چلے آئے ہیں کہ '' حضرت عیلی علید السلام نے مرد بے زعرہ کئے جیسا کہ مولانا شاہ عبدالقاور صاحب موضع القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیلی نے جودہ

خداتعالى فربايا - "أن فى ذلك لاية لكم أن كنتم مؤمنين "يتمار علي نشان

ہے اگرتم مؤمن ہو۔

مردے جلائے تھے۔ان میں سے ایک مطرت نوح علیدالسلام کے بیٹے بھی تھے۔جن کی وفات کو چار بڑار برس گزرے تھے۔''

مرزا قادياني كاابي نسبت ايني اته كالكها موافتوكي كفر

ہم اب اس فقے کو کھتے ہیں جس کا وعدہ صفحہ کے اخیر پرکیا کیا تھا اور بیدہ فتو کا ہے جو مرزا قادیائی نے کو یا اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے کفرنامہ پر مہر کر دی ہے اور اب مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام الزمان (مرزا قادیائی) کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتو سے تکفیر کے مقابلہ ہیں دوسرے علماء سے فتو سے بع چھتے بھریں کہ مرزا قادیائی کافر ہیں یانہ۔

یہ پہلے کھا جاچکا ہے کہ مرزا قادیائی نے اب مرت طور پردوئ نیوت ورسالت کردیا ہے۔ جیسا کہ اثنائے مقدمہ ش انہوں نے اپنی بحث تحریری ش کھددیا ہے اور پھر ان کے قلم حواری مولوی جوطی وکیل نے اپنی شہادت میں کہددیا ہے اور پھر فیرست عقا کہ میں بھی رسالت کا دوگئ نیوت ورسالت پر ان کی قید بی سی کی مرزا قادیائی پرائید ایساز مانہ بھی تھا جس وقت آپ کو دوگئ نیوت ورسالت پر ان کی کانشس طامت کرتی تھی اور آیات قرآئی آپ کو اس بھا اقعاء پر فرائ نیون الد اللہ وخلت اللہ جس ان کی انسس طامت کرتی تھی اللہ جا گا تھیں۔ اس زیانہ میں آپ پہار پھار کی کر کہتے تھے کہ جھے اللہ جس شانہ کی تم ہے میں کا فر نیس ان کی انسب میں انسان ہے۔ (کرامات الساد تھی من من جو کر کہتے ہے کہ خواس کے اللہ وخلتم النبیین "پر انسان کی نسبت میرا ایمان ہے۔ (کرامات الساد تھی من من من من کے مسل کا کہ کہت اللہ ہو انسان عام کا نسبت میرا ایمان ہے۔ (کرامات الساد تھی من ما اندعیت النبوة و ما قلت لہم انسی نبی "

ترجمہ: بحائی ش نے نیوت کا دحوی نیس کیا اور ان کویس کیا کہ ش ہی ہوں۔
اور پھرای کاب کے صفحہ قد کور پردحوی نیوت کرنے کو کو کھا اور خود کو ایسے دحوی کثر
سے بری کیا۔ ان کی دہ مم ارت عربی تجند درج ذیل کر کے اس کا ترجمہ دیا جا تا ہے۔ ''وسا کسان
لی ان اقتصی المنبوحة و اخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین و ها اننی لا
احد دی المهاما من الهاماتی الا بعد ان اعرضه علے کتاب الله و اعلم انه کلما
یہ خالف المقرآن فہو کہ ذب والمحد دو زند قسه فکیف اقتصی النبوة و انا من
المسلمین '' (حمد البری اس می مراس می الم بول اور ش این کی الهام کو جا تیں کہتا جب بک
اسلام سے خارج ہوں اور قوم کفارش شائل ہوں اور ش این کی الهام کو جا تیں کہتا جب بک

ویی ہے۔ پھر میں کیوں کردعویٰ نبوت کرسکتا ہوں۔ حالاتکہ میں مسلمان ہوں۔ اب ناظرین سے بادب التماس ہے کہ مرزا قادیانی کی اس عبارت کوغور سے پرهیں۔ایک دفیدتیں بلکه دو تین مرتبه پرهیس ادر جوحفرات عربی تیس جائے دو ترجمه اردو کو ويكسيس جويم نے بلاكم وكاست كيا ہے ياس پرائتبار ند بولوكى عربى دان سے ترجمد كراليس اور يكر اں ہات کا خود فیملے کریں کہ بیم ارت آپ کی نبعت زمانہ حال میں جب کمآپ نے دعو کی نبوت كرديا بـ كيانة كالمجويز كرتى بـ ماف كهنايز عاكاكة بكى تير كرية ب ك برطاف بعيد ادِّعا ونبوت، كفر، الحاد، زئدقه ، فروح عن الاسلام , لحوق بالكفار كافتو كل حجويز كرتى بـ عبارت بالا جوقدرت نے کمی زمانہ میں مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ سے لکھائی ہے مبائل ذیل کا تصفیہ کرتی ہے۔ مرزا قادياني كوازعات مُنوت كاكوني تنيس. "وما كان لي أن أدّعي النبوة .....1 مى نوت كاخارج ازاملام ب-"واخرج من الامسلام" .....۲ نیوت کا دعویٰ کرنے والاکفارے کی ہے۔' والعق بقوم کافرین'' ۳....۳ مرزا قادیانی کے دوسب الہامات جودموئ نوت کے باعث ہوئے ہیں کاب اللہ كخالف مون كادبرست ا قائل حليم بير" وها انى لا اصدق الهاما" ايدادوكادوالهام جوقرآن كي ظاف موكذب، الحاد، زعدت بي-" واعسلم انسه ۵....۵ كلما يخالف القرآن "اس لي مرزا قادياني كادعوى نوت جموت، الحادم يدي ي-مرزا قادیانی داوی نبوت کے بعد مسلمانوں عل شارٹیل موسکتے۔ 'فسکیف اقسم السنبوة وانا من العسلمين "اب مرزا قاويانى اوران كم يداور تمام سلمان انساف ت کمہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبت فتو کا تھفرے لئے کسی ادر معتی کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہاتی رہتی ہے یا ان کے وجو ہات کفریر کسی اور دلیل دینے کی ضرورت ہاتی رہتی ہے؟ بر كرنيس بكد مرزا قاديانى كى تحرير مندرجه بالا بى اس باره يس كافى جحت ہے اوران كے حق ش فتو ے مفر کے لئے بیان کا ابنانا طق فیعلہ موجود ہے۔ کیامرز اقادیانی کاکوئی مربد جرأت كرسكا

> مردم از وست فیر ناله کتند قادیانی زوست خود فریاد

ہے کہ امام الرمان کے اس فیصلہ کورد کرے اور مرزا قادیانی کو اب اپن تحریر دیکھ کراس شعر کا ورد

كرنايزسكا

۱۵رومبر۱۹۰۳ء کی پیشی

مستغیث پر جر آ ہونے کے بعد آئدہ تاریخ پیٹی ۱۵ رومبر ۱۹۰۳ وقرار پائی تھی۔ اس تاریخ پر کوابان استفادیکی حاصر آئے اور مرزا قادیاتی بھی مدایت حواری کے اصالاً حاضر ہے۔ مولوی غلام مجرصاحب قاضی تصیل چوال کی شہادت شردع ہوئی۔ اثناء شہادت کواہ موصوف میں عدالت نے مناسب سمجھا کہ مرزا غلام اجمر طزم سے بھی استضار کیا جائے۔ چنا نچے مرزا قادیاتی سے کہا گیا کہ آپ سے استضار ہوتا ہے۔ آپ سامنے ہو کر لکھا کیں مرزا قاد فی ادھر اوھر جھا گئے گئے۔ آپ کے دکیل نے کہا کہ میں مقورہ نہیں دیتا کہ میرامؤکل بیان لکھائے۔ مجمئر سے نے کہا کہ ہم ضرور پو چیس کے۔ کیوں مرزا قادیاتی جواب دو کے یائیں۔ مرزا قادیاتی کے حاصاء پر پکھ رحصہ سا آگیا اور مجمئریٹ کا رعب بھی ایسا تھا یا کہ آپ کو دیل کے مصورے کے خلاف عدالت کے حکم کی تھیل کرنی پڑی اور آپ کا بیان قلم بند کیا میں مناقل حسب ذیل ہے۔ بیان مرز اغلام احمد طورم

سوال ..... كياموابب الحمن آب كالعنيف ع؟

جواب ..... ميرى تعنيف بـ

سوال ..... بدالفاظ تُنهَم كذ اب، بهتان عقيم مندرج صفحه ۱۲ الكمات تحقير بين كنبس؟ جواب ..... جو منص ان الفاظ كامصداق نه دواس كي نسبت تحقير كي كلمات بين \_

سوال ..... منحه۱۲۱ کامضمون مستغیث کی نسبت با کیا؟

جواب ..... بال ستغيث كانبت بـ

سوال ..... كيا آب مستغيث كوان الفاظ كاممداق يجمع تع؟

جواب استجمتاتها

سوال ..... كياآب نيركياب جهلم مي تشيم ي

جواب ..... جہلم میں بیرکتاب تنتیم ہوئی تھی جومیرے سامنے میرے آ دمیوں نے شاکع کی تھی۔ مفصل بیان میں تریزی بدر بیدو کیل دیتا جا ہتا ہوں جو بعد میں دیا جائے گا۔

سوال ..... کیا آپ متاسطتہ بیں کرم ۱۲۹موا مب الرحن جس میں الفاظ کیم وغیر و آئے ہیں کس تاریخ کو آپ نے لکھا اگر فعیک تاریخ یا وہیں ہے قریبا قریبا تاریخ اس منجی تحریری کوئی ہے۔

جواب ..... ۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۲۱، جنوری ۱۹۰۱م کو بیصفی ش نے لکما تھا۔ مخلف مفول کامضمون مخلف تاریخ ال پر است میرے تاریخ ال پر کامنا کہ اور است میرے

پاس میں ہے۔ محرز بانی یا دواشت ہے جھے کو بیتار پھی یاد ہیں۔ سوال ..... کہا آپ نے اس کا ب کا کوئی مضمون ۲ ما کو پر ۱۹۰۱ء ہے پہلے بھی کھھا تھا؟ جواب ..... میں اس کواچھی طرح ہے بیان میں کرسکا۔ یعنی جھے کو یہ یا ڈبیس ہے۔ میں تیس کہسکا کر کھا ہویا نہ کھفا ہو۔ کر کھا ہویا نہ کھفا ہو۔

دحظوجاكم

العبدمرزافلام احمد بحردف فاری ، ش نے خود پڑھ کرد شخط کئے مولوی بر کت علی صاحب منصف کی شبادت

طرّم کا بیان لکھا جانے کے بعد پھرمولوی فلام محرصاحب کی شہادت ہوکر جرح حتم هو کی ر و دسرے روز ۱۷ اردمبر کو جناب مولوکی برکت علی صاحب منصف بنالد کی شهادت نثرو<sup>ری</sup> ہوئی۔ چونکہ مولوی صاحب ایک بوے لائق اور قاضل مشہور فض بیں۔ آپ کی شہادت سننے کے لئے بہت سے لوگ الل كاران وغيره جمع موضح اور كره عدالت ميں ايك خاصه جوم موكيا۔ مرزا قادیانی کے لاکن وکاء نے باءادمرزائی جماعت مولوبوں کے بہت کچھسوالات جرح لکھ رکھے تھے اور ان کا خیال تھا کہ زیروست جرح سے فاضل کواہ کی شہادت بی سقم پیدا کردیں کے اوراكرچەمنصف صاحب كى قابلىت علم اكلرىزى بىل قەسلىتى كىكى كواس بات كاعلم نەتقاكد آپ کی لیافت عربی علوم میں کیسی ہے اور اس شہادت میں سوالات عربی علم، ادب کے متعلق ہونے تتے ادرالفاظ استغاشکردہ جوم بی تتے ان کی تفریک لفت گرامرا درطم ادب کے روے ہوئی تتی۔اس لئے مرزائی سمجے ہوئے تھے کہ گواہ سوالات جرح کے جوایات میں چکر کھا جائے گا۔ کین جس وقت خواجه کمال الدین صاحب وکیل ملزم نے گواہ ندکور پر جرح کرنی شروع کی تو اس قابليت اور ليانت سے فاصل كواه نے جواب ويد شروع كے كدتمام عربى دان فضلاء جو كرة عدالت يسموجووت كرجرت زوه موكارآب في الفاظ استغاث كرده كي تشريح بموجب علم صرف دخو کے جس وقت بیان کی تو سوالات (وکیل جرح کنندہ) کوساری جرح بحول گئی اور پھی پین نه جاسکی \_آخر تفک کرده محے اور جرح فتم کردی \_منصف صاحب کی موای ستنبیث کی اعلیٰ حیثیت ادرالفاظ استفاه کرده کے تخت مریل حیثیت الفاظ ہونے ادران سے ستغیث کی ازالہ حیثیت عرفی ہونے کے متعلق تھی۔منعف صاحب کی شہادت سے (جو بالکل آزاداندادر بے لاگ شہادت بھی ) عدالت کومعلوم ہو کیا کہ واقعی الفاظ بنائے استفا شیخت تھین ہیں اور ستنغیث ك حييت كا زالد كرت بي رب بات بى ذكركرن كة الى بكدا ثناء جرح بس وكل الزمان نے ایک چپی ہوئی مر لی تحریر (جس کو مرزا قادیانی نے مشکل لغات جع کر کے مرتب کیا تھا) منعف ما حب كے ما منے وكى كمآب اس كا ترجم كريں منعف ما حب اس كا ترجم كرنے پر تيار ہو كئے ۔ كين عدالت نے بير وال ضول مجھ كردد كرد يا كدائ كا ترجم كرانے كى كواہ ہے كھ ضرورت جيئل ۔ اس وقت ستغيث نے ايك ح لي الله جاتھ ہى لے كرم زا قاديائى ہے ورخواست كى كداگر معياد ليافت عربى تح روں كر جمد كرنے پر ہے تو آپ جوع بيد جمن فاضل وقت ہونے كے مك جي اس التم كا ترجد كرديں ۔ جس آپ كا اس وقت عربيد بن ہوں اورمقد مات جھوڑ تا ہوں ۔ كين جيسا كرتم بيد على وكروں كے مرزا قاديائى نے مربي حكوريا اورز بان تك نہ كھول كدا كہ جمد كرتے ہيں۔

مولوى ثناءالله صاحب كى شهادت

بحث استغاثه

الارد فری کو بحث فریقین سننے کے لئے کم و عدالت میں جم غیر شر فاہ شہر کورواسپور اور المکامان د غیرہ مرد مان کا جمع ہوگیا اور پہلے استغاثہ کی طرف سے بحث شروع ہوئی۔ اار بح سے بحث منجانب استغاثہ شروع ہوگئی۔ چنا نچہ پہلے بابو مولا ال صاحب وکیل نے قانونی بحث نمایت قابلیت سے کی۔ بعدازاں خود مولوی محرکرم اللہ بن صاحب ستغیث نے واقعات کی بحث کی اوراس نیافت و قابلیت سے تقریری کہ موافق و خالف حش حش را ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی بھی اصالاً حاضر سے اور بحث سن رہے ہے۔ مولوی صاحب کی زیردست تقریریا ان کے دل پر خت رهب پڑا اور الی و بیشت پڑی کہ ڈیرہ پر و بیٹنے ہی تپ شدید بیس بہتلا ہو گئے اور دوسرے روز مرزا قادیاتی و بیشتر بدیل موسی اور دس سرات کے مرزا قادیاتی مدائت بیس حاضر ندا کے اور ان کے دیکل نے بیاری کا مرفیظیت بیش کیا اور ساتھ ہی فضل الدین ملزم کی طرف سے وکیل نے درخواست دی کرزیرو فعد ۲۱ کا ضابطہ فوجداری مقدمہ کو ملت کی بیا جائے۔ کیونکہ طرف سے وکیل نے درخواست دی کرزیرو فعد ۲۱ کا ضابطہ فوجداری مقدمہ کرنا جا بتا ہے۔ وکلا واست خاش الدین احتراض کیا کہ اس مرحلہ پراب التو انہیں ہوسکا۔ مرجم شریت کے ان کی درخواست کان کرحس و کیا۔ نے ان کی درخواست کون کرحس و کیا۔ نے ان کی درخواست کون کرحس و کیا۔ نے مقدمہ ناتو کی کیا۔

آئے یہ درخواست دکیل ملزم فضل الدین نے چیش کی شہادت استفایہ تم ہو چک ادر بحث
وکیل ستنفیث اس امر کی بھی فتم ہو چک ہے کہ آیا طرف نے پر شرح مرتب ہودے یا نداور طرف ان کی
طرف ہے آج بحث ہوئی تھی کہ فرد جرم مرتب کی جادے یا نہ کی جادے کہ دکیل طزم نے یہ
درخواست دی کہ ہم مقدمہ انقال کرانا چاہتے ہیں۔ مہلت بل جادے فریق فائی اس درخواست پر
اعتراض کرتا ہے کہ مہلت بل جادے۔ فریق فائی اس درخواست پر اعتراض کرتا ہے کہ مہلت نہیں
ہوسکتی۔ مر دفعہ ۲۲۱ میں تھم ہو کہ ایک درخواست کی صورت میں التواء لازی طور پر کر دینا
چاہئے۔ اس لئے تھم ہوا کہ ایک ماہ کی مہلت طزمان کو دی جائے کہ درخواست انقال کر کے تھم
التواء کالادی میں۔ مقدمہ افروری ۱۹۰۴ء کو عدالت صاحب ڈپٹی کشنز بہادر شلع کورداسپور میں
درخواست انقال مقدمہ کی تی جو کہ فرریہ میں ماحب الی دو کیے گر ری جس کی فقل درج

نقل درخواست انتقال مقدمه

جناب عالى! دجوبات درخواست حسب ذيل بين \_

ا..... جب كرمجسوع في يروئ فيعله خود بمقد مددغا برخلاف مستغيث بيقر اردے ديا تھا كەستىغىث ئى ان خطوط كالكيف والا ہے۔ جن جن ميں مبيد يخطى نوث محرحسن فيفى متوثى كا ذكر ہے اور نيز وہ ان چشيوں كا بحى لكھنے والا تھا جواس كے مضمون سراج الا خبار ميں شاكع ہوكيں مجسٹر يث كومقد مد بذا شروع عى جن خارج كردينا جا ہے تھا۔

| ·                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا بیک برخلاف اس کے عدالت ماتحت نے غیر معمولی جلدی کے ساتھ مقدمہ شروع کیا                                                              |
| اورا بنامعم اراده طربان برفردجرم لگانے اور جم مقرارد سینے کا فا مرکیا۔                                                                |
| س بیکر آم دوران مقدمد ش مجمع یف نے استفاد کی طرف رعایت ما امر کی بدشال                                                                |
| الف مستفاث عليدمرز اغلام احمد قادياني كواصالاً حاضري كے لئے مجوركرنا جب كرماضرى                                                       |
| معاف موچکی تمی اور مقدمه خنیف سے خنیف تعااوران کی اصاتا حاضری بالکل فیر ضروری تمی ـ                                                   |
| ب کی مواقع برمرزاغلام احمد قادیانی کا استغسار لیا گیا۔ باوجود یکدوکیل نے احتراض کیا                                                   |
| كهاس استفسارى خرض استغاش في شيادت كى كى كو يوداكرنا فغار                                                                              |
| ج مستغاث عليه يحيم فنل وين كوم الت سي ابررب كاتهم ويناجب كفنل وين كى                                                                  |
|                                                                                                                                       |
| سخت خطرنا ک حالت میں گی۔<br>د تناواللہ گواہ کی جرح کو پورا کرنے کی اجازت شدینا اور مقدمہ کو جلد قتم کرنے میں بدی<br>مصری کا اندکی داد |
|                                                                                                                                       |
| عجبری فاردند. معنفات ملیم کروری میان لیفے ایک طرح الکارکرنا جب کراس کروری                                                             |
| مان من بدد کمایا میاتما کران کے برخلاف کوئی جرمیس۔                                                                                    |
| و الفاظ استفافد كرده كاليد معالى في جوت كرفي كا جازت وينا جواستفافد شنيل                                                              |
| ہے۔ باوجود مکے زبانی تھم کے ذریجاس کے برطاف خود فیصلہ مدالت نے کردیا تھا۔                                                             |
| ز مستفاد عليم كوشهابد استفادى جرح كے لئے ايك مدتك اخراجات كا فرمداركا -                                                               |
| م بيكم متعلقه مقدمه وعاش برخلاف مستغيث كم محمريث في جن مييد بهانات                                                                    |
| شهادت استغاثه ومیان مرزاغلام احمدقا و یانی پر طزم کوبری کیاده میانات مسل شرقیس -                                                      |
| . ۵ البدا سائلان كوسخت خطره م كدان كا مقدمه بدو ورعايت بعدالت مجسطريث                                                                 |
| صاحب موسكے _ البذاورخواست مے كەمقىد مدالت حضور بى انقال مو                                                                            |
| <u></u>                                                                                                                               |

آفٹل وین عیم سائل ہو فروری ۱۹۰۸ء استخیار وین عیم سائل ہوفروری ۱۹۰۸ء استخیار دری ۱۹۰۸ء استخیار کے نام نوش استخیار کے نام نوش جاری کیا اور تاریخ پیشی مقدمہ ۱۳ رفروری ۱۹۰۴ء قرار پائی۔ اس تاریخ کومقدمہ بمقام علوال (جہاں صاحب موصوف دورہ پر تھے ) پیش ہوا۔ اس تاریخ پر بہت سے مریدان باصفا آ پینچے تھے اور علاوہ خواجہ کال الدین صاحب ومولوی محد علی صاحب وکلاء کے مسئر اور ثیل صاحب بہادر

بیرسر بارایٹ لاء بھی آ مجعے تھے اور ادھر سے ستغیث اور ان کے دکیل بابومولال صاحب بھی بانچ میجے تنے اورعلع ال اوران کے اردگر و کے بے تعدادِ مسلمان پہال مولوی کرم الدین صاحب کے استقبال کے داسطے پہلے ہی مختر کھڑے تھے ادرمولوی اللہ وندصاحب ومولوی محمطی صاحب سوالی مجی پہلے ہی یہاں پیٹی بیچے تھے۔مولوی صاحب اوران کی جماعت کے داسلے فرش وفروش کے علاوه بهت ی کرسیال بھی مہیا کرر کی تھیں۔ چنانچہ مولوی صاحب اورائے وکیل صاحب معدایے خاص دوستوں کے کرسیوں پر اور ویکرمسلمان فرش پر پیٹھ مے لیکن افسوس کے مرزائی جماعت کی طرف سے بہاں کوئی انظام فرش و کرسیوں وغیرہ کا ندکیا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی جماعت کے معزز وں کو ہوی تکلیف ہوئی۔ صرف ایک کری بھی صاحب بہاور کے لئے بوی مشکل سے دستیاب ہوئی۔ دوسرے جھلیوں نے کھڑے کھڑے اوھرادھر ٹہل کرونت کر ادا۔ قریب میارہ بج كے مقدمہ بال يا كيا اور صاحب بها درنے ايك محنشة تك وكلائے فريقين كى تقريرين من ليں۔ لمز مان کی طرف سے مسٹراورٹیل صاحب نے بوی بحث کی کردائے چندولال صاحب کی عدالت سے مقدمہ ضرور انتال مونا ما ہے۔ ووسری طرف سے بابومولال وکیل صاحب وکیل مستغیث نے بدی محقولیت سے اس کی تروید کی اور قابت کیا کہ انتقال مقدمہ کی کوئی وید بیس ہے اور انتقال مقدمه كي صورت مين مستغيث كوخت تكليف موكى جوكردوروداز ضلع سيرة تاب اورطز مان اس كو 'کلیف میں ڈالنے کے داسلے بی انتقال مقد مات کی ورخواشیں کرر ہے ہیں۔ بعد ساعت بحث ہر دوفریق کے صاحب بہادر نے مرزائیوں کی درخواست کو نامنظور کیا اور تھم دیا کیا ک عدالت میں · مقد مات ساعت ہوں گے۔اس دفت مرزائیوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ عدامت ادر حسرت كية الرچرول مع مودار مورب تقد ذيل من بم يمجرى ايم والس صاحب وي كمشز بمادر کے فیصلہ کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

ترجمه چشاانگریزی صاحب فی کمشنر بهادر ضلع گورداسپور

بحث وکلائے فریقین کی گئے۔ کرم الدین کا دیک انتقال کی ہابت اس ویہ پراعتراض کرتا ہے کہ بیر مقد مات ایک مجسٹریٹ نے ایک عد تک ساعت کے ہیں۔ میرامؤکل جوجہلم سے آتا ہے اس کو دوبارہ گواہوں کے بلانے سے بلاو ہیخت حرج اور تکلیف ہوگی۔ بید درست ہے۔ کیا کوئی وجوہات ہیں جن سے فرض کیا جائے کہ مجسٹریٹ نے پہلے ہی سے اس مقدمہ کا فیصلہ موج کیا ہوا ہے۔ میں ایسا خیال نہیں کرتا اس نے ان مقد مات کو بہت کچھ من لیا ہے۔ لیکن

www.besturdubooks.wordpress.com

ہنوزان مقدمات میں فردنیس لگائی۔ تینوں مقدے ایک ہی صد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی استخافہ

کی شہاد تیں ختم ہوگئ ہیں۔ مرف دکلاء کی بحث کا انظار ہے۔ پس بیمکن فیس کہ اس صد پر بیکہا جاسکے کرمجسٹرے فرد لگانا چاہتا ہے یا نیس ۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے فیصلہ کرنے میں بہت دیرلگائی ہے۔ اس واسطے بید دجوہات ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ مرز ائی جماعت کو کوئی فائدہ فیس ہوگا۔ کمریہ بات فیس دیکتا۔

برق قف طویل بحث اور جرح طرفین کے باعث سے ہوئی ہے اور بیاری کی دیہ سے التواء کی درخوانتیں کرنے کے باعث اور آخر کارانقال کی بیددرخوانتیں دینے پر میں نہیں دیکھتا کہ ایک طرف کودوسرے کی نسبت زیادہ الزام دول مقد مات کی کیفیت کی بابت مجھے کو تعلق نبس ہے اور ندان کی نبست کوئی رائے ظاہر کرسکتا ہوں جو کھر بچھے کرنا ہے وہ ان مقدمات کے انقال کی بابت ہے میں نہیں و کھنا کہ محسر عث نے مرزاغلام احمد یافضل دین کی بابت کوئی کی کی ہو۔ مرزاعدالت کی حاضری سے جب تک کہ اس کی حاضری ضروری ہومعاف کیا گیا ہے اور پھر وصر فریق کی درخواست پراس کوبلایا کیا ہے۔ جب تک کہ ڈاکٹر کے سرشیفکیٹ سے نہیں دکھایا میا کدوہ بوجہ بیاری حاضری سے معذور ہے۔ حکیم فضل دین نے درخواست کی کہوہ بیار ہے۔اس کو باہر لیٹنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ وہ عدالت میں کمر انہیں ہوسکا۔اے بداجازت دی منی مجسر سے نے ان دونون جھلمیوں کی بابت ہرایک رعایت کی ہے۔ لیکن ان مقدموں کے انقال كرنے سے الكاركرنے كى يوى وجديد ہے كد ججھے انسافا بيرمناسب معلوم ہوا ہے كہ يرتمام مقدمات ای مجسوری کوفیعل کرنے جائیس اور خاص کر جب کراس نے ان مقدمات کواس قدر س الياب- ان مقدمات ميس سے جوجهكم ميں دائركيا كيا تھا۔ چيف كورث كر تھم سے اس صلح ميں تهديل كيامياب ادرمعزز جول ني بيكهاب كدان كاايك عي ج فيعله كريدادر مجعة اس بات كا اطمينان تين ب كم محمر يث نے كوئى تعصب كيا ب ياس موقعد برادرزياد واس امركومناسب سجمتا بول كه بيمقدمات يبي مجسريث فيعله كريداوران كافيعله جهال تك ممكن موجلدي كيا جائے۔ ندکورہ ہالا دلاکل سے انتقال کی درخواتیں تیزوں مقدمات کی بابت نامنطور ہیں۔

عليوال ١٢ رفروري ١٩٠٨ء

د سخط: صاحب فی مشنر بها در گور داسپور

تاریخ فرکورے ایک روز پہلے مرزا قادیانی معدایے شاف کے کورواسیور میں آ سکتے۔ لیکن بیال کافئ کر پرالی لا جاری موئی که پجری تک جانا محال موکیا \_ گورداسپورک آب و دوا میں کچھ الی تحوست ہوگئ کہ یاد جود مکہ ۱۲ کوس کے فاصلہ کے سفر کرنے سے کسی بیاری نے مرزا قادیانی کوندروکا کیکن کورداسپور می آتے عی بیاری دامنگیر جو کی اورالی حالت بر پہنیا دیا كه كجرى تك جانے سے خطرة جان پدا ہو كيا۔ چنا چدعدالت من مرزا قاديانى كے دكيل نے سرفیکید طبی پیش کیا کدمرزا قادیانی ایک خت باری قلب می جالا بی -اس داسطے حاضری عدالت ہے معذدر ہیں مجبور أعدالت نے ایک ماہ تک مرزا قادیانی کواصالیا حاضری ہے معاف مر کیا اور وکیل نے ان کی طرف سے ویردی کرنے کا اقرار کیا۔استے میں لا ہور سے مسٹراورٹیل صاحب كاتارة يا كرانبول في جيف كورث عن منجانب لمزمان ورخواست انتقال مقدمات واقل کر دی۔اس واسطےعدالت نے کارروائی مقدمہ کو ملتوی رکھا اور ۲۳ رفروری تاریخ مقرر کی ادھر جهال چیف کورٹ نے بھی ورخواست انتقال مقد مات کو نامنظور کردیا اور فکست پر فکست اٹھا کر' ٢٣ رفروري كومرزائي جماعت كراى عدالت يس حاضر بوئي عدالت في مرمارج تاريخ ييشي مقدمه مقرر کی۔اس تاریخ برمقدمہ پیش موا۔خواجہ کمال الدین صاحب وکیل مزمان نے تردید استفاد میں تقریر کی اور استفاد کی طرف سے ۱۸ورق کی تحریری بحث مستغیث نے جواب میں ١٠ ماريج كوداهل كردى ما حب محسريف نے بعد غور كفر دقر ارداد جرم دونو ل ملز مان يرمرتب کر کے سنادی اور فضل دین ملزم کا جواب بھی لیا حمیا۔ مرزا قادیانی کوجواب کے لئے ۱۲ مارچ کے واسطےطلب کیا گیا۔اس فرو جرم کے لگنے سے مرزائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ سخت ادای کا عالم طاری ہوگیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اپن تصانیف میں لکھ کیے سے کد مفرد جرم لکنے سے پہلے چھوٹ جانے کوئی بریت کتے ہیں۔ بعدفر دجرم لکنے کے چھوٹ جانا داخل بریت نہیں۔ 'اس واسطادهر ادهر بعا کے بھرے مریض مجی ہے۔ سرشکلیٹ بھی چیش ہوئے۔ لیکن آخر کار فرد جرم کا داغ لگ ي كيا۔ ذيل من فر دقر ارداد جرم كي نقل درج كى جاتى ہے۔

ن يعدين من مرزاغلام احمة قادياني. نقل فرد جرم بنام مرزاغلام احمة قادياني

'' میں لالہ چند لعل صاحب مجسٹریٹ اس تحریری روسےتم مرز اغلام احمد قادیانی لمزم پر حسب تفسیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کہتم نے کتاب مواہب الرحمان تصنیف کر کے شائع کی۔ جس میں صفحہ ۱۲ میں مستعنیث کی نسبت الفاظ کئیم بہتان عظیم اور کا آب استعمال کئے جواس کی تو بین کرتے ہیں اور یہ کہتم نے تاریخ کا رہاہ جنوری ۱۹۰۳ء کو یا اس کے قریب موقعہ جہلم میں شاکع کئے۔ لیڈاتم اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ جس کی سرا مجموعہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۰۵۰۰۵۰ ۵۰۰۵ م مس مقرر ہے اور جومیری ساعت کے لائق ہے اور جس اس تحریر کے ذریعہ بھر دیا ہوں کہ تہاری تجویز برینائے الزام نہ کورعدالت موصوفہ کے (یا ہمارے) روبر وعمل بیس آئی۔عدالت صاحب مجسز بے دوجہ اذل ضلع کورداسپورموری، اربارج ۱۹۰۳ء (مہرہ رالت)

و تنظ رائے چندولال صاحب مجسٹریٹ درجہ اوّل، بحروف اگریزی نوٹ ..... طزم عدالت کی اجازت سے غیر حاضر ہے۔ اس کو واسطے جواب کے بتحر رسمار بارج ۱۹۰۴ وطلب کیا جادے۔ و تنظ حاکم!

۱۱۷ ماری کو امید تھی کہ اب تو مرزا قادیانی ضرور تشریف لائیں گے۔ لیکن اس تاریخ کویمی آپ نیآ ہے اور بیاری کا شوکلیٹ بیش کیا گیا۔ وکلاء استفاقہ نے اعتراض کیا کہ بدروزمرہ کے عذرات بیاری بحض مقدمہ کوتھو تق بیس ڈالنے کے لئے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کی حالت واقعی خطرناک ہے تو سول سرجن صاحب کی شہادت بیش کی جانی جانی چاہتے۔ بہت سے بحث ومباحثہ کے بعد سول سرجن صاحب کی شہادت لئے جانے کا فیصلہ ہوا۔ چنا نچہ کپتان مورصاحب سول سرجن گوردا سپورکی شہادت حسب ڈیل گزری۔

نقل بیان کپتان پی بی مورصا حب سول سرجن گورداسپور

''ش نے بمقام قادیان مرزاغلام اجرکا الماحظہ کرے ۱۹۰ دوالاس شیفلیٹ دیا تھا۔ جو کچھ سرشیفلیٹ شی لکھا تھا۔ اس پر میری رائے اب تک قائم ہے۔ میری رائے شی مرزاغلام اجرقادیا تی اب بھی گورواسپورتک سفر کرنے کا قائل ہے۔ گورداسپورتک سفر کرنااس کی صحت کے لئے خطر ناک ہے۔ جرح! اس سے قبل وو دفعہ میں نے اس کا الماحظہ کیا تھا۔ گورداسپورش بی دیکھا تھاجب میں نے بہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس کو دو او کا عرصہ ہوگیا ہے۔ جب دومری دفعہ اس کو 19 افروری ۱۹۰ موری ہوگیا ہے۔ جب دومری دفعہ اس کو 19 افروری ۱۹۰ موری کا دورہ تھا۔ اس کو اس وقت پرانی کھائی کی تیزی کا دورہ تھا۔ میں نے سرشیکلیٹ میں بیاری کا نام فیس کھا۔ جس میں اب جتال ہے۔ اس کی عام جسمانی صحت کی حالت سے میری بیدائے ہے کہ وہ عدالت میں آنے کے قبل ٹیس خطر ناک کہنے سے میرا بیدطلب ہے کہ مردی یا کم وردی کے باعث میں ہے کہ وہ مرجائے۔ یہ می میں ہے کہ وہ اس وصورے دسے بھی میں ہے کہ وہ اس موروے حساس سول میں جن

والكرصاحبكى اس شبادت يركدم زا قاديانى كے كورداسيورتك سفركرنے ش ان

کے مرجانے کا امکان ہے۔عدالت کومجورا تاریخ بدنی پڑی۔ چنانچہ امار بل تک مقدمہ کی تاریخ الزادقي

اب بم اسموقد برالل انساف كوتوجدا على كداكر مرزا قادياني كوخدا كاطرف تے لی ل چکی تھی کہ خداان کے ساتھ ہے اور کو کی شخص ان کو نقصان جیس پہنچا سکتا اور کہ اس مقدمہ يس آخرانبوں نے في جانا ہے تو بحربيحيكه بازيال اور عذر سازيال كيوں موئيس سينكرول رويے ڈ اکٹر دں کی فیسوں پر اڑ مجھے بسول سرجن صاحب کوقادیان میں ڈیل سفرخرج ادرفیس دے کر بلانا ادر پھر اخبرتک سرٹیفلیٹ بیش ہوتے رہناہ برگز ایسے خض سے ندمونا جاہئے تھا۔ان ہاتوں سے صاف دامنع ہوگیا کہ مرزا قادیانی بہت ڈر پوک کمزور دافتحض ہیں۔رائے چھرولال صاحب کی عدالت کے رعب نے ان کواپیا خوفز دہ کیا کہ ساری دنیا کی امراض سے الزمان کو لائق ہوگئیں۔ کہیں سنکانی (ول کے فل کارک جانا) کا جملہ ہوجاتا تھا۔ بھی کرا تک برتکاٹس (پرانی کھاٹی کی تیزی) کا دورہ ہو جاتا ہے اور مجی گورداسپورتک سفر کرنا حضور والا کی موت کا امکان والا تا تھا۔ بادجود مکہ آپ کوخدانے اطلاع دی ہوئی تھی کہ ابھی آپ کی عمر کے سال پورٹے بیس ہوئے۔ پھر كون السي مجرابث تني مرزا قادياني الرمتوكل على الله موت توسيد هيميدان من نطقة ادر بركز باری کے عذرات ندکرتے۔

فى الجله مرزا قاديانى كامرض دور ند موار جب تك كدآب كويد خرند يجتى كرائ چندولال صاحب يمال سے تبديل موسئ بين اوران كى جكردائ آتمارام صاحب آسى بين-رائے چندولال صاحب کی تبدیلی

اگرچہ مرزا قادیانی نے خود کسی جگہ نہیں لکھا۔ لیکن مرزائی عموماً کہتے ہیں کہ رائے چدولال صاحب كى تديلى مرزا قاديانى كى بدوعاكى وجدس موكى اور حفرت كى كابديوا بعارى معجزه ہوا اور بیمی کہتے ہیں کہ رائے چدولال صاحب حزل ہوکر گورداسپورے تبدیل ہوئے۔ سوداضح ہوکہ صاحب موصوف کی تبدیلی بموجب ان کی اٹی درخواست کے ہو کی تھی۔ مرز ا قادیانی کی دعایابددعا کا کوئی اثر نبیس تعااور محرائ تخواه برده گورداسپدرے ماتان کوتبدیل موت اور دہاں ان کوا فتیارات جج عدالت مطالبه خفیفه مجی عطاء ہوئے۔

پس مرزائیوں کا بیکہنا کہ مرزا تادیانی کی بددعا کا اثر ہوا۔ ایک خیال باطل ہے جب ا کی شخص کی اپنی خواہش اور استدعا ہے کوئی امر دقوع میں آئے تو اس میں اس کی کوئی سکی متصور نہیں ہو یکتی اور پھر مرزا قادیانی کی دعانے ان کو فائدہ کیا بھٹنا کہ جس بات کا ان کواس حاتم سے

خوف تفادی سلوک ان سے دوسرے حاکم نے بھی کیا۔ لینی آخر کار فروجرم کی بھیل کی اور پھر سزا
بھی وے دی۔ ہاں مرزا قادیانی کی کرامات کے ہم بھی قائل ہو جاتے۔ اگر رائے چھولال
صاحب کی تبدیلی پرکوئی مرزا قادیانی کا مخلص مرید یہاں آ جاتا اور دو آتے ہی مرزا قادیانی کو
مصیبت مقدمہ سے مخلص بخش کر ان کو رخصت کر دیتا۔ لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہوا کہ جو آ رام
و آسائش مرزا قادیانی کو پہلے حاکم کے دفت حاصل ہے دوسرے حاکم نے دوسب سلب کردیے۔
و آسائش مرزا قادیانی کو پہلے حاکم کے دفت حاصل ہے دوسرے حاکم نے دوسب سلب کردیے۔
پہلے آپ مزے سے کری پر ڈٹ کر بیٹھتے تھے۔ شعند سے شربت اور دود دونوش کرتے رہتے تھے۔
و درسے حاکم نے کٹیم اپر کھڑ ارسٹے کا حکم و دو دیا۔ پانی تک پیٹے کی اجازت ندوی۔ مرزا قادیانی
کی دعا کا اثر تو النا پڑا۔ پھر یہ کول نہ سمجھا جائے کہ مرزا قادیانی کی دعا کا اثر نہیں بلک ان کوان
آسائش کی ناشری کی سرا المی کہ خدا نے ان پر ایبا ہوجب حاکم مسلط کیا کہ جس کی نبست دہ خود
احتراف کرتے ہیں کہ ہرا بلک طرح کی تکلیف ان کو دی گئی۔ حاکم کا کیا تصوریے قدرت کی طرف
احتراف کرتے ہیں کہ ہرا کی مدالے میں پہلی پیشی

نے حاکم کے اجلاس میں ۸رئی ۱۹۰۳ء کو مقدمہ ڈیٹ ہوا۔ مرزا قاویانی بھی حاضر آئے۔ چونکہ دکلاء طزیان نے درخواست کی تھی کہ کارروائی از مرٹو شروع ہو۔اس کئے عدالت نے دوبارہ شہادت لیتی شروع کی اور مرزا قاویانی طزموں کے کثیرے میں مدایج حواری فضل دین کے کھڑے کئے مجے مولوی جھے طی گواہ استغاش کی شہادت شروع ہوئی۔اار بجے سے شروع ہوکر مربع بحتک مقدمہ پیش دہااورا تناع رصہ مرزا قاویانی یاؤں پر کھڑے ہے۔

رائ آ تمارام صاحب نے بی قاعدہ کرلیا کہ مقدمیت و نیش ہوا کر بے مرزا قادیائی
دوزمرہ احاط عدالت بیل حاضر بارش رہتے نتھے۔ ایک دوخت جامن کے بیچے برلب سرئ ڈیرہ
ڈال رکھا تھا۔ دن مجرد بال پڑے دہتا پڑتا اور مقدمہ پیش ہو کر پھڑتم ہوجا تا کہ کل حاضر ہو۔ الخرض،
ای طرح روزانہ حاضری فریقین ہوتی رہی اور شہادت گواہان ڈیل منجانب استفاہ ماہ اگست
مہ ۱۹۰ متک ختم ہوئی۔ مولوی مجمع مل صاحب ایم اے وکیل مولوی ثناہ اللہ صاحب قاطل امر تسری،
مولوی محمد تی صاحب قاضی تحصیل جہلم مولوی غلام مجد صاحب قاضی تحصیل بچوال۔
فروچرم کی تحمیل

ہر چند مرزا قادیانی اور ان کے حواری امیددار تھے کہ مقدمہ ای مرحلہ پر خارج ہو جائے گا اور مرزا قادیانی کی فتح واصرت کا دنیاش ڈٹکان کا جائے گا۔ چنانچہ اخبار الحکم ۲۳ مرجولائی

١٩٠٣ء صحب ذيل الهامات بعى اى اميد پرشائع كردية مح تے۔

ا ..... مبارک دمبارک به بست می مختج ایک معجزه دکھا ڈل گا۔ ایسی میں ایسی کا ایسی کا میں ایسی کا میں کا میں کا میں ایسی کا میں ک

لیکن آخرکار برد کا غیب سے جوبات ظبور ش آئی اس نے ان کی سب امیدوں کو خاک على طاديا\_لينى لالدة تمادام صاحب محسويث كى عدالت سد ٢ ماكست ١٩٠٣ وكوفرد جرم كى تحيل موگی اور مرزا قادیانی کا جواب بھی قلمبند ہو کیا۔اس روز مرزا قادیانی کی محبراہث اعتبائی درجہ کو پیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے جا ا کرکہا کہ میں نے کوئی جرم ٹیس کیا۔ وغیرہ وغیرہ الیکن جوبونا تفابوكيا فردجرم سناكرمرزا قاديانى سعشهادت صفائى وغيره طلب كاكنى اوريوجها كياكدكيا آب كوابان استفاد كومى طلب كرانا جاج بين يانيس مرزا قادياني نيكدون اورمقدمكو طوالت دینے کی خاطر اورستنغیث کوتک کرنے کی غرض سے کواہان استفا شکود و بارہ طلب کرنے کی درخواست کردی۔ یا وجود یکد جرح وغیرہ ٹس کچھ کسر ندرہ گئتھے۔ چونکہ قانو نافر و جرم کے بعد طرح کا حق موتا ہے کہ گواہان استعا شکو طلب کرائیں۔اس لئے مجبوراً عدالت نے بموجب ان کی درخواست کے بعض کواہان استقا شہود و بارہ طلب کیا اور حسب ذیل کواہوں پر دوبارہ جرح کی گئی۔ مولوی ثناهٔ الله صاحب، مولوی محرحی صاحب، مولوی برکت علی صاحب منصف بنالدمولوی محمعلی صاحب ایم اے وکیل کواہان استخافہ پرجرح کرد کا مرحلہ می طے ہوچکا تو اب مرزا قادیانی کے مواہان مفائی کی نوبت پیچی ۔ طر آن کی طرف سے ٣٦ رامست کوالیک بھی چوڑی نبرست داخل کی مئی جس میں ١٣٣ كوابان دوردراز فاصله باوانى كى استدعاءهم كوابوں ميں كى سيشن جج اوراعلى عهده داربھی درج کئے گئے تتے اور حضرت پیرصاحب کوڑ دی کو بھی لکھیایا میا تھا اور بڑاز وردیا میا تھا كه يرصاحب كوخر ورطلب كياجائ -اس ع مقعود بيتفاكدا كريبلي بيرصاحب كي طلى كامنصوب پورائیس مواتو اب ضروری کامیانی موگی۔ جب طرم اٹی صفائی میں ایک کواه کو بلوا تا ہے تو عدالت مجور موتی ہے کہاس گواہ کو ہلائے کیکن خدا کی قدرت کہاس مرحلہ بریجی مرزائیوں کی مراد یوری نہ مولی عالم نے تمام دوردراز فاصلہ کے گواموں کوچھوڑ دیا اور پیرصاحب کو بھی ترک کیا گیا۔ صرف حمیارہ کواہ جو قریب فاصلے تھے اور جن کے آئے میں زیادہ دفت نظرندآتی تھی بلانا منظور کیا۔ افسوس كدمرزائيول كوييرصاحب كوبلوانے كانسبت بية خرى ناكاى موئى اور قطعا مايوى موكى اب ان كاكوكى جاره باقت نيس ربااورطوعا وكرباان كوراضي بالرضامونا يزار

> ولو انه قال مت حسرة لسارعت طوعاً الى امره

## شهادت كوامان صفائي

١٠ رحمبر يدشهاوت كوابان مفاكى شروع وكلى جن اصحاب كيشهاوت المبند موكى ران میں سے حسب ذیل اصحاب کے نام جمیں یاد ہیں۔ ڈاکٹر محد الدین صاحب لا موری، بخشی رام ليها ياصاحب ما لك اخبار دوست مند بحيره، جو بدري لعرالله خان صاحب بليزرسيالكوث، مولوي غلام حسن سب رجشراریشاور، چیخ علی احمد صاحب پلیڈر گورداسپور، ڈاکٹر مرزا بیقوب بیک صاحب،مولوی فیروزین صاحب ڈسکوی،سیدمحمد شاہ صاحب پلیڈر،منشی احمہ وین ایل نویس موجرانواله، دْ اكْرْ محمد حسين صاحب، خان محم على خان صاحب مالير كونله ،مفتى محمد صاوق بهيروى، مولوی حکیم نورالدین صاحب بھیروی، شیخ نور احمرصاحب وکیل منشی عزیزالدین صاحب پنشنر تحصيلدادميان حسين بخش صاحب بنشزا كمشرااسشنث كمشز ـ ١٩ رتمبرتك شهادت كوامان صغالىً خم ہوگئ مفائی اس امر کے متعلق منی کدالفاظ استفاد تھین نہیں۔ خلیف ہیں کہ ستغیث کی نسبت المزمان كوابيا كبني كاحق تفار كوامان اكرچه بزے بزے قابل فخص وكيل فري وغيره تھے۔ لیکن اس بات کے موافق و خالف معترف ہو مھے کہ مولوی کرم الدین صاحب ستعنیث جس وقت جرح كرتے منے كوابان حمرت ميں رہ جاتے منے مولوى فيروز الدين صاحب وسكوى كى شہادت كرونت بير عجيب لطف مواكد جومعاني آب في شهادت من حسب مدعاء مزمان لكعاف ران کے برخلاف ان بی کی مصنفہ کماب لغات فیروزی سے فاضل ستنغیث نے معنے دکھا کران کی تروید کی اور مجسٹریٹ صاحب نے مولوی فیروز دین سے **ہو چھا کہ آ پ کے ب**ے معص<sup>یح</sup> ہیں جواب ً مائے جیں یاوہ جو کہ لغات فیروزی میں جیں۔اس دقت پیچارہ مولوی کچھوریو سکوت میں رہا۔ ا خربتایا کدید تھے ہیں جو میں نے اب لکھائے ہیں۔ (اپنی کتاب کے لکھے ہوئے کوشہاوت کی خاطراپ مندے فلد کہنا پڑا) ایسائی بعض دیگر گواہوں کی شہادت میں عجیب لطینے ہوتے رہے۔ چونکہ گواہوں کے بیانات بہت ہی طویل ہوئے ہیں۔ان کے نقل کرنے سے طوالت ہوتی ہے۔ اس لئے باقی مواہوں کے بیانات کوچھوڑ دیاجا تاہے۔ ہاں! حضرت مولوی تھیم نورالدین صاحب کا بیان ضرور لکھنے کے قابل ہے اور اس کے پڑھنے سے ناظرین بہت پچھ دلچیں اٹھا تی ہے۔ اس لئے ذیل میں درج کیاجا تاہے۔

نقل بيان مولوى نورالدين صاحب

نورالدین ولدغلام رسول قریشی عمر ۲۵ سال پیشه طبابت سکندقا دیان بجواب و کمل طزمان میں بارہ سال سے قادیان میں رہتا ہوں۔اس سے پیشتر بھو پال وجوں میں نو کرتھا۔ طبیب تھا جوں میں میری تخواہ ما ہوارہ ۱۰ او پیدیک تھی۔ یعنی دوسوسے چوسوتک ہوگی۔ مر بی کے معلومات میری اس صدتک ہیں۔ جس کا نام عدارہ کے مکہ مدینے یہ بین وغیرہ میں تعلیم پائی۔ قدر اسکی کرتا ہوں۔ ہرایک حتم کے علوم جوعر فی ہیں پڑھا تا ہوں۔ کذاب کے معد جونا ہے۔ بودن فعال مفعال بھی مباللہ کا دزن ہے۔ اگر ایک فعل ایک وقت کے بعد دوسرے دفت کیا جائے تو اس کے لئے مفعال آتا ہے۔ اگر عادت کے طور پر کیا جاوے تو اس کے لئے مفعال آتا ہے۔ اگر عادت کے طور پر کیا جاوے تو اس کے لئے مفعال آتا ہے۔ (بروئ شرح ہماسہ جریزی) اس کو علم خو وافعت میں معرفت تامہ بھی ہے، کر لیا ہے۔ بہتان کے معدد بھا الزام کے ہیں۔ لئیم کے معدد بخیل وغیرہ کریم کے ہیں۔ اسلام نے لئیم کے بہتان لگا تا خلاف ان تقویٰ ہے۔ غیر متی ، جبوث بولنا، بہتان لگا نا خلاف ان تقویٰ ہیں۔ لئیم مفت مشہہ ہے۔ صفت مشہراس صفت مشہر ہی جون بولنا، کو اسم فاعل کے مراق ہے۔ اور اسم فاعل میں بی فرق ہے۔ اول فاعل کو وزن پر نہ ہووہ صفت مشہ ہوتا ہے۔ کر در اصفت مشہ ہمن را نہ حال میں وہ معید موجود ہو ماضی کو وات پر نہ ہووہ صفت مشہ ہوتا ہے۔ در را صفت مشہ ہمن را نہ حال میں وہ معید موجود ہو مان کی واسم قاتل میں ہونا ہیں۔ در مراصفت مشہ ہمن را نہ حال میں وہ معید موجود ہو مان کی واسم قاتل میں وہ معید موجود ہو مان کی واست مقب میں را نہ حال میں وہ معید موجود ہو مان کی واست مقب میں را نہ حال میں وہ معید موجود ہو مان کی واست مقب میں را نہ حال میں وہ معید موجود ہو مان کی واست مقب میں ان میں وہ معید موجود ہو وہ میں کو وہ موجود ہو میں کیا کہ میں کیا کہ موجود ہو ہو کیا کہ موجود ہو ہو کی کیا کہ موجود ہو کو کیا کہ معرف کیا کہ موجود ہو کیا کہ موجود ہو کیا کہ موجود ہو کیا کہ کیا کہ موجود ہو کیا کہ موجود ہو کی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ موجود ہو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو

ل مولوی صاحب نے اپ اس بیان میں جو بمقد مدے اس تعزیرات ہند لکھایا تھا۔ اپنی شخواہ ۵۷۵ روپید کھائی تھی۔ ( ملاحظہ ہوسنی عمقد مدفر کور ) اب چیسوروپید کھاتے ہیں۔ پچیس کا صریح جموث ہے۔ اس بیان میں سکیم الامة کے جموثوں کا یہ نمبر آمجھتا جائے۔

ع برایک انسان کے معلومات کی کوئی صدیوتی ہے۔''لا سے سطون بسدی من عسلمه "مرف الدالعالمین کی صفحت ہے۔ مولوی صاحب کے فرامطومات (جن کا نام عدارد) کی نسبت کے والد کہ جاجات کران کا وجود ہی تیس۔

سے ہم کیوں اٹکادکریں کہ دینہ بلکہ بیت المقدس پھی آپ تعلیم پاتے دہے ہوں سے کیکن آخری تعلیم نے جوقادیان پی آپ نے پائی سب کوکان کم بیکن کردیا۔ ھو کہ در کمان معل انت نعل شد!

ہے کتب صرف ہالتمام اس مسئلہ میں شفق ہیں کداس فاعل میں صدوث ہوتا ہے اور صفت مشہ میں ثبوت پھراس کے الٹ ہے کہنا کہ صفت مشہد کا اطلاق زمانہ حال کے روسے ہوتا ہے۔ ماضی واستقبال میں وصف ہو یانہ ہو۔ کمد، مدینہ، مین وغیرہ کی تعلیم کے روسے نہیں بلکہ تا دیانی ورسگاہ کی تعلیم کا فیضان ہے۔ سراج الاخبار ملی نے پہلے پڑھا ہے۔ خالباً دوسال ہوئے کا تب مضمون کا جال وہل ، جھے بہت 
ناپند ہوا اورافس ہوا۔ کیا بہ لحاظ الفاظ کے اور کیا بہ لحاظ کا روائی کے وہ الفاظ کو اب لئیم بہتان 
با ندھنے والاکا مصداق بھی میری رائے میں ہے۔ (الکیم مورورے ارتبر ۱۹۰۴ می ۱۹۰۳ می دکھائے گئے) 
دوسال سے زائد عرصہ وا میں نے بیڈ طوط قادیان میں پڑھے تھے۔ تاریخ سنے خطوط اور این میں پڑھے تھے۔ تاریخ سنے خطوط کی مطوم نہیں ندید کہ کتنے دن بعد وکہنچنے کے ۲ سال اس کو پر کے سراج الا خبار ہی نیچنے کے بعد اکثر ذکر 
کی مطوم نہیں ندید کہ کتنے دن بعد وکہنچنے کے ۲ سال می بیٹر کو بی خوانوں کے جواس کتاب کو بچھ سکتے ہیں کہ بھی خدانے خبر دی ہے۔

ا ..... ایک نیم اور بهتان والا آ دمی کے متعلق۔

۲ ..... وہ تیری آ برور یزی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

سى .... تغيروه تيرانثانه ہے گا۔

۳..... کماس نے تین حامی تجویز کئے ہیں جن کے ذریعہ سے تیری اہانت ہو۔

۵..... كه ش ايك محكمه بين حاضر كيا كيابول\_

٢ ..... آخر ش نجات ہوگ ۔ بدوا قعات ہالکل الگ الگ ہیں۔ اس کو پر حکر یقین نہیں ہوسکا کہ کس بات کی بات ہدیان ہے۔ کرم الدین کے نام ہے بھی یقین نہیں ہوتا۔ اگر واقعات اور اخباروں کو مدنظر فدر کھا جاوے میں ۱۳ پر استفادی کا پیداگئا ہے بعد آخری سطر م ۱۲۹ کے بدید لگ ہے کہ کرم دین نے سلب امن کا ارادہ کیا ہے اور اس ارادہ کے بعداس نے استفادی تجویز کی ہے اور وکلاء کے لئے کچھ مال رکھا گیا ہے اور کچھ اوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ واقعات کے لحاظ ہے اور کھا ہوتا ہے اور مراج الا خبار سے پیدا ہوتا ہے اور شن نے بیسمجما کہ لئیم اور بہتان ہائد منے والا خطوط اور سراج الا خبار سے پیدا ہوتا ہے اور آرودی کا ارودیزی کا ارادہ آخی خطوط وا در سراج الا خبار سے بیدا ہوتا ہے اور آرودین کی کا اردہ آخر دونشانہ بنا ہے۔ اس مقدمہ سے جواس پر

ع مولوی صاحب پہلے بیان ش کھاتے ہیں کہش نے اس وقت محط کوٹیش دیکھا۔ اس خط کا مضمون جو پڑھا کیا تھا بھی ہے اور جس کوش نے اب پڑھا ہے۔ (ص ۲۲ ، مقدمہ ۱۳۸۸) اب آ ہاس کے برظلا فسفر ماتے ہیں کہش نے بیڈ محلوط قادیان میں پڑھے تھے۔ بیہ ہے جموع نمبر ۱۳۔

ا مولوی صاحب اسین اس جو بمقدمه ۱۳ کلهایا معنمون سراج الاخبار کا صرف مرزا قادیانی کی مجلس میں ذکر ہوتا بیان کرتے ہیں اور کدا تویاد تک نہیں کداخبار مرزا قادیانی کی مجلس میں پھڑیا ہمی گیایانہیں۔ ملاحظہ ہوص ۴۸ مقدمہ فدکور۔اب آپ لکھاتے ہیں کدانہوں نے خود پڑھاتھا۔ یہ ہے مجھوش نمبرا!

کیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی جہلم کے تھے۔ آخر جات مقدمہ کے بعد دی گئی۔ تفنیہ ہے مرادوہ معاملہ ہے۔ جس کاذکر صفحہ ۱۲ ہے۔ اور فیز خطوط واخبارا نبا کے معنے خبر دینا ہے۔ انباء واحد ہے۔ پھر کہا ہے کہ صفح بر دینا ہے۔ انباء ہم ہے کم تمن پیشین گوئیاں ہو تکی ہیں۔ کسی کا وہ میں دو بھی آگئی ہیں۔ بعض انباء طاہر ہو ہو تھی ہیں۔ میں ۱۹ ایر مقدمہ کے در اید ہیں۔ اسسان آبروریزی مقدمہ کے در لید۔ اسسان کرم الدین کا مدعا علیہ ونا۔ سابست کرم الدین کا مدعا علیہ ونا۔ سابست مرزا قادیاتی کا اس محکمہ میں حاضر کیا جانا صفح ہما پر قضیہ جس کا ترجمہ مقدمہ ہے۔ وہ اس پیشین گوئیاں لفظ تم کے معند پھر کے اس پیشین گوئیاں لفظ تم کے معند پھر کے ہیں۔ اس کی معند پھر کے دیں۔ اس کی معند پھر کے دیں۔ اس کا ترجمہ مقدمہ ہیں۔ اس پیشین گوئیاں لفظ تم کے معند پھر کے دیں۔ اس ساب کی تی ہے۔ یعنی اس پیشین گوئیاں لفظ تم کے معند پھر کے دیں۔

بجواب مستغيث

میں نے پیشتر مستنیٹ کے خالف کی طرف سے گوائی دی تھی۔ اس کا گہوراعلم ہمیں ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہوگیا۔ جوں میں جھے تھے دیا گیا تھا کہ چلے جاؤ۔ شاید تمین دن کے اعرب میں نے عربی کا کوئی اسخان ہیں دیا۔ میرے وقت میں کوئی اسخان نہ تھے۔ میں نے یہ کہیں ٹہیں و یکھا کہ عادی جمور نے کو کذاب کہتے ہیں۔ ایسے فنس کو کذاب بولیس کے۔ این خلقان نے کہا ہے میں نے ایس خلقان نے کہا ہے میں نے ایش خلقان نے کہا ہے میں نے ایش خلقان ہے کہ وہ اس کا ترجمہ وقتا بعد وقت جموث ہو لے ، کاؤب کا لفظ وسیع ہے اور کذاب کا خصوصیت رکھتا ہے۔ کاؤب تھوڑ ایا بہت ہو لئے والے کو کہیں گے۔ خواج جموث ہو لے ایک یا وو خصوصیت رکھتا ہے۔ کاؤب خوان مردر ہے جو شمس مود فعہ جموث ہوئے وہ بھی کاؤب ہے اور کذاب ہے اور کذاب ہے اور کذاب ہے اور کرانے سے اور کے کہا ہے کہ سے زیادہ ، کذاب وو دفعہ جموث ہوئے کے مفات ہیں۔

ا جس مقدمہ کی نبیت خود بدولت گواہ ہوں اور آپ کا ہم دخن گلص بھائی فضل دین بھیروی مستغیث ہواورجس کی نبیت خود بدولت گواہ ہوں اور آپ کا ہم دخن گلص بھائی فضل دین بھیروی مستغیث ہواورجس کی نبیت نے دھرت کے الہامات روز عمدائری مقدمہ سے برس دہ ہونے کی نبیت آپ کو پر راحلم نہ ہو کے کون حضرت اس کو سفیہ جموعت سے تعبیر کیوں نہ کیا جائے ۔ اس مقدمہ کے فارق ہونے کی نبیت ہو گا۔ ہونے کی خارج میں روز اور یانی کی مجلس میں روز اند آپ کی حاضری ہوتی ہے ۔ کہ بریک طرح کی کا اور آپ خود کھا ہے ہیں کہ مرز اقادیانی کی مجلس میں روز اند آپ کی حاضری ہوتی ہے ۔ کہ بریک طرح کی مان لیاجائے کہ آپ کو اس کے فارج ہونے کا پر راحل میں ہوتا۔

علی اللہ موں کہ جس طاز مت کا بیا تجام ہوا ہوکہ طازم کے خلاف شائی تھم صادر ہوکہ تین دون کے اعمد ہاراں پھروں سے کئل جا داور اس کا بار بارڈ کر مرک کے لیے فراموش شعدہ دات کوار مراوتا و کیا جائے۔

یا تظامفت معید ہیں۔ خدا کو کریم بلحاظ اللہ کا جاتا ہے۔ صرف افظ کریم سے دوام نہیں لگا۔ بیسف کو تی جرماحب نے اپنی مدیث میں کریم بلحاظ مال کے کہا ہے۔ قبل وبعد کا تعلق کہیں ہے۔ تغیر صاحب کے وقت میں آئیسٹ موجود تنے۔ کذاب کئیم بہتان ہوے تخت

ع كيدنشدودشدا معرت بيسف علي السلام مهاريدسول الرميطية كذمانست كل مديال يهلف تعدير المستعلقة كذمانست كل مديال ي يهلف موجيع تقد بيمرة ب ان كوكريم للحاظ زماندهال كركس المرح كتية تقديم مولوى صاحب كياكرت قاعد كوفوق فاتم ركعنا تعالمي وزياة ب كالمك برنكل بالول يركيون نديشت شرم ، يست جموت نم برا -

سے امی معرت! آپ ہوش میں تو ہیں۔ کیا فرمارہے ہیں۔ قاهل مولوی (مستنیث) کی جرح نے ایسار موجہ ڈالا کہ مجیم الامة صاحب کے ہوش میں کا نے درہے۔ مولانا پوسف علیہ السلام تیفیر صاحب کے ذمانہ میں موجود تیس تھے۔ بلکہ ان کوفوت ہوئے کی قرن گزر بچکے تھے۔ آپ کی تبحرعلی کا تو سارا پر دہ عی فاش ہوگیا۔

> بہت شور ختے تھے پہلو عمل دل کا جو چرا تو اک قطرۂ خون نہ لکا

بیسف علیہ السلام کا تی خبر صاحب کے وقت ش موجود ہونے کا اڈعا تو ایک الیا جموث ہے جو بڑار جموث رہے۔ جو بڑار جموثوں سے بھی نریادہ وزن رکھتا ہے۔ بیسے جموث فہر کے۔ آوین کے کلات ہیں۔ شہرائ الا خبار کا فرید ارفیس ہوں۔ تاریخ کین سرائ الا خبار کی قادیان ہیں ہوں۔ تاریخ کین سرائ الا خبار کا فرید ہوارفیس ہوں۔ تاریخ کی فین سے ساریخ یا دفیس۔ شلوط ہیں یا دفیس۔ شلوط افرار سے پہلے دیکھے تھے۔ تعداد شلوط یا دفیس۔ کرم دین دہ کھا ہے جس کے ہاتھ پر تفقیر شدا کی فاہر ہوئی۔ دہ تفقیر دہ ہے جس کا ذکر کہلی سطروں میں ہے۔ لینی جو خواب کے ذریعہ سے مرزا قادیاتی کو فاہر ہوئی۔ امور متذکرہ خواب میں عدالت میں پکڑے ہوئے جا تا شائل ہے۔ اس کا ظہور بھی ای کرم دین کے ہاتھ پر ہوا۔ عدالت میں پکڑے ہوئے جا تا بذر لیے استخار ہو کہ ہوتا ہوں میں کے ۔ اس کے استخار مرزا قادیاتی پر کیا اور اس میں مرزا قادیاتی عدالت میں گئے۔ آگ میں جلا فادرون کورات کی متحلق ارادہ ہیں۔ جوارادہ متحلق مرزا قادیاتی عدار ہوں۔ جوارادہ متحلق مرزا قادیاتی عدالہ جوارادہ متحلق مرزا قادیاتی میں ہے۔ اس کے مصلوم کرنے کے دفت بھی آدی جو کے جاتے ہیں۔

ا حالاکلہ آپ پہلے بیان بمقدمہ کامہ صرف اخبار کے مضمون کا ذکر سنا لکھا چکے ہیں۔ اب اخبار سنا اور پڑھا تھا۔کہنا اس کے تناقش ہے۔جھوٹ نمبر ۸۔

ع بيقول آپ كا آپ كې بيان فدكوره مندرجه ٢٥ كخلاف ب جموث نمبر ٩-٣ يهال ايك بديد امر كا الكاركيا كيا ب سارى دنياجا نتى ب كه دكل مؤكل كالددگار موتا ب اس بات پركى دليل دين كى خرورت نيل كين مكه ديندين وغيره كے تعليم يافت حكيم الامت صاحب فرماتے بيل كه كيل مد كارئيل موتے دير تعموث نمبر ١- " قلك عشرة كامله "

اگر کولئی ساری عمر میں تین جوٹ ہو لے تو اس کو کذاب کہیں ہے۔ بجواب وکیل ملز مان

بوسف کوریم بلحاظ حال کے سمجھ کر کہا گیا۔ عربی میں ظہور کے معنے مشاہرہ کے بیچے آ جانا۔ کرم دین کالتین واقعات کے روسے میں نے کہا ہے۔ متعلق عدالت میں حاضر ہونے کے جس غرض کے لئے کرم دین نشانہ بنا تھا اس سے نجات نہیں ہوئی۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ڈھا اور مضمون اخبار کرم دین کا قرار دیا گیا۔ العبد نورالدین ، دستخط حاکم!

بجواب عدالت

جب کوئی عربی لفظ اردو میں استعمال کیا جاد ہے جمعی اس کے معنوں میں فرق پڑے گا اور کمی تہیں۔ ہر لفظ کی نسبت ایسا نہیں ہے۔ میں مرزا قادیانی کا مرید ہوں۔ قریباً ۲۰ سال سے اردوقو اعددانوں نے عربی کی اصلاحیں کی بیں اور بہت کچھ عربی کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ العید بنورالدین، دستخط حاکم!

اب ہم مولوی صاحب کا دوحلی بیان بھی درج کردینا مناسب بھتے ہیں جوآپ نے بمقد مدکا التحریرات ہند بحثیت گواہ استغاشہ عدالت میں دیا۔

نقل بیان مولوی نورالدین صاحب گواه استفایه مقدمه ۱۳۱۵ تعزیرات مند مرجمه نیمله نیمله نبر بسته نبر مقدمه

۱۸۰۰ وری ۱۸۰۰ و مین سکند موضع قادیان تخصیل بنالد شلع کورداسپورستنغیث میمیم تعلیم فضل دین ولد کرم دین سکند موضع قادیان تخصیل بنالد شلع کورداسپورستنغیث بیان گواه استفاد، با قرار صالح! نورالدین ولد غلام رسول قوم قریش سکند قادیان عمر

چونسٹرسال بیشرطبات قربابارہ سال ہے میں قادیان میں مقیم ہوں۔ اس سے پہلے میں بھیرہ ضلع کے اس میں میں میں میں مسل شاہور میں تھا۔ وہاں میرااصلی وطن تھا۔ پہلے میں جوں میں ملازم تھا۔ خاندان شائی کا طبیب تھا۔

ا حضرت باو بی معاف ببساری عمر می تن و نعیجو د بولنے والا كذاب موتا به ق آپ نے مرف ایک دونا كذاب موتا به ق آپ نے مرف ایک روز میں (اور شاید ایک کھند كائدر) عشره كالم يك نمبر حاصل ك جي بهر آپ كے لئے كون ساخطاب جويز كيا جائے ۔ جوكذاب سے يجوزيا وہ فضيلت ركمتا مو؟ اورائجى آپ كے بہلے بيان حلق كنبر شار ميں تيل آئے ۔ ان كى كنى انشا واللہ تعالى اس فهرست اكاذب ميں آئے كى جمة خير ميں درج موكى ۔

پندره سال میں طبیب شاہی رہا میخمینا ہزاررو پیدا موار میری آمدنی می شخواه سرکاری ۵۷۵رو پید محی۔اس سے پہلے ریاست جو پال بیں طازم تھا۔ وہاں بھی خاص بیم صاحب کا طبیب تھا۔ جب سے میں قادیان میں رہتا ہوں بہت ی ریاستوں نے جھے کو طازمت کے لئے کہا معجملدان ے بہاولیور کی ریاست ہے وہ محمو كوبطور تخواہ ك ٥٠٠ درييد باموار ادر بہت ى زين دينا جائى تھی۔ میں نے منظور نہیں کیا۔صرف اس دجہ سے کہ میں مرزا قادیانی کے پاس رہنا جا ہتا تھا۔ مکزم كرم دين سے بي واقف مول ان دنول جب بيں جمول بيں تعااورا لگ مونے والا تعاكرم دين طرِم میرے یاس تشریف لائے تھے۔میرے یاس کچھون رہے۔طبابت بڑھنے کے داسطے، یاد پڑتا ہے آئے تھے۔ جب میں قادیان میں آیا تو گاہے گاہے وہ جھے و خطالکما کرتے تھے۔ میں علوط کی جوان کی طرف ہے آئے تعداد نہیں بتاسکا۔ان کی طرف سے جو مطوط آتے تھے بمقابلہ ا بے خطوط کے جو میں ان کولکھتا تھا لیے ہوتے تھے۔ بیا خبار میں نے دیکھا الحکم ہے۔ بیا خبار قادیان سے لکتا ہے جو پکھاس اخبار میں میری نسبت لکھا ہے وہ بہت می ہے۔ (بداخبار کا اردمبر 1990ء ہے) میں کرم دین کے دستھ پیچان سکتا ہوں۔ نی تمبر مولوی کرم دین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ پی تمبرا، پی تمبراا، پی تمبراا، پی تمبراا کا معدلفاف مولوی کرم دین کے دیکھلی ہیں۔ پی تمبراا کا مجی مولوی کرم دین کے دیکھلی ہے۔ پی نمبر اور پی نمبر االیک بی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں جوایک خطموضع معیں سے قادیان میں آیا ہوا ہے ، مجلس میں پر حا کیا۔ بیمولوی کرم دین کی طرف سے تھا۔ مولوی عبدالکریم نے پڑھا تھا۔ ہیں نے اس وقت خط کوئیں دیکھا۔ اس خط کامضمون جو پڑھا میا تھا ہی ہے جو نی نمبر، میں ہے ادرجس کو میں نے اب بڑھا ہے۔اس خط کے معمون بر عملدرآ مدموا۔ اس خطوکیقین سمجھا کیا۔ اس وقت مرزا قادیانی نے کہا کہ سی کو جانا جا ہے۔

ا حکیم الامة صاحب معدا پن بھائی بھیردی (ستغیث) کے توشنق ہیں کہ مرزا قادیائی کی تحریک الامت صاحب معدا پن بھائی بھیردی (ستغیث) کے توشنق ہیں کہ مرزا قادیائی کی تحریک ادر حکم سے حکیم فضل دین بھیل کو گئے ۔ جیسا کہ ستغیث کا بھی بیان ہے۔ جائے۔ مرزا قادیائی نے اہم کہ اس خواہش کی تحییل میں میں نے اپنی خدمات پیش کیس۔ دیکھوص ا، سطر ۱۰۱۰ الیکن مرزا قادیائی اپنے بیان مورور اوا الاگست میں اس کے برخلاف ہوں کھماتے ہیں۔ مراس خط کے مضمون کی تقد این کے داستے ہیں نے کوئی آدئی ہیں بھیجا محرمشورہ کے طور پر جھ سے حکیم فضل دین نے کہا کہ اس کارروائی میں میرافا کدہ ہے۔ میں نے ان کوکہا کہ آپ کا افتیار ہے کہ آپ جا کیں ۔ اسلام اس کارروائی میں میرافا کدہ ہے۔ میں نے ان کوکہا کہ آپ کا افتیار ہے کہ آپ جا کیں ۔ تا ہم سام حاب میں کے سام کا اس کا دروائی ہیں۔ کس کا تول جیا باجا ہے۔ تا تھی مرت ہے۔

تب کیم فضل وین ایک ہمارے ہمائی ہیں جومقدمہ ش مستنیث ہے۔ انہوں نے کہا اس خدمت
کو ہیں اپنے ذھے لیتا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس سے پہلے کیم فضل وین کا ارادہ قادیان کو
چھوڑنے کا نہیں تھا۔ جس طرح سے ش اپنار ہنا وہاں ضروری مجمتا ہوں اس طرح سے اس کا رہنا
وہاں ضروری ہے۔ کیم فضل دین قادیان میں مستقل رہتے ہیں۔ مطبح ضیاء الاسلام کا مالک کیم
فضل وین ہے۔ جہاں تک جھوکم علوم ہے اس طبح کے لفح قصان سے اور کی کو کچھولی ٹیس ہے۔
ایک کتاب بزول آسے اس مطبح میں چھی تھی کو ایام میں چھی تھی معلوم ٹیس ہے۔

سراق تعنیف میں اس کو کہتے ہیں کہ کی ایسے فض کا کلام جودہ مشہور نہ ہواور اس کا کلام بھرہ مشہور نہ ہواور اس کا کلام بھی مشہور نہ ہو۔ بھی مشہور نہ ہو۔ اس نے کسی اور سے جی اس بیش کرنے والے کی نبست خیال کرسکیں کہ ای متعلم کا کلام اس متعلم کے سواکسی اور سے جی اس کیا م اس متعلم کے اس نے کسی اور سے جی اس کلام کو ای کلام سے اعد الا نامر قربیس ہوسکا۔
متعلم کا ذکر کرنا خو بی جیس ہوتا ہے۔ طزم سے مضمون مندرجہ سراج الا خبار مور وہ لا کتو بر میں جو فقرات عربی اور فاری کے درج کے جی ان کو سرقہ نہیں کہ سکتے۔ کو نکہ وہ فقرے مشہور ہیں اور ان کے متعلم مشہور ہیں۔ میں نے سیف چشتیائی پی آر نبر ۵ اور اعجاز اس کی نبر ۱ کے فول کا مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی شابلہ کیا۔ ان تو فول کی شرون جو فول کا مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی شریعاً برا بر ہے۔ سیف چشتیائی کے چھنے سے پہلے مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی شریعاً برا بر ہے۔ سیف چشتیائی کے چھنے سے پہلے دو مضمون جو فول کی شریعاً برا بر ہے۔ سیف چشتیائی کے چھنے سے پہلے مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی شریعاً برا بیار ہے۔ سیف چشتیائی کے چھنے سے پہلے دو فول کی افران کے شریعاً کی کرنے بیل کی مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی سے بیل کی دو فول کی ان کا مقابلہ کیا۔ ان تو فول کی سے بیلے دو فول کی سے بیلے دو فول کی سے بیل کی سے بیلے دو فول کی سے بیلے کیا۔

سوال ..... اعجاز کمیسے کے نوٹ اگر سیف چشتیائی کے مصنف کے ندہوں اور میفرض کیا جادے کہ ان کے لکھنے والامصنف چشتیائی نہیں ہے تو بیسرقہ ہے کہا قتباس؟ جواب ..... سرقہ ہے کیونکہ وہ کلام شہور نہیں ہے۔

ا موانا آپ کی لیافت وضیلت کی تو ایک دنیا قائل تھی۔ کین سرقد کی بیزالی تعریف کرے آپ نے ہمیں سخت فیر مشتد کر دیا۔ ہم نے تو بیان ومعانی کی ساری کتابیں مجھان ارسی۔ آپ کی بیتر بیف اور شہرت وعدم شہرت کی تجوز نہیں انتیں۔ آپ نے مطول البر شدی کا علم لیا تھا۔ سومطول ش تو بیتر بیف ہر گرڈیس۔ مرشدی کی بجوزیس آئی کہ اس کا مصف آپ نے مرشد مرزا قادیانی مراد ہیں یا کسی کتاب کا تام ہے۔ اکبر کوئی کتاب معانی کی دنیا ش نہیں ہے۔ موانا تا پر فرض ہے کہ مرشدی اور اکبر اگر کوئی کتاب اور ان جس سرقد کی بیمن گھڑت تعریف ہے تو رکھا کیں۔ دکھا کیں اور اسے ذو مدے بی فلط بیانی کا دھے الفائیں۔

جرے ..... میں نے اپنے وطن کی سکونت بالکل ترک کردی ہے اور فضل وین صاحب نے ہمی جو مستنیث ہیں ترک کردی ہے۔ میں نے اپنی ذہبی اصلاح کے لئے بہت ضرورت بھی کہ یہاں قادیان میں رہوں۔ وطن میں وہ اصلاح نہیں ہو سکی تھی جو یہاں ہو سکی تھی اور ہوتی ہے۔ سوال ہے... وکیل مستغیث احتراض کرتے ہیں؟ فیصلہ .... یہ یہ سوال بہت جہم ہے اور اس کا جواب طول طویل بحث ہوگا۔ اس لئے نامنظور۔ ونیا نیصلہ .... یہ سوال بہت جہم ہے اور اس کا جواب طول طویل بحث ہوگا۔ اس لئے نامنظور۔ ونیا کورشتہ واردن سے میں مرزا قادیانی کے پاس وود قد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان میں سے دود قد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان میں سے دود قد ذیادہ حاضر ہونے کا موقعہ مات ہے۔ ان دود وقت میں میں اس کو دہاں و کھتا ہوں۔ میری شادی بانی میں مرزا قادیانی شریک متحد کے لیے مرزا قادیانی شریک متحد ہے۔ کھو کواس بات کا پوراعلم نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے ترکیک کرکے یہ مرزا قادیانی شریک متحد ہے۔ اس کور اس واسلام بیات کا پوراعلم نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے ترکیک کرکے یہ مرزا قادیانی شریک متحد ہے۔

ل مجرمرزا قادیانی کا دوقول درست ندلکا جوزالدادهام، فقح اسلام دغیره ش آپ کی نسبت درج فرماتے میں کدآپ نے اپنا مال وجان وعزت مرزا قادیائی پر قربان کر دی ہوئی ہے۔ جسمانی ضردریات کوآپ نے اپنے رسول (مرزا قادیائی) کے احکام پر مقدم رکھا تو مجرآپ کا ایمان ان سے صدیتی ادرقارد فی ایمان کے دہے کو تر نہنچا۔

ع پر آئید کمالات اسلام جس بلی تقم سے فاروق اور ایساسی از الداد ہام بیس لکھنا محض خلط ہوا اور محیم الامة کی قید تو الحکم سے جر پر چہ بیس مجلی ہوئی ہوتی ہے۔

سع سلام ملیک کرنے میں آپ مرزا قادیائی کے نافرمان ہیں۔ان کا تو تھم ہے کہ نالنوں سے ندسلام دونہ لو۔ دیکھوالحکم!

گر کے اندرویے ہیں اور ہمیں اس کی اطلاع بھی ہیں ہوتی۔ اکر خطوط مولوی عبدالکریم کے
ہیردکرتے ہیں۔ جن کو پڑھنے کا میں عادی ہیں ہوں۔ جو محامر زاقادیانی کے نام خطوط ہوتے
ہیں سب ان کو طبۃ ہیں۔ بعض خطوط ہفیر پڑھنے کے اور بعض پڑھ کرمولوی عبدالکریم کے ہیرو
ہیں سب ان کو طبۃ ہیں۔ ان کی اطلاع جھے کوئیں ہوتی۔ بعض بعض بعض خطوط کا مجلس میں ذکر
آتا ہے جوذ کر مرزا قادیانی یا مولوی عبدالکریم کرتے ہیں۔ بعض وقت زبانی ذکر ہوتا ہے اور بعض
وقت خط بھی پڑھا جا ہے۔ بیضا اکر ظہر کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ بعض فطوط کا تذکرہ شام کو
بھی آتا ہے۔ قادیان میں میں دو کام کرتا ہوں۔ ایک طبابت کا کام، دو مرا درس قدراس میری
طبابت کی فیس سالانہ پانچ جھ مورد ہیں کے قریب ہوتی ہے۔ بیسال گزشتہ کی آمدنی بتا کہ ہے محرم
طبابت کی فیس سالانہ پانچ جھ مورد ہیں کے قریب ہوتی ہے۔ بیسال گزشتہ کی آمدنی بتا کہ ہے محرم
مدرات کے کر محرم ایک سال مجتنا ہوں۔ مدرسہ کا کام مرزا قادیانی نے میرے ذمیش والا ہوا۔
مدرات کے چندہ کا کام جب سے مدرسہ ہوا ہے بھی میرے پر ذہیں ہوا۔ چندہ میرے نام بھی خیر کے بر خاتی دیانی کو جو چندے آتے
مدرات کے خص محدرضوی کہی میری معرفت چندہ بھی جا ہے۔ مرزا قادیانی کو جو چندے آتے
ہیں ان کا جھوکو کھ طم میں ہیں۔

ا ناظرین! مولوی صاحب کا بیر بیان بغور پڑھیں اور پھر بیان مرزاصاحب متعلقہ عذرواری اکم نیکس مندرج صفح اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ متعلقہ کی نہیں مندرج صفح اللہ علیہ الفایت 18 میں پڑھیں۔ جس میس مرز آقادیائی مدرسہ آلمہ نی نہیں ہے۔ وہی حساب مراب کھیا ہے۔ وہی حساب مولوی نوروین کے بیروکرد کھا ہے۔ وہی حساب مولوی نوروین کے باس کا رو پیر براہ راست مولوی نورالدین صاحب کے میروہ مو کران کو پنجتی ہے۔ اس آلمہ نی اور مدرسہ کا خرج کا حساب و کتاب ان کے پاس ہے۔ وہ حساب مران کو پنجتی ہے۔ اس آلمہ نی اور مدرسہ کا خرب کا حساب و کتاب ان کے پاس ہے۔ وہ حساب مران کا مرز آقادیائی نے میرے ذمہ خیس ڈیس ڈالا ہوا۔ مدرسہ کا کام جب سے مدرسہ ہوا ہے میرے میرو بیس ہوا۔ چندہ میرے نام نہیں آلمہ کی موسوق ہے تو کیجی !

لے بے شک آپ کو علم نہ ہوگا۔ لیکن مولاً تا آپ نے اپنے بیان متعلقہ عذرواری اکم نیکس میں تو چندول کی نسبت اپنا پوراعلم لکھنا دیا ہے اور پانچ مدول کا تذکرہ کر کے تمام چندہ کی تفصیل بھی بتائی ہے اور پہال پالکل بے علمی کیاوہ ہات تو نہیں۔ لکی لا یعلم بعد علم شیدٹا ! ناظرین! مولوی صاحب کا بیان مندرجہ س ۲۰۵ ملاحظ فر اکرداودی کہ مولوی صاحب کی کون می بات تجی ہے؟

عد جوبل من يز مع جاتے بي ان كمطالب بعض يادره كتے بي اور ره جاتے بي ادران آدموں کے نام بھی یادرہ جاتے ہیں جھ کواس طرح ہے کوئی خط یاد بیس ہے کہاس دن جس دن كرم الدين كا عداليل من يرحا كياياس المحدون بهليا أخدون بعداي عطوط تاريون كرساته كم محض كا خد مجلس بي ردها كما بو- بس جنوري ١٩٠٣م يا فروري ١٩٠٣م من جو خد مجلس میں پڑھے مکے ان کے معمون ان تاریخوں کے ساتھ قیدا گا کرنیس بتا سکا۔ ابریل اور کی گزشتہ میں مارىدوست عبدالرحان كاخطآ يااورمجلس عن اس كاذكركيا كميا ابريل عن آياياكي عن آياينك کہ سکتا۔ایک خط اورایک باران بی گزشتہ مینوں میں ڈاکٹر اسمعیل ادران کے خسر کی بیاری کے متعلق آئے تھے اور مجلس میں ان کا ذکر آیا تھا۔ کل خط کتنے آئے تھے۔ مجھکو یا دہیں ہے جواڑ کے میرے یاس جمول میں پڑھتے رہے۔ان میں سے بہتوں کے نام یاد میں اور بہتوں کے یاد میں میں جو بیشہ میرے یاس رہتے تھے آٹھ وس لڑکے تھے بھی کوئی چلابھی جاتا تھا اور بھی نیا آ بھی جاتاتھا۔ آٹھود ک دوتھ جو ہمارے بہال برورش پاتے تھے۔ باتی بھی میرے بہال کھانا کھاتے۔ ا یسے پانچ چارطالب علم رہتے تھے۔ان دنوں کے طالب علموں کے نام اس وقت جھوکو یا دنیس ہیں جواس وتت جب كرم دين ميرے پاس آئے-ميرے پاس تنے يد مي يا ديس كرو وكتى مت مرے پاس پڑھے رہے۔ کرم دین نے کوئی کتاب شردی جیسی کی تی جمینے سے کم کرم دین ممرے یاس مخبرے تھے۔ کھودن وہ مخبرے تھے۔جس کی تعداد جھوکو یا ذہیں ہے۔میرے سامنے کرم دین نے مجی کھونیس لکھا تھا۔ اس کے بعد کرم وین چر جھ کو مجھ نہیں ملا۔ جھ کو تاریخ یا وہیں کہ آخری خط كرم دين كامير \_ إس كب آيا \_ يبحى بيس كه سكما كم تنى مدت مونى كدان كا آخرى خط آيا جحوك كرم دين كے خطوط كى تعداد يادنيس ب جوميرے ياس ان كے آئے ان طابعلمول ميں سے جو مرے پاس پڑھتے۔ بعضوں کے خط میرے پاس آئے۔ غلام محمد جو گلت میں رہتا ہے اور ایک غلام محد جو بادر مس ربتا ہے۔ان دد كا محموليتين ہے كان كو طوط ميرے ياس اب تك آتے ہں ادر کی کا یا ذہیں ہے جوم یصوں کے خطابھی میرے یاس آویں اوران کو شیغ جیجوں ان کے نام می یادنیس رکھتا۔ کیونکہ ضروری نہیں مجمتا۔ اگر جا موں تو یادر کھسکتا موں بہت سے ایسے آ دی ہیں جن كے خط مير بياس آئے موں اور بعد ش سلسله بندكيا كيا مواد چرا كران كا لكما موامير ب سامنة ويومس اسكواجي طرح بجان ليتامون اور بجان سكتامون سوال ..... جو خط آپ کے پاس آتے میں ان کی دوائر فیٹلیں کفیٹیں وغیرواسے دیاغ میں جا

www.besturdubboks.wordpress.com

ليتے ہو؟

جواب ..... قرائن مجموعی میئت اور مضامین مجمل طور پرمیرے دماغ میں جم جاتی ہے۔جن کو کرر د کھنے سے میں یقین کرتا ہوں کداس پہلے آ دی کا خط ہے۔سطروں کلمات کی بندش عبارت کا طرز اورحردف كى صفائى يا ان كا بالكل بدعط مونا يا خوشخط مونا ذبهن ميس ره جات بيس بعض بعض آ دمیوں کے دوائر اور کششیں بھی یادرہ جاتی ہیں اور بعض کے نیس رہے۔جس کے ساتھ کوئی خصوصیت پیداموجاتی ہے۔ان کے یاورہ جاتے ہیں۔ خطوط کے ملانے کا مجھ کوموقعہ واہے۔ چند میرے دوستوں نے میری طرز پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں ان کے خطوں کوتمیز کرسکتا ہوں۔ خطول کی پیچان کے لئے ایک دفعہ میں سیالکوٹ میں مصرے طور برایک سیشن جج کے روبرو بلایا حميا تفايجشى رام لبحايا مدمى تفااورو كثوريه يبيركا المديثر مدعا عليه تفايح بزاررو يبييكا مقدمه تفايا ونبيس کئی سال ہوئے بتیجداس کاوہی ہوا جو میں نے بتایا تھا۔ جن خطوں کا اس مقدمہ میں مقابلہ کرنا تھا۔ میں نے دیکھے ہوئے تھے۔ کو تکمان لوگوں کے قط میرے پاس آتے جاتے تھے۔ بیضروری نہیں ے کدوہ میرے سامنے ہی لکھتے جو طالب علم میرے پاس پڑھتے تھے۔ان کے خطوں کی مجوعی بیئت بھی یاد ہے۔سامنے آ جاد ہے تو بھیان لوں۔ان کا نام بھی ندلکھا ہوا ہودے تو بھی بھیان لوں۔ بعض کو پیچان لوں۔ خط نمبرے کی حیثیت مجموعی کو میں نے دیکھا میں نے پیچان نہیں کرس کا ے۔اس نط کے نیچ میری دیکھی کھی کھا ہوا ہے۔ اعجاز اسے فی مبر اسکی اے ماشیہ پر جو تری ہے۔ میں بین بیجان سکا کرس کا ہے۔ بی نمبر اس ایک میں نے پہلے میں و کھے۔ اخیر ك تين خط في فمراا، في فمراا اور في فمرا او كي تقر في فمرا، في فمرها من في بها عدالت من نیس دیکھے۔ میں نے بی نمبراا، بی نمبراا، بی نمبراا کا میلان عط کیا ہے۔ان کے معمون کی بندال کلموں کی پیونکی اور طرز اوائے مطلب و کھولیا ہےاور بہ تینوں تطالیک کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ا يفض ك الحامون كى يويكل على العوم محصوص مولّ بيعض ل جات يعنى بعض خطال جات ۔ یس اے نمبر ایم اورائے نمبر ۹ دونوں کارڈ شاید مولوی عبدالکریم کے موں جوقادیان میں رہتا ہے۔

ا اے نمبر کا کیے چھی ہے۔ منجانب مولوی نورالدین صاحب بنام مولوی کرم الدین مع مولوی صاحب پہلے اپنے بیان میں کھا تھے ہیں کہ پی نمبر ہم سے ہما تک سب و تھلی مولوی کرم الدین ہیں۔ اب سوائے پی نمبر اا، پی نمبر ۱۲، پی نمبر ۱۳ باتی کے دیکھنے سے بھی الکار فرماتے ہیں و ''ان ھذا شدع عجاب''

سے اے بمبر ۱ ایک کارڈ ہے۔ نجاب قاضی فضل احمد صاحب ایڈ یٹر اخبار چود ہوی مدی مدی مام دولوی کرم الدین۔ مام دولوی کرم الدین۔

کونکہ جھکوان کے خط کی بیٹ جموق سے خیال آتا ہے کہ یکارڈ ان کے ہوں۔ جھےان کے بہت دفعہ کارڈ ان کے ہوں۔ جھےان کے بہت دفعہ خوا کی دیئت جموق سے جھے آگانی ہے۔اے نمبڑوا کارڈ یقنیا مولوی فضل دین کامطوم ہوتا ہے۔ حمر ش کارڈ یقنیا مولوی فضل دین مستغیث کا ہے۔اے نمبراامولوی فضل دین کامطوم ہوتا ہے۔ حمر ش ٹھیکٹیس کے سکتا۔اے نمبر ۸،اے نمبر ۹،اے نمبر ۱،ائے نمبرااان چاردل کارڈ دل کے صرف بے تھا۔ ۔

نزدل اس وولول کا خطائیہ اس مرا پیش کردہ ملزم اور نزول پیش کردہ ستنیت ان دولول کا خطائیہ اس نزدل اس خیار کے اس معلوم ہوتا ہے۔ تاکش بچے سے بظاہر ایک معلوم ہوتا ہے۔ گرصفیہ ۸ دولول کا جوشل نے مقابلہ کیا دہ ایک معلوم ہیں ہوتا ہے۔ دولول کا کا تب میں مسلوم ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۹ در ۹ کے کا تب دولوں کا کیوں کے الگ ایک ایک ایک معلوم ہوتا ہے۔ مسفحہ ۱۹ در ۹ کے کا تب دولوں کا کیوں کے الگ ایک ایک بیں ۔ ایک ایک کا تب دولوں کا کیوں کے الگ ایک ایک ایک ایک معلوم ہوتا ہے۔ شرانہ کے کا کا تب دولوں کا کیوں کے الگ ایک بیں ۔ اب وقت تک ہوگیا ہے۔ شرانہ کے کا مکاورت ہے۔ کل چیش ہود ہے۔

ومتخط حاكم إمورى ٢٦ رجون ٩٠١٥ء

اگرکوئی کتاب پہلے تموری تعداد ش جھا پی منظور ہود ہاور چھی شردع ہوجائے اور پھرزیادہ تعدادی جھا پی منظور ہود میں ہونے کا بیار پر جادے گایا ہیں۔ تا در اور حوال میں فرق پر جادے گایا ہیں۔ تا دیان میں میرے خیال میں شاید تین چار مطبح ہیں۔ سوائے ضیاء الاسلام کے ایک الحکم کا مطبح ہے۔ جس کا نام انو ارا جہ ہے۔ البور کا اپنا مطبح ہے۔ جس کا نام یا ڈیس ہا اور ایک شیخ نور احرکا مطبح ہے۔ جس کا نام بنی مجھے کو مطوم ٹیس۔ سب سے پہلے ضیاء الاسلام جاری ہوا۔ ان کے جاری ہوا۔ ان کے جاری ہوا۔ ان کے ملک کی ترتیب جھے کو معلوم ٹیس۔ کی تکدالی با توں سے جھے کو دلچی ٹیس ہے۔ یہ بین کہ ملک کی ترتیب جھے کو معلوم ٹیس۔ کی تکدالی با توں سے جھے کو دلچی ٹیس ہے۔ یہ بین کہ مرا تا ویانی کو کام کی جب کو ت ہوتی ہو تھے ٹو نو راجر کو طاش کرتے ہیں۔ اس واسلے اس نے مرا تا ویانی کو کام کی جب کوت ہوتی ہوتی ہوتی ٹی اور اور کو کواش کرتے ہیں۔ اس واسلے اس نے ایک کل چھا پہ کی رکھے چوڑی ہے۔ دھرت صا حب کی ایک کی دفعہ بلاتے تھے۔ دھرت صا حب کی سین بیت ہے۔ جھے مضل دین کے مطبح ہیں چیتی ہیں اور ان کے اشتہار بھی تکیم فضل دین کے مطبح ہیں چیتی ہیں اور ان کے اشتہار بھی تکیم فضل دین کے مطبح ہیں جیت ہیں۔ جھے کو ملک ہو ہی کی معاملہ ہے۔ مطبع ہیں چیتی ہیں اور ان کے اشتہار بھی تکیم فضل دین کے مطبع ہیں جیت ہیں۔ جھے کو میں کیا آپی میں کیا معاملہ ہے۔ مطبع ہیں جیت ہیں۔ جھے کو میں کا آپی میں کیا معاملہ ہے۔ مطبع ہیں جیت ہیں۔ جھے کو میں کا آپی میں کیا معاملہ ہے۔

ا اے نبر ۱۰ ایک کارڈ ہے جس کے بیچے فاکسار نورالدین تکھا ہے۔ منام مولوی کرم الدین اور اے نبر ۱۱ فاوم حسین کا تکھا ہوا ہے۔ منام مولوی کرم الدین ۔

حفرت المما حب كا ابنامطيح كوني فين بي بي جول على بينى دير على رباس كاسند يا تحرير مرر ا یاں کو کی نہیں ہے۔ جوں کے حاکم اعلیٰ کا تھم میرے پاس پہنچاتھا کرریاست سے چلے جا کہ جب مستغیث قادیان سے چکوال کی طرف کیا معلوم نیس کنے دن بعد واپس آیا۔ جو باتی عام جماعت مرزا قادیانی کے متعلق ہوتی ہیں ان کا ذکر زیادہ تر مغرب ادرعشاء کے درمیان ہوتا ہے اور کچے ظمر کی نماز کے وقت مستنیث نے والی پر حفرت صاحب سے ایل والی کا تذکروس وقت کیا۔ جھے ومعلوم نہیں ، پہلا خط جب بڑھا کیا جھے اچھی طرح یاد ہے۔ بلک وو د فعداس کا ذکر آیا۔ظہرادرمغرب کے وقت جب بہت ہے آ دمیوں نے اس نط کی بابت اٹھے تو میں نے بھی اتوجہ کی۔اس وقت ۲۰۰۸،۹۰ کے درمیان تعداد حاضرین کی ہوگی۔ خط کا ذکر پہلی دفعظمر کے وقت ہوا۔جب بہلی دفعہ سے نے ساخبر نہیں ہے کہ عکیم صاحب کے جانے کا اوّل وفعد کر ظهر کے وقت آیایا مغرب کے چرکھااول دفعدان کے جانے کاذکرظمرے وقت ہوا تھا۔ چرمغرب اورعشاء کے درمیان تحکیم صاحب کے جانے کا علم حضرت صاحب نے کس وقت دیا۔ پیدجی کواس وقت یاد نہیں۔ علیم صاحب جو کچے وہاں ہے لائے عدالت میں آنے سے پہلے چھوٹی مور میں ظہر کے وقت دیکھا۔ میں نے متکوا کرالگ دیکھے تھے۔ عاد اسے کومیں نے اس وقت دیکھا تھا اور پھونیس ديكها تما الحكم كوجومر ممضمون كمتعلق بواياس مغمون كوجومرزا قادياني فرمايا بوادرهل اس وقت موجود ند ہول تو ش اس مضمون کو پڑھ لیتا ہوں۔ ساراا خبار پڑھنے کی جھے کو عادت نہیں ہے۔ الاکوبر ١٩٠٣ وكا الكم يل نے برحاتها كربيل جوكوباديس جد كمضمون كى كابيال الكم دكما لينا تها\_ چينے سے پہلے جو لفظ الحكم ١١ رفروري ١٩٠٣م من عيم الامت كالفظ جوميرى نبت اکمامواے میں نے نیس کا تاریخطاب مرزا قادیانی کادیا موانیس ہے۔

۲ ماکتوبر ۱۹۰۱ء کے سراج الا خبار شیں جومعتمون کرم دین کا چھپاہے جھے کو یا ڈئیل ہے کہ سرزا قادیانی کی مجلس میں پڑھا گیا گرٹیس۔ معنرت کی مجلس میں اس مضمون کا ذکر آیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جھے افسوس ہے کہ بدلوگ تقو کی سے کا منہیں لیتے جومعمون اٹھکم میں سرزا تا دیانی کے موافق یا مخالف ہواس کے پڑھنے کا میں عادی ٹیس ہوں اور نداس کی ضرورت جمتا ہوں

ل حضرت صاحب اپنے بیان متعلقہ اکم کیکس میں مطبع کی آ مدنی وفرج کا حساب بالنفسیل لکھا کیے میں اور ملاز مان پرلس کی فہرست مدیخوا و غیرہ کے مفصل لکھا کیے میں اور باوجود اس کے بھول تھیم الامت حضرت صاحب خود بدست مالک مطبع بھی فہیں ہیں۔ پھررولیہ استجیا وغیرہ کا ذکر کیوں۔ حال ککھ تیم فضل دین کے مطبع کا تو بقول اس کے کئی رولیہ استجیا ہے ہی فہیں۔

جونوٹس کرم دین نے مرزا قادیانی کواگر دیا ہواس کا ذکر میرے سامنے مجلس میں بھی نہیں آیا۔ جھے کو ایونیس ہے کہ جہلم کے مقد مات کامجلس میں بھی ذکر آیا کنہیں ۔ان مقد مات کا جواس وقت دائر بین مرزا قادیانی کی مجلس میں میرے سامنے بھی ذکرٹیس آیا۔ یہ جھے کو یادٹیس ہے کہ خواجہ کمال دین کومشورہ کے لئے بلایا ہو حکیم صاحب جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو مجھ کو بھی خبر ہوتی ہے اور تجمی نہیں ہوتی۔ جب وہ کھنو کوسفر پر گئے تصافو جھے کو خبر نہیں تھی اور نہ وہ جھے کو کہہ کر گئے۔ جب وہ جبلم مے تقد انبوں نے جھوككماكدوبال كى كوئى فرمائش مولة لاؤس اليك يوى ان كى قاديان میں رہتی ہے۔ کی مینے ہوئے کمان کی دو بویاں یہال تحیس سال کے اندر کی بات ہے کمان کی دو بویاں بہال تیں معلوم نیں ہان کی دوسری بوی آج کل کہاں ہے۔سرقہ کی تعریف جو میں نے کی ہے وہ مرشدی اور دیگر بیان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسے مطول ا کبر مختصر معانی ایک چھوٹی کتاب ہے۔ مگر بہت مختفر ہے جوتعریف سرقد کی میں نے سنائی تھی۔وہ نٹر کے لئے عام طور پر ہے اور نظم میں بھی آتی ہے۔ ہر تنم کی نثر میں بھی آتی ہے۔ مختصر معانی میں عام سرقہ ک تريف اس جكم بين كمي جو جه كودكيل الزم في وكمائي بـاعاز أيس في مبرا اورسيف چشتياكي في نمره کا آپس میں مقابلہ کیا۔ یعنی لی نمبرہ کے ۱۸م صفحہ تک اور نی نمبرہ کے ص ۵ سے ص ۸۰ تك اكثر مقام بعيد بير \_ يعني جيس بيف چشتيا كي مير و پيے بي اعباز أسيح ميں كہيں كہيں تعوزي ي عبارت سیف چشتیائی می زیاده ب اور کهین کهیل اعجاز است کے صافیوں میں زیادہ ب\_ یعنی کہیں کہیں بہت خفیف کم دبیثی ہے ۔لفظوں کی کم دبیثی ہے دہ بھی بہت کم اعجاز اسے کے صفحہ ایک کے نوٹ سیف چشتیائی میں ہیں۔

سوال ..... سیف چشتیائی ٹی نمبرہ کے من ۲۷ سے ص ۷۷ کے اخبر تک جوعبارت ہے وہ اعجاز انسی کے نوٹوں میں کہیں ہے؟

جواب .... يعبارت عجازاً على فينبرا كحاشيه ينيس ب-

ل مجراته مضمون بلكدورتول كافرق كل آيا-آپ تولفظول كى كم وبيشى اوروه بهى بهت كم فرماتے تھے۔

ا کاے کو دکر ہونا تھا۔ جہلم کے مقد مات کون کا آئی ہوی ہات تھی۔ لیکن حضرت سے کے سر پر تو اس وقت قیامت بر پاتھی اور ون رات ایک ہو گئے تھے۔ جیسا کہ مواہب الرحن میں کھا ہے۔ '' یسجعل نھار نا اغسبی من لیلة واجیة الظلم ''اوھر حواری ہیں کدان کو خرکک بھی ٹیس ۔ اچھاہوں عی سی ۔

سوال...... (نزول کمیسی ص۲۶، نزائن ج۱۸ ص۳۵ هاشیه) پر جولوث ہے۔آٹھ سطروں کا وہ آپ پڑھ کراور نیز (الکم موردیدے ارتبر ۱۹۰۱م ۳۰) پر جولوث قبل از خطوط کے تیسر سے کا کم میں ورج ہے اس کو پڑھ کرمتا ہے کہ دولوں ایک تیں کرٹیں؟

جواب ..... دونوں ایک بیں نزول اس ایمی شائع نیس ہوئی اور الحکم شائع ہو چکی ہے۔ پس جس جماعت میں نزول اس جائے گی جس میں الحکم پہلے خوب طرح شہرت پا چک ہے اس لئے سرقہ نہیں ہے۔

سوال ..... مشہوراورشرت سے آپ کی کیامراد ہے؟

جواب ..... قرآن کا کوئی کلمہ ان لوگوں کے سائے جوقرآن جائے اور صدیث کا کوئی فقرہ جو صدیث جانتے ہیں۔ شعراء کا کلام ان لوگوں میں جواس تم کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور ادیب لوگوں کے قبر کا ان کوئی میں جواس نہان کی ضرب المثلوں اور کلات کے واقف ہوں اور اس کی ضرب المثلوں ان لوگوں میں جواس نہان کی ضرب المثلوں اور کلات کے واقف ہوں اور اس طرح کسی جیم کا فقرہ ان لوگوں میں جو حکاء کے فقروں سے آگاہ ہوں۔ بلااس کے کہ صنف کا نام بھی وہ شہور ہوتا ہے۔ اس طرح ہے کوئی کلام جب کسی قوم میں شہرت پا جاوے وہ کلام شہور کہلاتا ہے۔ ایک فقرہ کی آب وہ فقل جینوں کو یا شار میں کوئی سے کہ تو اور وہ جائے الجام کا بھی ہوگا۔ جوشرا تقام را قاد یائی نے مجرہ وہ کے واسطے بیان کی ہوں۔ کسیس فقرہ خات کی ایک المبام کا بھی ہوگا۔ جوشرا تقام را قاد یائی نے مجرہ وہ کے واسطے بیان کی ہوں۔ کان شارت اور فقر اے والی ہوجاتے ہیں۔ جرح شمہوئی۔ موری شام جوئی اور میے 80 وہ مرے مصنفوں کی عبارات اور فقر اے والی ہوجاتے ہیں۔ جرح شمہوئی۔ موری شام جوئی اور میے 80 اور میں 80 اور میے 80 اور می 80 اور میے 80 اور می 80 اور می 80 اور میے 80 اور میے 80 اور میے 80 اور می 80 اور می 80 اور می 80 اور میے 80 اور می 80 اور میے 80 اور می 80 اور 80 اور می 80 اور میں 80 اور می 80 اور می 80 اور می 80 اور می 80 اور میون 80 اور می 80

نوٹ کردیۓ اور پلے دیے سامنے نوٹ کیے گئے ۔ جن کے مواجہ میں گواہ نے اظہار پڑھا۔ (وسخط حاکم)

الحاصل! شہادت کواہان صفائی طزمان فتم ہونے پرعدالت نے تھم دیا کہ ۱۰ رخم رکو بحث منی جائے گی۔ چنانچہ ۲۰ کو ۱۰ رہبے سے خواجہ کمال الدین صاحب دکیل طزمان نے بحث شروع ادر ۱۲ رہبے کو فتم کی مرزائی جماعت خواجہ صاحب کی تقریر پرفدا ہور ہے تھے اور ان کے ہر ایک فقره پر جموم کرواہ واہ ادر سجان اللہ سجان اللہ کی آ داز ان کے منہ سے لگی تھی گواد فی آ واز لکالئے سے رعب ما کم مانع تھا۔ ۲۱ کو اس بج مج سے شردع کرتے ایک بچے تک مولوی محمد کرم الدین صاحب سفتفیف نے نہایت قابلیت سے واقعات کی بحث کی عدالت نے مولوی

صاحب كى تقرير كافقره فقره نوث كرليا سامعين مستغيث كى تقريرين كرحيران بوئ اورسب قائل ہو مجے كدليات اى كانام بي مرزائى جماعت كے بہت ساركان بحى بيٹے ہوئے تقرير س رہے تھے جن میں سے بعض قانون پیشہادر بعض عہدہ داران سول بھی تھے۔مولوی صاحب کی تقریر سے ساری مجلس متاثر ہورہی تھی۔ مولوی صاحب کی تقریر ختم ہونے پر ہابومولال صاحب بليررف قانونى بحث تائيد استفاديس بهت يرزوركى عدالت فيحم دياكد يم ماكو بركوهم سايا جائے گا۔ لیکن کیم اکو برکوچ تک فیصلی مل ند ہو چکا تھا۔ اس لئے عدالت نے ۸راکو برحم سانے کے لئے مقرر کی ۔ ۸ ماکتو پر کوفلق خدا دوردور سے آخری فیصلہ سننے کے لئے آ می اور شہر کورواسپور كة تمام لوك بحى افي افي وكانيس وغيره بندكركة محد ماحب محرعث في ايك كاروبوليس مکوائی ۔ جنہوں نے سویر ہے ہی کمرؤ عدالت کے اردگر دمگومنا شروع کر دیا۔سب نے وردی پہنی ہوئی ہاتھوں میں چھکڑیاں لی ہوئیں تھیں۔جنہوں نے ایک عجیب ہیبت ٹاک نظارہ قائم کردیا تھا۔ مرزا قادیانی معدایی جماعت کے اربعے کے قریب احاط عدالت میں آپنچے۔مرزا قادیانی کی حالت قابل ديدتى \_باربار پيشاب كادوره موتااور چره پرمردني جمالي مولي تمي-آخرار بج قریب فریقین کو بلایا ممیار مرزا قادیانی کو پیش موتے ہی صاحب مجسٹریٹ نے حکم سایا کہ سمرز اغلام احمد قادياني ملزم پانچ سوروپيير ما ندادا كرے يا چه ماه قير يحض بيمكتے ادر فضل دين ملزم دوسو رديدجر ماندد بيايا في ماه تيد من من رب- برطرف فل مج كما كدمرزا قادياني سزاياب موك اورالی زال سرا الی کر کسی الهام کی مجی تفدیق ند بو مرزا قادیانی نے ایک بیدالهام بھی شاک کر رکھاتھا کہ 'انک لانست یوسف ''لیکن چانکہ جراندگ سزاہوتی راس کئے مشابہت ہوتی بھی ند موكى \_كياكى في كوآح تك مزائد كلهان موكى ب

صاحب مجسٹریٹ کا فیصلہ لکھنے سے پیشتر ہم ضروری سیجنے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اس
بیان کی نقل بی ذیل ہیں درج کریں جو بمقد مدایڈیٹر افکم انہوں نے بیٹیت گواہ ڈینٹس لکھایا۔
کیونکہ اس بیان کا ذکر اس فیرست میں ہونا ہے جس کا آخر میں لکھاجانے کا دعدہ ہم کر پچکے ہیں۔
لیکن اس بیان کی نقل کرنے سے پہلے مرزا قادیانی کی وہ چٹی جو انہوں نے اخبار عام میں شاکع
کرائی تھی نقل کی جاتی ہے۔ کیونکہ بیان میں اس چٹی کا حوالہ ہے۔ بیچٹی پڑھنے کے قائل ہے۔
اس کے پڑھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی محض آیک نفسانی فیض، ہوا۔ وہوں کئے
بندے ہیں اور سیمی چاہجے ہیں کہ ہروقت انہی کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ اس چھی میں مرزا قادیانی
نیرے ہیں اور سیمی چاہجے ہیں کہ ہروقت انہی کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ اس چھی میں مرزا قادیانی

بیان مصدقہ عدالت ہے بھی ہوتی ہے۔اس چٹمی کے لکھنے کی ضرورت آپ کواس لئے عائد ہوئی کرسراج الاخبار جہلم مطبوعہ ۱ ارجنوری ۱۹۰۳ء کے بہرہ لوکل میں ایک مختفر مضمون حسب ذیل شاکع ہوا تھا۔

" ارجنوری کوجہلم بی اس محرکہ کے مقدمہ کی بیٹی تھی جس بیں مولوی محدکرم الدین صاحب مستغیث اور مرزا غلام احمد قاویا نی وغیرہ مستغاث علیہ تنے ۔ مرزا قاویا نی کی جماعت ۱۹ کو کاری پر پہنی سے ہوئی ہے۔ اس مقدمہ کو سننے کے لئے بعد خلل خدا جہلم میں جمع ہوگئی میں اس محمد اللہ میں کہ ادر بھی کی سواری میں ہمر ابی جو بدری غلام قاور خان سب رجٹر ارجہلم ورادی محمد خان سب رجٹر ارجہلم ورادی محمد خان ساس اللہ بین محمد اللہ میں محمد کی محمد اللہ میں محمد اللہ میں اس محمد کے محمد کاری محمد کی محمد کی محمد کی طرف روا نہ ہوئے کھڑی ہوئی تھی ۔ سب لوگ آپ کی دورویہ صف بستہ مولوی صاحب موصوف کے ویدار کے لئے کھڑی ہوئی تھی ۔ سب لوگ آپ کی دورم روا قاویا فی اس محمد کی محمد کی اس محمد کی کہتم ہوئے کہ میں الوگ مقدمہ سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ مقدمہ سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ مقدمہ سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ محمد سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ محمد سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ محمد سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کرم الدین کے دیدار کو جمعود شاکع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ تھے کے لئے تھے دغیرہ دوغیرہ دوغیرہ ان کے دیدار کو سام کی کاری کرم الدین کے دیدار کو کھور کی کھڑی ہوئے کے دیدار کو کھڑی ہوئے کے بھرہ دوغیرہ دوغیرہ دوغیرہ ان کے دیدار کے کہ کو کھڑی ہوئے کے دیدار کو کھڑی ہوئے کے دیدار کے کہ کھڑی ہوئے کے دیدار کو کھڑی کے کہ کو کھڑی ہوئے کے کہ کو کھڑی ہوئے کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی ہوئے کے کہ کو کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی

اب ناظرین خیال فرمادی کہ جولوگ الل اللہ ہوں وہ ایسے خواہشات نفسانیہ کے کب مغلوب ہوتے ہیں اور دنیوی اعزاز کو وہ مقابلہ اس کچی عزت کے جو ہارگاہ اللی علی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بیکن مرز اقادیا تی ہے۔ ہو ہارگاہ اللی علی ہے۔ خودستائی اور تعلی ان ہے بھی سرز دنییں ہوتی ۔ لیکن مرز اقادیا تی اور وضح میں جو چاہجے ہیں کہ دیلی اور و نیوی عز تیں ان کی حاصل ہوں اور ان کے سامنے کسی دوسر شخص کا نام تک ندلیا جائے۔ امید ہے کہ ناظرین اس چھی کو نور ہے پڑھ کر اس نتیجہ پر چینیں کے کہ مرز اقادیا تی کو دوحانیت ہے مس تک نہیں اور وہ نفسانیت کے ذبچر میں از سرتا پا

مرزا قادياني كي چشي اخبارعام ميں

"مقدمہ جہلم کی فلوقتی الدیر صاحب بعد مادجب آج آپ کے پرچداخبار عام

موری ۱۷رجنوری ۱۹۰۳ء میں دہ نجر پڑھ کر جوجہلم کے اخبارے آپ نے لکھی ہے بخت افسون ہوا۔ ہم نے آپ نے لکھی ہے بخت افسون ہوا۔ ہم نے آپ کے اخبار کا خرید مااس خیال سے منظور کیا تھا کہ اس میں جاتی کی پابندی ہوگ۔ گرآج کے اخبار میں جس قدر مرت جموع نے وآپ نے شاکع کیا ہے۔ شاید دنیا میں اس کی کوئی نظیم ہو یا نہ ہو اخبار تو لیس کا فرض ہے کہ گو بد منظولات کچھ درج کرے۔ تاہم جہاں تک ممکن ہو اس کی تحقیق کر لے۔ کوئکہ جرا کیک روایت قائل اختیار نہیں۔ خاص کراس زمانہ میں جب کہ اکثر لوگ دہر بیطیع ہو گئے جی ۔ جراکی راست پند کا فرض ہے کہ بے تحقیق ظاف واقعہ کھے کر اپنے اخبار کی عزد خرص اخبار نے اس قدراد پر چے ھادیا ہے۔ ایک معمولی آدی ہے ہے کہ کرم الدین جس کہ جہلم کے خود خرص اخبار نے اس قدراد پر چے ھادیا ہے۔ ایک معمولی آدی ہے نہ کورنمنٹ ہے۔

ل آپیوں کو نہیں کئے کہ آپ کے اخبار کے فریدارہم اس لئے بنے تھے کہ آپ ہاری نبوت وسیعیت کی آپ ہاری نبوت و کسیتے کہ آپ ہماری نبوت و کسیعیت کی تشہیر میں مدودیں اور آپ کے اخبار کی و کر ہونے لگا ہے۔ رہی چائی کی بابندی سواس سے جب سے الزمان کوئی کی فرض نہ ہوتو اخبار نویس پر کیا الزام ۔ آپ کی چائی کی تا ہے۔ مقلی ہے حبیا کہ آگے تا ہے۔

ع جس مضمون میں آپ کے خالفین کا تذکرہ ہودہ تو ایسا جموث ہوجا تا ہے کہ اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نیس کتی ۔ لیکن جس مضمون میں آپ کی سیجیت نبوت کی ہا تک دی جائے۔ اس میں تمام جہان کی صداقتیں بھر جاتی ہیں۔

سع بس وی روایت قابل احتبار ہے۔جس کے راوی خود بدولت مرزا قادیاتی بهاور بول یا ان کی امت سے کوئی ہو۔خواہ مرشد ومریدین اس روایت می خود بی ایک دومرے کی محذیب کررہے ہوں۔ کماسیاتی!

س آج کوئی جاکر حضرت تی سے ہو چھے کہ کرم الدین کیا ایک معمولی آ وی ہے جس فے صفور انور کوود سال تک آرام ند لینے دیا اور جس کی لیافت وقابلیت کے آپ اور آپ کے دکلاء مجم محر ف ہوگئے۔

فرمائے حضرت! کیا آپ کوجی گورنمنٹ سے کری گئی ہے؟ اگراہا ہے ہی گورنمنٹ سے کری گئی ہے؟ اگراہا ہے ہی گرآپ نے اس وقت حاکم سے کیوں استدعانہ کی ۔ جب گورداسپورٹس لالہ آٹمارام صاحب کے اجلاس میں دن مجر کھڑے دہنے ہے آپ کی ٹانگلی فٹنگ موجاتی تھیں۔ یں اس کو کری ملتی ہے اور نہ قوم نے اس کو بنا امام یا سردار مانا ہوا ہے محض عام لوگوں ہیں ہے ایک فض ہے۔ ہاں اپنے گا کال ہیں مولوی کر کے مشہور ہے۔ جس طرح اسرتسالا ہور وغیرہ ہیں بھی بہت ہوگ مولوی کر کے پکارے جاتے ہیں۔ ہرایک مجد کے ملایا واحظ کولوگ مولوی کہ دیا کرتے ہیں۔

محر بقول جہلم کے اخبار کے گویا بڑار ہا تلوق کرم دین کے دیدار اور زیارت کے لئے اور مقد مد کے تماشا کے لئے اکتفے ہوئے تتے۔ بیا کی بے نظیر تا جموث ہے۔ اصل واقعہ بیہ کہ بیتمام لوگ جوتنینا تھی جزاریا چنتیس بڑار کے قریب ہوں گے۔

ا بیک مولوی صاحب کوم اپنا پیٹوا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کے معزز کواہان استفاشہ اس مقدمہ بیل بیان کر کے بیں اور نیز ان کاغذات سے ظاہر ہوتا ہے جو اسلای المجمنوں کے اشتہارات شامل مسل ہوئے ہیں۔ ہاں ایسے الم ماور مردار قوم آپ بی بیل جن پر عرب و تیم کے مسلمانوں نے نو کا تکفیرلگا کردائرہ اسلام سے بھی خارج کیا ہوا ہے۔ ایسی امامت وسرداری آپ کومیارک ہو۔

ع امرتسر لا موروغیره ش جولوگ مولوی کر کے پکارے جاتے ہیں (جن سے آپ کی مراد آپ کے مخالف مولوی ہیں ) و نیاان کی مزت و تعلیم کرتی ہے۔ ہاں! وہ عزت جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان کو حاصل جیس اس عزت کا تمذیر کے اگر مان کوئی مجتا ہے اور کس۔

سے جو بچھا خبار جہلم نے لکھا تھا وہ بالکا سی تھا۔ آگر مرزا تا دیانی اور ان کے مریدوں کے سواے کوئی ایک اور ان کے مریدوں کے سواے کوئی ایک فیک کے بیار کے بیار کا اس شرک کوئی کے سواے کوئی ایک فیک کے اس روز ہزار ہا لوگ مولوی صاحب کی زیارت کے لئے آئے تھے اور و کھنا جا ہے تھے کہ وہ کوئی بوت کے دگی کو گرفتار کرا کرجہلم شر تھے کہ وہ کوئی ہوئے کہ بیار کر جہلم شر منگایا ہے۔ اس بات کو جمود کھنا ایسا بیٹ ظیر جمود ہے جس کی تھدین سوائے مرزا تا دیانی کے کوئی دور آئیں کرتا۔

سم بداکسسفید جموت ہے جوانام الزبان (مرزا قادیانی) کے قلم سے لکا ہے جس کو عقل ہے جس کو جس کے علام کے عمد مال کے علام کے عمد ہے اس کی تر دید کرتے ہیں اور پھر طرف یہ کہ میر کے دید کرتے ہیں کہ عمر کی وائست میں دس بڑار آ دی جمع ہوئے تھے۔ اگر مرزا قادیانی کا ملنی بیان بچا ہے تو آ پ کے قلم نے ۱۲۳ مرزاد کا جموث کھا ہے۔ کیا است برے جموث کھنے والا مجمود معمد کی میک کہ اللہ نے کے قابل ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تی الزبان کا جموث نبرا۔

سیسب بھن میڑے دیکھنے کے لئے آئے تھے۔ جبٹلا ہورے آگے میراگز رہواتو صد ہالوگ میں ،

نے ہرا کیک میٹن پرجع پائے اعازہ کیا گیا ہے کہ جہلم کے میٹین پر چنچنے سے پہلے چالیس تیزار کے
قریب لوگ میرے راہ گز راسٹیشنوں پر جع ہوئے ہوں کے اور پھر جہلم میں سردار ہری سکھ
صاحب کی کوشی میں اتر ااور قریب سمات سو کے میرے ساتھ میرے تلف ودست تھے۔ تب جہلم
اور مجرات اور دوسرے اصلاع ہے اس قدر تلوق میرے دیکھنے کے لئے جع ہوئی کہ جن لوگوں
نے بہت خور کر کے اعمازہ لگایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ چونیس بڑار آیا تھی بڑار کے قریب لوگ
ہوں کے۔ جب میں پجہری جا تا تھا اور جب کوشی آتا تھا تو وہ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔

چنانچد مکام نے اس کش ت کود کھے کروس یا پندرہ کالشیل اس خدمت پرمقر رکردیے تھے کہ کوئی امر کردہ داقع نہ ہوادر خاص جہلم کے تحصیلدار غلام حیدوخاں اس خدمت میں سرگرم رہےادرد یوی شکھ صاحب ڈپٹی انسکڑ بھی اس خدمت پر لکے ہوئے تھے۔ان لوگوں میں سے

ل بد آپ س طرح کہ سے بیں کہ بیس من آپ کے دیکھنے کے لئے آئے سے ۔ کیا آپ نے بیک وبلاکر ہو چھلیا تھا اور انہوں نے آپ کے پاس بیان اکھوا دیا تھا کہ وہر نے آپ کی زیادت کے لئے آئے تھے۔ ان کے دل کا حال خدا کو معلوم ہے جو علیم بذات العدود ہے۔ پھر بلاکی ثبوت کے آپ کا بیکھنا کہ بیسب بھن میرے دیکھنے کے لئے آئے تھے جوٹ میرا۔

ع کون حفرت کیا دید کدلا ہور ۔ آگ گز در صد ہالوگ ہرایک اشخین پرآپ کو دیکھنے جہتے ہوگا در الدورے درے در کوئی بھی سلامی شہوا۔ اس معلوم ہوا کدلا ہورے درے درے کوئی جس اس اس معلوم ہوا کدلا ہورے در ہے کہ لوگ تو بھتے ہیں کہ آپ ایک معمولی حض ہیں اور پیٹ کی خاطر پکھی کی تھے باتھی بناتے درج ہیں۔ ہاں لا ہورے آگ بھولے جمالے لوگ آپ کوایک غیر معمولی حض سجھ کر آپ کود کھنے بطے آئے لواس سے کیا حاصل ، عزت تو دہ ہوتی ہے جو کھر میں اور پردس میں ہو۔

سے بیمی اس پہلے جموث کا ہم پلہ جموث کے اثر مان کے تھم سے لکلا ہے۔ ہملا جالیس ہزار کی تعداد لا ہور سے جہلم تک شیشنوں برسانے کی بھی تخبائش رکھتی ہے۔ ہرگز تیس جموث نمرس سے دہی پہلا جموث آپ کے تھم سے لکلا ہے۔ اس لئے اس کا نمبر بھی کروشار میں آٹا جائے۔ جموث نمبر ہے۔ قریب کی براں سوآ دمی پیمیں بیعت میں داخل ہوئے۔ لینی میرے مرید ہوئے اور ہاتی ا کل عمر بدان کی طرح تنے اور نذریں ویتے تنے اور نماز پیچے پڑھتے تنے۔ آخر جب مقدمہ چیش ہوا تو میں اپنے وکیلوں کے ساتھ کیا۔ اس وقت میں نے ایک ففس سیاہ <sup>سیا لنگ</sup>ی سر پر حاکم عدالت کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا۔مطوم ہوا کہ وہی کرم دین ہے۔

ا جہلم میں باراسومرد مان کا دافل بیت ہونا بھی ڈیل جموث ہے۔ جس کی تردید مرزا قادیائی کے اپنے قطعی مرید کرتے ہیں۔ اخبار الحکم مطبوعہ ۱۲ رجنور ۱۹۰۳ء میں کلھا ہے کہ "جمام سنرجہلم میں جس قدرزن ومرد نے مرزا قادیائی کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی تعداد آئھ سو کے قریب ہے" اور رسالدر ہو ہی آف ریلیجوم مطبوعہ ۲ رفروری ۱۹۰۳ء کے صفحہ ۸ پر بیعت کنندگان جہلم کی تعداد ۲ سو درج ہے۔ اب ان شاہدان عدل کی شہادت سے صاف تابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا بیعت کنندگان جہلم کی تعداد ہارال سوکلمتا ایک سفید جموث ہے۔ جموث نمبر ۵۔

ل یہ بھی صریح جموث ہے جولوگ اس روزدور دراز سے یہاں مقدمہ کا تماشہ دیکھنے
آئے شے ان بی سے بچر معدووے چدافتاص کے جو مرزا قادیائی کے مرید ہوں باتی کل آپ
کے عقیدہ کے قالف لوگ شے ۔ پھر آپ کا یہ باتی کل مریدان کی طرح شے اور نذریں دیتے
سے اور فماز چیچے پڑھتے شے ۔ کیسا صریح جموث ہے اور باتی بعض یا اکثر کی تید ہوتی تو بھی پکھ
صدافت کا احمال ہوتا۔ باتی کل کی قیدتو ضرور ہی اس جملہ وجوٹا بنادیتی ہے۔ حضرت ہی ! یہ تو
بنا کیں کہ وہ ۳۳،۳۳ ہزار خلقت کی میدان بی بی بھی اور تھے بھی نماز پڑھ کی تھی ۔ اس
میدان کا بھی پند بنایا ہوتا۔ چونکہ حضور والانے بیچھی ایسے وقت بی کھی جب خصہ کے خلب نے
میدان کا بھی پند بنایا ہوتا۔ چونکہ حضور والانے بیچھی ایسے دفت بی کھی کھر آپ نے ناحق رائی
کا خون کیا۔ جمورٹ نم برا۔

سع جناب والا اس روزآب كى قالف مولوى نے ندسياه بلك سفير زرى لتى سر پر بائدهى موئى تقى ۔
لكن صرف حضرت اقدس كى آ تھموں ميں فوجدارى مقدمه كى بيت سے سارا جهان سياه نظرآتا
تعارجيما كدآب نے اپنى كتاب مواہب الرحمان ميں اعتراف كيا ہے۔ "وان يدجد عل نهار نا
اغسى من ليل واجية الظلم " (مولوى كرم دين نے چاہا كہ مارے روزروش كوشب و بجور
سے تاريك تركرد سے ) اس لئے آپ نے سفيد لكى كو بھى سياه بى سجما ۔ اس لئے آپ كواس باره
هى معدور كي كراس علاميانى كا حريد تم ترايس و باجاتا۔

محر تجب ہے کہ حاکم نے جھے دیکھتے ہی کرتے ہی۔ لیکن وہ فض جو ول اخبار جہلم اس قدر معزز تھا

کہ ہزار ہا آ دی اس کو مجدہ کرتے تھے۔ اس کو تربیا چار گھنٹی تک ماکم نے اپنے سامنے کھڑا رکھا
اور آخر دونوں مقد ہے اس کے خارج کئے اور پھر غلام تنحید رخال نے حاکم عدالت کو وہ ہزار
آ دی دکھلائے جو میرے و کھنے کے لئے موجود تھے۔ جب بیں والپی کوشی بیس آیا وہ سب میرے
ساتھ تھے۔ گویا میری کوشی کے اردگر داکی لشکراتر اہوا تھا اور سردار ہری سنگے صاحب نے سات سو
آ دی کی دعوت سے جونہا ہے مکلف دعوت تھی آؤاب کا ہوا تھے۔ لیا۔

ل ہائے کری ہائے کری افسوس آپ کا بیفرور بھی آخرخدانے تو ڑویا۔ مرزا قادیانی کج بتاہیے گالالہ آتمارام صاحب مجسٹرے گورداسپور کی عدالت میں کتنے کئنے کھنے آپ کو کھڑا رہنا پڑا نفقی سنسار چندصاحب نے تو ندصرف آپ کو بلکہ تمام حاضرین کمرہ کے لئے کرسیاں اور پنجیس پچوادی تھیں۔جن پر ہرکدومہ پیٹھے ہوئے تھے۔

ع بی بھی سفید جھوٹ ہے۔ مولوی صاحب بھی کری پربی بیشے رہے تھے۔ مرف بیان کھانے کے دفت کھڑے ہوئے تھے۔ میں پہارمنٹ بھی نہ فرج ہوئے تھے۔ میں کھنٹہ کھڑا دہنا ایسا جھوٹ بہرے۔ ایسا جھوٹ بہرے۔

س اس کی تر دید فتی غلام حیدرصاحب نے اپنے حلنی بیان بیل جوانہوں نے بعقد مہ ایڈیٹر الکم کھمایا۔ صاف طور پر کردی ہے۔ اس لئے ہم ایک معتزر گواہ (جس کومرزا کول نے پیش کیا ہے) کے مقابلہ بیل مرزا قادیانی کی اس تحریر کوسچا نبیس سمجھ سکتے اور نیز اس لئے ہمی کہ مرزا قادیانی نے خود اپنے حلنی بیان بیل کھمایا ہے کہ جھے کو اچھی طرح یا دنیس کہ غلام حیدر نے عدالت کو میرے مرید دکھائے تتے رجھوٹ نمبرے۔

سے یہ می بالکل جموث ہے۔ سردار ہری میکوصا حب اس ردز جہلم میں بی نہ تھے۔ جیسا کہ فتی غلام حیدر خان صاحب نے اپنے بیان میں اکتھایا ہے۔ کوئی دعوت سردار صاحب نے نین کی۔ بلکہ تین دن مرزا قادیائی جہلم میں تقمیر سے تھے۔ تیوں دن ان کے مریدوں نے بی دعوت کی مہمان کی۔ چنا نچا لیڈیٹر الحکم نے اپنے اشتہار میں صاف کہا ہے۔ مختفراً ہم اپنی جہلم کی جماعت کی مہمان نوازی کا بھی شکریدادا کرتے ہیں جنہوں نے تین دن تک ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کی دوزاندد موت کا فیاضی سے انتظام کیا۔ سوید برقی ہے انصافی ہے کہ جن خریدوں نے زرکیٹر خرج کر کے مرزا قادیا نی کوئر دورارصاحب کو جوٹ نہر ہو

یدداقعات ہیں جن کوعم آچھیایا گیا ہے۔ آپ پراعتر اض صرف اس قدرہے کہ آپ
فراست سے کام ندلیا کہ کرم دین اس قدر شہرت کا آ دی تھا تو آپ کوایک مدت سے اس کا
حال معلوم ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ جس کو بڑار ہاانسان مجدہ کرتے ہیں وہ چپ ٹیس سکتا۔ اخبار جہلم
نے بڑا گذرہ جبوث پولا ہے اور واقعات کو عم آچھیایا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اس جموٹی نقل کا پکھ
قد ادک کریں۔ میرے نزد یک اس طرح پر پورے بقین تک پہنے سکتے ہیں کہ آپ بلا تو قف جہلم
چلے جا کیں اور فلام حیدرخال اور ڈپٹی الپکڑ و ہوی سکھوسا حب اور شی سنسار چندسا حب ایم اے
جمری نے جن کے پاس مقدمہ تھا اور صاحب ڈپٹی کھٹے بریاد وضلع اور تمام پولیس کے ساہدوں اور
شرکے معزز رئیسوں اور ہازار کے معزز مہا جنوں سے دریا ہت فرماویں کہ اس قدر تھا وقات کس
کے لئے جمع ہوئی تھی۔ تب پراصل حقیقت کیل جائے گی اور شرک آپ کو آگر جہلم جا کیں آ مہ
ورفت کا کرا رہا ہی گرا ہے ہوری تحقیقات کے بعداس خرک دوئیں کریں گے تو پھر آپ کو آپ کو ایک

ا اخبار جہلم کوجھوٹ کہنے والے صرف مرزا قادیاتی ہیں۔ جس پراورکوئی جوت ال کے پاس نہیں لیکن مرزا قادیاتی ہیں۔ جس پراس کا جھوٹ ہونا ان کے اپنے بیان یا تعلق حوار یول کی تحریرات وغیرہ سے طاہر ہے۔ پھر آپ خووانساف کریں کہ گندہ جھوٹ بیان یا تعلق حہار ہوں کہ گذہ جھوٹ بولنے والا اخبار جہلم ہے یا معرت سے اگر مان والاشان وام اقبالہ۔

م بیشک جن فرضی واقعات کے لکھنے کی آپ نے جرات کی اخبار جہلم ان کی محرت سے معذور تھا۔

س افسوس کرایر یزاخبار مام نے امام الزمان کے عملی کھیل ندفرمائی۔ورندجہلم میں آکر دریافت کرنے سے ان کومعلوم ہوجاتا کہ بے نظیر جموت دہ ہے جو اخبار مام نے سراح الاخبار سے نقل کیا ہے۔ الاخبار سے نقل کیا ہے۔

س لیجے اجناب آپ اور کیا جاج ہیں۔ مرزا قادیائی تو یہاں تک فیاضی و کھاتے ہیں کہاللہ یٹر اخبار عام کو آ مدورفت کا کراریبجی عنایت کئے دیتے ہیں اوروہ بھی ائٹر میڈیٹ کے حساب سے فراغد لی اس کانام ہے۔ سے ہمیں دکھیں و تا پڑے گا۔ آپ کو واضح ہو کہ ایڈ یٹر اخبار جہلم اس گروہ بیس سے ہے جو جھ سے

سخت و شنی رکھتا ہے۔ دوسر ہے مال بیس میری جماعت بیس سے اس پرایک ناکش فو جداری کرر کھی

ہے۔ اس لئے قائل شریخ جھوٹ اس نے شائع کیا ہے۔ تجب ہے کہ جس روز کرم دین نے جہلم

میں ناکش کی اس دن اس کی زیارت کے لئے کوئی نہ آیا اور پھر جس دن بذر ایڈ وارث وہ جہلم بیس

میں پاکٹر گیا۔ اس دن بھی ایک آ دی نے بھی اس کو بحدہ نہ کیا اور کی بار دہ جہلم میں آیا۔ مرکسی نے نہ

ہو جھا۔ لیکن جس دن میں جہلم میں پہنچا تب ہزار ہا آ دی اس کو بحد و کرنے کے لئے موجود

ہو گے۔ مالانک دہ جہلم کے ضلع کا باشورہ ہے اور اکٹر ضلع میں رہتا ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں
اور ختفر کی ہوں گا کہ آپ اس جھوٹ کا دفید کس پائند طریق ہے کرتے ہیں۔''

(آپ كاجدرد، خيرخواه سرزاغلام احد ۱۲۸ رجنوري ١٩٠٣م)

نفل بيان مرزاغلام احمدقادياني

بمقدمه بیفتوب علی تراب ایدینر و ما لک اخبار الحکم بنام ابوالفعشل مولوی کرم الدین دبیر، دمولوی فقیر محد ما لک سراح الاخبار -

مرز اغلام احد ولد مرز اغلام مرتعنی مثل عمر ۲۵ همال پیشه زمینداری سکنه قادیان \_

ا اوہو! آپ تو میموٹے ہتھیاروں پراتر آئے۔اگر حسب خشائے مرزا قادیائی اس معنمون کی تر دید ندہوئی تو میمانی اپنی اس معنمون کی تر دید ندہوئی تو مجرا بی جانبی اخبار بند کردیں ہے۔ کہ الک اخبار کا رزق بندہوجائے گا۔ اس سے عالی جناب کی وسٹے انظر فی کا پید ملتا ہے۔ اسی دھکمیاں تو معولی حصلہ کے دیاوار بھی نیس دیا کرتے۔

ع اپنے جموثوں پرنظرفر ماکر متاہیے گا کہ قائل شرم جموث شاکع کرنے والاکون ہے؟ سع شکرہے کہ حضور والا کے نام بھی آخر وارنٹ ہی جاری ہو گئے اور حفانت واخل کرنی پڑی اور اب آپ کو دوسروں کی نسبت ملتوکرنے سے شرم آئے گی۔

یم آپ کی اس انظار کوایٹر پیزاخبار عام نے رفع نہ کیا۔ بجواس *سے که آ*پ کی اصل چشی ہی چھاپ دی۔ جس نے حضوراقدس کی صداقت کی ساری آللی کھول دی ہے۔

ے آپائی کتاب (اعجازاحدی ص۳ فرائن ج ۱ اص ۱۰ م) میں تحریفرماتے ہیں کہ ۱۹ ۱۸ م میں عبداللہ آئتم سے مباحثہ ہونے کے وقت آپ کی عمراس کی عمر سے برابر تنی اوراس کی عمر ۲۵ سال اس وقت بھی تو پھر نہا ہے تجب ہے کہ اس وقت سے قریباً ۱۳ اسال کے بعد پھر آپ کی عمر ۱۵ سال ہے۔ کویا ۱۲ سال میں آپ کی عمر میں معرف ایک سال کا اضافہ ہوا۔" و هذا شیع عجیب "بہر حال یا اعجازاحدی کی تحریج موثی ہے یا بیدیان مجوث ہے جوٹ فہر ۱۰۔ بجواب کرم الدین۔ پی مستنیث کودس یا میارہ سال سے جاتا ہوں۔ وہ میرا مرید ہے۔ اقدم
اخبار ستنیث کی ہے۔ اس کے اپنے پیس سے لکتا ہے۔ اس پیس کا نام معلول بیں ہے۔ (ایکم
اس رشی ۱۹۰۴ء کھایا میا) میدا خبار مطبح انوا آتا جمد سے لکتا ہے۔ یہ مطبح میرے نام پر منسوب ہے۔
بحیثیت سے دمہدی کے میرا لقب علم بھی ہے۔ نام اخبار میں وہی الفاظ بین (روئیدا دجلہ مورور میں المعالیا میا) اس کے سطر سمانے طاہر ہوتا ہے کہ
کا ردمبر ۱۸۹۱ء اے نمبر ۱۳۱۰ء تقدمہ دفعہ ۱۳۷۰ کا ص ۱۳ کھایا گیا) اس کے سطر سمانے طاہر ہوتا ہے کہ
کوئی اخبار جاری کرنے کی تجویز ہوئی تھی۔ نیز مطبح کے ص ۲۰ سے طاہر ہے کہ مطبح کے لئے چندہ جمح
ہوا تھا۔ ص ۱۹ سے طاہر ہے کہ ایک پر چہ اخبار بھی شاکع ہوا کرے گا۔ اس تجویز کے بعد پہلے
الکم تقادیا بین سے جاری ہوااور بعدہ البدریا وہیں کتا عرصہ بعدا لکم کے البدرجاری ہوا۔

ا ناظرین خورفر ائیں کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ پریس کانام معلوم نہیں ہے۔ یہ کہاں تک سے ہوسکتا ہے۔ یہ کہاں سے تک سے ہوسکتا ہے۔ یہ ہرگز مکن نہیں کہ انوار احمد یہ پریس جس جس الحکم چھپتا ہے اس سے مرزا قادیانی اعلم ہوں۔ کیونکہ اس جس آپ کی متعدد تصانیف شائع ہوئیں اوراخیارا لحکم جس جس آپ کے دربار صح دشام کی کیفیت روزانہ تھپتی ہے۔ اس پریس سے ہفتہ وار لکاتا ہے۔ یہ لاعلمی صرف اس لئے ظاہر کی گئی گئی کہ آپ اخبارا در پریس سے بالکل بے تعلق جا بہ ہوں جھوٹ غمراا مرف اس کے بیلے بی کیوں نہ بتا دیا جب آپ جانے تھے کہ زیردست سوالات (جرح کنندہ) نے زیردی سے بعی کہلا لیں ہے۔

سے ذرہ خورفرما ہے گا۔امام الرمان کس ایر پھیر کے ساتھ سوال کا جواب دیے ہیں۔
بجائے اس کے کہ صاف طور پر کہ دیے کہ اخبار میرے ہی لفنب تھم پر نا مزد ہوا ہے۔ آپ جواب
کھاتے ہیں تو کس طرز سے کہنام اخبار ہیں وہی الفاظ ہیں۔اس جواب سے حضرت کی کالمی
لیافت کی بھی تلقی تھاتی ہے۔ تھم ایک لفظ ہے نہ بہت الفاظ ۔ پھر آپ کا فرمانا کہنام اخبار ہیں وہی
الفاظ ہیں اس بات کی ولیل ہے کہ آپ کو مفر داور جمع کی تمیز بھی ٹیس ہملا اس سے بڑھ کر ملی پردہ
دری ادر ذات کیا ہوگ ۔ بوڑ ھے میاں باریں رئیٹ فوش جرح کے پھر ہیں آکر ہوش وحوس ایے کھو
بیٹے کہ تھم ایک لفظ کو الفاظ سے تعبیر کرنے گئے۔اگر وہی حروف کہتے تو کوئی وجہ ہوتی وہی الفاظ کہنا
توایک شرمناک غلطی ہے۔ (مرز ائیو آکوئی جواب دے سکتے ہو؟)

مع اس سے قوصاف ثابت ہے کہ چندہ کرکے آپ نے ہی بیا خبار جاری کیا۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں کدافکم اخبار مستغیث کا ہے اور اس کے اپنے پر لیس سے لکا ہے۔ یں نیس کرسکنا کدالبدر کوجاری ہوئے کتنا عرصہ گزرتا ہے۔ (نوٹ بلیم کواہ نے کہا تھا کہ شاید آج سے دوسال ویشتر البدر جاری ہوا تھا۔ معلوم عضیں الحکم کاملیج کمی میرے مکان میں رہا ہو۔

سی تاریس واقع قادیان ہے میراذاتی تعلق نیس ہے۔الکم ہے میراکس طرح کا تعلق نہیں ہے۔الکم مے میراکس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے۔

ا عدالت کا یہ نوٹ مرزا قادیاتی کی صداقت کے لئے ایک ایسا تمذہ ہے جو قیامت

تک آپ کی بچائی کو ظاہر کرتارہ گا۔ آپ خود فر ہا بچھے جی کرتی ایسین عدالت کے ذریعہ ہوتا

ہے۔ (دیکھو بیان مرزا آادیاتی بمقد مرفضل دین) اب عدالت نے آپ کی نبست صاف نوٹ کیا

ہے کہ آپ ایسے داست باز جین کہ عدالت کے سامنے مراجلاس پہلے یہ کہ کرشا بید آ ہے دوسال

ہوئے کہ آ باری ہوا تھا۔ پھراس سے صاف کر گے اور کہا کہ جی تیس کی کہ سکا کہ البدر کو جاری

ہوئے کتنا عرصہ کر دا ہے۔ کول حضرت داست بازی آئ کا تام ہے اور پھر آپ کو صدافت صدافت کے میں شمین آئے گی۔ جوٹ نمبراا!

ع بیمعلوم بیں ۔ بی راتی کاخون کرنے کی فرض ہے کہا گیا ہے۔ بھلا یہ بی مکن ہے کہا گیا ہے۔ بھلا یہ بی مکن ہے کہ ایک فض کے مکان میں کوئی کارخانہ جاری رہا ہواوراس کوظم تک نہ ہو کہ اس کے مکان میں کارخانہ رہا یا ایک ملح پہلے مرزا قادیاتی کے مکان میں بی جاری ہوااورا کی عرصد رہااور اس لئے جرح کشدہ نے یہ ثابت کرنے کے لئے یہ کارخانہ در حقیقت آپ بی کا ہے یہ بوال اٹھایا تھا۔ بس کا جو اب الکل فلا دیا گیا ہے جوٹ نمبر ۱۱!

س مالانکیآپ کاس بیان کردے جوآپ نے بمقد مدائم بیل بی تاج الدین ماحب بی تعدمدائم بیل بی تاج الدین ماحب بی تعدمدائم بیل بی تعدمدائم بیل بی تعدم الدین کاروں کے ماحب بیان درست ہے تو آپ کا دو میں بیان درست ہے تو آپ کا بی فرمانا کہ کی پرلس واقع قادیان سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ معاف جموٹ ہے جو نے نم برها!

س يهال آ پ كامطلب بيب كرافكم سے جھے اس قدر بياتنقى ب كريش اس ش كوئى الهام بھى خودشائع بيس كرا تا ـ لوگ بى شائع كردية بيں ـ كين جب مولوى صاحب جرح كنده كهاتھ بى كراب موامب الرحن ديكھى آ آ پ كوده فقره يادا كيا ـ شهم اشعت كلما رايت فى جريدة يسمى الحكم الو بحرب كهديا كرشاؤ وناودكوئى مغمون عرب مى مى شائع كر دياموں ـ كية داست بازوں كا بكى وطيره موتا ہے۔ فنون! شاؤونا درکوئی مضمون میں مجمی مجمی شائع کردیتا ہوں۔ (مواہب الرحمٰن ص١٢٩ د کھایا میا) سطرے میں درج ہے کہ میں نے شائع کیا جو مجھ پرخواب آئی اور مجھے الہام ہوا۔اس کے ظہور ے پہلے اخبار الحكم ميں ميں اخبار نولى كومعزز اور راست بازى كاپيشہ محسابوں كى الله ينركى نبت جس نے کوئی امرخلاف واقد نہیں تکھا۔ یہ کہنا کہاس نے جھوٹ لکھا ہے۔اس سے اس کی تو ہین ہوتی ہےاورا گرخلاف واقعہ کھھا ہے تو یہ کہنا کہ اس نے خلاف واقعہ کھھا ہے۔اس کی کوئی تو بین جیس ہے۔ جوایڈیٹر سے واقعات کھتا ہے اور دوسراجموٹے واقعات لکستاہے۔ دونوں کی حیثیت میں فرق ہوگا۔ اول الذکر قابل عزت ہوگا۔ آخر الذکر قابل عزت نہیں ہے جوالیہ یئر جموثے واقعات عمراً لکھنے میں شرت یا چکا ہے۔اس کی نسبت بد کہنا کرتونے جموثے واقعات لکھے ہیں۔اس کی تو ہین نہیں ہوتی ۔ بیمقدمہ غالباع میرے مشورہ سے دائر ہوا ہوگا۔ کو اچھی طرح یا دہیں ہے دین امور میں میرے مشورہ سے کام کرتے ہیں۔ خاتی امور میں اپنی مرضی ے کام کرتے ہیں۔ یس عنے اس مقدمہ کے لئے کوئی چندہ اپنی طرف سے نہیں دیا۔ لیکن جو چندوسلسله میں وصول ہوتا ہے۔اس میں سے کسی نے دے دیا ہوتو مجھے خرفیس ہے۔اس امیدیر كمستغيث ميرامريدب من في كعاب كدوه مقدمد افل وفتركراني كاباب ميراكبنالان (اشتبار ۱۲ ارجون ۱۹۰۰ و مجموع اشتبارات جسیس ۵۱۳۲۸) "\_B\_

لی کین آپ پی کتاب البدی شن اس کے برخلاف تحریر فرما یکے ہیں۔ ع مقدمہ کامشورہ وینے کی نسبت عالباً کی قید لگانا اور کہنا گواچھی طرح یا دنیس ہے۔ بھی بالکل غلط ہے۔ساری خلقت جاتی ہے کہ مقدمہ آپ نے دائر کرایا اور وکیل وکلاء سب آپ کے تھم سے پیروی کے لئے گئے۔ پھر آپ کیوں صاف نہیں فرماتے۔ یقینا میرے مشورہ سے مقدمہ دائر ہوا جھوٹ نمبر ۱۷!

س شاید آپ کا ید کہنا کہ میں نے اس مقدمہ کے لئے کوئی چھوہ اپنی طرف ہے ہیں دیا۔ تو شاید مان لیا جائے ۔ کوئک آپ اپنی جیب خاص سے ایک پائی بھی خرج کرنے والے ہیں۔
لیکن آپ کا یہ کہنا بالکل مجموت ہے کہ جو چھوہ سلسلہ میں وصول ہوتا ہے۔ اس میں سے کی نے دیا ہوتو جھے خرد ہیں ہے۔ کیونکہ بیامری ال ہے کہ جو چھوہ سلسلہ میں وصول ہووہ آپ کی بے اجازت دیا جائے اور آپ کواس کی خرنہ ہو جھوٹ فمبر کا!

مد خلد الزم ميرى طرف سے ب-اس نے مير ساد پر جہلم ش مقد مدكيا تھا۔اس ش مستغيث حال بھى الزم تھا۔ بش نے سأتھا كہ غلام حيدر تحصيلدار واسطے انظام كے بحكم صاحب ڈپئى كشرا آيا تھا۔ ميرى وانست بيس دس بڑارا آ دى جمع ہوئے تھے۔كئى سوآ دى مردوورت جہلم بش مير سے مريد ہو گئے تھے۔غلام حيدر مريد تيس ہوا۔ جھے اچھى طرح يا دنيس كہ غلام حيدر نے عداات كوير سے مريد دكھائے تھے يائيس۔ (اخبار عام برفرورى ١٩٠١ء دكھايا كيا)

اس کے مہم، ۵ پر مضمون مقدمہ جہلم کی فلانٹی میراہے۔اس بی بیفترہ لکھاہے کہ پھر تحصیلدار فلام حیدرنے حاکم عدالت کو دہ بزار ہا آ دمی دکھلائے جومیرے دیکھنے کے لئے موجود تھے۔لوگ کہتے تھے کہ قریبا مہم بڑاد کے آدمی ہوں گے۔اس دفت میرے مرید دولا کھ سے معزا کہ ہوں گے۔ موں گے۔

ل بیسناتھا کہنااس غرض ہے کہ غلام حیدرہے بدلگا و ہونا ثابت ہو۔ حالا تکہ چٹی مطبوعہ اخبار عام بیں صاف طور پر تکھا بچھ جی کہ پھر تحصیلدار غلام حیدر نے حاکم عدالت کووہ ہزار ہا آ دی دکھائے جو میرے دیکھنے کے لئے موجود تھے۔ ناظرین! انصاف کریں کہ کیا ہی آ ہے" ولا تکتموالشھادہ" کی تھیل ہے۔

لا حالا کار چنی ش آپ تیس پینتیس ہزار آ دی شاکع کر بچے ہیں۔ شرم ، شرم!

سل اب جب چنی دکھائی گئی اور آپ کی آ کھ کھی تو آپ کو یا تھیں اس طرح دینا

با چے ہیں لوگ کہتے تھے کہ قریباً ۳ ہزار آ دی ہوں کے۔ حالا تکد دہاں ہوے وقت سے کہا گیا کہ ،

ہن لوگوں نے بہت فور کر کے اعماز ولگا یا۔ وہ کہتے تھے کہ تیس پینتیس ہزار ہوں گے۔ جب آپ

اینے بیان میں دس ہزار کی تعداد و تالے ہیں تو مجر لوگوں کے فلوا اعماز و تیس پینتیس ہزار کوا خبار حام

میں آپ نے کیوں شاکع کرایا اور سی اعمار ہ صاس کو کول تبیر کیا۔ حالا تک آپ جائے ہیں کہ

میں آپ نے کیوں شاکع کرایا اور سی اعمار ماسم میں ''
کونے بالعرد کذبا ان یدد شبکل ماسم میں ''

سے تعداد مریدان کی نسبت مرزا قادیانی ادران کے مریدوں کے بیانات میں بجیب گریز ہے ادراس قدر میانات میں بجیب گریز ہے ادراس قدر میالف اور جوٹ ہے کام لیا گیا ہے۔ جس کی کوئی تطریم شکل سکے۔ ۱۹۰۰ء میں جب نشی تابع الدین صاحب تحصیلدارا کا کیکس کے مقدمہ کی تحقیقات کے لئے قادیان میں گئے ۔ ان کے مراشف تعداد مریدان میں ان میں تعداد مریدان میں تعداد میں میں تعداد میں میں تعداد میں میں تعداد میں تعداد میں میں تعداد میں تعداد

ال کے (تحد فردوی مدافران م ۱۵ سام ۱۵ سام ۱۹ سام ۱۹

(بقيه حاشير كرشته مغى) ليكن كماب (تخذ الندو ملوصة ماكترير ١٩٠١م) يس تعدادم بدان ایک لاکھ سے زیادہ متالی گئی۔اب اگر تخذ خو لوید کی تحریج ہے تو تخذ غدد و کی تحریم رہ محوث ہے۔ كونكه دنول كما بين ايك على سنداور ايك على ماه اكتوبرا ١٩٠٠م بين مطيع موتي بين برهروامب الرحمٰن يس جويها رجنوري ١٩٠٣ء ش تصنيف اورطيع مولى اس بن بحى وي تعداد ايك لا كوي زائديتا كي كى براكلم ماركى ١٩٠٣م دولاكول تعداد بنائى كى كويا تن ماه ش ايك لاكول تعداد بره می ایس بی بیب تماشر ب کدا محم ۱ ارجولائی ۱۹۰۳ می جومرزا تادیانی کی تقریر چیسی باس على تعداد مريدان تمن لا كه متالى كى بيد كرا مرجولاكى ١٩٠٠م جس روز مرز ا قاد يانى كايد بيان موا آب تعدادم بدان دولا كونتائ بي -اب أكريديان درست بوس سايك مال بملاالكم ارجولائی ١٩٠٢ء من الا كوتوراد بنانا ايك ب نظير جموث ب اور با منهم جب أب سوال كيا مکیا کدیر تبحداد کس بناہ برآپ تاتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی رجز ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مرے یاس کوئی رجشر مریدان نہیں۔اب اس موقعہ پر اکاذیب کے نمبر بے تعداد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم رعایتا ایک فمبراس جموث کا لگاتے ہیں جو تخد غرانو بیاور تخدیدہ کے تعارض سے پیدا ہوا۔ ووسراوه جومرزا قادیانی کے بیان حال اور الکم امرجولائی والی تحریر کے تخت تعارض طاہر ہوتا ہے اور تيرانمبرده الركرت أين جوآب كاس بيان بكرير باس وكي رجر فريدان في بار چر بادجودعدم جوت كتحداد بيان كرف س تابت بوتا بال لحاظ س آب كجونول كى تعدادكا أخرى فبروا وكار افیمدی بھی الکم لینے والے ہوں تو دولا کھ کی جاحت میں الکم کی اشاعت ہیں ہزار ہوئی چاہئے۔ (الکم مارجولائی ۱۹۰۳م مرکھایا گیا) اس میں تعداد ہماری جاعت کی قریباً تین لا کالکمی ہے۔ (الکم ذکوردکھایا گیا) اس میں بطور تقریر میری کے لکمی ہے۔ (ایک واقد کا اظہاردکھایا گیا) اس میں تعداد مریدان دولا کھے نے زیادہ لکمی ہے۔ بیت ابرجون ۱۹۰۴ء کی تصنیف میری ہے۔ میرے پاس طوئی رجٹر مریدان نہیں ہے۔ لیکن مولوی عبدالکریم نے ایک ایسار جٹر چند ماہ ہوئی ہے۔ می شہاب الدین موضح شاید اماہ سے بنوایا تھا ہم مولوی عبدائل کے جمیع الکریم ہوئی ہے۔ میں نے صرف سنا ہے کہ شہاب الدین موضح میں میں میری مریدی کے خط بنام مولوی عبدالکریم جمیجیا رہا ہے۔ شہاب الدین قادیان میں ہرگزشیں الدین مریدی کے خط بنام مولوی عبدالکریم جمیجیا رہا ہے۔ شہاب الدین قادیان میں ہرگزشیں آیا۔ نہاں تھی جہاب الدین مادکھایا میا) اس میں چند نام شہاب الدین سکت کھیں کا نام زیر بیعت درج (الحکم مورید ۱۳۰۳م ۱۶ میں ۱۶ دکھایا میا) اس میں چند نام شہاب الدین سکت کھیں کا نام زیر بیعت درج (الحکم مارئی ۱۹۰۴می ۱۲ دکھایا میا) اس میں چند نام سکت کھیں۔ بھیں گا نام زیر بیعت درج (الحکم مارئی ۱۹۰۴می ۱۲ دکھایا میا) اس میں چند نام سکت کھیں۔ بھی تاریک الکھیں گا مام زیر بیعت درج (الحکم مارئی ۱۹۰۴می ۱۲ دکھایا میا) اس میں چند نام سکت کھیں۔ اس میں جند کو میں جن کو میں نہیں جاتا ہوں۔ درجولائی ۱۹۰۴ء میں ۱۹ دکھایا میا) اس میں جند کھیں۔ درجولائی ۱۹۰۴ء میں دوروں کھیں۔ درجولوگوں کی اس میں جند کھیں۔ درجولوگوں کی اس میں جند کو میں نہیں جن کو میں نہیں۔ درجولوگوں کے درجولوگوں کی اس میں جن کو میں نہیں۔ درجولوگوں کی اس کی درجولوگوں کو میں نہیں جن کو میں نہیں۔ درجولوگوں کی اس کی درجولوگوں کی میں کی میں کھیں کو میں نہیں کی درجولوگوں کی میں کھیں کو میں کھیں کی اس کھیں کو میں نہیں کی اس کی درجولوگوں کی درجولوگوں کی میں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کو میں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کی کھیں کو میں کھیں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کو کھیں کو میں کھیں کھیں کو میں کو میں کھیں کو میں کو میں کھیں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کے درجولوگوں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کو میں کھیں کو میں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کو میں کھیں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں ک

لین آپ کا خاص الخاص حواری مولوی عبدالکریم این اس بیان بیس جواس نے بعقد مه فعل وین ۱۱ رجولا کی ۱۹۰۳ و کھھایا۔ آپ کاس بیان کوجھوٹا ثابت کرتا ہے۔ چنا نچراس نے صراحت سے لکھا دیا کہ مرزا قادیا تی کے مریدوں کا ایک رجش ہے جوادر صاحب کے بہر دہے۔ طاحظہ ہو کیفیت مقدمہ اد کی ۔ تو اب اگر عبدالکریم ہے ہے و مرزا قادیا تی نے اس بیان بیس جوٹ بولے ہیں۔ پہلا یہ کہنے میں کہ مولوی عبدالکریم نے رجش بنایا کہنے میں کہ مولوی عبدالکریم کے رجش بنایا ہے۔ شال کہ مولوی عبدالکریم کا بیان آپ کے اس بیان سے پہلے ہے۔ تیسرا ہید کہ اماوس و درجش بنا ہے۔ طالا تکہ مولوی عبدالکریم کا بیان آپ کے اس بیان سے پہلے ایک سال کھا گیا اوراس وقت وہ رجش کا موجود ہوتا اور دوسرے کے برد ہوتا بیان کرچکا ہے۔ اب آپ کے جوٹوں کا نم برد ہوتا بیان کرچکا ہے۔ اب آپ کے جوٹوں کا نم برد ہوتا ہیان کرچکا ہے۔ اب آپ

ع جب اس نے آپ کے نام مریدی کا کوئی خطفین کھنا تو پھر آپ کا افکم ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱ء بیس اس کا نام بیعت کندگان بیس شائع کرانا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور چونکدا فیر بڑا افکام کی بے جراکت نہیں کہ پنیر اجازت آپ کے وہ کسی کا نام مریدوں بیس شائع کرے۔اس لئے بیچھوٹ بھی آپ کی طرف می منسوب ہوگا۔ جھوٹ نمبر ۱۲۳

سی جن آ دمیوں کے نام الکم سے امری ۱۹۰۳ میں لکھے کے اوران کی سکونت بھیں لکھی گئی ان ناموں کے کوئی آ دمی موضع بھیں بھر ہرگز نہیں ہیں۔اگر مرزا قادیا ٹی یا اس کا کوئی مریز گابت کرو اپڑے کہ بھیں بیں ان ناموں کے کوئی آ دمی ہیں تو ہم ان کو پانچ سورو پیدا نعام دیے کومؤ کدہ دعدہ کرتے ہیں ریجوٹ صرح جوافحکم میں شاکھ ہوا ہے تھی آ ہے کی بی الحرف منسوب ہوگا ہوٹ نمبر ۲۵!

لے عدالت کا یہ وٹ آپ کے لئے ددسرا تمذمداقت ہے کہ آپ ایسے راست بازیں کہ عدالت میں پہلے کھ کہتے ہیں اور چر برخلاف اس کے کھاور کہ کرا پی راست بیانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیجے احضرت مبارک بعدم بارک جھوٹ نمبر ۲۹!

ع و یکنا حضرات سے الزمان کا بیاد نیس کاورد کہال تک تھیک ہے۔ جہاں آپ دیکھتے میں کہ کوئی بات برخلاف پڑتی ہے۔ وہاں یاد نیس کہ کر ٹال ویتے ہیں۔ بہت اچھا ہم مید بات آپ کے ایمان پرچھوڑتے ہیں۔ حالا تکہ آپ کے اخبار افکم میں آپ کی طرف سے ایما کہنا چھپا ہوا موجود ہے۔ چمر آپ فرماتے ہیں یادئیں۔

سے اس یادنیس کی نسبت مجروہی عرض ہے جو پہلے لکھا جاچکا ہے۔اتنا بڑا واقعہ ہواور دوسر سے مریدا پی شہادت میں اس کی تصدیق بھی کریں لیکن آپ یادنیس کھہ کراظہار تق سے کنارہ کش ہوں۔افسوس ہے ۔

ای کا راز تو آید مردان چین کتد

(نزول المسح ص ١٧ ، فزائن ج ١٨ ص ٣٥٥) پر عمارت و بل حاشيه پر درج ب يس نه بحى اى قدر مضمون لكها تفاكه جحه آح ٢٦ برجولائى ٢٩٠ و كوموضع تعيس سے مياں شهاب الدين دوست مولوى محمد حسن تعيس كا عبط ملاراس عبط كالفا قدمولوى عبدالكريم كے نام تھا۔ جھے يا ونيس كه يدعط مولوى عبدالكريم نے جھے ويا يانبيس، پر حاكميا تھا۔

رزول المسح ص ٤٦، فرائن ج٨١ص ١٥٥) پر ورج ہے كہ شہاب الدين كچھ ارادت ركھتا ہے۔اس لئے پيرمبر على كے سرقہ كے برآ مدكرانے كے لئے كوشش كى۔اس خط كے علاوہ ميرے نام اوركوئى خط نبيس آيا۔ جھے يادنبيس ہے۔ طزم كرم دين كا خط مير سے نام آيا تھا اوراس كا لفاف مير سے نام تھا۔وہ خط پڑھكر ش نے مولوى عبد الكريم كووس ديا۔

(سراج الاخبار مورور الاکتر ۱۹۰۲ می ۱۹۰۲ کالم اقل) بی راقم مضمون لکمتنا ہے کہ افکام کا پر چہ ایڈ یٹر نے اس کے پاس نہیں بھیجا۔ اس بات سے نتیجہ نکلنا ہے کہ جھوٹے اور فرضی خط میرے اور میں سرح شاگر و میاں شباب الدین کے نام ہے اس اخبار میں ورج کئے ہیں۔ اس اخبار کے میں سطر میں منطق اور کا کلمہ ابتدائے کے واسطے ہے۔ عطف کے واسطے نہیں۔ پچھلے فقرہ کے ساتھ اور کسی بعد کے فقرہ کا تعلق ہے۔ میں شعر نہیں جانا کہ اور کس منم کا ہے۔ اگر اور کا کلمہ عطف کا ہوتو اس کے مابعد کا جملہ معطوف علیہ کا اس کے مابعد کا جملہ معطوف اور میں جملہ معطوف علیہ کا جملہ میں معطوف تا لیح معموف علیہ کا برا اور کی نفظ کے مابعد کا جملہ میں معطوف تا لیح نہیں ہے۔ مابعد والے میں زیادہ بیان ہے۔ مابعد والے میں زیادہ بیان ہے۔ مابعد والد میں کم جموث اور افتراء کلام کے مفہوم سے تعلق رکھنا ہے جو آئیں الفاظ ہے۔ نکالا جاتا ہے۔

ل حالا تکساً ب اپنے بیان ملتی شن برخلاف اس کے کہدیتے میں کدوہ آپ کا مریوٹیس۔نزول اُستے والی تحریر کیجسوٹ کمیس بابیان کودول آتے تیل ہو سکتے ۔جسوٹ نمبر سما!

ع ساری دنیا جائتی ہے کہ اور کا کلہ حطف کے داسلے ہوتا ہے۔ لیکن ایوسی ان اس ان اکارکر تے
جس کیوں اس لئے کہ اگر ترف حطف انجی تو مستنیث کے استفاظ میں تم آتا ہے۔ داہ صاحب داہ چہ توش!
س کی کی آتا ہے۔ داہ مستور کی بات ہے کہ باوجود اقعا ہمد دائی کے آپ کی آیا قت د قابلیت کا ہی حال ہے کہ آپ
ہی ٹیس جانے کہ اور کہ مش کہ کر حم کا ہے: ''بہت شور سنتے تے پہلوش ول کا۔ جوچہ اتو اک تفر کا نون شلکا ''
س مستور بود کی تیس جانے کہ معطوف معلوف علی کا جاتا ہوتا ہے۔ لیک مراز اقادیائی کی طیست پر بزار الحسوس سے کہ آپ یہ جی ٹیس جانے کہ معطوف تالی معلوف علی کا ہوتا ہے۔ لیک مقاد ش بھو فران دو بود انہیں ورم میب
سے کہ آپ یہ بھی ٹیس جانے کہ معطوف تالی معلوف علی کا ہوتا ہے۔ ''ج با تک دلی جو لم از دور بود انہیں ورم میب
سے کہ آپ یہ بھی ٹیس جانے کہ معلوف تالی معلوف علی کا ہوتا ہے۔ ''ج با تک دلی جو آن ان آتے گا۔

(اخبارسراج الاخبار ۱۳۱۷ کو ۱۹۰۱م ۵) میں پیشعر

کی جمو فے خطوط مرک خود تل یہ بات ہے ملک میں اڑائی پنچ میں خطوط محمد کو معلی سے فیضی کی جنگ جن میں یائی

میں ان خطوط کا ذکر ہے جن سے فیضی کی ہتک پائی مٹی۔ان دوشعروں میں آئیس دو خطوط کا گھڑ نا لکھا ہے۔ص۵ میں جواشعار ہیں ان میں صرف آئیس نطوط کا ذکر ہے جن میں فیضی کی ہتک یائی جاتی ہے۔

سوال ..... جونط شباب الدین کا ۱۳ اما کتر بر ۱۳ ۱۹ عکر ان الاخبار ص اپر چمپا ہوا ہے کہ ' جمچ کو نہا یت افسوں ہے کہ کی فتہ بازنے محض شرارت سے بیچال بازی کی تھی فداو تکر کیم کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بیش اس حم کی عادت سے بیڑار ہوں۔ بیس نے کوئی محافیس کھیا جس میں بیکھا عمیا ہو کہ مولوی صاحب مرحوم کی موت ایک ہوئی۔ ' تو آس عبارت میں راقم خطاس محلکو چالبازی قرار دیتا ہے اور اس کے تکھنے سے اٹکار کرتا ہے جو اٹھکم میں فیضی کی جنگ کے متعلق چمپایا نہیں۔ (وکیل استفافہ) کا اس موال کی نسبت اعتراض کرتا ہے۔ مگر جو حوالہ چیش کیا تمیا ہے اس کی تا ئید میں وہ اس کی تعلق میں اندے نہیں کرتا۔ اس لئے سوال بوجھنے کی اجازے دی گئی۔

(حوالدج ٢٠ الد آيادس ٢٢٠)

جواب ..... اس خط ش شباب الدین اس بات سے اٹکار کرتا ہے کہ کوئی خط میرا بھیجا گیا ہو، جو الحکم میں درج کیا گیا۔ جس میں مولوی محرحت کی ہتک تھی گئی ہویا دہیں کہ جس وقت مضمون تقم ہنایا گیا تھا اس وقت خط سنایا گیا کرنییں۔ میں نے شہاب الدین کو لمزم گردانے جانے کا مشور ونہیں دیا۔ دیتھ طاکم!

نوث ..... أب باحج في محت بين -اس لئت رسول بدمقدمه بيش بوا ١٨ رجولا كي ١٩٠٣ء، وعقط عام!

ل اگرچہ آپ کا بیکہ استنیث کے مفید مطلب نہ تعاادر آپ ایدا بھی بھی کہنے والے نہ ستھے۔ لیکن مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ آپ کی طرح رائتی کی طرف جھکے والے نہیں ہیں تو انہوں نے بیسوال کیا کہ ان اشعار کی آپ ترکیب تا کیں۔ تب مرزا قادیائی نے مجھا کہ ترکیب تو ہو سکے گی۔ ہیں ادر مفت کی پردہ دری ہوگی۔ چلواس کے مفید مطلب بات کہ کر جان چھڑ الوت آپ ہیں۔ یان کرنے پر مجود ہو گئے۔

جادو وہ جو سر ہے چھ کے بولے

نوث ..... ہاری آ محمول میں ورد ہے۔اس لئے بمواجہ ادرساعت خودسلخوال سے بیان تحریر كرايا ـ د شخط حاكم! ٢٠ رجولا كي ١٩٠٣ وفريقين حاضر بمولوي كمال الدين وثشي محيط وكلا واستغاث! ہوئیس دیکھاجس محل کا میں نے ذکر کیا ہاس سے پہلے کوئی مط و کمابت ملزم سے ساتھ میری نیس ہوئی۔ میں طزم کے عط پیچان بھی نہیں سکا۔ بیان مور در ۱۹ راگست ۱۹ م ۱۹ و بمقدمہ عيم فضل دين بنام مولوى كرم الدين رد بروئ رائ چندولال صاحب ميس في سن ليا ده بیان غیرا ہے اور درست ہے۔ای غمر میں نے پڑھ لیا ہے۔اس میں پہلا عظ میرے نام باورددسرامولوى عبدالكريم كام ين في كوكى عطمهولد عطاقل باتحد بين العابوا دیا تھا۔ مُولوی عبدالکریم نے لکھااس واسطے بیل نے کہاہے کدیرا قاعدہ ہے کہ انہیں سے یعنی مولوی عبدالکریم سے ہرایک مطالکھوادیا کرتا ہوں۔ جھے یادنیس کہ میں نے پہلے کوئی عط مولوی عبدالکریم سے تصوایا ہو۔ اگر تھا ہوگا تو میری اجازت سے تھا ہوگا۔ جمعے یا دنیس کہ کوئی خط میرے نام آیا کہ بیل ۔ کارڈ ٹی نمبرہ دہ کارڈ ہے جومولوی کرم الدین کے خط میں مجھ كو لما جو ٢١ رجو لا في ١٩٠٢ وكلما ب. ( يهليد كم اتفاكديكار وفي نمر ٥ بيرمبرعلى شاه ك خط يس كينيا) (زول المح ص ١٨ ، فزائن ج ١٨ ص ١٨٨) ريدم إرت الورج ب\_

لیسین آپ کو عیم الامة صاحب کی شہادت سے طا۔ ذرا آپ بھی خطوط شتای کے دو یدار بنتے ادر علم بھی خطوط شتای کے دو یدار بنتے ادر علیم بحی کی طرح آپ کی مبری کی قلعی بھی گئی ہے گئی ہے کہ اور علی مبری خطوط شنای کے بعد جس قدر تحت نظوط شنای کے بعد بھی کھائی تھیں اس امر کا لوٹ کیا تھا۔

منتل دین پڑھنے سے ظاہر ہے۔ حتی کہ عدالت نے اپنے فیصلہ میں بھی اس امر کا لوٹ کیا تھا۔

میں وجہ ہے کہ امام الزمان نے خطوط شنای کا دو کی کر آٹ نے کی جرائت نے کی۔

ع حضرت كايتيسراتمة مدافت برجوعدالت كىطرف س آپ كوعطا مواب مبارك، مبارك، مبارك، آپ في على فرايا تفاكرتن القين عدالت كو دريع موتا ب كساب جب عدالت آپ كوتين تمغ صدافت كيخش بو كر پلك كوت بكروه تا القين بهدات كيخش مدافت كيخش مباكر پلك كوت بكروه تا القين بهدات كار بيك جوث كم براجلاس عدالت بحى آپ اس عادت بهازند آگر جوث نم بر ۲۸ ا

بلک اس نے خود ویر مرطی شاہ کا دیجی کی ارڈ بھیج دیا تھا۔ آئس نظرہ میں اس نے مرادشہاب دین بے۔ اس کا رڈ سے مراد پی نمبر ہے۔ شلع جہلم میں میرے مرید ہیں۔ جھے زبانی یا دئیس کہ تخصیل پیکوال میں میرے مرید ہیں۔ آئیس کہ تخصیل پیکوال میں میرے مرید ہیں یا نہیں۔ کتاب خمیر رسالد انجام آئیم میری کتاب ہے۔ یعنی میری تھنیف ہے۔ معنمون اس کا زرست، بیسہ اخبار مور دنہ ۱۱ رنوم را ۱۹۱ء میں جومعنمون محبد العزیز میرا مرید تھا۔ پھر برگشتہ ہوگیا جواس کی طرف سے معنمون تھے۔ دہ میری تو ہین ہے۔ جبدالعزیز کا دومرانام نی بخش ہے۔ ( میررسالد انجام آئیم میں ۲۷ کے پر دی شی چہری نی بخش ما ۱۳ میر تائی میں انجام آئیم میں ۲۷ کے پر دی شی چہری نی بخش صاحب معدالل بیت بٹالدورج ہے۔ تھوڑے دنوں سے اس نی بخش نے پھر توب نامہ شاکع کیا صاحب معدالل بیت بٹالدورج ہے۔ تھوڑے دنوں سے اس نی بخش نے پھر توب نامہ شاکع کیا تھا۔ اب اس دقت با برآیا ہوا ہے۔

ل مزدل آسے میں آپ کھے بھی کہ وہ کارڈ اس نے (شہاب الدین نے)خود بیجا تھا اور بیان میں آپ فرماھے میں کہ مولوی کرم الدین نے بیجا ہوا تھا۔ یا آپ کی مزدل آسے والی تریجوٹ ہے بابیان جمونا ہے۔ اس کئے ہم مجبور میں کہ ایک اور قبر آپ کے جموثوں میں ایز ادکر دیں۔ جموث نمبر ۲۹! مشتی عبد العمریز سابق قادیا ٹی کا صرز اکی نسبت مضمون

(بقد حاشر كرشت سخد) كى د يوار بديوار بادربس و يوارش ايك در يج بعى ب جس س مرزاصا حب کی بوی صادبہ ویری بوی ہے کال مجت رکھی تھی ہردوز آ کردات تک اس مکان میں بیٹا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جب ہم بٹالہ میں تصلو ہوی صاحبہ دو دفعہ دہاں بھی تشریف لا ئیں۔اس کا مرزاصا حب ادران کے مرید دل کو بخولی علم ہے۔ اس کی تصدیق ایڈیٹر اٹکم سے بھی کر لیجے۔ اگر اس کو تھ كهنا كوارا موكا توانكارنين كرے كا۔ اگر ميرے دائخ الاعقاد مونے ش كى تم كى شيطانى رگ كے در بعد فرق آئیا ہوتا اور اب کو دو جانتا ہے۔ موجودہ خاص الخاص مریدوں میں سے مس میں شیطانی رگ ب جو ہمارے ملک میں مشہور ہے۔ لنگڑے یا کانے میں ایک رگ زیادہ ہوتی ہے تو مرزاصا حب جو ملم مونے کا دعویٰ کرتے ہیں ادران کی ہرایک بات دی تصور کی جاتی ہے خدا تعالی سے اس امر کی ضرورا طلاح یاتے ہیں اورائے محروالوں کو ہمارے ساتھ والبلہ شرکنے دیتے۔ دوم! میرے دائخ الاحقاد ہونے کا اس سے برھ کر کیا جوت ہے۔ مرزاصاحب کی بول صاحبہ جب تمام جوان مودوں کوجن کی نسبت مرداصاحب ودواسيدرك مقدمه على طفأبيان كريك بي كدوهم رسيده ورش بي مع كومواخورى کے لئے لگتی تھیں تو ان کی حفاظت کا کام میر رسربرد ہوتا تھا اور ایک دفعہ می ان موروں کے ربوڑ کی حاظت کے لئے کوئی دوسرا مردمقرر نہ ہوا۔ اس ربوڑ میں ایل یز الکم کی بیدی بھی شال ہوتی تھی۔ اب الدير صاحب اس كاجواب دي كه محص يز حكركون دائخ الاعتقاد مجما جاتا تفا؟ سوم! مرزاصا حب كي بدى صادبه عشاكومى بمى بمى الى الم جولول كساته وباغ من جايا كرتى تغيس ادران مس المديرك بدى می موتی حی جوکو کبدی عی شال موتی حی ایے بخطروقت عی جب کر حورتی زیوات سے لدی ہوئی ہوتی تھیں۔ان کی حفاظت کا کام میرے ذمہ ہی ہوتا تھا۔ان سب بالوں کاعلم ایڈیٹر الکم کو بھی ہے۔ اگراس کے دل میں خدا تعالی کا ذراخوف بھی موالہ جموث نیس ہوئے گا۔ مجر جناب مرزاصا حب خداان کی عمر دراز کرے موجود ہیں۔ چارم! ش ان کے ۳۱۳ امحاب کبارش سے جول جن کی نسبت مرزاصا حب کا خیال ہے کہ ان کا وہی مرتبہ ہے جو جگف بدر والوں کا تھا۔ ان ٣١٣ کی فيرست مرذاصاحب كى كتاب ضيرانجام أتخم ش جهب كرشائع مويكل بهاور كرمرسانا مكوچهاور كرساتد ادر بھی خصوصیت سے بیان کیا ہے۔ اس فہرست ٹس میرانام درج کرنے کے دقت مرزاصاحب نے الدينركوك اطلاع نددك كرجمه ش كوكى شيطانى دك باتى سهد يجم! مرزاصا حب كى يوى كويرى يوى کے ساتھ دیجب متن کی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے لڑے کو بھری ہوئی کا بیٹا قرار دیا اور بھرے <del>لڑے کو اپنا بیٹا</del> منایا۔ اس پرانہوں نے بھی خوثی کا اظہار کیااور ہم نے زردے اور (بقیرها شیرا ملے مغربی)

(بقيه حاشيه كرشته مني الككين بلاؤكى وكليل يكاكي اورتمام مريدين قاديان كودموت دى ـ ایڈیٹرالکم نے بھی خوب یا و کوشت سے پیٹ ٹھونسا اور اس وقت اسے ذرا خیال ندآیا کہ جمھ میں کوئی شیطانی رگ باتی ہے۔ عشم! جب مرزاصاحب بر ہنری کلارک صاحب نے مقدمہ دائر کیا اور ڈمکس صاحب بهادر ڈیٹ مشتر گورداسپور نے بٹالہ میں قیام کیا اور مرزاصاحب نے سب بریدوں کوتاردیا اور سب نے بالد آ کری روز ور می کیا۔اس وقت بندہ نے عی سب کی معمان نوازی کا ذمدا تھا یا اور برطرح کے اخراجات کو گوارا کیا۔ اس کے طاوہ میرا مگر بمیشہ مرزاصاحب کے مریدوں کے لئے ہوٹل رہاجو جاہتا قادیان جاتے وقت بحی هم تا اور جو جا بہا قاویان سے آتے وقت بھی وہاں بی اتر تا۔ خواجہ کمال الدین اورمنتی محدصادق اور کی ایسے معزز مریدول کی ہویاں رات کو میرے عی محرش آ رام کرتی رہیں۔اس وقت الله يرصاحب في كى اين عير بمالى كواطلاع ندوى كد جه ش كوئى شيطانى رك باقى ب- الفتم! مرزاصا حب نے بیجے سرکاری طور برا پنا مخاریمی کردیا تھا۔ اگران کو چھ برکوئی شک وشیہ ہوتا تو بدؤ مدواری كاكام مير بسيروكيون كياجا تا-اس جكه بيه هورنيل كهين ايني خدمت گزاريان جتلاؤن فداست عليم بذات العدود خوب جانا ہے۔ اس قدر بیان کرنا صرف الدیٹر افکم کے خیال کے مٹانے کو ضروری تھا۔ كاش وهنعمون أكميتے وقت جناب مرزاصا حب كامشور وليتے اورمعقول بحث كی طرف توجه فرماتے ۔ مميند کے بھاڑنے سے چیتھڑے بی لکٹیں مے۔آئندہ احتیاط کو کام میں لائیں اور حسب شرا تلاحقیقت المہدی کا جواب لكوكردوصدروييه ياكي اب رباباغ كامعالم سواس كاعلم اليريترصاحب كوبخوني حاصل بدخود مرداصاحب نے ایے خسراور ہوی صاحب کے کہنے ہاغ کا اہتمام میرے دمدة الا اور بیضرورت ان کواس داسطے یزی کدآ ب کی بوی صاحب کو ورتوں کے ہمراہ باغ میں جانے اورول بہلانے کا شوق ہے اور جب وہ باغ میں جاتی تھیں تو شمیک وار باغ ان کو باغ کے اعرفہیں آنے ویتے تھے۔ کیونکہ وہ خود ورخوں سے پھل چول وڑنا جا ہت تھیں۔اس لئے انہوں نے اسے فائدہ کے لئے باغ میرے سرد کیا اور جب تک باغ میرے پاس ر ہامرزاصاحب کی بوی صاحبہ تمام مورتوں کوہمراہ لاتی رہیں۔وہ ایخ ہاتھوں سے پھل پھول توڑتی رہی ہیں بلکہ آئے وقت ہر ایک عورت جمولیاں بحر کرخاد عدول کے لئے بھی لے جاتی رہی ہیں۔الدیشرالکم کی بیوی نے بھی ان کے آھے گئی دف کیے ہوات نظر کے مول مے۔الدیشر صاحب کو بیجی معلوم ہے کہ میں نے محض مرزاصاحب کی بیوی کی خاطر غیروں کے پاس باغ فروخت میں کیا۔ تا کہ ان کو آور ان کی جمولوں کو کوئی تکلیف ند ہو۔ علاوہ اس کے پیل کے دنوں بیس آ موں سکے وكرول كوكر عام مريدول ك لي بحى آئد ب (بقيرماشيا كل مخرر).

(بقید حاشیہ گزشته صفحہ) بی ادرسب سے زیادہ لا لحی آ موں کے ایلے بیر صاحب ہی ہوتے رے۔ان بات کی مرزاصاحب بھی تقدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے مرزاصاحب کے باغ مصد باردیے لگا کر ہریاد کر دیے اور اپنی نمبرواری اور زمینداری کا ذرا خیال نہیں کیا۔ کیا ایڈیٹر صاحب کواس قدر واقعات کے بعد مجی خیال نہ آیا کہ میں قادیان میں فائدہ پہنچانے کو کمیا تھایا فائدہ اٹھانے کو؟ اب رہا مرزاصا حب کی محبت سے فائدہ اٹھانایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سوم زاصا حب کی محبت ہے تھے معلوم موکمیا کدان کے عقائد خالف اسلام ہیں اوران کا دعویٰ پیفیری کا ہے اورا پے مکروں کو کا فرجانے ہیں۔ کیابیم رے لئے کافی جیس؟ رہی نماز سوخدا کے فضل ہے بھی ضائع ند ہوئی۔ ہاں! مرزاصا حب محض علمائے اسلام کے سب وشتم کے تحریر کرتے وقت بہتر بہتر نمازیں جح کر کے ضائع کرویے ہیں۔ بلکہ جج جو عین فرض ہے اس کوضروری نہیں سجھتے ۔ یہی وجہ ہے کہ شخ رحمت اللہ صاحب اور مولوی نو رالدین جیسے متول لوگول كوقطعاً معاف كرديا ب\_ في صاحب كي طرف ديكھنے ولايت كوس طرح بھا محت ادر جج سے کس طرح ڈرتے ہیں۔زکو ہے مجمی مرزاصاحب نے نہیں دی۔ حالائکہ گھر بیں ہزار ہارو پیدیاز پورموجود ب اور روز ب او جان او جو كرمريدول سے چھوڑاوية بيں۔ اگر كى نے وراعذركرويا كر جھے فلال تکلیف ہے وروز وں کی معافی ہے۔علاوہ اس کے بھی آپ نے خود امامت نہیں کرائی جماعت کے ساتھ نمازيز هنايس بزاثواب بحسابول كيكن اس بات كويس بميشه كمرده خيال كرتار بابول كهمولوي نورالدين صاحب اور محماد سن امروی جیسے فاصلوں کوا مامت کے لئے امپازت ندوی جائے اور داتص الاعضا محص کوا مام بتایا جائے۔جس کے پیچے نماز پڑھنا بھی محروہ ہے۔لین پھرمجی میں دیکھادیکھی ان کے پیچے نماز پڑھتار ہاہوں۔اب ایلے یٹرافکم بتا تھیں کہتنی نمازیں میں نے ایسےام کے چیچے نہیں پڑھیں۔میرااعۃ تاد وی ہے جومرز اصاحب کے بیعت میں وافل ہونے سے پہلے تھا۔ میں خود پنج بنا ماسلام برقائم ہوں اور ج محض ہے وہ میرے نز دیک مسلمان ہے۔ میں حدیث کامنکر نہیں ہوں۔البنة صرف الی حدیثوں کامنکر ہوں ?ن کے مصنے مرزاصاحب من مگرت کر کے اپنے ادیر لگاتے ہیں۔ایک درق ابتدائے حقیقت البهدى بعدرتميم جناب ايديرصاحب بيبه اخباري خدمت مين مرسل يب اس مين مير عقيده كا مفعل بیان ہے۔ایک ورق ایدی رصاحب الکم کو بھی واہے۔ خاكسارمولوي عبدالعزيز نمبر داروركيس بثالة فبلع كور داسيور!

نوك ..... فقير محم مازم في كوكي سوال فين كيا-

بجواب وکیل استفاد خواب کی تم کا کرد او بی تا پی تمبر ۱۹ وی محط ہے جو ایک میں میرے نام

آیا اور بھے لاقفا۔ خدا کی ہم کھا کر کہتا ہوں میں قمیہ کہتا ہوں کہ بیجا ہے باصلہا جناب کے طاحتہ کے لئے

یدکھا ہے۔ پیرصاحب کا ایک کا رڈ جو بھے پرسوں ہی پہنچا ہے باصلہا جناب کے طاحتہ کے لئے

روانہ کر دیا۔ جس میں انہوں نے فوداس ہات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی جو حسن کے نوٹ انہوں

نے چاکر سیف چشتیائی کی رون پر حائی ہے۔ لفا فداس کا میرے پاسٹیس ہے۔ عل پی تمبر ایم میں

مولوی عبدالکر یم صاحب کی طرف سے دیا۔ جس میں پیرصاحب گواڑوی کی سیف چشتیائی کا ذکر

مولوی عبدالکر یم صاحب کی طرف سے دیا۔ جس میں پیرصاحب گواڑوی کی سیف چشتیائی کا ذکر

مولوی عبدالکر یم صاحب کی طرف سے دیا۔ جس میں پیرصاحب گواڑوی کی سیف چشتیائی کا ذکر

مولوی عبدالکر یم صاحب کی طرف سے دیا۔ جس میں پیرصاحب گواڑوی کی سیف چشتیائی کا ذکر

میاب الدین کی طرف سے بعدالسلام علیم مضمون واحد ہے۔ پی تمبر ایس میں مورون نہ ہے۔ میاں

ملاحظہ ہو۔ پیرمبرعلی شاہ سے بہت تھوڑ ہے یعنی دو آخو یا تھن سوسے کم ایسے مرید ہوں گے جن کو پوری

ملاحظہ ہو۔ پیرمبرعلی شاہ سے بہت تھوڑ ہے یعنی دو آخو یا تھن سوسے کم ایسے مرید ہوں گے جن کو پوری

ملاحظہ ہو۔ پیرمبرعلی شاہ سے بہت تھوڑ ہے یعنی دو آخو یا تھن سوسے کم ایسے مرید ہوں گے جن کو پوری

ملاحظہ ہو۔ پیرمبرعلی شاہ سے بہت تھوڑ ہے یعنی دو آخو یا تھن سوسے کم ایسے مرید ہوں گے جن کو پوری

ملاحظہ ہو۔ پیرمبرعلی شاہ سے بہت تھوڑ ہے یعنی دو آخو یا تھن سوسے کم ایسے مرید ہوں کے اورا کشر حصاس کی میں جھپ گیا۔ یاد تیں میں ماہ میں کتاب واقعات ضمیر مطبوعہ نوم ہوں کا مؤلف منٹی محمد سورت میں امرید ہے۔

اشتہار جوم ۵۲،۵ پردرج ہے۔ وہ میں نے دیاہے۔ انمی دنوں میں یعنی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء میں اس میں بیدورج ہے میں تے پیرم معلی شاہ کے لئے بطور تخدا کیک رسالہ تالیف کیا ہے۔ جس کا نام میں نے تخد گولا و بیر کھا ہے۔ (اخبارا اہم ۳ راگست ۱۹۰۰ء میں کا کم می) پر فقرہ ذیل ورج ہے۔'' امام ہمام علیہ العسلوٰ قوالسلام کے رسالہ تخذ گولا و بیہ نے ہمیشہ کے لئے پورا کرویا ہے۔''

لے کی نہ شدوہ شدا جب آپ دوسویا سوے کم مرید دل کو پوری طرح سے شاخت کرتے ہیں تو پھر خمیرا نجام آتھ میں سوسے زائد مریدوں کے نام کھے کران کو اصحاب بدر کے حشل قرار دینا آپ کا بے بنیاداور رجما'' بالغیب ہوااور پھران ہزار ہامریدوں کو جوآپ سے بیعت کئے جاتے ہیں اور چھوں پر چھرے دیئے جاتے ہیں بیعت فلح کروینا جا ہے۔ جب مرشد جی ونیا میں ان کی پوری شناخت ہیں کرتے تو قیامت میں تو انہوں نے کان پر ہاتھ و حرکے اور صاف کہددینا ہے۔''لا تلو مونی ولو موا انفسکم'' بھائیدا ورافور کرواور پھر فور کرو۔ (تحد گولاویس ۵۱ مزائن تا ۱۹ می ۱۹۰ پر ۳۳ بزاراً وی کا ذکر کیا ہے۔ (الکم ارتبر ۱۹۰ می ۱۹ کام) پر ذیل کی هم ارت ہے۔ "معرت اقد س وغیرہ اور تحد گولا و یہ کی تصنیف کے کام شی معروف بی دوئیل کی هم ارت ہے۔ "الله موروی ۱۹۰ می اکام می معروف بی سے نوبیل ہے۔ " (الکم موروی ۱۹۲ کے ۱۹ ہے۔ " تحد گولا و یہ عقریب تیار ہوا چا ہتا ہے۔ اب خاتمہ لکھا جارہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ کار فوم رتک ختم ہو کرشا کتا ہوگا۔" (الکم ارد بر ۱۹۰ می ۱۹۰ کی اردی ہوا ہوا گام) پر درج ہے۔ " تحد گولا و یہ کاکام اس کی جوارت تحد گولا و یہ کاکام کار بر الکم دوروز کے لئے ملتوی ہوا۔ تحد فرنوی کے اس کے بعد بند پڑا رہا اور پر ۲۰ موام میں شاکع ہوا۔ تحد فرنوی کے اس کے بعد بند پڑا رہا اور پر ۲۰ موام میں شاکع ہوا۔ تحد فرنو یہ پی ۱۹۰۰ میں میں کھا اس کے بعد بند پڑا رہا اور پر ۲۰ موام میں شاکع ہوا۔ تحد فرنو یہ تا کہ بی کھا ہوا۔ تحد فرنو یہ تا کہ ایک رسالہ چھا پنا شروع فر مایا۔" (الکم ۱ ارتبر ۱۹۰۰ میں اکام) میں کھا ہے۔ " تحد فرنوی کے بہت بڑا حصہ فرنوی کام سے سے براحمہ کو بیت بڑا حصہ فرنوی کام سے بین بیا میں کھا ہے۔ " تحد فرنوی کام سے بین بین کھی کہ ہوں۔ " کو بیا ہوگا۔ اس رسالہ کیا ہمی بہت بڑا حصہ طبع ہوجا ہے۔"

 میری خالفت کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ افکم ۱۳ ماگست ۱۹۰۱ وس کا کم ۲۰۴ شن د جو اعلان نبیت فارج ہونے ہی پیش فبر دار بنال کا ہے۔ وہ درست ہے۔ پیسا خبار مورید ۱۹ رئوم بر ۱۹۰۱ و میں نی پیش المعر وف عبدالعزیز نے میری خالفت میں لکھا ہے۔ 'الحکم ۱۳ ارتبر ۱۸۹۸ وس ۱۱ کا کم ۱۳ پر جو جلی المم ہے۔ جو اخبار الحکم کے متعلق ہویا کی تم کی خط و کتابت خواہ دہ ترسل زرے متعلق ہویا کی تم کی کئا ہے پر بیش ہوخواہ کی اصلاح کاری کے لئے ہو۔ وہ فاکسارالیڈیٹر کے نام آئی چاہے۔ حضرت اقدس کے نام مطلق ند ہو۔ کیونکہ حضرت اقدس کے بیام مطلق ند ہو۔ کیونکہ حضرت اقدس کو بحیثیت مالک یا فیجر ہونے کے اخبار سے تعلق نہیں ہے۔

بجواب کرم دین طرح ایی فمبر کو میں مضمون کے لحاظ سے شناخت کرتا ہوں کہ بیددئی خط ہے جوکرم دین نے میر سے تام بیجااور جونزول اسے کے ص۵۷ ، فرنائن ج ۱۹ ص ۵۳ پرورج کو جائے ہے۔ لفا فداس خط کا ضائع ہوگیا۔ بید خط الامرجولائی ۱۹۰۳ء کا کلھا ہوا تھا اور د ۲۵ ، ۲۷ مرجولائی ۱۹۰۳ء کو پہنچا ہوگا۔ جننے پر چدا خبار الحکم چیش ہوئے ہیں۔ سووہ میر سامنے طبح نہیں ہوئے ۱۹۹۸ء سے پہلے تعداد مریدان ایک بزار ہے بھی کم تھی اور پھر ۱۹۹۹ء میں ۲۰۰۰ء کے قریب ہوئی اور ۱۹۹۰ء میں ۲۰۰۰ء نائن ج ۱۳ س ۱۵ سامی پر عبارت ۱۹۰۰ء میں ورج ہے۔ ''اس فرقہ میں حسب فہرست منطکہ بذا تعداد تین سواٹھارہ آدی ہے۔' ہے کا ب میری تصنیف ہے۔ یقل رپورٹ مثنی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنہ بنالہ شلع کورواسپور کا میری تصنیف ہے۔ یہ کا الدین صاحب تحصیلدار پرگنہ بنالہ شلع کورواسپور کا مقدمہ تذرواری آگئی کی تاریخ نام ۱۸۹۸ء ہے۔

ا بیر کہتے ہوئے شاید آپ کوشرم آتی ہے کہ کل تعداد مربدان ۱۳۱۸ تھی۔جیسا کہ شی تاج الدین صاحب تحصیلدارتے بعد کال تحقیقات کے اپنی رپورٹ بیں ظاہر کیا اور جیسا کہ تھوڑی دیر آگے چل کر آپ کو اپنے مندسے قائل ہونا پڑے گا اور نیز آپ کا مخلص حواری ایڈیٹر رسالہ ربو ہو آف ریلیجو رسالہ ندکور ج منہ ابات جوری ۱۹۰۲ء کے ص ۳۸ میں لکستا ہے کرد ۱۸۹۹ء میں اس فرقہ کی تعداد صرف چند سوئل تھی۔''

ع کیا کوئی صاحب عقل شلیم کرسکتا ہے کہ ایک مدت درازی کوشش کے بعد ۱۸۹۸ء تک تو تعداد مریدان بھٹکل ۱۳۱۸ کو پیٹی کیکن ۹۹ ۱۱ء میں صرف چند ماہ کے بعد دس ہزار کے قریب ہوگئی۔ حالانکہ ۳۱۳ کی تعداد اخیر ۱۸۹۸ء لینی ماہ تمبر میں ثابت ہوئی تھی۔ دیکھور پورٹ مخصیلدار موصوف پرا کیے صرح مجموث ہے۔ مجموث نمبرہ ۳! (ضیرانجام آمقم م ۱۳۷ بزائن جاام ۱۳۱) پر میرے مریدوں کی تعداد ۱۳۰۰ کمکھی ہے۔ ۲۲ رجنور کی العمام م ۱۳۷ برخور کی العمام استان کے ۱۲ برجنور کی العمام کے ۱۸ می ہوئی۔ جھے ذاتی علم ہے۔ نبست تخد کواڑ و میداور تخد غرافو یہ کے لکھے جانے اور اکثر حصد چھپ جانے کے جو ۱۹۰۰ء میں واقعہ ہوا طاعون کا حملہ قریب ۲ سال سے شروع ہوا ہے۔ (سواہب الرشن ۱۸۰ برزین جامل ۱۳۰۰ء میں انتقالی ولوں میں مجان ۱۳۰۰ء کے کہ دہ جماعت المجنس سالوں میں ایسترائی ولوں میں مجان کے کہ دہ جماعت المجنس سالوں میں ایسترائی ولوں میں اور بردی ہوئی ہوئی۔ استرائی ولا کا میں ایسترائی مولی۔ میں اور جھر کا میں استرائی مولی۔ دستون ماک اور جھر کا میں اور جھر کے کہ دارست سلم کیا اور دسترائی میں استرائی مولی۔ دستون کا میں اور جھر کا درست سلم کیا اور دسترائی میں استرائی مولی۔ دستون کا میں کا میں میں استرائی کی درست سلم کیا اور دسترائی کو درست سلم کیا اور دسترائی کی درست سلم کیا در در کا کو درست سلم کیا در دسترائی کی درست سلم کیا در در کارست سلم کیا کو درست سلم کیا در در کار کی میں کارٹر کی میں کر درست سلم کیا کو درست سلم کیا در در کارٹر کو درست سلم کیا کی درست سلم کیا کو درست سلم کیا کیا کو درست سلم کیا کی درست سلم کی درست سلم کیا کو درست سلم کیا کی درست سلم کی درست سلم کیا کو درست سلم کی درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کو درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کیا کو درست سلم کو درست کو درست سلم کو درست کو درست

سع آپ اپنے پہلے بیان ش شلیم کر بھے ہیں کہ ۱۸۹۸ء سے پہلے تعداد مریدان ایک ہزار سے بھی کمتی ۔ پر ۲۲ ردتوری ۱۸۹۷ء کو شمیرانوا م آتھ میں تعداد مریدان آٹھ ہزار لکھنا ایک سیاہ جموث ہوا جمود نئم اسا!

س کیالطف جوغیر پردہ کھولے جادووہ جوسر چڑھ کر بولے۔ آپ کی بیتحریرتو ٹابت کرتی ہے کہ دافق کے ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹ء میں تعداد مریدان ۲۰۰۰ کے قریب تھی۔ کیونکہ تی تو بقول آپ کے ۱۹۰۰ء سے شروع ہوئی اوراس سے پہلے کے سال ابتدائی دنوں میں شار ہیں۔ حالانکہ آپ تو اپنے حلنی بیان میں ابھی کہدرہے تھے کہ ۱۸۹۹ء میں دس ہزار کے قریب تھی اور پھر ۲۰۰۰ء میں ۳۰ ہزار ہوگئی۔

لا میمی جموث محض ہے۔ رپورٹ مروم شاری ۱۹۰۱ء ش تعداد فرقد احد بیک ۱۳سودرج ہے۔ دیکھور پورٹ سرکاری میں ۱۸۳ پیرا گراف ۳۹ اور سرکاری حقیق کے مقابلہ میں تعداد مریدان کے متعلق مرزا قادیانی کے مخت منافض اورانکل بچاتو ال کوئی وقت کیں رکھتے۔ اب ہم حضرت بی کا و و ملغی بیان درج کرتے ہیں جوآپ نے بمقد مدے ۱۳ تعزیرات ہند بحیثیت کواو صفائی عدالت میں دیا تھا۔

نقل بيان مرزاغلام احمرصاحب كواه صفائي

حكيم فضل دين ساكن قصبه قاديان مخصيل بثاله مستغيث بنام محمر كرم الدين ساكن بهيس مختصيل چكوال ضلع جهلم ملزم

ييان كواه مفائى باقرارمالح

جرم زيرد فعه ٢٧ تعزيرات مند

مرزاغلام احمر (چونکہ گواہ ملزم کا مخالف گواہ ہے اس لئے اس کواجازت دی جاتی ہے کہ ۔ وہ سوالات بشکل جرح کرے)

ل مرزائد! خور کرنا آپ کے مرشد تی کیسے صاف کر گئے۔ باوجود یکداخباروں اور تصنیفوں میں شور مچا بچے ہیں کوفیض ہماری وعاکا نشانہ ہو کرم گیا۔ اب عدالت میں اس کی تسلیم سے چو کتے ہیں۔ کیار است بازی اس کو کہتے ہیں؟

واسطے بیں انے کوئی آ دی نہیں بھیجا۔ محرمشورہ کے طور پر جھ سے علیم فضل دین نے کہا کہ اس کارروائی بیس میرا فائدہ ہے۔ کیونکہ اس کتاب نزول استے بیس زیادہ قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ بیس نے ان کو کہا کہآ پ کا افقیار ہے کہآ پ جا ئیس۔ کتاب نزول استے کا مصنف بیس ہوں۔ اس کی تصنیف بیس اپنے طور سے اپنی طرف سے کرتا تھا۔ محرا اگر کوئی امر نیا چیش آ دے جو میری کتاب کو زیادہ مغید بنا سکتا ہویں اس کو بھی لیتا ہوں۔

سوال ..... اس کتاب میں آپ نے اورول سے اس طور سے مدولی ہے جیسا کہ آپ نے اور ر بیان کیا ہے؟

جواب ..... بین نے جب کرم دین کا خطآ یا تھا تو اس خیال سے کہ اس کا خطاصح ہوگا۔ وہ تذکرہ ۔ نزول اسے بیس کیا تھا۔ مگر جب سراح الاخبار (خود بخوت میں اس نے اس کے برخلاف کھھا تو وہ میراخیال قائم ندر ہا۔ بعض با تیس میر ہے حافظہ سے فروہ وجاتی ہیں۔ میں ان کو ہمانیس سکتا۔

ا فضل دین ستغیث اور تکیم نورالدین گواه مرشد جی کے بیان کی تکذیب میں صاف کھاتے ہیں کہ مرز اقاویا نی کے تکا یب میں صاف کھاتے ہیں کہ مرز اقاویا نی کے تکم کی تھیل کے لئے فضل وین بھیں کو کیا۔ ویکوں میں استغیث و بیان مواقع ہیں۔ میں نے کمی کوئیں جیجا۔ مرشد و بیان مراقع ہیں۔ میں سے چاکون ہے اور جھوٹا کون۔ و جیلوں میں بیت تقض کیوں؟ کوئی منصف مرز ائی بتائے ان میں سے چاکون ہے اور جھوٹا کون۔

م صاحبان! سوال وجواب كو بغور ديمية اور چرانساف سيجة كرسوال از آسان وجواب از ريسمان والامعالمه بي انيس سوال توبيه كرزول أي ش آپ ند دوسرول سه دول بياند كين مرزا قاوياني اس سوال كاجواب لا وهم سينيس وسية بي حكواوري راگ كانا شروع كيا جواب كيون دين تعنيف كي قلعي كملتي به اور جوالزام سرقد كا دوسرون پر لگاتے ہيں۔ اس كين وطيره بيا وروائكتو العبادة كى اس كينو وطرم بينة بيں بائے فضب كياراست بازوں كا يجى وطيره بياور وائكتو العبادة كى اس حينو ولئي كي رائي تاروں كا يجى وطيره بياوروائكتو العبادة كى اس حينو ولئي كي رائي تين بي جينوں العبادة كى الي تي تين بين جينوں العبادة كى الي تين كيار كيا كي وطيره بينا كيا كياروں كياروں كيا كياروں كيا كياروں كيا كياروں كيا كياروں كياروں كيا كياروں كيا كياروں كيا كياروں كيا كياروں كيا كياروں كياروں كياروں كياروں كيا كياروں كيار

سے کورٹ کا خود بخو دوالانوٹ قابل خور ہے۔ بے بوجھے مطلب کی ہاتی ہا گلی جاتی ہیں۔ کین سائل کے سوال پرالتفات نہیں ہوتی۔

یں میں کیاایسے کرور حافظ والا نبوت کا استحقاق رکھتا ہے۔ ہر گر نہیں۔ نبی کے لئے خافظہ کی قوت ضروری ہے۔ تاکہ کی خی فرق ندا کے۔ فرو ہو جانے کی وجہ استفراق روحانی اورضعف و ماغ ہے۔ سوال یہ دونوں الہام آپ کے سچے ہوئے ہیں؟ بہتنظی مولوی محمد سن اور پیرم برطی شاہ ؟ جواب پہلے تھیں نے بل سراج الاخبار کے شائع ہونے شائع ہونے سے خیال کیا تھا کہ بید دونوں الہام سے ہو گئے ہیں۔ محرسراج الاخبار کے شائع ہونے کے بعد میں کئے نیاں کا مصداق قائم کرنا اکثر رائے میں میں گئے ہوئے کے بعد میں گئے ہوئے کہ اس کے بیرتعلق رائے ہوئے کہ تعلق ہے۔ بھی چیش کوئی کو اس سے پیرتعلق میں ہے۔ بیات صرف رائے کے متعلق ہے۔ بھی چیش کوئی کو اس سے پیرتعلق خیس ہے۔

سوال ..... ان دوپیشین گوئیوں کامصداق ادر معیار آپ کی رائے ہے یا کدادر کوئی چڑ بھی ہے۔ جواب ..... چونکہ بید دونوں پیشین کوئیاں مجمل ہیں۔اس لئے تھن رائے سے خیال کیا گیا کہ ان کا مصداق ادر معیار صرف رائے قرار دی گئی۔

سوال .... مس كى رائع؟

سوال ..... جومضمون (نزدل اُسیح حاشیص ۱۷) سے لے کر (ص۸۱، بوزائن ۱۸ص ۳۵۹۵، ۳۵۹) تک ہے۔ یہ آپ نے کس بناء ریکھا۔ خطوں کی بناء پر یا کسی اور بناء پر؟

جواب ..... کرم الدین کے خطاور شہاب الدین کے خطاکی بناء پر تکھااور ایک کارڈ کی بناء پر جوکرم الدین کے خطاکی بناء پر جوکرم الدین کے خطاص کی نباء پر ہے۔ خطوں کی بناء پر ہے۔ خطوں کی ہناء پر ہناء پر

ع اس جواب بین ملہمیت کی ساری قلقی کھل گئی۔ واہ صاحب واہ! الہام کیا ہے موم کی ناک جدھر جا ہو چھرود۔

سع جب آپ کوائے الهام کی قلطی پریقین ہولیا تو محرموا مب الرحمٰن میں بیالهام ماارجنوری کوشائع کرنا آپ کی دیانت برحرف آتا ہے۔

سم پہلے ابتدائی بیان میں آپ لکھا بھے میں کہ ش عط سے تیجیس ثلاق تھا کہ وہ اس کا خط ہے۔اب یہاں آ کر خطوں پر یعین ظاہر کرتے ہیں۔کیا کریں حافظ کا تصور اور شعف و ماغ کی مجبوری۔

ا کھیک فرمایا ضعف و ماغ ہی نے تو بہ آفت و نیا بی بر پاکی آپ کا د ماغ سمج موتا تو بھی آپ مسیحیت ومبدویت وغیرہ کی سودانہ کرتے خداد حم کریے۔

سوال..... وه کون سے خطوط بیں؟

جواب ..... في تمبر اور في تمبر الطوط الاستنباط كيا تفار

سوال..... ٢ ما كوبركا مراج الاخبارة ب ني كب يرها؟

جواب ..... مير يا إلى سراج الاخبار فين آتى ب- يحدد يركرك آئى بوكى اور پر محدكواطلاع موكى موگى الحكم ش فين يزها كرتا-

سوال تخضر عدوه ان واقعات کے بعد مینی واقعات مندرجہ سراج الاخبار مطبوص ۲ راکتو یر ۱۹۰۶ء آپ نے لکھا کہ کیا؟

جواب ..... تخذيدو مليس في ١ راكوركسا-ساتحدى حبب كيا-

ا فعنل دین اور عبدالکریم سراج الاخبار ۲ را کتوبرکا دو تمین دن کے بعد مرزا قادیانی کی مجلس میں پڑھاجا تا بیان کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی یہاں کچھ مہلت لکا لناج سے ہیں۔

ع مم اس جواب كى طرف ناظرين باانساف كوخاص توجد دالانا جاست إلى اور مرزا قاویانی کی صداقت کی قلعی انبی کی تحریر سے کھولنا جا ہے ہیں۔ اس موقعہ پر مرزا قادیانی كتاب تخديده كي تصنيف لكهائي جميائي، اشاعت سب كي تاريخ ٢ راكة بركا ون بيان فرات ہیں۔لیکن تخذیدوہ پکار کرکہتی ہے کہ میرامصنف مقدمہ بنانے کے لئے جموٹ ککھ رہا ہے۔میری تصنيف تو ٢ ماكتوبركوشروع موكى بادر ٢ ماكتوبركوشم للاحظه موتحقه الندوه مطبوعه ضياء الاسلام ص اشروع سطر میں صاف لکھا ہے۔ آج ۲ را کتوبر۲ ۱۹۰ وکوایک اشتبار جھے ملا۔ پھرص ۸ پر لکھا ب\_المؤلف مرزاغلام احدىم ماكتوبرا ١٩٠٠ واورا خيرص ارتكعاب المؤلف مرزاغلام احمدقا وياني ا ما كتوبرا ١٩٠١م اس سے صاف ثابت مواكديد ٥ درق كى كتاب الاكتوبر سے شروع موكر ٢ راكتوبرتك ياني دنون بس صرف تصنيف موكى ب- چركاتب كالعمائى اور چميائى ك لي بعى چندون درکار ہوں مے لیکن بالمبمد مهدى معبووت موعودائے ملفى بيان مص صرف ايك دن كى ساری کارروائی بیان فرماتے ہیں۔اب مرزائی صاحبان سے باادب بوجھا جاتا ہے کہ بتا کیں مرزا قادیانی کے حلفی بیان کی تکذیب کریں یاان کی تحریرات مندرجه تحفیمده کی دونوں صورتوں میں مرزا قادیانی کی صداقت پرحرف آتا ہے۔ بیام بھی قائل توجہ ہے کہ جب تحدیدہ جیسی ۵ورقد اردو کتاب پرمرزا تاویانی کے پانچ دن صرف ہو گئے تو مجروہ ساری شیخیاں کہ چندونوں میں کئی سو اشعار عربي لكصيجات بيسب فرضى وعوى ماننا يرا-

سوال ..... اس كتاب تخد عدوه كى اشاعت ٢ ماكتوبر كے سراج الاخبار كے مضمون كى اطلاح مونے كے بعد موكى ياسكے؟

جواب ۱۹۰۳ مراکتو ۱۹۰۳ء کو کتاب تحد ندوہ شائع ہوئی۔ مواہب الرحمٰن جنوری ۱۹۰۳ء میں شالع ہوئی۔ مواہب الرحمٰن جنوری ۱۹۰۳ء میں شالع ہوئی۔ اس سے پہلے لکھی گئی۔ تاریخ کلینے کی یاد نیس ہے۔ کیونکہ بشرے ساتھ ہے۔ جمد کواچھی طرح یاد نیس ہے کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ سکتا ہوں کہ جنب جہلم ممیا تعالواں دفت سے کتاب ساتھ گئی تھی۔ یعنی چھی ہوئی تھی۔ میں سے کہ ساتھ اس کا حوالہ ہے مقدمہ کا ذر نہیں ہے۔ گر میں ادام یا کیا حوالہ ہے مقدمہ کا ذر نہیں ہے۔ گر الدین کا حوالہ ہے مقدمہ کا ذر نہیں ہے۔ گر الدین کی طرف سے ہے۔

سوال ..... ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ لا ماکتوبر ۱۹۰۲ء کے اخبار سراج الاخبار جہلم کا معنمون معلوم ہونے کے بعد مجھے یقین ہوگیا تھا کہ میری رائے یا میر الجتہاد دربارہ صدافت البامات کے غلط ہوتے کتاب مواہب الرحمٰن کے اندراج ص ۱۲۷ء کا اکا کیا جواب ہے۔

جواب ..... مجھے معلوم تیں ہے کہ مراج الاخبار میرے پاس کب پہنچا اور کب اس کے مضمون سے مجھے معلوم تیں اس کے مضمون سے مجھے کو اطلاع ہوئی۔ باس اس کے جیسا کہ بیس نے پہلے خطوط پر یقتین کرایا تھا۔ ایساندی سراج الاخبار پر ایک خیالی عمل میں اس کے خیالی عمل میں اس کے خیالی عمل میں ہوا کہ شاید خطوط مرسلہ کرم الدین حقیقت میں سے اور اس لے جھا کا رئیس ہوا کہ شاید خطوط مرسلہ کرم الدین حقیقت میں سے اور اس سے بھی الکارٹیس تھا کہ شاید خطوط مرسلہ کرم الدین حقیقت میں سے اور اس

لی بہال تو آپ کی فرض مراج الاخبار ۲ اکتوبر سے جہالی کی ہے۔ اس لئے فریاتے ہیں کہ مواہب الرحمٰن گوجنوری بھی جھی ۔ آپ کہ پہلے تھے تاریخ یا دینی ۔ یہ بہار کا توبر کی الد خبار ۲ مراکتوبر کی المسال میں ہواتو بھراس بات کی اطلاع سے پہلے کا تعمی ہو لیکن جہاں ہواتو بھراس بات کی ضرورت چیں آپ پہلے کا تعمی ہواتو بھراس بات کی ضرورت چیں آپ پر استخاد دوائر ہے۔ مراج الاخبار ۲ مراکتوبر کی اطلاع کے بعد کی جا ہے تو وہاں آپ نے الکھ دیا کر بھر برا ۱۳۱۱ یا ۱۳ ارجنوری کی تعمی ہوئی ہے۔ کہا الیسی ارجنوری کی تعمی ہوئی ہے۔ کہا الیسی ارجنوری کی تعمی

ع واه دحرت واه اخیالی یعین کاهم نرالی بی ایجاد فرمانی بهم توسنا کرتے ہے کہ جہاں یعین آجائے وہاں خیال ووہم کی محیائش عمارد: 'برویقین پرده ہائے خیال' کین چدھویں صدی کے بناوٹی مسیح نے جہال دنیا کواور نے محکوفے سناتے یہ بھی خوب بی ٹی گھڑت سنائی مرزائیو اُسیح صاحب کی اس آبلیت کی ضرور داددی جائے گی۔ سوال ..... يقين اور خيالى يقين كي كيامعد بي \_ يقين تمن هم كا موتا ب \_ اوّل علم الحقين بي \_ يقين تمن هم كا موتا ب \_ اوّل علم الحقين بي بي ايك جكد وهوال المحت و يكيس تو خيالى يقين كبته بي روسرى هم عين الحقين جب م آ مل إني آ كلمول بي و يكيلس - تيسرى هم تن الحقين وه كي كيس - تيسرى هم تن الحقين اور تن الحقين المرت الحقين الموث الحقين عدالت كي وريد بي ميس الحقين اور تن الحقين عدالت كي وريد بي ميس آت والى من كرم الدين كي جب وط آت تقيم ان كوش في خيالى يقين سي الحقين كوش في الحقين الموثن الحقين المحت الموثن المحتون كي الحقين كي

ل بہت اچھا کیا۔ ایک مہم من الله مدعی رسالت بھی کسی و ندوی عدالت کامختاج ہے۔ باوجود یکہ دعویٰ بیہ ہے کہ آپ خود بدولت و نیایس تھم عدل موکر آئے ہیں۔ مرزا قاویانی کی فرمائے گا۔ شرعی امور کے فیصلہ کے لئے کتاب اللہ اورسنت الرسول کوچھوڑ کرکون کی عدالت میں رجوع فرماسية كارحالاتكه خداد ترتعالي كالوامرب- "فسان تسنساز عقس فسى خودوه الى الله والرسول ومن لم يحكم بما انزل الله ''مرزا قاويانيهال'و آ پعالت *وحلّ أيقين كا* ہاوی مانے ہیں۔ سین تصنیفات سے محمدادر على فاہر برے۔ جیسا کدآ ب كامخلص حوارى مولوى عبدالكريم ابني كتاب سيرة تمسيح ميس عدالتوں ادراس كے متعلقین كی نسبت يوں رقمطراز ہیں۔ الكجريان مقدمه بازي نتقوى، ويانت، المانت اوراخوت ادر جدروي ان سب اخلاق فاضله كا خون کرویا ہے اور کھر کھر اور کوچہ کوچہ اور گاؤں گاؤں اور شھرشر میں بن آوم کے لباس میں کرگ ویٹک اور کیدڑ اور کتے پیدا کر ویے ہیں۔ایل لویس اور عرضی لویس عموماً وکلاء بیرسر، مخار مقد مات کی ترغیب دیتے ہیں۔ان صورتوں میں کہاں خدا کا خوف دلوں میں سائے۔ ہرایک مكان ش (كاش آخركار دارالامان بحى اس سے بياندرما) مقدمہ بازى كے لئے رات ون جموثے منصوب اورمشورے ہوتے ہیں اور دین اور کاروین محمل چھوڑا گیا۔ ویباجہ سرۃ المس ص ۵۷، حکام اور سربر آورده لوگول کا عام میلان الناس علی دین موکهم به چونکه حکام محص فساوی اور و نیاؤں کے کیڑے ہیں اورخدااورمعاوان کوذرامجی تعلق نہیں۔اس کئے ضروری ہے کہ رعایا پر بھی د بی اثریزے۔ لاجرم اکثر افراور حایا کے سراسر کلاب الدنیا ہو صحنے ہیں۔'' ایسنا ص ۸ جائے غور ے کدوسرول کوقو مقدمہ بازی سے منع کیا جاتا ہے اور حکام سے برخن کیا جاتا ہے اور جب اپنی مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے تو اس کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عدالتوں کے ذریعہ تل الیقین کی تلاش ہوتی ہے۔

سوال ..... جب ٢ مراكتوبركا سراج الاخبار آپ كومعلوم جوا تو خطول اور اخبار كى نسبت وزن كرنيد يعنى مقابلتا ان دونول يس كرنے يعنى مقابله كرنے ميں آپ كاكيا خيال يعنى كيسا يقين پيدا مواليعنى مقابلتا ان دونول ميں كرنے ہوئى جون عرف ع

جواب ..... اگرچہ ہم سراج الاخبار کے شائع ہونے کے بعد تعلی فیصلہ بیس کر بچے۔ بلکہ مرف
کشکش میں تھے لیکن میر ترج سراج الاخبار میں پائی گئی کہ جو خطوط بھی کو بیسے گئے تھے وہ ایک خفیہ
کارروائی تھی جس کی نسبت کرم الدین نے باربار تاکید کی تھی کہ اس کو ظاہر نہ کرنا ۔ لیکن سراخ
کو بجورا ترج و بی پڑی۔ جھوکو کھی ڈبیس نے ان کو دیو کہ دیا ۔ اس لئے ہم کوسراج الاخبار کے مضمون
کو بجورا ترج و بی پڑی۔ جھوکو کھی ڈبیس ہے کہ دربارشام مندرجہ الحکم مورجہ اس الکتو برا ۱۹۹ میں
کوئی ذکر نسبت مضمون مولوی کرم الدین کا ہوا کہ تبیس ۔ کیونکہ صدیا با تیس ہوتی ہیں۔ الحکم میں
دربارشام کی بایت کی خلطیاں ہوجاتی ہیں۔ بھی تا بھی سے میوہ جاتا ہے کہ ایک تقریر پوری یادنہ
رہے ادھوری کھی دی جھے یا ذمیس ہے کہ الحکم میں بھی خلاف واقعہ دربارشام کی بابت کھا ہووے۔
رہے ادھوری کھی دری جھے یا ذمیس ہے کہ الحکم میں بھی خلاف واقعہ دربارشام کی بابت کھا ہووے۔

سوال..... الحكم مورنده ۳ ما كتوبر۱۹۰۲ء كص٠ اپر جومضمون نسبت وفات مجمد حسن و پرده درى يور گولژوي چها به جو كچهاس شن آپ كی نسبت كلها ب كدآپ نے فرمایا چی بے؟

جواب ..... جو کو یاد نہیں ہے۔ تحد گوار دید میری تصنیف ہے۔ کیم برتمبر ۱۹۰ وکوشا کتا ہوا۔ پھر مہر علی شاہ کے مقابلہ رکتھی ہے۔ یہ تاب سیف چشتیا کی ہواب میں نہیں کتھی گئی۔

سوال.... جن لوكول كاذكر صفحه ٨٨ لغايت ٥٠ اس كتاب بيل لكما يهد آب بى اس كامعداق

<u>ئ</u>ل-

آپکا کرور حافظ اس موقد پرآپ کی یاوے ایک بہت برا اواقد زائل کرتا ہے جو کہ اس کرا کو برا ۱۹۰ کو برا ۱۹۰ کو برا کو برائل کے اور برائل کے دو باد بس معزت کی کو سایا گیا اور آپ نے از اس پیندکیا۔ تجب ہے کہ ایا واقعہ کے الزبان کے حافظہ سے ایساز آئل ہوجا تا ہے کہ باوجود یا دو ہائی کے بحث کا یا در اور کا کہ برائل کے در ہاریوں خصوصاً ایڈ یٹر افکام سے بادب ہو چھاجا تا ہے کہ انسان سے بتا کی کے مرز اقادیائی کا یا دہیں ہے۔
کا عذر آپ کے زد کی بھی تھیک ہے؟

ع بيك اليموقد رانجان بنے سى كام لكك بيادكا بكومومانظ جوكرورموا

جواب ..... خدا کے فضل اور رحمت ہے جس اس کا مصداق ہوں۔ سوال ..... ان روحانی طاقتوں کو کام جس لاکر جس ہے جمعو پہلے اور سچے ہیرے شناخت کئے گئے ۔ آپ نے کرم الدین کے دونوں شطوں کو پر کھا۔ یعنی ٹی نبر ۲ اور مضمون مندرجہ سراج الاخبار

ہے۔ اپ نے کرم الدین نے دونوں حمول کو پر تھا۔ یی پی سبر ۱ اور مون مندر جہر ان الاحبار جہلم اور نیزنوٹ ہائے مندر دجہ حاشیہ اعجاز اسے ؟

جواب ..... میں نے ندان صفحات میں اور نہ کی اور جگہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ مار

سوال .... ص ٢٩ في نمبر اسطر ١ سے جومعمون چانا ہے وہ آپ نے اپنی نسبت کھا ہے؟

جواب ..... پس اس مضمون کواپی طرف منسوب کرتا ہوں۔ ص ۸۹ پر بھی جو پھے لکھا ہے دہ اپنی نبست لکھا ہے۔

سوال ..... بدلحاظ اندراج صفحات ۲۹،۳۸،۳۸،۳۹،۵۹،۵۶۸ تخد گواژ دید آپ نے کرم دین کے خطوں کوادر محمد سن کی ترکی کو کر کھا؟

جواب ..... اليك<sup>ت</sup>عام طاقت كامي<u>ن ن</u> بحى وعوى فيس كيا\_

سوال ..... جوطاقت چند پیروں کے کھوٹے ہیروں پر برتی گئتی اور جس سے دہ ہیرے شناخت کئے گئے تنے دہ عام تھی یا خاص؟

جواب ..... وه خاص طاقت تھی کہمی انسان دھو کہ کھالیتا ہے اور اپنی فراست ہے ایک بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔

سوال ..... روحانی طاقت ہے جو کھوفیب طاہر ہوتا ہے اس می ظلمی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے رسالہ دینی جہاد کی ممانعت کا لتو کا ص۱ پر بیسطر ۸ تمام دنیا کو چینج کیا ہے یا نہیں؟ کہ اگرتم کومیری بات میں یامیری اخبار غیب میں جوخدا کی طرف ہے مجھے کو چینج میں شک ہے تو میرے ساتھ مقابلہ

جواب ..... بیں نے چیلنے کیا ہے۔ مگر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ بیں ہرا بیک بات بیں عالم الغیب ہوں۔ مقابلہ کے دفت میں ضرور خدا مجھ کو غلید ہے گا۔

سوال ..... بیجو آپ نے تکھا ہے کہ ویرم رطی شاہ بجائے اس کے جھ پر الزام سرقد لگا تا ہے۔خود تمام و کمال کا سارق بن گیا۔ یہاں آپ نے کسی اطلاع پر تکھا تھا یا خود بی فیصلہ فوٹوں کا کیا تھا۔

لے افسوں سوال کا جواب ہر گزشیں دیا گیا۔ مع یہاں بھی سوال کا جواب نددیا۔ جواب ..... میں نے میال کرم الدین کی اطلاع پر کھا تھا۔ یحے فوٹوں کے مقابلہ کرنے کا موقد نہیں ملا اور نہ بجے فرصت تھی۔ میں نے اعجاز اسی میں گئی جگہ جیرم علی شاہ کو جانے کیا ہوگا کہ وہ اس کا جواب کھیں۔ میں نے میں ۲۲،۱۹ میں یہ جینے کیا ہے۔ مطبع ضاء الاسلام میر بے خیال میں ۱۸۹۵ء سے جاری ہوا۔ میں آنے جاری نہیں کیا۔ کیا مضل وین اس کا مالک تھا۔ ۱۸۹۵ء سے لے کرآج تک وہ دی وہ بی الک ہے۔ اس کے نفع اور نقصان کا وہ ہی فہدوار ہے۔ مرف یہ بات ہے چونکہ وہ میرا مرید ہے۔ اس کے نبیر افع اور نقصان کا وہ ہی فہدوار ہے۔ مرف یہ بات ہے چونکہ وہ میرا مرید ہے۔ اس کے نبیر نفع کے میری کا بیں اصل لاگ ت پر چھاپ ویا کرتا ہے۔ اشتہارات مفت چھاپ ویتا ہے۔ ابتداء سے ایسا ہی چلا آتا ہے۔ کی مطبع کے ساتھ قاویان میں سوائے چھوائی کے اور کھیوائی سے ایک بیری سوائی جانے کہ میری کا گئی ہی ویتا پڑتا ہے۔ اور پھیوائی ہیں آیا تھا۔ گر اشتہار دیا تھا کہ لوگ مطبع کے لئے چندہ ویں۔ تا کہ مطبع تیار کیا جاو دی اور پھیوائی ہے اور بھیوائی ہی دو ہو بات ماتو کہ کو اس سے مراوی بعد میں میں بیری ہوگئی ہے اور بھیوائی ہے اور بھیوائی ہے اور بھی ہوگئی ہے اور بھیوائی ہے اور بھیوائی ہے۔ آئم نئی مراوی ہی جو مطبع بھی ہے۔ انہ نام مطبع ہی ہے۔ انہ نظام جو جو اس بیان میں آتا ہے اس سے مراوی گئی ہے۔ آئم نئی فروخت کی آئم نے ہو سے کہ جو مطبع بھی ہے۔ انہ نام میں آتا ہے اس سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نے ہو اس بیان میں آتا ہے اس سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نئی ہے۔ آئم ن مطبع سے سے کہ جو مطبع بھی ہے۔ آئم نی مطبع سے سے کہ ورکھی گئی ہے۔ آئم ن مطبع سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نی ہے۔ آئم ن مطبع سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نی ہے۔ آئم ن مطبع سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نے ہے۔ آئم ن مطبع سے سے اس کی کی اور کیالائی کی قرار میں کراور کیالائی کی کر دوخت کی آئم نی ہے۔ آئم ن مطبع سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نے کے۔ آئم ن مطبع سے مراور کیالائی کی فروخت کی آئم نے کرنے کے آئم ن مطبع سے سے کہ جو مطبع ہے۔

ے ممی خطیص ہرگزیددرج نہیں ہے کہ پیرصا حب ساری کتاب کے سارق ہیں۔اگر باق بتاہیے۔

ع پھر مولوی عبدالکریم صاحب کیوں اپنے بیان میں تکھاتے ہیں کہ پہلے بید مطبع مرزا تادیانی کا تھا۔ حالا تکدہ انقد حواری ہیں۔

سے ناظرین مرزا قادیانی کا بیان متعلق اکا کیکس فورسے پڑھیں۔خصوصا جہاں مطبع کا حساب و کاب کا سیان سے مقابلہ کریں۔

مع مطیع کامعنی چیوائی کرنا بھی خوب گھڑت ہے۔ ناظرین نشدانصاف کیجئے گا۔ آج تک کسی لفت میں آپ نے بھی بیرالامعنی سایا ؟ اس افظ کو اس معنے سے کہیں کسی نے استعمال کیا۔ مرزا قادیائی تناقض بیانات کورخ کرنے کے لئے خصب کی چالا کی کیا چاہتے ہیں۔ لیکن پیٹیس بچھتے کہ مجلس میں بڑے بڑے فاضل موجود ہیں۔ وہ آپ کی اس افتواد میں پرافسوس کرتے ہیں۔ اسچھار بھی سمی ۔ مطبع کامعنی چیوائی ہی لیکئے۔ لیکن اس بیان میں تو آپ نے روایا۔ اسفیمیا، سنگسار، کا پی نولیں، پرلیس مین وغیرہ کی تخواہوں کی میزان بھی لگائی ہوئی ہے۔ اس کی کیا تاویل فرمائیس سے؟

۱۹۰۱ء سے پہلے جو وفتر میں کتا ہیں تھیں ان کی فروخت میرے کی آ وی کے ذریعہ ہوتی تقی مرا ۱۹۰ء کے بعد پھر میں نے بیانظام کیا کہ تمام کما ہیں محیم فضل وین کے سرد کردیں ادران کو بیفہائش کی کہ میں ان کتابوں کی قیت آپ سے نبیس جاہتا ہے ان کتابوں کی وقا فو مکا فروفت کر کےایے مطع کوجو ہمارے سلسلہ کی خدمت کرتا ہے ترقی دو۔١٩٠١ء سے پہلے میرمی کتابیں مطبع ضیاء الاسلام میں چپتی تھیں اور میری لاگت سے چپتی تھیں۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے مطبع ضیاء الاسلام میں جہاں تک میراعلم اور خیال ہے میری ہی کتابیں چھاہے تھے۔شاید اور کوئی کتابیں بھی جھاہے ہوں اور اس کا مجھ کوعلم نہیں ہے۔ مختلف آ ومیوں کی معرفت میری کتابیں فروخت ہوتی تھیں۔ میں ان کے نام نہیں بتاسکا۔خریداران اکثر عکیم فضل وین کو کتاب کے واسط ككودية بقواو بعض محدوككودية تقركابوس في تجيوالى يرمريدوس كاآ مدنى سے خرج ہوتی تقی ۔ زول اسلے کی چھوائی کے واسلے سید ناصر نے صرف ان کا بول کی چھوائی کے لئے جومیری طرف ہے چھتی تھیں۔ یانچ سورو پیہ یا کم دبیش دیا تھا۔ پچھاور روپیم بھی اس پرلگایا گیا تھا۔ بدرو پر بھی آیا تھا۔ میں پر تخمینہ نہیں کرسکتا کہ اگر ۲۹۰۰ جلد تیار ہو جاتی تو اس پر کیالا گت آتی۔ میری نیت بیتی کمزول اُسے مفت شائع کروں ۔ مرا کرمتول آدی قیت دے دی اوش لے لیتا ہوں اور اشاعت پر ہی خرج کرتا ہوں۔ بھی کوئی روپیے بھی کمیا تو ووسری کتاب کی اشاعت پرفرچ ہوجا تاہے۔ جھ کوتاری ٹیا ڈیس ہے کہزول اسے سے کیش شروع ہو گی۔ جھ کوعلم جیں ہے کہ جومعمون میں نے سرقد شدہ نوٹوں پر کھیا ہے و فضل دین کے کسی قط کے آنے پر کھیا ب یاان کےخود آنے کے بعد میں اور مسودہ تیار کرتا موں اور کا تب کو جومیرے یا س موتا ہے وے دیتا ہوں اور وہ مجمی اور کا اور کھا جاتا ہے۔ مجمی باقی رہ کیا تو اس کے ساتھ اور دے دیا۔ نزول اسے کے چند صفحات میں بھی مجھے اس لئے ورتی کرنی پڑمی کدایک صفحہ میں میں نے میرمهر علی صاحب کے بیان کواپے لفظوں میں لکھا تھا۔ پھر جھے مناسب معلوم ہوا کہ انہی کے لفظ جرف بحرف شائع سے جا ئیں۔ تا کہ کی کوشک نہ ہوا درساتھ میں بیٹلطی م<sup>یا</sup> مہوئی کہ ایک جگہ کھیا گیا تھا کہ میاں کرم الدین کو بارہ روپے دیئے گئے۔ مگر وراصل چوروپے دیے گئے تے۔اس ملطی کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ایک دوسطر میں پکھالفاظ جھے تحت معلوم ہوئے۔

لے غلط ہے۔الحکم ۱ اداگست ۱۹۰۲ء میں جیپ چکاہے کہ سادا خرج اس رسالہ کا سید ناصر نے دیا۔

ان کی تبدیلی بھی ضروری معلوم ہوئی۔اس لئے دویا تین صفح جتنے تھے جھے بدل دیے پڑے ہیں۔ بیس ہرایک کتاب پر چھپنے کے وقت نظر ٹانی کرلیا کرتا ہوں ۔بعض وقت کا بی کو ویکھ کر کبعض وقت پروف کو دیکھ کراور بعض وقت جھ ہے کے کاغذ کو دیکھ کر بدلتا پڑتا ہے۔

سوال ..... كالي، بروف اور چيپنے كے بعد آپ تيوں حالتوں ميں كتاب كو و يكھتے ہيں يا كرايك حالت ميں۔

جواب ...... بعض وقت بین وقت تین و کمتا ہوں۔ کونکہ بعض وقت کا لی سے غلطی معلوم ہو جواب ..... فرضکہ تین وقت بین ہوئی کتاب سے فرضکہ تین حالتوں میں وقت بین ہوئی کتاب سے فرضکہ تین حالتوں میں و کمتا پڑتا ہے۔ بعض وقت بروف سے اور بعض وقت بین ہوئی کتاب سے خراب الدین کا سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا۔ کر بعد میں معلوم ہوا تھا کہ صرف چوروپ و سے کمجے شہاب الدین کا سب سے پہلا خط جواس بارہ بہتی ہے۔ شہاب الدین کا سب سے پہلا خط جواس بارہ بہتی ہے۔ میرے پاس نیس سے دولوی عبد الکریم کی خویل میں محط رہتے ہیں۔ میں نہیں بیان کرسکا کہ اس عرصہ میں کہ میں مضل و ین جمین کو کھتے اور وہاں سے والیس آئے۔ جمید کم کوکوئی الہام ہوا کہ نیس ہوا۔ توثوں کے ایک دو صفح و کھتے تھے مقابلہ نہیں کیا۔ مولوی جموس کے کوکوئی الہام ہوا کہ نہیں ہوں۔ میں تا ہوگا۔ جو خووان خط سے میں واقف نہیں ہوں۔ میں مقدمہ کے خرج کے واسلے اس آئد نی سے دیا ہوگا۔ جو خووان مستنیث کرتا ہے۔ عالم اس مقدمہ کے خرج کے واسلے اس آئد نی سے دیا ہوگا۔ جو خووان لوگوں کے ایک چیدہ نوری آئد نی ہے۔ اپنی ذات سے یس فیلے نہیں ویا۔

لے تھیم ضل دین ایک بی شخص ہے جو بھی ۱۲ اتا تا ہے بھی ۱۷ اس کے س قول پر اعتبار کیچے گا؟

ع حواری تو اس راز کواپنے بیانات میں تخفی کرتے رہے ہیں۔ کیکن مرزا قادیانی نے بھا تا ایھوڑ دیااور مان لیاہے کمیرے ہی مشورہ سے بینالش ہوئی ہے۔

س بھلاکوئی مان سکتا ہے کہ مقدمہ کے اخراجات فضل وین کے خرج سے پورے ہوئے ہیں۔ چندہ ویے ہیں۔ چندہ ویے موت ہیں۔ چندہ ویے دانوا کو جمیں شدی کیا گئے ہیں۔ چندہ ویے دانوا کو جمیس شدتا کہ آگی ہیں۔ چندہ ویے دانوا کو جمیس شدتا کہ آگی ہیں۔ جا

ع ادهرغالبًا (ترجيح كاسم) كى قيدادرادهرديا بوگا- (كلمدشك) عجيب جمله ہے۔ افسوس راست كوئى بہت مشكل ہے۔

ھ ہاں! بیمان لیس مے۔ آپ کی ذات کا ہے کو پیسردے گی۔ آپ پینے لینے دالے میں شدینے دالے۔ جی دو ق اللے تعین کہ سکتا کہ کچے روپیاس مقدمہ کے واسطے دیا ہے کہ ٹیس ۔ مقد مات کے کے خرج کیواسطے کوئی چندہ ٹیس کہ سکتا کہ کچے افقیار ہے کہ اور چندو یا جس سے مقدمہ کے خرج کے واسطے دوں یا نہ دوں ۔ چندوں کی آ مدنی کا کوئی حساب کتاب ٹیس ہے جولوگ بیعت کرتے ہیں وہ جان و مال قربان کرتے ہیں ۔ تھوڑ ہے حرصہ سے مولوی عبدالکریم نے ایک رجشر آ مدنی چندہ کا بنایا ہے۔ پیٹیس کہ سکتا کب سے میرے پاس چندہ کی کوئی یا دواشت نہیں ہے اور شیش لایا ہوں ۔ عبدالکریم والی کتاب عبدالکریم لایا ہے۔ جس ٹیس لایا۔ جرح ، دکیل مستغیث جرح نہیں کرتے ۔ اور اراگست ۱۹۰۹ء!

العبد!مرزاغلام احمد

وستخط رائ چندولل صاحب مجسفريث ورجدادل

## فيصليه

بعدالت لاله آتمارام مهد نی اے اسٹرااسٹنٹ کشنرمسٹریٹ درجداقال شلع کورداسپور مولوی کرم الدین دلدمولوی صدرالدین قوم اعوان ساکن موضع تعین تحصیل چکوال شلع جہلم مستغیث

ينام

مرزاغلام احدد يحكيم ضل دين مالك مطبي ضياء الاسلام قاديان بخصيل بثالضلع مورداسپورمستغاث عليهم جرم زيروفعه ۱٬۵۰۰،۵۰۰ بغزيرات مند

بیمقدمه ۲۷ رجنوری ۱۰۳ و برجهلم می دائر کیا گیا تھا دراس شلع میں بموجب بھم چیف کورٹ ۲۹ رجون ۱۹۰۳ و نظل بوا۔ اس مقدمہ میں ایک غیر معمولی عرصہ تک طول محینیا کی قدر تو مجسر یوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے طوالت ہوئی اور زیادہ تر فریقین کی کارروائی کی طوالت کے باعث بیمقدمہ از الہ حیثیت عرفی کا زیر وفعہ ۵۰۰ تعزیرات مند طرح تمبرا پر ہے اور زیر وفعہ ۱۰۲۵ ما تعزیرات مند طرح نمبرا پر فریقین مسلمان بیں اور فدہ ہی اختلاف کی وجہ سے ششیر بکف

لہ عالیًا کہ کر پھر داؤ ق اڑ گیا۔ سے الزمان کا بیان بھی مجیب مزے کا ہے۔ کو کی بات بھی محکانے کی میں ہوتی۔

ہیں مستغیث اس فرقہ ہے ہے جس کا سرپرست پیرمبرعلی شاہ (صاحب) ساکن کواڑ وہلع راولینڈی میں ایک مشہور آ دی ہے۔ بیفرقد اسے پرانے فدہی اعتقادات کا پورا معتقد ہے۔ الزم نمرا ایک فرقد کا جس کا نام احمدی یا مرزائی کتے ہیں۔ بانی اور فرای پیٹوا ہے اور اس کے بہت سے مرید ہیں۔اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغیر سے موعود ہوں اور خداد عد تعالی سے مجھے مکالمہ حاصل ہےاور مجھےالہام یا وی اس کی طرف ہے اترتی ہے۔ایے اس دعویٰ کی تائید میں وہ وقتا نو قنا پیش کوئیاں کرتار ہتاہے۔ لمزم نمبرا لمزم نمبرا کے خاص مریدوں میں سے ہے۔ نیزمطیع ضیاء الاسلام واقعدقادیان مسلع محورداسپور کا مالک ہے۔ دوسرا فریق طرم نمبرا اوراس کے معاونین کے دعادی کی تردید کرتار بتا ہے۔ ١٩٠١ء يس طرم تبرايعني مرز اغلام احد نے ايك كتاب عربي زبان میں جس کانام اعجاز اُسیح (مسیح کامعجزہ) ہے طبع کی۔اس میں اس نے کل دنیا کو ناطب کیا کہ اس کی فصاحت کے برابرکو فی فخص کتاب ککھ دے ادرساتھ ہی بطور پیش کوئی کے بید حمکی دی کہ جو فخص الی كتاب لكينے كا ادادہ كرے كا دہ زعرہ نيس رے كا مكر اس كے مقابلہ بيس بيرمبرعلى شاہ (صاحب)ساكن كواره في ايك تاب ملى برسيف چشتياني (چشتى كى الوار) تالف كى اورشاكع ک۔اس کی تردید میں مرزاغلام احمد نمبرانے ایک تناب لکھنی شروع کی جس کا نام زول اُستے (مستح كا اترنا) ركها ١٩٠١م ووري ١٩٠٣م ومرز اغلام اجد ملزم في ايك اوركتاب شائع كى جس كا نام مواہب الرحمٰن ہے جوملزم نمبرا کے مطبع واقع قادیان میں چمپی ۔ بیر کتاب مقدمہ کی اصل بناء ہے يه كتاب عربي زبان من ذهبي رنك من كلمي عنى بادر بين السطور فاري من ترجمه كيا موابيد مضمون بناء استغلثهم ٢٩ اير درج باور ذيل كاا قتباس جوليا كياب مضمون بنااستغاث كوظا بركرتا ب-اس میں طرم نمبرا اس طرح لکمتا ہے: "میری نشاندں میں سے ایک بیہ کہ خداو تد تعالی نے مجھے ایک لئیم آ وی اوراس کے بہتان عظیم سے اطلاع دی ہے اور مجھے البام کیا کہ فرکورہ بالا آ دی میری عزت کونقصان پہنچائے گا اور مجھے میہ خوشجری بھی دی گئی تھی کہوہ بدی لوٹ کرمیرے ومن يريز \_ كى جوكدالكذ اب الممين " بي ليم اور بهتان عظيم كالفاظ اس عربى كتاب كى

پانچ یں اور آ تھویں سفر ش ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ بیستنفیث کی از الد جیٹیت عرفی کرتے ہیں اور الحزم نے ستنفیث کی از الد جیٹیت عرفی کرتے ہیں اور الحزم نے ستنفیث کی عزت کو تقصان پہنچانے کی نیت سے چھا ہے ہیں۔ الحزم فحبر انے اقراد کیا ہے کہ وہ اس کیا ہے کا مصنف ہے اور یہ کہ ارجنوری ہو جہانی گی اور کا رجنوری کو جہلم شل تقتیم کی گی اور یہ بھی اقراد کیا ہے کہ الفاظ زیر بحث مستنفیث کی نسبت استعمال کے مجے ہیں اور سیا الفاظ بندھ سر بل حیثیت ہیں۔ الحزم فہر برات اللیم کرتا ہے کہ یہ کیا ہاس کے مطبع شی اور اس کے ذیر اجتمام چھائی گی اور اس نے اس کی جلدیں فروخت کیس۔ فروقر ارداد جرم برخلاف ملزمان زیروفعہ اجتمام چھائی گئی اور اس نے اس کی جلدیں فروخت کیس۔ فروقر ارداد جرم برخلاف ملزمان زیروفعہ دیل مفائی پیش کرتے ہیں۔ وروم ملزم ارتکاب جرم سے الکاری ہیں اور وہ حسب ذیل مفائی پیش کرتے ہیں۔

الف ...... یدکستنیث نے اپنی آپ وجونا اور دو که باز جلساز بہتان کو دفیره مراج الاخبار جہلم مضمولوں بیں جواس نے ۱۹ ورا اما کو برا ۱۹۰ موکو اخبار ندکور بی دیتے ، مشہور کرنے سے اپنی تمام عزت ضائع کردی ہا اور اما کو کی عزت باتی فیش او ستغیث کا کوئی تن نہ تھا کہ وہ کہا کہ وہ کہا ہوئی۔ کی تک کہ وہ کہا ہوئی۔ بندش محال اگر ستغیث کی کھی عزت ہے بھی جس کا ازالہ ہوسکا تھا۔ تاہم زیر مستشیات فی مستشیات کی کھی عزت ہے بھی جس کا ازالہ ہوسکا تھا۔ تاہم زیر مستشیات فی مستشیات براہ اور تی بھی جس کا ازالہ ہوسکا تھا۔ تاہم زیر مستشیات فی مستشیات بند طوح کا ایک عراست اور تی بھانب ہے۔

## بيفلو واحتيقت بساك بدى محست ملى يتى تصرجومرذا قادياني كييشين كوتكول

لے عدالت كايدنوت قابل فور ب مرزا قاديانى كامقدمدبازى كاموا تك كم واكرت ے اصل معدور براتھا كەحفرت ويرصاحب كواروى مدكل كىست بداتمام بت موكدا ب نے كابسيف چشتاني يسمفاين فينى كاسرقد كياب مقدمه بازى كاسارى كالف برواشت كرفي اورافراجات كيركازي بارموفي كومرزائي بارثى فيمرف اىفرض كے لئے كواراكيا تا اور عدالت ہے ای امر کا فیملہ کرنا مطلوب تھا اور اس امر کے جوت میں وہ محطوط شال مسل کرائے گئے تھے۔ جومولوی چوکرم الدین صاحب کی طرف سے منسوب کے جاتے تھے۔ ( کو مولوی صاحب موصوف کوان کے لکھنے سے الکارتھا) کیکن ہمیں سخت افسوس ہے کہ مرزا تا ویانی اوران کی امت نے اس مدعا مس سخت ناکائی حاصل کے عدالت نے بیاتو فیصلد کیا کہ محلوط مولوی صاحب کے تکھے ہوئے ہیں۔ کوعدالت کا ایبا قراردینا بھی محس قیاسات پریٹی تھا۔ لیکن ساتھ بی اس امر کا مجی فیصلہ فرماویا کدان علوط میں بیلھاجانا کہ پیرصاحب نے فیض کے کی مغمون کوسیف چشتیاتی میں نقل کیا ہے بحض مرزا قادیاتی بھے الهام ادر پیش کو تیوں کے امتحان ك غرض ع قاراس ك الهام اس كواصليت كالبحي بكو يعدوية بين يافيس اب مرزاكي ووست خود بی اس امر کا فیمل کریں کدان کے بیرومرشد اس مقدمہ بازی میں جیتے یا بارے؟ فيعله عدالت سي بيرصاحب كاسرقد فابت شهوااورمرزا قادياني طرح طرح كي مصائب بي دو سال تک مارے مارے پھرے۔ آخر عدالت نے پیرصاحب کوا تمام سرقہ سے یاک قرار دیااور خطوط میں سرقد کی شکایت بھن بغرض امتحان قرار دہی عدالت ایل نے بھی اس کی کوئی تروید نیس کی بلکدایے نیصلہ میں واقعات کی نسبت تنصیل فیصلہ ماتحت کوئی صح مجد کراس کا حوالہ ویتا كافى سمجا اورمرزا قاديانى اينعلنى بإن من مان يح بن كدش القين عدالت ك ورايدى ماصل ہوتا ہے۔اب ان کو بروے فیصلہ عدالت قائل ہوتا جا ہے کہ ویرصاحب کی نبت اتہام سرقہ لگانے میں وہ جبوٹے تھے ادر ان کواس امر کی معافی پیرصاحب سے ماتھتا جا ہے۔الغرض یہ ناکای مرزا قادیانی اوران کے جماعت کوالی حاصل ہوئی کہ جس کی صرت مورش بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ ادھر معرت پیرچشتی کی کرامت مس نصف النہار کی طرح روش ہوگئ۔ مخالف نے منصوبہ توافی یا تھا۔ آپ کوعدالت کے ذریعہ تکلیف کاٹیانے کالیکن خیرالحافظین نے حعرت دالاكو برطرح سے محفوظ ركھا اوران كے فالغين كوطرح طرح كى مصائب بيس كرفاركر ريل كي ب و تعز من تشاه و تذل من تشاه بيدك الخير!

اورالہاموں کے دعادی کوآ زبانے کے لئے برتی کی۔ کو بظاہران سے بیٹرش معلوم ہوتی تھی کہ یہ میرم طی شاہ کی تصنیف سیف چشتیائی کے طی سرقہ کے طاہر کرنے میں معاون ہوں۔ بیٹ طوط مرزا قادیائی نے اس وجہ سے اپنی کتاب نزول آت میں شاکع کے اور پیٹوب فی نے جو مرزا قادیائی کا مربع ہے اورائے بیڑ کی ہے اپنے اخبار الحکم مورود کا رقبر ۱۹۰۴ء میں کا جول کے مام پرشاکتے کو دینے۔ اس اخبار میں ائیا میں گاتہ ہی تھا جس میں محد حسن نینی کی دوقت پر جو مستغیث کا بہنوئی اور تایازاد ہمائی ہو رفیدہ النظوں میں گاتہ ہی تی کی کو تھی۔ اس کے بعد سرائ الا خبار جہلم میں ۱۹ اور ۱۳ اماک تو بر ۱۹ اور کا اماک تو بر ۱۹ میں کا دو تا لئے۔ اس کے تو در ایک مقد مات کراد ہے۔ اس کے تو در ایک عرب میں ہو اور ایک اور کیا گیا ہے ایک خرب میں جو ایک میا میں اور ایک اور ا

۹ ردمبر۱۹۰۱ وکوستنفیث نے دواستغاثے (یردفعه ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ هم اختریات بند بنام موجوده مستغیث دفقیر محر جو کدافی یئر و ما لک سراح الاخبار جہلم ہے وائز کیا۔ محارجنوری ۱۹۰۲ و کو مستغیث کے مقدمات جہلم میں بیش ہوئے۔ جہاں کے طزم نمبرا نے کاب مواہب الرجن کی اشاعت کی اس سے پہلے کمیان عذرات پر جومغائی کی طرف سے بیش ہوئے ہیں۔

ا لیج مرزائی صاحبان ! آپ کے بیرومرشد (مرزا قادیاتی) نے مقدمہ بازی کرکے عدالت سے اس امرکا یکی نافق فیصلہ کرالیا کہ مباحثہ جہلم میں مرزائی عاصت کاست یاب ہوئی۔ جہلم کے الل سنت والجماعت بھائیوں کو یہ فی مبارک ہو۔ جہلم کے مرزائی فرمائیں۔ ان کوطاء سنت والجماعت جہلم کی اس فی یائی میں کی تمم کی کلام کی مجائش یاتی ہے؟ کیونکہ بیعدالت کا فیصلہ سنت والجماعت جہلم کی اس فی یائی میں کی تم کی لگام کی مجائش یاتی ہے؟ کیونکہ بیعدالت کا فیصلہ سے اورمرشد تی صلفا اقرار کر بیچے میں کرتن الیقین عدالت کے ذراجہ حاصل ہوتا ہے۔

بحث کی جائے بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ استفالہ کردہ کے معنی صاف کئے جا کیں۔ تمام الفاظ جواستقا شکردہ ہیں وہ برے معنوں میں استعال کئے مجھے ہیں۔اس بات کوفریقین مانتے ال اختلاف مرف اس مل ہے كمكى ورجى برائى كى صدكوده كينية إلى مستنيث توان ك معنول كأجير مبالغدة ميزطرز مس كرتاب اورطومان كمعمول معنه بيان كرتاب مشاكتيم كالفظ ا کی فریق بیان کرتا ہے کہ اس کے معنے کمینداور پیدائشی کمینہ کے ہیں۔ دوسرافریق اس کے معنے صرف کمیندکرتا ہے۔ بہتان عظیم کے معنے برااور جران کرنے والاجموٹ ہے اورایک برا بہتان لگانے والا یا افتر او کرنے والا بور کذب المبین کے معد ایک بوا اور عادی جموا اور بہتان باندے والا ہے اور جموتا اور اہانت کرنے والا ہے۔ دولوں طرف سے سندات پیش ہو کی ہیں جوہر ا كيفرين كمعدى كائد كرت بيرجم ان الفاظ كوخت معول بس لين كالمرف مأل بي اور بي مرف صرف دلي عربي سندات كي بناه يرين نبيل ( دُسِشنريال اور قواعد كي كما بيس جن كاحواله مستغیث نے ویا ہے) بلکدان معنول کی بنیاد برہمی جن میں خود کتاب کے مصنف نے ان القاظ كواور عكر بحى استعال كياب اور نيزمصنف كيول كي اس حالت كي بنياد يربحي جس وقت مصنف اس كماب ولكور باتها لفظائيم أيك يدى حقارت كالفظب اليفض كوكها جاتاب جس من تمام برائيان متقل طوريريائي جاتى بول اوربيلقط طزم نمبرا في مصر كفرون كى بابت استعال كيا ب-جس نے اپنے آپ کو خدام مر کیا اور شیطان اور گدھے کی نبست می بہتان معیم بال اور اسينا خذ كاس آدى كوكت بي -جوجوف اور حت تم كالزام لكاف كامادى موكذاب كالقلامبالد كمينه كاست اوريروس ياعاوي جوث كمعد كابركرتاب المبين كمعد انات كتندويعنى توين كرف والاب مضمون مندرجه (ص١٢٩،١٠٠ فرائن ج١٩٠،٥٥) غور سے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ مصنف نے جب ان دولوں صفحوں کو لکھا اس دانت مخت رخج وخسداور كيديش جالا تفارجيها كما مع كالكر بالإباع اعكار فريقين بس اس وفت خت وهني في اور کوشش کرتے سے کہ ایک و مرے کا گا کاٹ ڈالیں۔ایے حالات میں یہ امیر دیس ہوسکتی کہ مصنف احتدال اورصفائي كوبرتا اب صفائي كه عذرات وغيره اس امر ك فرض كر لينع يرجني یں کہ سراج الاخبار کے ااور ۱۳ ماکو پر ۱۹۰۲ء کے مضمون اور (ص۱۲۹، فزائن ج۱۹ ص- ٣٥١،٢٥) مواجب الرحل كمتن كوبا بم تعلق بدوراصل بدعذر افهايا كياب كدالقاظ استغاش کردہ جوموا میب الرحمٰن بیں بیں ان الفاظ پہنی ہیں جو کہ مستنیث نے اپنے مضمونوں بیں کھے کر طزم نمبرا اور اس کی جماعت پر حملے کئے ہیں۔لین واقعہ بیں بیات نہیں ہے۔ ذیل کے ولائل ان عذرات کی تروید کرتے ہیں۔

اول ..... دراسا می حوالد صریحاً یا کنایدهٔ قریمی با بعیدی ان مضاعین کی طرف فیس ب جو (سراح الاخباره برا از کار ا

دوم ...... مضاهن ك تخت معنول كے لحاظ سے اور بنظراس مدعا كے جواتی جاحت كو بچائے كے لئے ياا پنے چال چلن كوان الزاموں سے پاك كرنے كے لئے ضرورى تھى بير بہت غيرا ظلب ہے۔اگر غير تمكن ندہوكہ مصنف بالكل كوئى اشارة صريحاً يامعنى "ان كی طرف يا ان شطوط كی طرف ندكرتا۔ جوالكم بل شاكع ہوئے۔

سوم ..... اس کتاب کے (ص۱۳۱۰ ما ۱۰ فرزائن ۱۹ اس ۱۳۷۰ ۱۳۷۰) پر (مواہب الرحمٰن) مصنف نے محد حسن فیضی کی موت کو بطور پیش گوئی کے بیان کیا ہے۔ لیکن ایسا بیان ممکن فیس ہے کہ وہ لکھتا ہے۔ اگر سراج الا خبار کا مضمون اس کے دل بیں ہوتا۔ کیونکہ سراج الا خبار کے مضابین بیل اس بیان کی تر دید کر دی گئی تھی۔ دیکھو ملزم کا بیان جواس نے ۲۹ ماگست ۱۹۰۳ء کو دیا ہے جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے جوزم یہ فوہ ۲۴ ہتو میرات ہندہے۔

چہارم ...... ملزم کواس بات کا یقین شقا کہ خطوط کے مضمون جوافکم بیں چھپے تتے اور وہ مضابین جو سراج الاخبار بیں چھپے ہیں۔ درست ہیں۔اپنے ول کی البی حالت بیں مصنف ممکن شرقعا۔ ایسے خیالات کے ظاہر کرنے کی جرائت کرتا جواس کتاب کے (ص۱۲۹،۱۳۴، ٹوائن جواس ۲۵۱،۲۵۰) عس ہیں۔جیسا کراس نے ظاہر کتے ہیں۔

پیجم ...... کفرم نمبرا سراح الاخبار کے مضمولوں کی بناء پرکس طرح الزام لگاسکیا تھا۔ جب کدان مضمولوں کے مصنف کا قرار دینا زیر بحث تھا اور بیا سرعدالت نے فیصلہ کرنا تھا جواہمی عدالت نے نہ کیا تھا۔

عشم ...... سراج الاخبار مضمون مادا كتوبرا ۱۹۰ مكة غازش كيم كير كو دوم فحات جن ش مريل حيثيت عبارت ب- قريباً جار ماه كه بعد لكله - اگريه صفح ان مضاهن كه جواب ش كيم كئة شح تو يرخروري تفاكداس بسرت بهله كليم جات -

ہفتے ..... اب كتاب برخور كرواورد كيموكرده كياكہتى بـ بيلام كے بيان كى ترويد كرتى بـــ (ص١٢٩١٠مرون ج٩١٠ ١٥٠٠٥ ) كمتن ساس امرى كافى شباوت بكريراج الاخبار ك خلوط كے جواب ش جين كنسي كئى \_ كيوكداس عبارت ش ان كى بابت كوكى وره محى اشار وجيس ہے۔ بلکدان مقدمات کی طرف اشارہ ہے جوستنفیث نے جہلم چیں دائز کئے۔ (ص۱۲۹، ٹوائن جهاس-۲۵) ش مقدمات كا صاف والدب. (عربي يا قاري) جس ش بديمان كيا كما ي یں (طرم نمبرا) ایک عدالت یں گرفاروں کی طرح حاضر ہوگا۔ کیونکہ طرم کے نام دارنٹ جاری ہوا تھا اورسلر اور ۸ص ۱۳۰ ش مستنیث نے جومقدمد وائر کیا تھا اس کا صاف ذکر ہے اور مستغیث کا نام ص ۱۲۹ کی مطرواش لکودیا ہے اور ۱۲۹ شی ان تین وکلا مکا حوالہ ویا ہے جوستغیث نے کئے تھادد کر (ص ۱۱۰ فرائن جواس ۲۵۱) ش مجی ذکر ہداور (ص ۱۱۹ فرائن جواس ۲۵۰) ش مقد مات دائر كرنے كى فوض منجانب ستىنىڭ كىسى سبدادراس صنى كى سارى شى دكلاء كرنے كى غرض مندرج ہے اور استعالوں کی فٹ یائی سے جونتائج ہونے مکن تھے ان کی طرف اشارہ (ص١٢٩، نوائن ج١٩ص-٣٥) كي الخيرسطرين اورلاص-١١، نوائن ج١٩ص ١٣٥) كي كيلي سطرين ب\_مقدمها نتير(يني افي آخرى فخ) (ص١١١ بزائن ١٩٥٥ م ١٥٠) ش ميان كاكل بـ كوكد مقدے خارج ہو کیے تھے۔ (ص۱۲۹، ٹوائن ج۱م-۳۵) کے سلرہ اش استفالہ وائز کرنے کا وقت ایک سال بعداس چیش کوئی کے میان کیا گیا ہے۔ یہ چیش کوئی ۳۱ راد مرا ۱۹۰ موشائع کی گئ اور بدمقدمات ٩ رومبر١٠ ١٩ وكو وائر كئے محتے من ١٣٠ كى سفرى شر مصنف برى خوشى سے شاكع كرتاب كدوه جيل خاند شن جيس جائے گا اور ندى كائے يانى كو يجبا جائے گا اور آخرى طرش وه تسليم رتاب كرستغيث كاس وكت ساس كالمسرة حماتها

محصر ..... ایک اورام بھی ہے جو بھرے نتیجہ کی تائید کرتا ہے۔ مستنیث نے اپنے مقد مات جہلم یس اور مربر ۱۹۰۱ مورائر کے اور طوم فمبرانے اپنی گاب کے صفحات ۱۲۹،۳۱۱،۱۳۱۱ ایس ارجوری ۱۹۰۳ موتالیف کی اور بہ کماب ۱۹ ارتاری کو شاکع کی اور ساماہ فہ کورکو جہلم میں تقلیم کی ۔ یعنی اس ون جب کہ مقد مات کی بیشی تھی۔ بیسب یا تمیں طا مرکرتی ہیں کہ ان مقد مات اور اس کماب میں باہمی تعلق ہے۔ مستنیث کے مقد مات برطانی طوم وائر تھے۔ طوم وارث کے وربعہ کرتی اور کی موجبات موجود عد الت جہلم میں حاضر ہوا اور بہتو ہیں تکلیف ترود، بے عربی، ذات و فیرہ کے موجبات موجود

تے۔انسباموری شکایت کی تی ہے۔

تم ...... مستنیث کے استفاظ جات جہلم کے جواب میں المزم معتمد خیز اور سفلہ جرات کرتا ہے کہ کتاب کے ان صفحات اور (سراج الا خار ۲ ۱۳ اس کتر ۱۹۰۳ء) کے درمیان تعلق ثابت کیا جاوے اور اس فرض کے لئے دھینگا زوری کی دوراز قیاس تاویلات پیش کرتا ہے۔ جس کا متجہ یہ ہوا کہ محواموں کے بیانات کے اختلاف سے بہت قائل ذات ناکا می کا منہ الزم نے دیکھا۔ مواہب الرحمان کی حزیل حیثیت عبارت اور سراج الا خبار کے مضاحین یا خطوط میں مطلقا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے صفائی کا پہلا عذر بالکل خاک میں ل جاتا ہے۔ اب دوسرے عذر کی بابت ذکر ہوتا ہے جس مستثنیات برمجرد سرکیا گیا ہے دوائی، تین، جی انوییں۔

الف ..... ان تمام مستثنیات پر اختیار کرنے سے بدفرض کرتا پڑتا ہے کہ طوم کا فعل سراج الاخیار جہلم کے مضاعین کی بنیا و پر ہے۔ اس کے موااور پھیٹیں ۔ لیکن صفائی سے بدیات پار جوت کوٹیس کیٹی۔ جیسا کہاوی بیان کیا گیا ہے۔

ب ...... کہلی استثناء کی بابت بیضرورت ہے کہ وہ عمارت جس میں الزام لگایا گیا ہے وہ مجی ہوئی جائے۔

ہونی جائے اور اس سے پلک کا فائدہ ہو۔اس امر کو صفائی سے طوم ٹابت نہیں کر سکا۔ جہلم کے اخبار کے علاوہ کوئی دوسراام ٹرمیس ہے جس سے ٹابت ہوکہ مستغیث کسی الی بر ترکت کا مرتحب ہوا جس کے دوسے اس کی بطور شریف اور داست باز آ دمی کے اب عزت نہیں رہی اور وہ ان خطابات کا مستق ہوگیا ہے جواس پر لگائے گئے ہیں اور بیٹیال کرنا ایک امر محال ہے کہ ایس عربل میں میں اشاعت سے کون سایل کا فائدہ کلا ہے۔

ح ..... مراج الاخبار كے علاوہ كوئى و مكر والذہيں ويا كميا۔ جس كى وجہ سے حوام كوستنفيث كى نبست دائے لگانے كات حاصل ہوكيا ہے۔ نبست دائے لگانے كات حاصل ہوكيا ہے۔

و ...... کہلی استثناء کے علاوہ دیگر مستثنیات میں نیک نیتی ایک بدی ضروری جزو ہے۔ ذیل کے داقعات سے نیک نیتی کا نہ ہونا اور بدنیتی کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مستغیث کی طزم کے ساتھ دوئی تھی اور اس نے اس کو چند شطوط مدد کا دعدہ کرتے ہوئے لکھے۔ لیکن اس کا بیدوعدہ الٹا لگلا۔ ۲۲ ما گست ۲۴ ۱۹۰ ہوستغیث اور طزم نمبرا کے مریدوں کے ورمیان ایک فدہمی مباحثہ جہلم میں واقع ہوگیا۔ جس میں آخر الذکر قالیا کلست یاب ہوئے۔ کا رحجمر

١٩٠٢ء كا الحكم من جوطزم كالك، وكن باس من چند مطوط ستنيث كي طرف سے جمعيد نيز ايك مضمون رجيمه الفاظ يس جس بس رشته دارمستغيث مسى فيضى كي موت كاذكر تما لكلا مرام نمبرا نے بی خطوط نزول میں مستنیث کے نام پر چھاپ دیے۔ بیسب پھے مستنیث کی ہدایت کے برخلاف كيا كيا - كونكده وبيس جابتا تها كداس كانام خابركيا جاو ، اكتوبر ١٩٠١ م صستغيث نے دومعمون سراج الاخبار جہلم میں الکھ کی تروید میں ویے۔ بیمضامین مرز ااور اس کی جماعت کو بدى نالسندادرر نجيده تابت موئي مستغيث في ايك منام كارد بعي قاديان مس بعيجا كرجس من طرم کوعدالت میں تعیینے کی و حملی دی۔اس کے بعد ۱۲ اروم بر ۱۹۰۲ وکوطرم نمبرا نے ایک مقدمہ زىردفعد ٢٢٠ تنزىرات بند دائر كيا\_ ٩ ردمبر٢ • ١٩ وكوستنغيث نے دومقدمه جهلم ش زيردفعه ٥٠٥،١٥٥ تتريات مند طرم اورد يكران بردائر كيد ١٠٠ مرمر١٠٥ وكيتوب على المدير الكم ایک مقدمه ستغیث اورفقیر محراید یرسراج الاخبار بردائر کیا۔ فریقین کے درمیان مقدمه بازی کی نوبت پهاں تک پنچ چکی تھی۔ جب که مواہب الرحمٰن تالیف کی گئی اور دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ ارچنوري ١٩٠١ وكوستننيث كے مقد بات كى يدى مقرر ہوگى ادر طرح كوبذر بعددارنث حاصر ہونے کا حکم ہوا۔ دوستنیث کی ان حرکات برنہایت مائوس اور آ زردہ ہوئے۔جس کوانہول نے بہلی غلطی سے بدامفیداورمعاون ووست خیال کیا تھا۔لیکن آخرکاراس کوخوف تاک وہمن جیس بدلے ہوے پایا۔ بیسب باتی مصنف کےول میں کھنگ ری تھی۔ جب کداس نے بیمر بل حیثیت مضمون لکھا اور جھایا اور جلدی جومصنف نے تالیف کی تحیل میں ارچنوری کودکھائی۔اس غرض کے داسلے کہ وہ سارچوری کو جہلم میں لوگوں کوان کر وہوں کے درمیان تقیم کرے جوان مقدمات کود کھنے آئے ہوئے تھے۔اس سےاس کی اصلی مثنا وکا پید ملا ہے جس نے اس کواس کام برآ مادہ كيا تفار ذكوره بالامقد مات كے بعد اور مقدمہ بازى بدهمى ٢٦ رجنورى ١٩٠٣ وكومستغيث نے بير مقدمددائر كيااورجون ١٩٠١ وكولمزم نمبران ايكاستفاف زيرد فعداام تعزيرات مندستنفيث برخلاف دائر کیا۔ طوم کےول کی حالت اس امر سے معلوم کی جاسکتی ہے کہ اس نے مستعنیث کے وکلا وکوشؤ وک سے اور ان کے مختانہ کو کھاس سے (مواہب الرحمٰن ص ۱۴، فزائن ج١٩ص ١٥٠،٥٥٠) منسبت دی ہے۔ان تمام ہاتوں سے ظاہر ہوتا ہے کفریقین ایک دوسرے کا گلا محوظے کودوڑ ربے تھے۔نیک بی کہاں تھی؟ باتی تمام مقدے اسم موسی میں۔بیارم کا کام تھا کہ نیک تی

ابت كرتا- قانون يس نيك نتى كمعنى مناسب احتياط وتوبه كليم إس لين نيك نتى كى بابت کوئی کوشش میں کی مخی سواے سراح الاخبار کے حوالہ کے جو کہ بھی رقح دینے کی وج تھی فریقین ك بالهى تعلقات كى كشيدگى كے لحاظ سے اس امركى او قع كرنا فيرمكن اور دوراز قياس تعا\_تحت مي بديمان كيا كميا كي كمرام فبرامرج الاخبار كمضمونو لكويجا مجمتا تعار كوتكدوريك مستغيث نے اس کی تر دیڈییں کی اور بیکداس یقین پر ستنیث کے بارے میں اس نے مریل حیثیت الفاظ کواستعال کیا۔ بیجت بالکل فلفے۔ مزم فمبرا کے اپنے بیان سے جواس نے ۱۹۰ اراگست ۱۹۰۳ء کو جو کد مقدمه ۲۲ متر ات بند کی مسل میں ہے۔ اس کی تردید ہوتی ہے۔ اس بیان میں اس نے صليم كرليا ب كدمراج الاخبار ١٠١١م كور١٠٠١ء كمضاطن شائع بونے كے بعداس كومعلوم ہوا کہ برادہ اختبار اور لیتین فلا تھا۔ چرس طرح ہوسکا ہے کہ ایک مجددار آ دی مرسل حیثیت عبارت اس اختبار پر کلھے جو کہ چار ماہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا ہو۔ پھروہ آ دمی مس طرح نیک مجتی كادموكى كرسكتا ب- جس في البيس الفاظ يرجوز يراستغاث إلى - اكتفاكر كما بي دهني كوصاف طور ير ظا بركر ديا ب اورتين جكبول بس كبتا ب كدوه ميرا بخت دهمن ب اوراس ك علاوه (مواب الرمن ص المرائز ائن جوام ، ۳۵۱،۲۵) على اور القاظ بحى جومر بل حيثيت بي استعال كرتا ب\_مثل شرر، جال بنی بی بی برام نمراه ای منی کا خرساری تسلیم کرتا ہے که ستنیث نے جھے فعہ دلایا۔ علاده ازیں الزم نمبرا نے شہادت کے اثناء میں مقدمہ زیردفعہ ۲۴ متحزیرات بند میں بیان کیا کہ میں مستغیث کو صرف اس وقت سے جاتا ہول کہ جب کداس کو کمرہ عدالت بیں ویکھا۔ بیموقعہ پکی دفعد ارجنوری ١٩٠٣ م كو بمقام جهلم بواراس بيان سے پايا جاتا ہے كمارم مستنيث سےاس تاریخ سے پہلے کوئی ذاتی واقلیت جیس رکھتا تھا۔ ۱۳رچوری ۱۹۰۳ء کو جواس کتاب کی تصنیف کی تاريخ باس كوكوكرمعلوم مواكر مستغيث لنيم بهتان عظيم كذاب أميين تعار البنة نبوت اوروى کی طاقت سے دہ اس بات کی واقفیت کا دعوی کرسک تھا لیکن ایسابیان تک نہیں کیا گیا۔ داہت کرنا تو کار ہا۔ جو کھاور بیان کیا گیا ہاس سے نتید بدلکتا ہے کہ ہاہم دشنی ہاور طرم دفعہ ۴۹۹ تعريات بندكى مستثنيات كمفاد يحروم بوتاب مفائى كاتيسرا عذر مجى ببل عذر كرساته خاک میں مل جاتا ہے۔حسب جموع بالا علاوہ ازیں بدکہنا درست میں ہے کہ الفاظ زیرا سبتھا شہ سراج الاخبار كے جواب ميں لكھے مح ميں \_ كوتكديد الفاظ وہاں داقع عي فيس ميں ـ بير ابت

( ( 3 PILT JOO )

تعويرات بندنيلن ف ٥٨٨، نيكن اس مقدمه بس الفاظ استغاشكرده كم معنول كى بابت کوئی شرنیس ہے۔ دفعہ ٢٩ سے بموجب صرح حریل حیثیت ہیں اور بد کرجلدی یا ضعد ش کھے گئے ہیں۔ لمزمان اس کے بالکل جوابدہ ہیں۔ پھر ضابطہ فوجداری کے (۱۷۳،۷۷۳) میں لكما ب كرجب كولى آوى كوفى تحرير جمايد جوكدورست ندموجيها كداس مقدمد من بوق قالون بدخیال کرے کا کہاس نے وقتنی سے ایسا کیا ہے اور بدجرم ہوگا۔ بدغیر ضروری ہے کہ اس بارہ ش زياده جوت نيت كاديا جاد \_ تعويرات مند كر بموجب بيخيال كياجاد \_ كاكداس فقصان پہنچانے کے ارادہ سے یا جان یو جو کریا اس بات کا یقین کرے کہ بیمستنیث کی عزت کو ضرور نقصان کیچائےگا۔ایدا کیا من صاحب اٹی تعزیات ہندے ص ۲۵۸ پر بیان کرتا ہے کہ ہرایک آ دی قیاس کیا گیا ہے کدایے قدرتی اور معمولی کاموں کے نتیجہ کا ذمددار ہوتا ہے۔اگر تشمیر کا میلان مستغیث کونقصان وہ ہوا تو قانون خیال کرے گا کہ طزم نے اس کے جھاپنے سے اراوہ کیا ب كداس سے مستنفید ، كونقصان بنچ - محر بى مصنف ص ١٠١ بركستا ب كركس كى دا تيات اور برائیویٹ رائے رفاہ مام میں داخل نہیں۔ پیک میں ثابت شدہ افعال بررائے زنی کرنا یا سرکاری لما زم کی کارروائی پرختی سے کلت چینی کرنا ایک اور بات ہے اور بدچلنی کے افعال کا اسے محروم بیان كرنا ايك دوسرى شے بے . پررتن مل رام چند داس اسے قانون ميں جواس نے نائيس براكھا ب\_اس كرص ٢٠ من ويل ك فقرول من بي لكستاب كدكوكي اشاره كمينكي ياشريد خشاء كايا

نامعقول يابدچلن كالبغير كى بنياد كے بين بونا جائے۔ بيكوئى مفائن فين ب كدارم الما عدارى سے ہے طور پر یقین کرنا تھا کہ بیالزام کا ہے۔ ایک گلتہ چین کو ہروقت افتیار ہے کہ وہ معنف کی رائے یا خیالات پر کتے چینی کرے لیکن اس کو سامتیارٹیں ہے کہ دو کی آ دی کے چال جلن پر جک آ بر دیادک کرے کیل چھ اٹی توریات ہے ش اس طود پر ڈیل گئ سٹور شل آگستا ب كى آدى كافعال الجيم مول يابرا ين ذات في التي ركمة إلى جب تك كدواس ي داردرموں \_ کی کوئی میں ہے کہ ان کولوگوں کرمائے ہی کرے برایک آ دی قانونی حق رکمتا ب كرجر كجراس كمتعلق باى كمتعلق ب-خواه ده روي بول يا خيالات بول-خواه اخلاقی افعال ہوں۔ آخراہے لائل ادرسلنڈر میں ۵ پر اکستا ہے۔ اگر کوئی آ دی ستغیث کے ذاتیات بر بااشرورت مملد كرے أو ده جواب تيس موسكا \_ كوئر جارج موجاتا ہے اور اكر مريل حیثیت موقو لائل موجاتا ہے۔ ایک اخبار می تشمیر کرنے کی طرف سے نیک بھی کا سوال پیدا موسكا باورطرم كوان مستثنيات كي حفاظت كم مفاد عروم كرسكا بدويل كا قتباس ش بان كيا كيا بي نيان إلى توريات مندك من ١٩٥٥ من المعتاب كمايك بجالزام يا جمونا الرام لكايا جادے یا چھاپ دیا جادے جو بلک کے قائدہ کےداسلے موتودہ بھی بعبہ طرز تشمیرداخبارات لکھنے والے کومفاد مستشیات سے مروم کرسکا ہے۔ اس مورت ش مجی کہ جب کہ بیش میرمفاد عام کے لے ہو مینی بیر کہ حوام الناس کے ایک طبقہ کے مفاد کے لئے تو مجی مستثنیات اوّل کی رمایت كالعدم موجاتى ب\_راكر واقعات فركوره كومتعلقين كى نبعت زياده وسيع دائره ناظرين تك وه واقعات پہنچائے جائیں۔ایےدوریے بیچھ برقرار پاسکتی ہے کہ بیان فدکورہ موام الناس کے فائدہ کے لئے نہ تھا۔ جن کے روبرو بیان فرکور پیش کرنا مطلوب تھا۔ لال چندا فی تحریرات ہند كص ١٣٦٠ شن اى رائ كى تائير كرتاب جوحب ويل الفاظ ش كابرك كى ب- حبل اكركوكى فض اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کوئی بیان حریل حیثیت عرفی کی اخبار بھی چھپوائے جیسا کہ مقدمات مرداس عس موا بو جيس كها جاسكا كديوان فدكوراب حوق كى حفاظت كے لئے نيك بتی ہے مشتبرکیا کم اتھا۔ جس سے کرمستغیث کی حیثیت کونشمان پکٹیانا ہے احتیاطی یالا پروائی ے ندازدوی کینے کھا کما تھا۔ مقد مات مداس على يقرادديا كما ہے كہ جو طرز تشمير كى احتياد كى می ہدہ فیر ضروری ہاورائی رعامت قانونی سے بڑھ کرفدم مارا کیا ہے۔ اس لئے طرم محفوظ

قیم رو یکمورراس ج۵م،۱۱۲، ج۲م،۱۳۸س رائے کی تائیرجلدوا بسیم م۳۰ کے سے ہوتی ہے۔ جہا نکہ بیقرار دیا گیا ہے کہ شعیر سے مفاد عامہ متلور نہ تھا۔ کیونکہ اخبار میں تشہیر کی گئے تھی۔ مقدمه بذامين جمله ضروری اجزاء جرم از الدحیثیت عرفی موجود بین \_اتبامات بخت فتم کے لگا کر مستغیث کی جال وجلن پر مشتمر مای اراده کئے ملے بین کداس کی حیثیت عرفی کونتصان بینے۔ کھلے کھلے طور بروہ بیانات مول حیثیت حیثیت عرفی بین اور ہم وطنوں کی لگاہ میں مستغیث کی قدردمنزلت كوان سے نقصان كنتا بسيالزامات ب بنيادين اورازراه كيندلكائ مح ين اور ایک فرجی کماب میں جوعام مسلمانوں کے استعال کے لئے ہے مشتہر کئے مگئے ہیں۔ نیک نیٹی ان میں بالکل نام کوئیں۔القصد ارجنوری ۱۹۰۳ء کو طرح نمبرانے ایک کماب مواہب الرحمٰن تصنیف کی اوراے مشتھر کیا۔ لزم نمبرانے اے چھاپ کر فروخت کیا۔ کارچنوری ۹۰۳ وکو کماب فرکور بمقام جہلم تشیم کی گئے۔ جہان کہ ستغیث نے لمز مان کے برخلاف مقدمات کئے ہوئے تھے اوران کی ساعت ہور ہی تھی ۔ لزمان بذر بعد دارنٹ وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اس کماب میں ایسے الفاظ موجود بين جن كوساده ساده معنول بين اكرليا جادية بحى مريل ميثيت عرفي بين \_ كوتك سخت متم کے اتبام جال جلن مستنیث پر ان میں لگائے مجے ہیں۔ بروئے رعایات تشریح وستشيات وفعه ٩٩ م تعريرات مندجومفائي پيش كي كن بوه بالكل ناكام ريتي ب بهوجب سند كمّاب اجرور باره لاتبل صغيره البيه الفاظ قابل مواخذه مواكرتے بيں۔ اگروه الفاظ جموثے اور مريل حيثيت بون خواه سجوايا الفاقيه طور بران كي تشهير بوجائي يا خواه نيك نتى كے ساتحدان كوسيا سجد کران کی تشویر کی جاوے۔ صفح ۱۸۳۶ کتاب فیکورٹس مندرج ہے کہ اگر کی فض کوایک خط بدیں اختیار لے کداس کی تشمیری جائے تو تشمیر کنندہ بری الذ مدند ہوگا۔ اگر اسے سی اخبار میں مشتہر کرے جب کدالفاظ لاکیل والے اس جس ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ لڑم نمبرا محرم زیردفعہ • ۵ اور طرم نمرا زیردفعها ۱۲۵۰ متحویرات بند بادران کوان جرائم کا مجرم تحریر بذاکی رو سے قرار دیا جاتا ہے۔اب فیصلہ کرنانسبت سزا کے دہا۔ مدعاسزاے صرف بی بیس ہوتا کہ مجرم کوبدلداس کے فعل کادیاجائے۔ بلکاس کوآ کدہ کے لئے ایے جرم سے دوکنے کا خطاء موتا ہے۔ صورت بذایس ایک خنیف جرماندے برمطلب حاصل بیس بوسکا۔خیف رقم جرماندی مؤاثر اور رکادٹ پیدا كرنے والى ند موكى اور خالباً ملزم اسے محسوس ندكرے كا۔ جرروز اسے بيٹار چشرہ ميروول سے آتا

ہے جو طزم فہرا کے لئے ہر تم کے ایٹا دکرنے کو تیاد ہیں۔ ان حالات میں تھوڑا ساجر ماند کرنے

ہے ایک خاص گروہ کو جو بگینا ہوں کا ہے سزا ہوگی۔ دراصل اصلی مجر مان پر اس کا بچھ اڑ فیس

پڑے گا۔ طزم فہرا کی عمراور حیثیت کا خیال کر کے ہم اس کے ساتھ وعایت برتمی گے۔ طزم فہرا

اس امر میں مشہور ہے کہ وہ تخت اشتعال دہ تحریرات اپنے تقالفوں کے برخلاف کھا کرتا ہے۔ اگر

اس کے اس میلان طبع کو برگل شروکا گیا تو قالی اس عامد میں تعلی پیدا ہوگا۔ ۹۸ء میں کیتان

دگل صاحب نے طزم کو بچو تم تحریرات سے باز رہنے کے لئے فہمائش کی تھی۔ مجرام ۱۹۸ء میں مسئر
ڈوئی صاحب فی سر کرٹ مجسل بیٹ نے اس سے اقرار تامد لیا کہ بچو تم تعلی اس والے فیلوں سے

باز رہے گا۔ نظر برحالات بالا آبک معتول تعداد جرماند کی طزم فہرا بر 190 ورشاق ل الذکر جید ماہ اور الذکر کے ماہ اور کراند کر گیا ہوں الذکر کے ماہ اور الذکر کے ماہ اور کراند کر گیا ہوا کہ الذکر کے ماہ اور کراند کر الذکر کے ماہ اور کے الذکر کے ماہ اور کراند کر کے ماہ اور کراند کر کا ماہ کہ کو کراند کی گئر کو براند کے الی کہ کراند کر کراند کراند کی کا کو کا کہ کراند کراند کراند کر کراند کران

مرزا قادمانی کیاایل

اگرچہ مرزا قادیائی کا شان میجائی تو اس امر کا شقاضی تھا کہ دہ اپنی ان تکالف مائی وبدئی کا جوان کوائ مقدمہ کے شال تھیب ہو کی۔ بدلہ عالم حتی پہ چھوڑ دیے اورا پی مصائب کا حکوم یا گا جوان کوائ مقدمہ کے شکہ یہ ہو کی ۔ بدلہ عالم حتی پہ چھوڑ دیے اورا پی مصائب کا حکوم یا گا دائے ہوئے تھے۔ لیکن آپ وہ کی جی جی کہ ور محض آ سائی عدالت پہ بواور شآپ ان پاک نفول سے ہیں جو ہر حال میں و کھ درو کے وقت یہ کہ کر ''اند مسا الشکوا بشی و حذنبی الی الله " محالمہ کو حوالہ با خدا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ تو مجازی محالم کی عدالت سے جی جو بر حال میں و کھ درو ہو ہا لی الله والسول "کے صدائ بنا نے کہ باے عدالت مواج ہوئی مرجی و آب آراد دیے ہیں۔ آخر کار آپ نے بعدالت مر بری صاحب بیشن جی بیا درقسمت امر تر دہ تو مرب مواء کوائیل داخل کی یا اورائیل میں علاوہ ویکہ مؤردات کے بدی عاجری بیا درقسمت امر تر دہ تو مرات مواج ہو امرائیل داخل کی اور وائیل میں علاوہ ویکہ مؤردات کے بذی عاجری سے اپنی کہری اور واجب الرح حالت جا کر ان مصائب کا جو دوران مقدمہ ش آپ کو تھیب سے اپنی کہری اور واجب الرح حالت جا کر ان مصائب کا جو دوران مقدمہ ش آپ کو تھیب کے بوادرائی جو کہری کی دوران مقدمہ ش آپ کو تھیب کے بدھانے پر کوئی رح نہیں کیا اور طرح کی صحوبات میں جاتا دکھ کر آخر کار از کے کر آخر کار از کے کھین مرا

ہی وے وی۔ اکیل کی آخری بیٹی مرہ توری ۱۹۰۵ء کوقر ار پائی۔ بیشن جے نے سنتنیث کو ہمی فوش و سے مسئنیث کو ہمی فوش وے ویا تھا۔ چنا نچے سنتنیث اصالاً اور طومان کی طرف سے مسٹر بیٹی صاحب ایڈووکیٹ وخلید کال الدین صاحب وکیل بیٹی ہوئے۔ جا مین کی بحث سننے کے بعد صاحب بیشن جے نے اکیل طور مان محصور کیا اور والیسی جرمان کا محمودیا۔

کین جو دلتیں قدرت کی طرف سے مقدرتھیں۔ وہ دوران مقدمہ میں حاصل ہو پکی
تھیں اور وہ بھی والین قیل ہو تی تھیں۔ فیز جیبا کہ پہلے لکھا جا پکا ہے۔ مرزا قا دیائی بروجب
اپنی اصطلاح کے جو تریاق القلوب میں کئی سال پہلے اپنے قلم سے لکھ بچے تھے۔ مزا کی منسو ٹی
اپنی اصطلاح کئی اس کے مصداق قیل ہو سکتے ۔ گوبیشن تج اپنی اصطلاح میں ان کو
بری بی کیوں نہ لکھے۔ مرزا قا دیائی لکھ بچے ہیں کہ بری وہ ہرگز بری قیلی کہلا سکا۔ ذیادہ
ہوا در پہلے بی جھی حاصل کرنے جس پر فروج م الگ کئی ہو۔ وہ ہرگز بری قیلی کہلا سکا۔ ذیادہ
ہوا در پہلے بی جھی حاصل کرنے جس پر فروج م الگ کئی ہو۔ وہ ہرگز بری قیلی کہلا سکا۔ ذیادہ
پر مرزا قا دیائی کے جرید بر خلاف تح میر شد کے (جو تریاق القلوب میں کھی جا بچی ہے) کس
منہ سے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قا دیائی بری ہوگئے اور بیان کا ایک مجرہ و خاہر ہوا۔ چو تکہ فیملہ
منہ سے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قا دیائی بری ہوگئے اور بیان کا ایک مجرہ و خاہر ہوا۔ چو تکہ فیملہ
ایکل کوئی از میں مرزا تو اس نے کھرت سے چھاپ کر ملک میں شائع کر دیا ہوا ہے۔ اس لئے

خاتمه كتاب

پہلے ہم اس قاور ذوالجال رب مستعان کا ہزار ہزار شکریہ بجالاتے ہیں جس نے اس معقیم الشان معرکہ بیں ابتداء سے انجاء تک بھن اپنے فضل دکرم سے ہماری مدد کی مرزائی لفکر نے اپنی پوری طاقت سے ہم پر دماوا کیا اوران کے تعلیٰ خیال بیں تھا کہ ہم پل کے پل بیں ان کو نیست و تا ہو کرویں کے لیے میں ہمارے قاور وقد ہم موثی ذات کریاء نے ان کے اس بی اور فرور کو تیست و تا ہو کہ اورائی ہمارے قال بیٹ اور ایس کے مرحلہ بی آخر فاک بیس طاویا اورائی معیف اور تا تو ان بیٹ گان کو وہ ہمت واستقلال بیشنا کہ کی مرحلہ بی ہمی ہمارا حوصلہ بہت نہ موااور ہرا کیک مرحلہ بیل میں ہمارے مقابلہ بیس مند کے بل محمد اس بیست نہ موااور ہرا کیک مرحلہ بیل میں ان بیل کرتا رہا ہا جات اوران کے اقات اور اس کے افکان کے ایک میں کہ بیار کے اور اس کے اقدال کے اوران کے اقال اور اس کے اقال اس کے اور اس کے اقال کر اور اس کے اور اس کے اقال کیک کے اور اس کے اقال کے اس کے اس کی کر تار ہا کہ بیار کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اقال کے اس کی کرنے کے اس ک

کی لاف و گزاف کون کر ہرا کی صحص ہمیں خوف دلاتا تھا کہ مقابہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تہارا وشن بہت قوی ہے۔ اس کے پاس مال وزر دافر ہے۔ ان کی جماحت میں قابل تعریف اتفاق ہے۔ قانون پیشہ اصحاب (وکلاء وہرسٹر) ان کے گھر کے ہیں۔ ڈپٹی، نجے، وکیل وغیرہ ان کے فدائی اور طقہ مریدین میں داخل ہیں۔ اس وقت ہماری طرف ہے کی جواب ہوتا تھا کہ شمن اگر قوی است تھیان قوی تراست۔ اگر خداکو منظور ہے تو دنیاد کھے لے گی کہ مقابلہ ہوں ہوا کرتا ہے۔ چنا نجی آخرالیا ہی ہوا کر چالف کو معلوم ہوگیا کہ۔

كمشق آسان مود اول دے افاد معكما

چیزلو بیشے تے کین آخیر میں اپنے منہ کتے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم ایل خراب ہوتے ہیں قو مقدمہ بازی کا نام تک نہ لیتے ۔ ہمرحال بیتا ئیدایز دی تھی۔ورنہ ہم کیا تھے اور ہماری طاقت کیا۔ہم ایز دحتمال کی حمایت اور مہر بانی کا شکر سیکس طرح اواکر سکتے ہیں۔

اگر ہر مؤ من گردد زبانم الاس میں محلصات راجیان دار

ادائے شرموئی کے بعد ہم ان طعم احباب واجوان اور مہم انوں کا شکر بیادا کرتے ہیں جنہوں نے اس نازک وقت بیل محض اخوت اسلای ہے ہم ہے ہوری کی اور حی الوح قبی جانی مائی معاونت سے درانی نرفر مایا۔ جزائم اللہ خیر الجواج الجو تکہ فریق تخالف کے جانباز مریداس موقعہ پر دو بوری کا مینہ برسارے شے اور ہر طرف سے ہزاروں کی تعداد بی ان کو دھڑ اوھڑ دو ہم دو بنار آ رہے تھے۔ اس لیے ہم اپنی اکی مائی طاقت سے ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے۔ کین جو بھی ہم نے کسی صاحب کے سامنے دست سوال دراز ہرگر نہ کیا اور جو پھوا ہے پاس تھا۔ اس کو بھر بھی ہم نے کسی صاحب کے سامنی مدات ہوگر نہ کیا اور جو پھوا ہے پاس تھا۔ اس کو بردائی خرج کرے بے بیا کر دی۔ وہ بدوں ہمارے کہ خرج کے ہماری مدورت کیا اور جس طرح سے ہو سکا انہوں نے ہماری معاونت کی ۔ ذیل جس چند حضر اے گا کو سوس کر کرکے باتی تمام ان حضر اے بار کہ میں کہ ہم نہ دل سے شکر ہیا دار سے جیں اور جی تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جر اہ خرج طاء فر مادے۔

سلطان راجه جها عدادخان صاحب ي آكي اي

راجد صاحب مروح الشان جن كے نام نامى سے اسلامى دنيا عموماً واقت سے اور جو

بلحاظ حبى لببى فضائل كمستغي من التعريف بيس-آب د نيوى اقتدار كرو مهمتاز ز ماند ہونے کے علاوہ علی کمالات بس مجی اعلی پایدر کھتے ہیں۔ خصوصاً علم عربی بس آپ کو بوری مهارت حاصل بي قرآن كريم كالات اورمعارف بيان كريد لكين السنف والي وحرت من وال دیتے تھے۔مسلمان روسا میں سے میں نے علوم حربید کا ایسا کوئی قاهل پنجاب میں میں د يكاريكى باحث ب كرآب الل علم كى قدركرت بين اورعلاء دين ك تعليم فرات بين اوائل من جب مرزا قادیانی نے اپنی چند کتابیں تائیداسلام میں شائع کیں اور اپنا دعوی صرف ملہمیت مجدديت تك محدود ركها توراجيهما حب كومرزا قاديانى سيحسن ظن تعااورانبول في ان كوبهت كجمه مالی ا داد بخش تنی مرزا قادیانی بھی اس زماند یس آپ کے مداح تنے اور اپنی چند تصانیف میں اکو المېمن الله مانة رب ليكن راجه صاحب في جب مرز الاوياني كا دعوى رسالت ونيوت ان كى بعض معنفات مي كطيطور سي كعابواد يكما توفورا كهدا معيد" انسا بسرى مسنسه ومن معتقدت "الوقت ] بمرزا قاديانى كوهادى عن يخري -جناب مردح كو المارے خاعران سے خاص محبت وشفقت ہے اور ہم پر بھیشہ نظر عنا بہت رکھتے ہیں۔ میرے قاهل ہمائی مولانا ابوالفیض مولوی محرحت فیضی مرحم سے آپ کو خاص محبت تھی اور مرحم کے تی ایک عربی، فاری قصائد ش آب کاذکر خیریایا جاتا ہے۔اس وقت مرحم کے خلف العدق مورد مولوی فیض الحن صاحب طالعرہ جودارالعلوم نعمانیے ش تعلیم پاتے ہیں۔رابرماحب کی طرف سے وقا فو قان کو بھی کافی مدد کھنچی رہتی ہے۔

مروح العدرى طرف يهيل سب ين حرمقد مات كا ثناء على مالى مروج ينتي ربى اور نيز آب كى قائل و المسلم المدوكية في ربى اور نيز آب كى قائل قدر مشورول سهم مستفيد بوت رسيد بم صاحب مروح كالشرب اواكر ني كافي الفاظ بين بإتى درب العرب سبك دعا ب-"الملهم ابد القبال الله وعياله "افسوس كراج صاحب مروح كاب انقال بوجكا ب خداخ بق رحب فرائد الما الديكا ب خداخ بق رحب فرائد الدي الما الماكورا قبال كرد و

فتكربيمعاونين

جن مسلمان بعائد ل في السموقد براسلام الدردي كروس الارى الى اعانت كى

ان میں مسلمانان جہلم ولا مور اور مسلمانان کورواسیور کا نمبراقل ہے۔ہم ان کا صدق ول سے فیکر سیاواکر تے ہیں۔ الخصوص مسلمانان کورواسیور کی ہدروی واعانت قائل ذکر ہے۔ حسلمانان کورواسیور

ہم کورداسیور کے مسلمانوں کی مہرانی کا فشریدادانیں کر سکتے کہ انہوں نے ہم سے بهت اجماسلوک کیااور ہم ہا وجود مسافرت کے گورواسیور ش دلمن سے زیادہ ہا آ رام رے۔ابتداء میں جب مقدمات جبلم سے خطل مور کورواسپور میں مکے تو مارے دلوں کو خت تشویش تنی کماس قدردوردرازمافت برجانا ايك خت معيبت باور ماري فريق خالف و برطرح يوال امن وآ رام حاصل ہوگا۔ لیکن کورواسپور ہول نے ہم سے وہ حسن سلوک کیا کہ ہم کو کھر سے بدھ کر وبالآرام وراحت معلوم موتى تقى اورمرزائى بإرثى كوؤبال ال تدر تكاليف كى شكايت تقى كمالكم كو اخبار مس لكستا يزاكه مكان تك ان كووتت سي كرابير يرطار جناب ميراحمد شاه صاحب وكيل بثاله اور بھنے نبی بخش صاحب وکیل گورواسیور نے اسلای اخوت کا وہ نموند دکھایا کہ مرة العرب میں یاد رب گا۔ صاحب مقدم الذكراين خرج بركورواسيور ش جاتے رہے اور بافيس وغيره بيروى كرت رب اياى صاحب مؤخر الذكرابي سب مقدم جهود كربافيس مارب مقدمات یس کی گئی دن اجلاس عدالت پیشر ارتے رہے۔الغرض دولوں حضرات نے قالون پیشرامحاب کے زمرہ میں واغل ہوکر مروت واحسان کا ایک اعلی موندد کھایا۔ باوجو ویکہ ہم سے کسی تنم کا سابقہ تعارف ند تعاركي متم كطع اور فائده كي توقع ندتمي رئين ميس غريب الوطن مجد كرصرف للبي بعدرى وكما في بم ان ك عنايات كاكى طرح سي مى شكريدادانيس كرسكة \_ حسزاهم الله احسن البيزاء "أيك أورصاحب لالدمولال صاحب وكيل في محى ممارى بهت عدد كي أورمرف برائے نام فیس پر ویردی مقدمات میں انہوں نے کہاں سرگری دکھلائی۔خدا ان کوخوش رکھے۔ ایک صاحب خواد عبدالرحل صاحب ایجن فی علی احرصاحب دکیل نے جو کچے ہم سے ہوروی کی اس کا محربیم سے اوائیس موسکا۔ ہماری جماعت کے جس قدرا مخاص موتے تھے۔سب کے لئے کھانا یکانے کی تکلیف آپ کے ذمیحی اور جاریا تیاں بستر وغیرہ کاساراا تظام ان کے سپر دھا

اور بھی کی تکالیف ان کے ذمہ تھیں۔ لیکن اس جوانمبرد نے اس کام کوالی خوبی سے اخیر تک ہمایا کہ باید وشاید جزاہ اللہ خیرا! خواجہ صاحب کا ایک فرزند رشید خواجہ عدائی صاحب جواس وقت اسلامیہ منکول بیل تعلیم پا تا تھا۔ اب بھیل علوم عربیہ کے بعد جامعہ ملیة دیلی بیل شخص النفیر ہے۔ ہم عزیر خواجہ کی ترتی عزت اور ترتی مراتب کے لئے دست بدعا ہیں۔ اللهم زد فزد!

اور دوصاحبان مولوی اللہ و تہ دکلی مجر خیاط سوال مسلم محورداسپور کی ہرردی کے بھی ہم محکور ہیں۔ چتنا عرصہ مقدمہ رہا آپ اپناسب کام چھوڑ کر دہاں ہی رہے ادر حتی الوسع ہمارے میر و معاد ن بنے رہے۔ (اے خدا تو ان کو جز ائے خیرعطاء فرما)

ایک مولوی صاحب مولوی عبدالبهان صاحب ساک گلیان ضلع مجرات جو سانیاں کشیل نظالہ میں معلم سادات کرام تھے ان کی مہر باندوں کا شکریہ ہم برگز ادا نہیں کر سکتے ۔ سب کا دوبار چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہے اور آخیر تک رفاقت کا جھایا ہم عمر بحر ش ان کو یا در کیس ہے ۔ جزاہ اللہ رب الجزاء! علاوہ ازیں گورداسپور کے تمام ہندد ادر مسلمان اصحاب نے ہم سے پوری ہمدردی دکھائی ۔ تمام اوئی واعلیٰ ہمارے خیر خواہ تھے اور سب کی زبان پر بھی دعاتم کی کہ خداتم کو کامیاب کرے۔ اگر چہدہ زبان گر رکیا ۔ لیکن گورداسپور بول کی عجبت کا اثر ہمارے دلول ہے ہمی زبان شہرہ گا۔

ہم وطن احباب

دوران مقدمہ بی چند تخلص ہم وطن احباب گورداسپور میرے دفتی دہمرم رہے۔ان بیس سے مولا تا مولوی غلام محمر صاحب قاضی خصیل چکوال ادر مولوی محمر صن بی صاحب قاضی تخصیل جہلم بطور گواہان استغاث ادر مولوی پیرمنورشاہ صاحب ساکن نقہ پیران تخصیل جہلم دمولوی علام کی اللہ بین صاحب ساکن دیالی (سرگذھن) بطور گواہان صفائی مطلب کرائے مجے تھے۔ علیم غلام کی اللہ بین صاحب ساکن دیالی (سرگذھن) بطور گواہان صفائی مطلب کرائے مجے تھے۔ المسوس ان بیس سے اقل الذکر ہرسا حباب کا انتقال ہو چکا ہے۔اللہ تعالی ان کی ارواح کو جنت المسوس ان بیس اپنی تعماء دافرہ سے بہرہ یاب فرمائے ادران کے پسما عمرگان کو توادث دہرے محفوظ دھم کون دیں کے بسما عمرگان کو توادث دہرے محفوظ دھم کون دیں کے۔

مولوی غلام می الدین صاحب دیانوی جو میرے عمر مراز دوست ہیں اور بدوبارہ تھنیف ان بی کے امرارے اشاعت پذیر ہوری ہے۔ اللہ تعالی ان کو بھیشہ خوش دخرم رکھے۔
آپ کو علی کتابوں سے خاص شخف ہے اور مطبوعات جدیدہ سے خاص دلج ہی رکھتے ہیں۔ اخبارات درسائل کے عاشق ہیں۔ خرض ان کا کتب خانہ قائل دیا کو یا ایک خاصد الاجریزی ہے۔
افسوس کہ آپ کی معدا ہے معزز بھائی صوبیدار فضل الدین صاحب کوئی اولا دریت مرسی ہے۔ البتہ برخوردار مولوی فضل کر یم مدرس اور ٹرل سکول سرگھ مین خدا تعالی نے مولود مسعود پخشا ہے۔ خدا اس کو عرض خطر علی حطاء فرمائے۔ اب سیم صاحب اور تمام کمر دالوں کو امیدیں ای نورنظر سے دابستہ ہیں۔ "اللہم احفظ من بلیات الذمن و حوادث الفتن" نوجہ مشامح کے کرام

هار بے اصلی معین و مددگار ہار بے حضرات مشائخ عظام تھے۔حضرت اقدس پیرم ہر علی شاہ صاحب سجادہ نشین گوکڑ وہ شریف کی خاص توجہ ہمارے شامل حال تھی اور آ ہے ہی کی دعا برکت سے ہارے جملہ مراحل کامیا لی سے مطے ہوتے رہے۔ ابتداء میں جب مقد مات شروع ہوئے تو میں حضرت والا کی خدمت میں بازیاب مواا درعرض کی کداب دعا کا دفت ہے۔ دوسری طرف سے ہر تم کے منصوب قائم مورے ہیں ادراد حرمرزا قادیانی کو یہ بھی دعویٰ ہے کہان کی وعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کے مخالف کالیف میں جلا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات سے تم بالکل بے فکر رہو۔انشاء اللہ تعالیٰ! تم کامیاب ہو گئے اور مرزاجس قدر زورخرج كرے اس مقابلہ من ہزيت ہى اٹھائے گا۔ من عبد كرتا ہوں كہ جب تك يه محركہ ہے ايك خاص وقت دعا کے لئے مخصوص رہے گا اور حق تعالی سے تھرت وکامیابی کی دعا کی جایا کرے گ ۔ چنانچالیای موا۔ ایسے ایسے مشکل معر کے پیش آئے کہ برطرح سے مانوی کا سامنانظر آتا تھا۔لیکن معرت پیرچشتی مدخلہ کی کرامت اپنااییا کرشمہ دکھاتی تھی کے مقل حیران رہ جاتی تھی۔ جس وقت مرزا قادیانی کی جماعت کے بعض افتحاص حضرت والاکی اطلاع یا بی سمن شہادت برکرا کر لے مجے تھے مرزائی اچھلتے کودتے پھرتے تھے کہ دیکھو پیر کولز دی عدالت میں حاضر ہونے

ے كس طرح فى سكتا ب ليكن آب كوغدانے حاضرى عدالت كى تكليف سے بالكل محفوظ ركھا۔ حالا تكه مرزائيوں نے اس كے متعلق ناخنوں تك زور لگاليا - كيابيدي چشتى كى ايك روثن كرامت نہیں ہے۔ابیا تی دیگرمراتب میں بھی مرزائی جماعت کونا کا می حاصل ہوتی رہی۔ہم حضرت اقدس برصاحب مظلمى اس بالخى توجدك كمال مككورين اوردعا بكرايز وتعالى آب كظل فيض كود برتك محدو در كحه

ایک دوسرے معرت الل کمال جناب مولانا مولوی فقح محمد صاحب ساکن جندی شريف ملع كورداسيور تے\_ (جن كا افسوس كراب انقال موكيا ہے) آپ في الواقد ايك خدارسیدہ الل باطن کائل بزرگ تھے۔آپ کی محبت سے ایک لذت اور حظ حاصل ہوتا تھا کہ تمام لذات د نوى اس كے مقابلہ من على إلى الله علاوہ كا برى علوم من تبحر مونے كے بالمنى علوم (تصوف وسلوک) کے ایک دریا تھے۔ایے ایے نکات اور معارف بیان فرماتے تھے کہن کردل کو وجد ہوتا تھا۔ گورواسپور کے لواح کے لوگ لو آپ کی ذات والا پر فدا تھے اور آگی دوروراز اصلاع سے اوگ کارت سے آ کرآپ کے قیش سے متنفید ہوتے تھے۔ آپ کو ہمارے حال پر خاص اوج تقى أور جيشد دعافر مات تتعدآب كى طرف سي بميس مالى الداو بحى معقول ملتى ربى دخدا حطرت مخفور کوفریق لچئر رهت فرمائے اوران کے کس مائدگان کو برکت کیٹیر بخشے۔اس وقت آپ کے جاتھین خلیفہ مولوی محمر شاہ صاحب ہیں جو بہت باہر کت ہز رگ ہیں۔

## ايك مجذوب فقير

جن دنول چیف کورٹ (لا مور) میں درخواست بائے انتقال مقد مات جانین سے گزری ہوئی تھیں۔مرزائیوں کی ورخواست تھی کہ مقدمات گورداسپور میں ہوں اور ہماری درخواست بھی کہ جہلم میں ہوائی۔ اتفاقا انارکل میں مجھے ایک مجدوب فقیرل سے۔ جن کے بدن ك كيرً ، ميل كيل بعني برائ اودس كي بال بكمر، موسة تقد جحد ساللام عليك كدكر ہے چینے گگے کہ جوان تم کون ہو۔ کہاں کے رہنے والے یہاں کیا کام ہے۔ چونکہ میں مشکر تھا۔ دوسرے دوز چیف کورٹ میں پیٹی تھی۔ پھیسا جواب دے کرنالنا چاہا کے فقیر میں جہلم کارہنے والا

یادر کھوآ خرکارتم فتح یاب ہو گے۔اس کو ذات بعد ذات ہوگی۔اس وقت تمام الل اللہ تہارے لئے وست بدعا ہیں۔ یہ تہارا اور مرزا قادیائی کا مقابلہ نہیں بلکہ بیداسلام و کفر کا مقابلہ سہارے لئے وست بدعا ہیں۔ یہ تہارا اور مرزا قادیائی کا مقابلہ سے۔ دیکھوا مرزا قادیائی نہ نہی ہے نہ مہدی، نہ مجدو، نہ ولی، نہی کی توبیشان تھی کہ وہ ایک چٹائی پر سوتا تھا اوراس کی بیوی سیکنڈ اور فسٹ کلاس دیلوے ہی سفر کرتی ہے۔ سونے کے خلخال پہنچی ہے۔ یہ دنیا طلع اس کا کام ہے۔ نبی اللہ کو بیطانت بخشی جاتی ہے کرتی ہے کہ ذہین وآسان اس کا کہنا مانے ہیں۔ موئی علیہ السلام نے دریا کو کہا بھٹ جا بھٹ کیا۔ پھر جب اس میں فرعون واضل ہوا تو کہا لی جا ایسانی ہوا۔ وٹمن جاہ اور نبی اللہ معدا ہے زفتاء کے میکھ وسلامت یار ہوگیا۔ مرزا قادیائی کو طاقت ہوتو تہارے دل پر قابو عاصل کرے۔ اس وقت وہ حق تکلیف ہیں ہے۔

یہ می خیال مت کرو کہ وہ مہدی ہے مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پہلے ان کی آل ملاح الل اللہ کو وی ہے ان کے ساتھ ہولیں گے۔ حفاظ وعلاء ان کے حلقہ بیں ہوں گے۔ تم وی ہے تو رالدین کے اس کے ساتھ کون ہے۔ مرزا قادیا نی بھی حلقہ بیں ہوں گے۔ تم ویکھتے ہوسوائے نورالدین کے اس کے ساتھ کون ہے۔ مرزا قادیا نی بھی۔ تم اللہ باطن اور علاء اسلام مرزا قادیا نی کے وعادی کے خالف بیں۔ خبروارا محمرانا مت، تا ئد الجی تم ہارے شال حال رہے گی۔ تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگ۔ بیں۔ خبروارا محمرانا مت، تا ئد الجی تم اردو تک کا خالف طرح طرح کر مصائب بیں جال ہوگا۔ ایسانی ہوا۔ اس اثناء بیں جھے بھی سرور دو تک کا عارضد لاحق نہ ہوا۔ اس اثناء بیں جا ہوگا کہ کہری میں کرے۔ فضل وین چاریا نی پراٹھا کہ کہرک میں لایا گیا۔ " فاعتبروا یا اولی الابصاد"

فركوره بالا واقعات توجناب مرزائ قاديان كدور حيات كي بي ناانسافي موكى

اگرہم اپنے دوست کے حالات وفات سے ناظرین کو محروم رکھیں۔اس لئے آپ کی وفات کے متعلق بھی کسی قدر خامہ و فرسائی کی جاتی ہے۔

#### وفات مرزا

ہر چندمرزا قادیانی دوسروں کی دفات کی نہرین س کرخوش ہوتے ادراپیخ کی خالف فخص کی مرگ سے اپنے نشا نات اور پیش کو تیوں کے نبرات بھی اضافہ فربایا کرتے تھے۔ گرآ خر کاربیکم 'کیل نے نفس ناڈھقة الموت ''ایک دن وہ بھی آ پہنچا کہ بڑے ہیں ہے دعادی کے مدگ (مرزا قادیانی) عین ایام غربت میں داراللا بان قادیان سے دور فاصلہ (شہرلا ہور) میں آیک مہلک بیاری کا لرا میں بہلا ہوکر بہت ہی جلدی شکار نہیں اجل ہو گئے ۔ کی فض کی نیکی یابدی یاس کی بزرگی دفیرہ کا فہوت اس کی دفات کے بعد مجھی یابری شہرت سے ملا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں۔ بزرگی دفیرہ کا فہوت اس کی دفات کے بعد اس کی دفات کے بعد ان کی میت کی خاص خزت ادراح آم ہوتی ہے۔ جس طرح زیرگی میں ان سے فیش حاصل کرنے کے لئے خلوق خدا حاضر ہوکر ان کے قدموں پرگرتی ہے۔ ان کی دفات پر ان کی میت کی زیارت کے لئے خلق خدا اطراف داکناف سے فوٹ پڑتی ہے۔ ان کے جنازہ میں شمولیت باعث سعادت مجھی جاتی ہواتی ہوتا ہے ادر ہرا یک آ کھا ان کی خم میں خون جاتی ہوتا ہے ادر ہرا یک آ کھا ان کے خم میں خون کے آن موبہاتی ہے۔

### چند مقدس نفوس

اس کے ثبوت کے لئے چندا کیے مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔جن کی دفات کے بعدان کے جناز ہ کی عزت اور نبیت کا احرّ ام کیا گیا۔

ا ..... امام طاوس (تابعی) کاجب جنازه اشایا گیالوآ دمین کااس قدر جوم تفاکه جنازه کی طرح ند نکل سکتا تفار آخرها کم وقت نے فوج بھیجی اور اس کے اہتمام سے جنازہ لکا۔

ا ..... حضرت عبدالله بن حسن کے جنازے کو جولوگ افعائے ہوئے تھے او د حام علق کی وجہ

سےان کالباس یارہ یارہ ہوگیا۔

| حضرت امام الحريمن في جب وفات پائي تو تمام شهرنيشا پورك بازاران كماتم ش                | ۳                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| اورجام مع مع د كامبرجس بربين كرخطبه برصع تصور ديا كيا-                                | بندبوكئ            |
| امام اید جعفرطبری کی قبر پرکئ مهینے تک شب وروز نماز جناز ه پزهمی گئی۔                 | ۳                  |
| امام این داود کے جنازہ کی نماز اس دفنہ پڑھی گی کل نمازیوں کا تخمیند لگایا کمیا تو تین | ۵                  |
|                                                                                       | لاکھہوا۔           |
| امام اعظمت کے جنازہ کی نماز بعد فن بیس روز تک ہوتی رہی۔                               | ٠٢                 |
| امام احم منبل کے جنازہ پر قدرتی پرندوں نے سامد کیا ہوا تھا۔ جس کود کھر كر براروں      | ∠                  |
| مان ہو گئے تھے۔                                                                       | ببودى مسا          |
| مولانا مولوى غلام قادرصا حب مرحوم كاجنازه جسب شبرلا مورش اشمايا كميا توجوم خلاك       | ٨                  |
| ما كرفماز جنازه باہر پریڈیس پڑھی گی۔ كارخالوں كے خردوروں بنے اس روز حردوري            | اس قدر و           |
| ے شمولیت جنازہ کی۔                                                                    | موقوف              |
| عازى علم الدين شهيدكا جنازه ايك لا كونفوس نے يوسا بوے بوے متراليدر بليدر              |                    |
| ریک جنازه بویے۔                                                                       | ىردغيرەش           |
| عاشقان رسول میان امیر احمد اورخان عبد الله خان کے جناز وش باوجود اطلاع عام ند         | 1•                 |
| قریاً بیاس برارنفوں شامل ہوئے۔<br>-                                                   | ہونے کے            |
| مولانا محر على مرحوم جو بركى وقات مك الكستان دارالكفر يس بوكى _ان كى ميت كا           | 1                  |
| حرام اواكس كس المتمام واحتياط يكس إك جكد (بيت المقدس) بش بينجاكر وفن كى               | کس قندرا           |
| ے تقدی و ترک پرآیت قرآن بار کنا حواد اور بیت المقدی میں میت کی آمدی                   |                    |
| بهوا۔اخبار بین حضرات اس سے بخولی آگاہ ہیں۔ سول ولمشری کے معزز افسران میت              | جواستغبال          |
| س تے۔ جوم خلائق کے باعث شاندے شاند چھلتا تھا۔ شرکاء جنازہ کی تعداد کا اعدازہ          | کی اردل            |
|                                                                                       | ني <u>س لکا يا</u> |

#### مرزا قادياني كاجتازه

اب ہم مرزا قادیانی کے بعداز وفات حالات پرنظر ڈالتے ہیں۔آپ کی موت
وطن سے بہت ووراس وقت ہوئی۔ جب مقابلہ کے لئے آپ کے قالف علاء آپ کو چینئے کر
رہ سے اور میدان میں لگلنے کی پرز وروعوت وی جاری تھی۔ یکا کیب آپ ایک موذی مرض
ہینہ میں جتلاء ہوکر رہ گرائے عالم جاووانی ہوگئے۔ شرکاء جنازہ ڈیڑھ درجن سے زائد نہ
سے عوام الناس نقلیس اتار کرمرنے والے کی تفخیک کا مظاہرہ کرر ہے تھے۔ پھر آپ کی نش کو
کس میری کی حالت میں خروجال (مالگاڑی) پر لا دکر قادیان میں پہنچایا گیا۔افسوس! مرنے
ولا بہت ی خرتی ول میں لے کر لھے میں جاسویا۔ ابھی تو دولہا بنا تھا۔ عمدی بیگم بیاہ لائی
میں۔ بڈھے میاں اپنے بیارے منم کو خوش نعیب رقیب (مرزاسلطان عمد) کے ہاتھ میں چھوڑ
کردنیاے تال لیے۔ عبدات شم ھیمھات

جدا ہول یار نے ہم اور نہ ہو رقیب جدا

ہے ایتا ایتا مقدر جدا گھیٹ جدا

متصل حالات وقات کے متعلق ذیل میں چند مضافین نثر وقعم سراج الا خبار جہلم مطبوعہ پت

١ رجون ديم رمبر ١٩٠٨ مندرج ك جات ين-

مرزا قادیانی کی نا گہانی موت

ہائے مرزاقادیانی مر میا تہلکہ مرزائیوں میں ہے پڑا
سرگوں ہے آج مینار آئے قادیاں دارالحزن اب ہے بتا
وشمنوں کی موت پر ہتے تھے کل آج اپنے گمر میں ہے ہاتم پیا
کل فنی ہالک الاوجہ ووستو! انسان کی ہتی ہے کیا
افسوس! مرزاغلام اجمرقادیانی مہدوے وسیحت اور نیوت ورسالت کے دو میدار جو
ان ولوں اپنے آرامگاہ (قادیان) سے کل کرشمرلا ہور میں اقامت پذیر تھے اور بڑے وروشور

سے کی جوں اور وعظوں کے جلے منارہ بنے۔ لکا کی ۱۹۸م کی ۱۹۹۸ بروز سے شنبہ مرض ہینہ میں جسل میں جا اور افل کو روز سے شنبہ مرض ہینہ میں جسل اور افل کو سرحار گئے۔ ''انا لله و انا الیه در اجعون ''لا ہور سے ایک نامدنگارا طلاع دیتے ہیں۔ پانچ بہت کی جنازہ کی جنازہ او لیس کی مفاظت میں آئی ہوں رباوہ سے پر پہنچایا گیا اور اس وقت مرف کی ہیں تمیں آدی جنازہ کے ساتھ تھے۔ آپ کی فتش فادیان پہنچائی گئی۔ اللہ اکبرا اس واقد عبرت افزاء سے دنیا تا پائیدار کی بے ثباتی کا فتشہ آکھوں نے سامنے پھر جاتا ہے۔ مرزا قادیانی تو کس دہن سے اپنے لن ترانیوں میں گئے ہوئے۔ ملاء دنیا کو گورد ہے اور ان کوموت کی دھکھیاں دے دے شے کہنا گاہ اجل نے ان کوخود تی آد بوجا۔

مادرچہ خیالیم وفلک درچہ خیال کارے کہ ضدا کند فلک راچہ مجال

آن کی آن بیس کام تمام ہوگیا مرزا قادیانی کی موت کا عبرتاک نظارہ اس قابل ہے کہ اللہ بھیرت اک نظارہ اس قابل ہے کہ اللہ بھیرت اس کی طرف آ کھ کھول کردیکھیں وہ انسان جو بہت بزے دِعادی (رسالت وقیت بلک الوہیت) کا مرقی تھا جو کہتا تھا کہ خدانے بھیے بکار کر کہدیا ہے کہ 'انسی صعك فی كل مؤطن'' مقامت کا مردورہ ۲۳ مردورہ ۱۹۰۹ء، تذکرہ س ۲۸ مردی ۲۸ مردورہ ۲۸ مردورہ ۱۹۰۹ء، تذکرہ س ۲۸ مردی ۲۸ مردورہ ۱۹۰۸ میں کھی مردم ا

"اني انا الرحين اصرف عنك اسع الاقدار"

(بدرمور قد عارجنوري ١٩٠٨م، تذكره م ١٩١٢ ، فيع ٣)

لین میں (خدا) ہرموقع میں تیرے ساتھ ہوں۔ (۲) میں رحمان تیری طرف سے برے مقدر کو پھیر دوں گا۔ ایک بے کی اور بے بی کی حالت میں جان دے کر اپنے ان تمام المہامات کو جمونا کر کے اسکلے جہان کو چل دیا شاہ المہام کنندہ نے دد نقد پر کیا نہ حاذت کی ہم اور ڈاکٹر رائے مرید جو ہروفت آپ کے مشابخش نہ کی رائے مرید جو ہروفت آپ کے مشابخش نہ کی لاکھ مرید اس اڑے وقت میں کچھ جایت کرسکے۔ آخر موت کا پیالہ پینا پر ااور موت بھی وہ جس کی

نبت آپ مرتوں سے الہام سنار ہے تھے کہ الی بیار ہوں سے میں نے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ کونکدایی موت کسی نی صدیق ولی کے پاس تک فیس آ سکتی۔ (دیکمویدر۱۱ارئی ۱۹۰۵م) طرفه بيكرآب بوي تحدي سے پيش كوئيال كرد ہاورالهام سنار بے تھے كہ جب تك میرے تمام دشمن میری آنکھوں کے سامنے مرنہ جائیں میں نہیں مروں گا۔ ڈاکٹر عبدالکیم صاحب نے ارجول کی ٤٠٠ اوكو يش كوئى كى تنى كەمرزاچدە ماه تك مرجائ گااورمرزا قاديانى نے اشتہار تبرہ (مجور اشتہارات جسم ۵۹۱) ش کط طور پر اعلان کردیا تھا کہ ایسا برگز نہ ہوگا۔ بلک اس کے برعس عبد الحكيم نے ہمارى آ محمول كے سائے مراب اور ہمارى عظيم الشاك بيش كوئى بورى مونى بـ الين جونكه بيسارى باتي الكل يج تعين اورمنجانب الله نتعيس -سب بيكامكي -جيها كه عبدائكيم نے البي تنبيم سے پيش كوئى كيتى وہ حرف بحرف بورى مورلكل فرعون موئى كے مضمون كو ثابت كركى اورمرزا قاويانى كروعاوى منجانب الله نهون يرم برموكى " بساه السعق وزهق البساطل ان الباطل کان زهوقا''مرزا قادیائی برچوانی زعرگی یس اس بات کے دخی سے كرة بدين اسلام كى حايت اور خالف اديان كقطع فع ك ليم معوف موع بي أيكن دين اسلام کوآپ کے وجودمسعود سے بچھ فائدہ نہ پہنچا۔ مخالف ادبان کے لوگوں کو اسلام سے مشرف كرنا تو بجائے خود رہا آپ نے كروز ماسلمانان روئے زمين كو جو آپ كى رسالت كا كلمه ند برهیں۔اسلام سے خارج کردیا اور کافر کہدیا اوراس بات برائی موت سے بہلے تمن جارروز بھی جب مسرفضل حسین بیرسرلا مورنے اس بارہ میں آپ سے مختلو کی۔ بعند قائم رہے۔ تغرقہ ایما پھيلايا كه بھائى كو بھائى سے باپ كوييا سے الگ كرديا۔ اپنى جماعت كے آ دميوں كومجدوں يس جا کر ہاتی مسلمانوں کے ساتھ جماعت نماز میں شامل ہونے سے روکا۔ بلکہ ایک دوسرے کوسلام علیک کہنے ہے بھی روک دیا۔ تج وز کو ہ کی ادائیگی آپ کے ملنے والوں سے قطعی چھوٹ کئی۔ نماز میں تخفیف دو تین کوس جانے ہے بھی قصر نماز اور افطار روز ہ کی اجازت عام تھی اور ذکر واذ کار عجابدات وریاضت کثرت عباوت کے تمام طریقتے جوسلف صالحین بیس زماند نیوت سے شروح

ہوکرآئ کل بیلے آتے ہے۔ بدعت مثلات بیں داخل ہونے کا تھم دیا گیا تھا۔ فر آفٹلی کا بیصال تھا کہ خود کو معترت علی اور امام حسن وسین سے الفنل سجھتے تھے۔ عموماً مرزائی اخبارات بیس ایسے کلمات آپ کی طرف سے بمیشہ شائع ہوا کرتے تھے کہ ایک تم بیس ہے جو کل سے بہتر ہے اور کہ صدحتین سے درگر بیانم!

حالانکہ آج تک امت محدیہ ہے کی بزرگ اسلام کواپیا کہنے کی جراَت نہ ہوئی تھی۔ یہاں تک بی بس نہتی۔ بلکہ معرت میسی علیہ السلام بھی انتخبات کا اڈعا تھا اور پکار کر کہتے تھے۔ ایک منم کہ حسب بشارات آ مدم عیلی کیاست \* تاہمد \* پابموم

(در مثین فاری ص ۷۹)

اوزكهي

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر فلام احم ہے

(درشین اردوس ۲۲)

مرزا قادیانی کے دعاوی شرک جلی سے اجلے تک بھی تھے سے اور کہتا تھا کہ زشن وآسان مررے تالی ایے بیں جیے خدا کے تالی اور کہ بی خدا سے موں اور خدا جھے سے اور بی خدا کی اولا د کے جابجا موں۔ وقس علیٰ ذلك!

حالاتک قرآن کریم نے الی باتوں کی بزور تر دید کردی ہوئی تھی۔ غیر جیسے دعاوی زیروست تھے۔ایہائی مرزا قادیانی کا خاتمہ بھی ترالے طور پر ہوا۔وارالاس (قادیان) سے جلاوطن ہوکروارغربت لا ہور بیس وائی اجمل کو لبیک کہا۔ ہیغنہ کی موت (جس کو کئے کی موت ہے جبیر کیا کر حتے ہے سے مرنا ڈاکٹروں، جیموں کی تداہیر کا خاک بیس مل جانا علاء کرام کا بار باردموت مناظرہ ویتا پانچ بزاررو پہیمی چیش کرنا۔مرزا کا میدان بیس شرکلنا۔حضرت حاتی صوفی سید تھا حت علی شاہ صاحب وام برکاتھ کا بائیس متی کو بزار با آومیوں کے روبروشائی

مجد من پیش گوئی کرنا که مرزا قادیانی بهت جلدی عذاب سے بلاک ہوگا اوراس کے بعد چار دن کوتمام مخالف علماء کی موجودگی پری بول نا گھائی مہلک اور عذابدہ یہاری شن جالا ہو کر مرجانا بیدا بیے واقعات ہیں جو مرنے والے کے برخلاف زیروست اس امرکا پیش کر رہے ہیں کہ وہ مفتری علی الشرفقار اس نے وائستہ خدا پرجموث با عرصا اور اس کی سزایس بیوا قعات اس کو پیش آئے۔ ' فاعتبروا یا اولی الابصار''

مرزا قادیانی کے دہ دعد ساب کہاں ہیں کہ جمدی بیگم ضرور میرے نکاح ش آئے گی۔ کیونکہ میراادراس کا آسان پر نکاح ہوچکا ہےاور سیالی اٹل پیش کوئی ہے کہ زیشن دآسان ٹل جائیں ادر بیدنہ نظے اور کہ مولوی جمد حسن ضرور ضرور میری زندگی بیس میرا مرید بن جائے گا اور کہ مولوی شاء اللہ جو میرے برخلاف کھا کرتا ہے میری زندگی بیس مرجائے گا۔ وغیرہ، وغیرہ!

مرنے والاتواب ان تمام ہاتوں کی جوابدی سے عاجر ہوکر لحد ی جاسویا ہے۔ کیا اس کاکوئی حواری اب جواب دینے کی جرائت کرسکتا ہے۔ ہمارے خیال میں جواب دینا تو تیامت تک بھی محال ہے۔ اب مرزائی دوستوں سے ہم ہا دب کہتے ہیں۔ اب ہو چک نماز مصلی افعائے

وريكرفكااب موقد يم كاوامن مرزائى دعادى سے تائب موكر جلدى اسلام قديم كاوامن كركس والحق احق بالاتباع!

# تاريخ وفات مرزاغلام احمرقادياني

ہا کے خالم موت تو نے کیا کیا آن کی اک آن میں کیا غم دیا 
یہ چھے بھلائے یہ کیا صدمہ دیا 
صد ہزاران بندگان دہر کو خاک میں پایال تو نے کر دیا 
جو کیا کرتے تھے بس دھے یوئے اب کیس ان کا حمیس لما پا 
ہودشاہ معر وہ فرعون مجھی جو کیا کرتا تھا میں ہی ہوں خدا

وتت آنے یہ نہ ہر کز فکا سکا تونے چکے دم کے دم میں آلیا چوڑ کر ونیائے فانی چل بیا جس کا تھا جھے کو ہیشہ نے حرا جس کا تھا شہرہ جہاں میں کج رہا زور بازو سے تھا مامل کر چکا آسال میح وسا دکھلا رہا جلائے رفج طاعون ہو کیا ہو محتی عالم ہیں اک محشر بیا تا قیامت ہو نہیں سکتا رہا ہمیہ کیا قبر خدا نازل ہوا آ کیا لاہور میں بن کر قضاء کے کے سوئے عالم برزخ اڑا ہم ہیں رنج و قم میں تیری جلا اور مانا تحمد کو اپنا مقتداه اور تیقن تیری باتوں یہ کیا آ کیا ونیا میں بن کر رہنما ہم نے آمنا وصدقا کیا اس کو یا ہم جائے ہیں یا خدا پیشوا وه اب تمهاراِ کیا هوا حبوث لکلا آخرش وعویٰ تیرا

آخرش پنجہ سے اے ظالم تیرے ایسے عی نمبرود اور شداد کو آه! وه باان باسان مجى كر ديا اے موت تو نے كام دو بائے تعنی قادیان کا وہ رسول جو کہ مصبائے میدی اور می جس كي سياكي بين تما لا كمون نشال جس کی اب ادنیٰ ی خطل ی جهان زازلوں کی اس قدر کارت ہوگی تیرے نیج میں کھنیا ایبا کہ وہ کتے ہیں اب تو حواری بائے بائے بے بلائے ناکبانی کارہ جو حارے میروا کی روح کو مل با تو خود تو دنیا ہے ولیک ہم نے جاتا قادیاں دار الامال ہم نے مانے آپ کے الہام سب تو کرش اور مهدی اور سیح كمه ديا جو كيمه كه تو نے الغرض تیرے مرنے یے جو رسوا ہم ہوئے اب مخالف كہتے ہيں سارے ہميں ہو گئے الہام جھوٹے آپ کے

ایک بھی جن سے قبیں سیا ہوا جُس کی پیدائش کا اک الہام تھا آج کک لیکن نہیں پیدا ہوا جس کا سرائم نے باندھا برسا به تیرا ارمان دل پس بی رما نوجوانی کب بدحایے میں عطا تبرہ میں ذکر ہے جس کا لکھا کب زلازل آئے یہاں محفر فما یج کہوتم ہی کہ کب وہ چ رہا خرج جس ہر تھا ہزاروں تک ہوا بادشابال نے جہال نے کب مملا ون بدن ہے جوش ان کا بوھ رہا منہ دکھا کتے نہیں اس کو ذرا ہم رہے پڑھتے تیرا دہ تعرا کرتے ہیں محو عقل سوزی واعما چلتی تھی یہاں شادمانی کی ہوا جل منی کیسی البی بیہ ہوا سرعوں باد مخالف سے ہوا اس کو اب اے ناخدا لیا بیا حال ویکمو اس دل بیار کا آتش غم ہے ہے دل جلما مرا

کر رہی دنیا ہے جن پر اعتراض وه نشان غضب رب عالم كباب در کک ہم منظر اس کے رہے ده نکاح آسال دل يذير مروش تسمت سے اے جان جہاں میرزا ادر میرزانی کو ہوئی ہے میادک کا کہاں تھم البدل عمر ای سال تیری کب ہوئی فی رہے کا قادیاں طاعون سے تو نے کب سخیل کی مینار ک تیرے کیروں سے بن دھوٹریں برکتیں ين خالف جامة جية تمام چورتا پیما نبین امرتسری لے کیا میدان بازی ڈاکٹر بن نہیں بڑتی مقابل غیر کے قاديال مشهور تما دارالامان بن مي وارالامال وار الحزن بوستان قادیان کا ہر شجر ہے غرض مرواب میں تکشی قوم اے میما ایک دم کے داسطے حرقت فرقت سے سینہ جاک ہوں

میکلی ال میں ہے ہر وم حرقا کر بیان اب اسل اپنا ما اور مہینہ رہے الآلی کا تعا جب چراغ قادیان گل ہوگیا سال رصلت کو کرے پورا وکیل صادق و کاذب کا بس جمگزا چکا راقم!چاکارےکندعاقل کہازآ بدیشیانی رات دن بے تاب ہے جان حزین چھوڑ دے اے دل نہ کرشور دشخب چان کی کے پیسویں منگل کا دن کرورش کردوں دوں سے دوستو کو مولک کو مولک ہاتف فیبی نے فورا کہہ دیا

اب كتاب فتم ب- اميد به كه ناظرين اس سيستن عبرت عاصل كرك اس كهله عمراه فرق سي مجتنب ره كرسواد اعظم مسلمانوں كى بدى جماعت كا ساتھ نہ چھوڑيں گے۔ يكى الل حق بيں۔ قيامت تك عالب رہيں گے۔ 'الا ان حذب الله هم المغلبون' والسلام! راقم خاكسار: ابوالفضل محركرم الدين مغاعث دبير

متوطن معيل ضلع جبلم ،ار بل ١٩٣٧ء

نظم دکش

جلوے ہیں نت نرالے واہ شان کریائی
جس نے کیا ہے دوی اس نے ہمدند کی کھائی
کہتے تھے کوئی وم شن کرویں مے سب مغائی
کرویں جاہ بل میں جس پر کریں چڑھائی
سمجھے کہ اس سے حاصل ہوگی بہت بڑائی
کی جہاں میں اک فتح کی دوہائی
وکھلائے اپنی قدرت تا دکھے لے خدائی
میداں میں شیر فراں دیے لگا دکھائی

قدرت سے تیری مولی جرت میں ہے خدائی ہے کون جو کہ تھے بن عظمت کی لاف مارے کس زور سے تھے لکے میدال میں میرزائی مخرب مقابلہ میں طاقت محلا ہے کس کی چیٹرا مقدمہ کا سے سلسلہ انہوں نے بسالیک ودی دن میں میدان جیت لیس کے کین نہ جائے تھے منظور ہے خدا کو بخش حریف کو کس اللہ نے استقامت

کنے گھے کہ آفت سر پر ہے کیا یہ آئی مشکل ہے اس بلا سے منی ہمیں رمائی مرزائیوں کی شوخی مٹی میں سبب ملائی دوسال بورے ذلت حضرت نے بس اٹھائی مورداسيور مي جا كرنتي بوريا بجيائي مرتم کی معیب حضرت کے سرید آئی با بیری و معیفی عبرت بدی تھی ہمائی آخر سزا جو ہوئی ذلت تھی انتہائی بعد اس کے کلعدم ہے ہو بھی اگر رہائی تریاق میں لکھا نے بڑھ دیکھیں میرزائی م وجوئے بریت کرنا ہمیں بھلائی حفرت کی اس سے ہوتی مرکز نہیں مفائی قدرت کا ہے کرشمہ یہ ساری کارروائی اور کثرت جماعت کی تھی مجی ووہائی ميدال من ايك تما تما الربا ساي تأكاره كرجه لكل بس توب ميرزاكي اور وها ربی فضب حمی کیا سیف چشتیائی میداں میں چھتوں نے فتح عقیم یائی امرار ہوں مے ملاہر کمل جائے کی سائی

یں منہ کو د کھ اس کے مرزائی تفرقرائے سمجے تے اک تماثا بریا ہوئی ہے آفت ہر مرحلہ میں غالب اس کو کیا خدا نے رسواکی سخت آخر مرزا کو ہوئی حاصل دارالامال سے لکے الل و عمال لے کر ہر روزہ حامری کی بھتے سزا بہت دن کری کے مدی کو دن مجر کھڑا ہی رہنا جمانہ یائج سو یاچے ماہہ قید کی محر دوی تھا یہ کہ لکتا جارج عی ہے سزا بس ہوتی ہے وہ بریت جو فرد سے ہو پہلے اور یا تو فرد لگ کر متنی مل چکی سزا مجی مرچہ ایل مظور آخر کو ہو میا ہے عبرت کا سب ہے یہ اے بھائے نرالا افراط شيم وزر يرفغا أك طرف بجروسه اور اک طرف تو کل برناؤ چل ری تقی مرزا جی کر رہے تھے الہای گولہ باری تقی دوسری طرف کو الماد پیر چشتی آخر کلست کمائی مرزائوں نے ہماری مجوعہ ہے جب یہ بڑھ کر تو دیکھواس کو

''وفق لنا الهي بالخير كل ان واحفظ لنا دواما عن شرذي الغوا''



#### انتساب!

شل اس کما بچرکوا ہے جدامجر شخ شاہ دین مرحم کورداسپوری کے نام سے منسوب کرتا ہوں۔ نیز ان سعید فطرت انسانوں کے نام جواس کما بچہ کے مطالعہ کے بعد مرزائیت کے دجل وفریب سے نکل کرمحس اعظم حضرت مجرمصطف ملک کا دین تبول کریں۔ امپر نصیر!

#### پيش لفظ!

مرزائی صاحبان عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ ہماری نماز ، ہمارے روزے ، ہماری شکل وصورت الغرض ہمارے تمام اطوار مسلمانوں جیسے ہیں تو پھر ہم کو کا فر سجھتا کہال کی تھمندی ہے۔ گذارش ہے کہ بنی نوع انسان ہمیشہ سے دوگر وہوں بیں تقسیم ہوتے چلے آئے ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ '' ہو السذی خسلے کم عفد کم خافرو مذکع مؤمن '' خوفدانے تم کو پیدا کیا تم بیس سے کچھ کافراور کچھمؤمن۔ پھ

الله كن في كى اطاعت كرنے والے مسلمان اور مكر كافر ، حضرت نوح عليه السلام كو مائة والے مسلمان اور مكر كافر ، حضرت نوح عليه السلام كو مائة والے مسلمان اور مكر كافر ، حضرت موكى عليه السلام كى اطاعت كرنے والے مسلمان اور مكر من كافر ، الله خوصنور پرنو و محد مصطفر احمد مجتبلة لله مي ايمان لانے والے مسلمان اور مكر كافر مخم سرے اور يمي قاعده كليہ ہے۔

حضور الله کی بعثت ہے مہلے انہا و کرام علیم السلام خاص علاقوں اور قوموں کی اصلاح کے لئے آتے رہے۔ گرجم مصطفی الله کے لئے آتے رہے۔ گرجم مصطفی الله کی است کے لئے آتے رہے۔ گرجم مصطفی الله کی اس معاقوں، تمام قوموں، تمام جہانوں اور قیامت کی اس موال پیدا کے لئے رحمتہ للعالم کی بیات کے اب مرزا خلام احمد قادیائی کے دعوی نبوت کی اس کا انکار کرنے والے کا فرج کروہ مرزا ضرور کا فر ہے۔ القصد حضور حمد الله کے بعد مدی نبوت جب کا فر تھی او اس کے مانے والے بھی کا فریق محمد عشور حمد الله کے اس کے مانے والے بھی کا فریق محمد سے۔ القصد حضور حمد الله کا معالم علی موالم بھی محمد کی موالم بھی اللہ میں۔

مسلمان كىتعريف

اسس "امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله ومل المؤمنون كل امن بالله ومل المئة وكتب ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا عفرانك ربنا واليك المصير (بقره: ٢٨٠) " وايكان لايا تي اليمان الايا ساتھ الله كاور كاتارى كي به طرف اس كے يوددگاراس كے سے اور سلمان برايك ايمان لايا ساتھ الله كاور شون اس كے كے نہيں جدائى والے بم فرشتوں اس كے كے نہيں جدائى والے بم ورميان كى كے اور كيا نہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت كى بم نے بخش ما كتے ہم ہم تيرى اس كے سے اور كما نہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت كى بم نے بخش ما كتے ہم ہم تيرى اس در بادر حادر طرف تير سے بيرة تا ہم

ساسست ویعقوب والاسباط و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسمعیل و اسست و یعقوب والاسباط و ما اوتی موسی و عیسی والنبیون من ربه لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون (آل عمران: ۱۸) " و کمافیان لائم مسلمون الاعتم الماری گاه پرابراتیم (علیه الله می کاوراس چزکراتاری گیاه پرابراتیم (علیه السلام) کاوراس علی (علیه السلام) کاوراسی کی اور ایتوب (علیه السلام) کاور فیول (علیه السلام) کواور فیول کی اوراد لا والی کی کی ان علی سے اور جم واسطه اس کی پروردگاران کے سے فیمل جدائی ڈالے ہم ورمیان کی کے ان عمل سے اور جم واسطه اس کے فرائیروار بیس ۔ اور جم واسطه اس کی فرائی و کمیس کی فرائیروار بیس ۔ اور جم واسطه اس کی فرائیروار بیس ۔ اور جم واسطه کی کی فرائیل کی کی کان جم و کمی و

> قادیانی دائرہ اسلام سےخارج ہیں مؤتمرعالم اسلام مکہ مرمہ کی قرار داد

'' قادیانیت وہ ہاطل نہ ہب ہے جواپے ٹاپاک اغراض ومقاصد کی تحمیل کے لئے اسلام کالبادہ اوڑ ھے ہوئے ہے۔اس کی اسلام دشنی ان چیزوں سے داضح ہے۔ الف ......مرز اغلام احمد کا دمو کی نبوت۔

| ب قرآنی کصوص بین تحریف کرنا۔                                                                                                                                | , |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ح جہاد کے باطل ہونے کا فتوئی دیتا۔                                                                                                                          | , |
| قادیانیت برطانوی استعار کی پروردہ ہے ادر ممیں کے زیرماید سر کرم عمل ہے۔                                                                                     |   |
| قادیا نیوں نے امت مسلم کے مفاوات سے ہمیشہ غداری کی ہے، اور استعار اور صبونیت سے ل کر                                                                        | , |
| سلام دهمن طا تول سے تعاون کیا ہے اور مدطاقتیں بنیادی اسلائی عقائد ش تحریف وتغیر اوران کی                                                                    |   |
| يخ كني بين مختلف طريقول سے معروف عمل بين _                                                                                                                  |   |
| لف معابد كالقيرجن كي كفالت اسلام وثمن طاقتين كرتي بين _                                                                                                     |   |
| ب اسكولون، تعليى اداردن ادريتيم خالون كالحولناجن ين قادياني اسلام وثن طاقق                                                                                  |   |
| ب المائے سے فرین مسل میں معروف بیں ادر قادیانی مخلف زبانوں میں قرآن جمدے                                                                                    |   |
| ے روے کے روی میں رویدی میں ان خطرات کے پیش نظر کا نفرنس نے مندرجہ ذیل قر ارداد                                                                              | , |
| رمیں عماد رہے جاتا کردہ یں۔ان سرات ہے ہیں سرہ کر ان سے شدرجدوی کرارواد<br>تھور کی ہے۔                                                                       |   |
| ورن ہے۔<br>تمام اسلامی تقیموں کو جاہیے کدوہ قادیانی معاہد، مدارس، بتیم خانوں اور دوسرے تمام                                                                 |   |
| من من جان وه سای سر کرمیون مین مشخول بین ان کام اسبر کرین اوران کے پھیلائے                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                             |   |
| وئے جال سے بیچنے سے لئے عالم اسلام کے سامنے ان کو پوری طرح ب نقاب کیا جائے۔<br>معرب میں میں میں میں میں اور             |   |
| ا اس گرده کے کافراور خارج از اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے۔<br>میں میں مکمل میں جس بھی میں ہوئی ہیں ہوئیوں میں کھیا                                          |   |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                       |   |
| یکاٹ کیا جائے۔ان کے کفر کے پیش نظران ہے شادی بیاہ کرنے سے ابتناب کیا جائے اوران<br>میں ماری                                                                 |   |
| کومسلمانوں کے قبرستان میں وُن نہ کیا جائے۔<br>نزوز میں اور اور کی اور کا کا اور کا کا |   |
| ا کانٹرنس تمام اسلامی مکول سے بیرمطالبہ کرتی ہے کہ مدمی نبوت مرزاغلام احمد قادیاتی                                                                          |   |
| تحبیقین کی ہر شم کی سر گرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انہیں غیر مسلم افلیت قرار دیا جائے۔ نیز                                                              |   |
| ن کے لئے اہم سرکاری عبدوں کی طار متیں منوع قراروی جائیں۔                                                                                                    | 1 |
| قرآن مجيد ين قاديانون كتحريفات كي تصاوير شائع كي جائي اوران كراجم                                                                                           |   |
| ر آن کا شار کر کے لوگوں کوان سے متنبہ کیاجائے اور ان تراجم کی تروی کا سدباب کیا جائے۔                                                                       | į |
| ·····                                                                                                                                                       | 1 |
| دوزنامدالندوه (سعودي عربيي)                                                                                                                                 |   |
| موری ۱۲ را بر بل ۲ که ۱ م                                                                                                                                   |   |
|                                                                                                                                                             |   |

غلام احمة قاديانى معلامها قبال كى نظر ميس

آ نکه در قرآن بجو خودراندید عمر من يغبرك بم أفريد جس كوايخ سوا قرآن ميس كجمونظر شرآيا میرے زمانے نے ایک نی بھی بیدا کیا اعردش ہے نعیب از لا الہ تن پرست وجاه ست وکم نگاه اس كا ول لا اله سے خالى ہے خود پیند، عزت جاہنے والا کوناہ نظر يردة ناموس مارا بردريد در حم زاد و کلیسا را مرید اس نے ماری عزت کے بردے کوجاک کرایا مسلمان كي كمريدا بوااور عيسائيون كاغلام بنا سینته او از دل روشن قهی است وامن اوكر فتن ابلي است اس کا سینہ ول کی روشنی سے خال ہے اس سے عقیدت رکھنا حمالت ہے الحذرا از حرف پیلو واراو الخدر! از گری گفتار او اس کی جالبادانہ باتوں سے بج اس کی جرب زبانی سے بج گرچه گوید از مقام بایزید من اوارد فرقی را مرید اكرجده كهتاب كمش بايزيد كمقام سي بالدرامول اس کا پیر شیطان ارو فرکی کا غلام ہے زندگانی از خودی محروی است گفت وین را رونق از محکوی است اس کی زندگی خودی سے محروم ہے وہ کہتاہے کہ غلای میں بی دین کی رونق ہے رقصها محرو کلیسا کرد و مرد دولت اغیار را رحمت ثمرد اس نے کرجا کے کرد رقص کیا اور مرحمیا غیروں کی دولت کو وہ رحمت جانتا ہے r..... بندوستان میں کوئی نم ہی ہے باز اپنی اخراض کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کرسکتا باوريلرل حكومت اس جماعت كى وحدت كى ذره بحريرواه بين كرتى بشرطيكه بيده في استايلى اطاعت اور وفاوری کا یقین دلاوے اوراس کے پیروحکومت کے داصل ادا کرتے رہیں۔اسلام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب، ہارے عظیم شاعر معرت اکبرالد آبادی نے اچھی طرح ہمانپ لإقارجب الب في الي مراحيه اعداد من كهار

گورنمنٹ کی خیر مناک انا المحق کجو اور چھانی نہ پاک (حرف آبال میں ۱۱۷)

سسس د میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کاربیہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت سلمان ان سے ولی الگ جماعت سلم کر لے سید قادیا نیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور سلمان ان سے ولی رواداری سے کام لے گا جیسے باتی غداجب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔'' (حرف اقبال میں ۱۱۹۰۱) میا انگشاف

"مادصفراسلامی سال کاچوتهام بیند ہے۔" (تریاق التلوب م ۲۱۸ برترائن ج ۱۵ م ۲۱۸) (نوث: قارئین خورفر مادیس کریہ مہینداسلامی سال کا دوسرام میدنہ ہے۔ مؤلف!)

مرزاغلام احمه کے دعاوی

هذا من الرحمن يا حزب العدّا لا ضعل شامى ولا رفقائى الاضعال المن الرحمن يا حزب العدّان نه كار شام است نه كار رفيتان من "يكايس خدا نكوائي بين ندكري شامى بارثي كارني-"

﴿ (انجام آئتم مل ٢٤ بزائن ج اص اليناً )

" محریش خدا تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ بیں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کرقر آن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح بیں قر آن شریف کویٹین اور قطبی طور پرخدا کا کلام جامنا ہوں۔ای طرح اس کلام کوئمی جو بیرے پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

"قرآن شريف فداكى كآب اور مرسدكى باتس ين

(مجموعهاشتهارات جهس ۲۵۹)

''ومسا پسنطق عن الهوی ان هو الا وحی پوسی اورتیس پولماده اپن خواہش سے کین وہ جودی کی جاتی ہے۔'' (اربیس بھرسس ۲۳ بزائن ج ۱۵ س

منم مسيح زمان ومنم كليم خدا منم محمد واحمد كه مجتبى باشد (رَياق العبرس مرد أن م١٥٥ منم ١٣٠٥)

" خلاصریہ کر میں سے کلام میں تاقض جیس میں قرضد انعالی کی دی کی پیروی کرنے والا بوں۔ جب تک جھے اس سے ملم نہ ہوا میں وہی کہتا رہا جو اواکل میں میں نے کہا اور جب جھے کو اس کی طرف سے ملم ہوا تو میں نے اس کے خالف کہا۔" (حقیقت الوق میں ۱۵ جزائن ج۲۲ س ۱۵)

| دوسری زبان                                   | ایک زبان                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ا "بعض مرید ہاری تعلیم سے                    | "اس عاجزنے ساہے کہاس شہر                   |
| ناواقف ہیں اور خالفین کے جواب میں یہ کہتے    | كيعض اكابرعلاه ميرى نسبت سيالزام مشهور     |
|                                              | كرتے بيں كه يەخض نبوت كا مدى، ملائك كا     |
| بالكل غلط ب_ كونكه جووى مجھ ير موكى باس      | محر، بهشت ووزخ كاانكاري اوراليابي وجوو     |
| میں سیننکڑوں وفعہ مجھے مرسل، رسول اور نبی    | جرائيل ادر ليلته القدر ادر معزات اور معراج |
|                                              | نوى سے بھى مكر ب_لندا من اظهار اللحق عام   |
|                                              | وخاص اور تمام يزركون كي خدمت من كذارش      |
|                                              | ہے کہ بیالزام سراسرافتراء ہےاور جیسا کہ    |
| (ایک خلطی کاازاله ص ایمزائن ج ۱۸ ص ۲۰۱)      |                                            |
| س "سيا خدا واي يے كه جس نے                   | بالول كومانتا مول جوقرة ن وصديث كى روس     |
|                                              | مسلم الثبوت بي اور محم مصطفى خاتم          |
| (وافع البلام ص ١١ بحز ائن ج١٨ ص ٢٣٦)         | الرسلين والله ك بعد كسى ووسرے مرى نبوت     |
| سم "جووجي ونبوت كاجام برني كوملاوه           | اور رسالت كوكاذب ادركافر جانتا موب ميرا    |
|                                              | یقین ہے کہ رسالت کی وی حضرت آ دم صفی اللہ  |
| (نزول أكسح ص ٩٩، ثرّا أن ج١٨ ص ١٨٧)          | سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد       |
|                                              | مصطفيطينية رختم بوي-"                      |
| كبس كي باته من ميري جان بكراى نے             | (تبلغ رسالت حصد دوم م ١١٠ اشتبار دفي موري  |
| مجھے بھیجا ہے اوراس" خدا" نے میرانام نی رکھا |                                            |
| ہادراس نے مجھے مود کے نام سے بکارا           | " میں عامتہ الناس پر <b>خا</b> ہر کرتا ہوں |
| <u>"</u> -ç                                  | كه مجعالله جل شانه كافتم ب كه من كافرنيس   |
| ( تترهقیقت الوی ص ۱۸ برزائن ج ۲۲ س ۵۰۳)      | بول-"لا الله الا الله محمد رسول            |
| اسس "اس امت بس ني كا نام يان                 |                                            |
| کے لئے میں بی مخصوص کیا میا ہوں اور دوسرے    | وخساتم النبيين "يرآ تخفرت الله ك           |
| تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔"          | نبت بمراایمان ہے۔"                         |
| (هيقت الوق ص ١٩٣١، فزائن ج٢٢ ص ٢٠٩١، ٢٠٠١)   |                                            |

"افترام کے طور یر ہم پر تہت سى سى "مارادعوى بے كہم نى اوررسول لگاتے ہیں کہ کویا ہم نے نبوت کا دمویٰ کیا ہیں۔''(اخبار بدر مورور سرمارچ ۱۹۰۸ء، ملوظات ب-" (كتاب البريص ١٨١، فزائن جاهس ٢١٥) ق والس ١١٥ مندريد هيقت المنوة حمداق لص ١٢١) میں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا اور "اگر جھے سے ضعما کیا گیا ہے یہ کوئی نئ بات ندیس نے انہیں کہا ہے کدیس ہی مول کین خبیس۔ دنیا میں کوئی رسول میس آیا۔جس سے ان لوگوں نے قلطی کی ہے اور میرے قول کے مضمانیس کیا گیا۔" سجھنے میں غلطی کی ہے۔'' (چشەمردنەس ۱۹۸۸ فرائن چ۳۲س۳۳۳) (جمامتدالبشري م٣٠ فزائن ج ٢٠٠٢ • ١٠٠٠ (م "ولكن رسول الله وخاتم "الله كوشايان لبيل كه خاتم النبيين السنبييين "اس آيت مي أيك پيش كوئي ہے کے بعد نبی بیسے اور نہیں شایاں کرسلسلہ نبوت کو جس کی ہمارے قالفوں کو خرفیں اور وہ یہ ہے کہ ازمرنوشروع کردے بعداس کے کواسے قطع کر اللہ تعالی اس آیت میں فرماتا ہے کہ آتخفرت اللہ کے بعد پین کوئوں کے - ME (آئینر کمالات اسلام س ۳۷۷ بخوائن ج ۵ س ۳۷۷) دروازے قیامت تک بند کر دیئے مجلے اور ممکن المرانوت كادعوى فيس يآبى فيس كداب كونى مندديا يبودى يأعيساكى ياكونى رمی مسلمان نبی کے لفظ کوائی نسبت ثابت کر (جگبه مقدس ۲۷ بزائن ۲۵ م ۱۵۷) سکے نبوۃ کی تمام کھڑ کیاں بند کی کئیں ۔ محرایک "كياايهابد بخت مفترى جوخود نبوة كمرك سيرة صديقي ك كلي ب\_ يعني فنا في ورسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پر الرسول کی۔ پس جعض اس کھڑ کی کی راہ ہے اليان ركوسكا ہے۔ اگر قرآن براس كا ايمان خداك ماس تا ہے اس برذاتى طور بروى نبوة ہے تو کیا وہ کھ سکتا ہے کہ بعد خاتم الانبیاء کے کی جادر پہنائی جاتی ہے جو نبوۃ محمدی کی جادر شربهی نی بول ۴۰ (انجام آئتم ص ١٢ ماشيه بنزائن ج الص ١٤) (أيك فلطى كاازاله من بخزائن ج ١٨ م ٢٠٨٠٠٠) ''ایک دفعہ کسی قدر شدت سے '' قادیان طاعون سے اس کئے محفوظ رکھی منگی ہے کہ خدا کا رسول اور فرستادہ طاعون قادیان میں ہوئی۔'' قاديان مستعا-" (حقیقت الوحی ۲۳۳ بخزائن ج ۲۲ س ۲۳۳) (دافع البلاءم ۵، فزائن ج۱۸ س۲۲۲)

و اگر خیب کی خریں مانے والا نی کا " نبوت كا دعوى فيس بلكه محد فيت كا دعویٰ ہے۔جوخدا کے عم سے کیا گہا ہے۔ ' مام بیس رکھنا تو بناؤدہ کس نام سے بکارا جائے۔ (ادالدادم مسهم برائن عسم ٢٠٠٠) اگر كهواس كا نام محدث ركمنا جائية وش كهتا "اول تو یہ جاننا جائے کمنے کے بون کرتھدیث کے معنی کی افت میں اظہار غیب نزول کا عقیده کوکی ایما عقیده نبیس جو ماری کے بیس-" ایمانیات کی جزویا ہمارے وین کے رکنول میں (ایک ظلمی کا ازالہ مس مخزائن ج ۱۸م ۲۰۹) "اوّل ایک به کفر که ایک مخض ے کوئی رکن ہو۔ بلک صدیا پیش کوئیوں میں ے یہ ایک پی کوئی ہے جس کو حقیقت اسلام اسلام سے بی الکار کرتا ہے اور آ مخضرت كوخدا كارسول بيس ما فتار ودسرت بيكفر كدمثلا ے ہو تعلق نیں۔'' سے ہو کی علق میں۔'' (ازالدادبام سيها برزائن يسم الدا) ووسي موعود كوفيل مان اوراس كو بادجود اتمام "ميرے دعوىٰ كے الكارى وجد سے جمت جمونا جانا ہے۔ جس كے ماننے ادرسيا کوئی مخض کا فریا دجال نہیں ہوسکتا۔'' جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے (تریاق القلوب م ۱۳۰۰ فرائن ج ۱۵ س۳۲) تاکیدکی ہے۔" علاء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ (هیقت الوق م ۱۸۵ انزائن ۲۲۳ (۱۸۵) "اس عاجز نے جوش مح ہونے کا "جو کوئی جھے میں مات وہ خدا اور ومؤىٰ كيا ہے۔جس كو كم فهم لوك مع موجود خيال رسول كو مح بيس ما متا\_" كربيض بير من في بركز دعوى فين كياكه (هيت الوق ١٦٢، فرائن ٢٢٥م ١١٨) "حغرت عيني عليه السلام كو امتى مِن سي ابن مريم مول ـ" ''جو تص بیالزام لگاوے و مفتری قرار دیناایک فرہے۔'' اور كذاب ب\_ من مثل مي مول " (خيمدياين احديث ١٩١١ فرائن ج١٢٠ ٣١٣) (ازالداوبام ص ١٩ بخزائن جسم ١٩١) ا ..... "مميح موعود جس ك آن كا مع موجود مجھ لینے والے لو قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے وہ عاجر عل مرزا قادیانی کے زویک کم فہم مفہرے۔ مرسے ہے۔ '(ازالدادہام ١٨١، بزائن جس ٢١٨) موعود اور این مریم کا وعوی کرنے والا کون ہوا؟ ٢ ..... " "مگر میں اینے خدا کے حکم سے خليفهادرسيم موثود مول ابتم سوچ لو۔" (مؤلف!) (زول أسيح م ١٨ بزائن ج١٨ م ٢١ ١٨ الحص)

4

''میں بے دھڑک کہتا ہوں کہ میں "یائبل اور حاری احادیث اور اخباری کتابوں کی روہے جن نبیوں کا اس وجود خدا کاسی موعود ہوں۔" عضری کے ساتھ آسان برجانا تصور کیا کیا ہے (نزول أسيح ص ۲۹ بزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) حعرت عيىلى عليه السلام فوت دودوني بل ـ' " يوحنا جس كا نام ايليا اور اورليس موييك بين اور ان كا زنده آسان يرمع جسم عضري اوراب تك زنده مونا اور پحركسي وقت ہمی ہے:۔ دوسرے سے این مریم جن کومیٹی بھی زمین برآ نا پیسب ان پر جہتیں ہیں۔' (ملیمہ كتيم بين "'( توضيح المرام ٣٠ بزائن ج ٣٠ م٥١) براين احديد هديجم م ٣٠٠ بزائن ج ١٧٥١) '' خداتعالیٰ اینے خاص بندوں کے ''خداتعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز لئے قانون بھی بدل لیتا ہے۔ مروہ بدلنا بھی اس تېنى بدل سكتار" ( کرایات الصادقین مر ، فزائن ج مرص ۵) کے قانون میں بی داخل ہے۔" (چشمەمعرفت ص ۹۱ بخزائن چ ۱۰۴ ص ۱۰۱) ''تی ہے کہ جموٹے شیطان کے '' محرکیار اوک شم کھالیں ہے؟ ہر کز مصاحب ہوتے ہیں۔'' (فورالقرآن حصدد كم م ١٦ برزائن عصم ٥٠٨) فيس \_ كونك ميجهوف بي اوركول كي طرح وسياره اور مقلند اور صاف ول مجموث كامردار كمارب بين" انسان كے كلام من بركز تاقف نيس موتا بال! (هيرانجام آخم ماشير، ٢٥، فزائن جام ٥٠٠) اگر کوئی یا گل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشا مہ ''اور حعزت مسيح عليه السلام كي ك طور يربال من بال ما وينامواس كاكلام ب يريال باوجود يكم مجره ك طوريران كايرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مر پر بھی مٹی کی شك منافض موجاتا ہے۔" (ست بكن سب بزائن ج ١٨٠١) منى ي تحس " "اس فخض کی حالت ایک مخبوط (آئینه کمالات اسلام ۱۸ مزائن ۵ هم ایساً) "جو فخص شیطانی الهام کامنکر ہے الحواس انسان كي حالت ب جوكملا كملا تاقض یعنی برنبیس مانتا کہ شیطانی البام کا وجود ہے وہ این کلام می رکھتا ہے۔" (حیقت الوی میدان جهس ۱۹۱) انبیا ملیم السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اورنبوة كے تمام سلسله كامكر ب- بائل ميں كھا بكراك مرتبه وارسونيون كوشيطاني الهام موا

'' که دواے مرزا! اگرید کاروبار تھااور انہوں نے الہام کے ذریعہ سے جوالیک الشقعالى كاطرف سے ندمونا توتم اس ميں بہت سفيد جن كاكرتب تفاليك باوشاه كى فقح كى چيش موئی کی آخروہ بدی ذات سے مارا کیا۔" (ضرورة الامام ص ١٥ فيز ائن جساص ٢٨٨) (البشري جهل، منذكر من ١٤١١ ١٩١١ مليح) " آج پیداخبار ۲۷ داگست ۱۹۰۳ء · ' قرآ ن ، انجیل کی طرح به نبیس کهتا کے بڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ مکیم مرز انجمود كه بركزتهم نه كعادً.'' ( مشتی او حص ۱۷ بر این ۱۹ میرانی لا مورشی فروکش میں۔ وہ بھی ایک "اور یہ مجی اید رکھنا جائے کہ مسیحت کے مدی کے حامی ہونے کا وعویٰ حضرت سے کے پرندوں کا برواز قرآن شریف کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہشند ے برگر ثابت نیس جب كدان كالمنااورجنش يں " ( تقريدن كا مجود ليكر المورس فائل بارا، كرنا بهى يد يايي شبوت نييل كنيجاء "(ازالدادمام فزائن ج ١٣٠٥) "ادرلطف تؤيير كه حضرت عيسي عليه ص ١٠٠٧ ماشيه بزائن جهم ٢٥٧، ٢٥١) "اور محدث بھی ایک معنی سے نی السلام کی بلادشام می قبرموجود ہاورہم زیادہ ہوتا ہے۔ کواس کے لئے نوہ تا منیل کرتاہم مفائی کے لئے اس جگدافریم سیدمولوی محد جرى طور برايك نى يى ب-كوتكدوه خداتعالى السعيدى طرابلى كى شهادت درج كرت ين ے ہم کام ہونے کا ایک شرف رکھا ہے اور اوروه طرابلس بلاوشام کے رہے والے ہیں اور امورغيبيداس برظا بركة جات بي اوررسولول أنبس كى حدود مين معرت عيلى عليدالسلام كى قبر اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی وظل ہے۔" شيطانى سےمنزه (ياك) كياجاتا ہے۔" (الآمام الجيس ١٨ ماش ينزائن ٢٨ ١٩٧٠ ١٩٤٠) "ادر حضرت عيلى عليه السلام كي قبر ( وفيح الرام ١٨ ارزائ جسم ١٠) نوك: ظاہر ب كدمرزا قاديانى بلدة قدس من بادراب كم موجود ب-" (المام الجيم ١٦ ماشية ثرائن ١٨٥ (٢٩٩) ك تمام الهامات اور وش كوتول مل بحى " مثلاً مجح مسلم كي حديث عن جويد شيطان كادفل تفار مؤلف! لفظ موجود ہے كەحفرت كي جب آسان سے اتریں کے توان کے لباس کا رمک زردر مک کا

موكا\_" (ازالداد باع ما الم الحرائن على المادا

"اور بر مخض سجه سکتا ہے کہ اس ۲ ..... "ویکمویری بیاری کی نسبت بھی وقت جوظبور منتم موجود کا وقت ہے کئی نے بجر آنخفرت کی نے پیش کوئی کی تمی جو اس اس ما برے وال نہیں کیا کہ میں سم مود طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سمج مول- بلكداس مت تيره سويرس ش كى ايك جب آسان عارع كالودوزرد وادرياس مسلمان کی طرف سے ایبادعوی نیس کیا کہ میں نے پہنی ہوں گی۔'' می موجود ہوں۔ ہاں! عیسائیوں نے مختلف (رسالہ محید الاذبان جون ۱۹۰۱م، ۵) زمانوں میں سے موجود ہونے کادعویٰ کیا تھا۔'' ''می تیر مویں صدی میں پیدا (ازالهادم م ۲۸۳ مزائن جسم ۲۹۹) موگار مديث لآيات بعدالمائين كي تشريح ..... "حفرت عینی علیه السلام نے مجی معنی اس حدیث کے کمبدی اور سیح کی پیدائش تن برس كتبلغ ك بعد ملبى فتول سنجات جوآيات كبرى ميس بي بيرموي مدى مي ما كر مندوستان كي طرف جرت كي اوريبود يون موكى اورچودهوي صدى ي اس كاظبور موكان کی دوسری قومول کوجو بائل کے تفرقہ کے زمانہ (تحد کراڑویس ۲۷ بزائن ج ۱۳س۱۲) ہے مندوستان اور معمراور تبت میں آئے ہوئے "اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ تھے۔ خدانعالی کا بیغام کٹھا کرآ خرکار خاک خدانعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں کھیے تشمير جنت نظير من انقال فرمايا اورسري مكرخان خبرتيس وي كه وه كون تعالى" مار میں فن کئے گئے۔'' (منميرانجام آئتم ص ٩ حاشيه بزائن ج١١ص٢٩٣) (تریاق القلوب م ۵۱ مرتان ج ۱۵ مر ۱۳۳۱) ، مسیح کے ہاتھ میں سوائے مر اور "اور پر پنجاب کی طرف اوٹ کے فریب کے اور پھوٹیں تھا۔" (نعوذ باللہ) كشيركا قصدكيا اور بقيه عمر سرى محريش كذارى ﴿ صَمِيدًا ثِهَامَ القم صحاشيه بزائن جَااس ٢٩١) اور وہیں فوت ہوئے اور سری محرملہ خانیار کے معملے مانیاک خیال اور متکبراور قريب وفن كري محدً" ، راست ہازوں کے دخمن کوایک بھلا مانس آ دی ( زیال القلوب ۱۵ بزائن ج۱۵ س۲۳۳) مجمی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جانیکہ نبی قرار ا..... "داور به بحي سوچ لو كه مح حديثول دين." يس آسان سے از نے كاكبير بحى و كرفيل -" (خيرانجام تعم م و بزائن ج اس ٢٩٣ ماشيه)

(ازالدادبام س١٨٨، فزائن جسم ٢٣٠٠)

'' ہاں! بعض احادیث میں عیسیٰ بن " "مسيح كا جال جلن أيك كماؤ بيو، مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے۔ لیکن کسی شرائی، محکمر، ند زاہد ند عابد، ندح کا پرستار۔ حدیث میں رفیس یاؤ مے کہاس کا نزول آسان خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ " ( کوہات احمدیدج ے ہوگا۔" (حامت البشری می ۱۳،۲۳ اس می ۱۳،۲۳ مکتوبات احمدید اس ۱۸۹مدید) ''ایک دفعہ کی قدر شدت سے (r.r./27) "اس قوم برتجب ہے کہزول سے طاعون قادیان میں ہوئی۔ بعداس کے کم ہوتی ہے کی خیال کرتی ہے کہوہ آسان سے ازے میں۔" كااورآ سان كالفظالي طرف بايزادكردية (حتیقت الوحی ۱۳۳۸، نز ائن ج ۲۲ س ۲۳۳) یں اور کئی صدیث میں اس کا کوئی اثر ونشان ٢ ..... " ماعون کے ولوں جب قادیان من طاعون زور تها ميرا لژكا شريف احمد بهار (عامتدالبشري مماهاشيه بنوائن جيم ١٩٧) نوث: مرزا قادیانی نےخودشلیم کر (حقیقت الوی عاشیم ۸۴ برائ ج ۲۲ س۸۷) لیاب کری طیراسلام آسان سے ازیں گے۔ ا ..... "کلا بل هو میت ولا یعود مولا نے کچ بات ان کے منہ سے کہلوا کران کو الی السدنیا الی یوم یبعثوں ومن قال متعمدا خلاف ذالك فهو من الذين هم حبوثا كرديا \_مؤلف! اس حمن من چند احادیث ملاحظه بسالسقید آن پسکیفیدون "به یادر کموبلکه وه (عیلی)مرچکا ہےاور قیامت تک واپس تیں " حضرت الد برية عددايت ب آئے كا ادر جوفض اس كے خلاف كم وہ ان کہ رسول المنطاقی نے فرمایا کہ م ب اس لوگوں میں سے جوفر آن کے ساتھ مفر کرتے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ہیں۔" ضرور اتریں مے تمبارے ورمیان این مریم (هیقت الوی استخاص ۲۲۸ فردائن جهم ۲۹۱) (چراغ ني ني كالركانبين مؤلف) حاكم عادل بن كرـ" ( تفادى كتاب الانبياء باب نزول يسلى مسلم باب بيان نزول فيسلى عليه السلام) ٢..... حفرت الوبرية تروايت ب " قيامت نهوكي جب تك عيلي اين مريم (غلام

مرتعلى كالزكا غلام احمد قادياني فهيس مؤلف) ٢..... "ولا شك أن حيسات عيسى نازل شهولين-" ( المارياب كرميب ) وعقيسة نزول باب من ابواب حضرت جار بن عبدالله كمتم بين الاضلال ولا يتوقع "اس بمن فك نيس کہ ''میں نے سنا رسول الشکی ہے کہ پھر کہ حیات میسیٰ اوران کے نزول کاعقیدہ مکرائی عیلی این مریم (انحریزی نی فلام اجدنیس \_ کوروازول می سےایک وروازه باوراس مؤلف) نازل ہوں مے۔ملاانوں کا امیر سے سوائے تم شم کے معینتوں کے اور کوئی امید نېيس کا حاسکتې په " كِمُا آية نمازيز حاية " (مسلم باب زول ميلي) (حقيقت الوي استكام سيم، فزائن ج ٢٢س - ١٤) خداتعالی نے بیوع کی مثال میان "مجدوسر بندی نے اسیے متوبات کرنے کے دفت آ دم ہی کو پیش کیا۔ جیسا کہ میں لکھا ہے کہ اگر چیاس امت کے بعض افراد غراياب الله منسل عيسسي عند الله مكالمدوقاطبرالهيد عضوص إلى اورقيامت تك مخصوص رہیں ہے۔لیکن جس فخص کو بکثر ت كمثل آدم". (چشرمعرفت م ۱۱۸ فزائن ۲۲۷ س ۱۲۷ مكالمه دخاطبه سے مشرف كيا جائے وہ ني ومسيح أيك كالل ادر عظيم الشان ني كبلاتا ب." (البشرى جاس١٣) (هيقت الويس ١٩٠ ، فزائن ج٢٢م ٢٠١) " بم أو قرآن شريف ك فرموده ا ..... " " في ابن عربي في كما ب كدده كمطابق معرت مي كوسياني مانة بين " مجيني الأصل موكان (شمير برابين احديد حديثم ص ١٠١، فزائن ج١٦ (حقيقت الوي ص ١٠٠، فزائن ج٢٢ص ٢٠٩) ٢ ....٠ "اس پيش كوئى سے مطلب بيہ לשרוציונים) مرزا قاد بانی کوانیای مند شخصے میں نظر آ رہاہے۔ کہاس خاندان میں ترک کا خون طا ہوگا۔ ہمارا فاعان جواني شرت كالظيم خليه فاعدان مؤلف!

ا ..... د معرت مسح خدا کے متواضع اور کہانا تا ہاں پڑی گوئی کا مصدال ہے۔'' حلیم اور عاجز اور یے نفس بندے تھے۔'' (هیقت الوق ال ۱۰ بزرائن ۲۲ س ۲۰۹) (مقدمہ براین احمد بر حاشیر س ۱۰ بزرائن ج ۱۳ س ۹۴)

" ضبیث ہو وانسان جوایے نئس سیسس "کو یا نرا بے حیانہ ہوتو اس کے ے کا طوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا لئے اس سے جارہ نہیں کہ میرے دعویٰ کواس ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین طرح مان لے۔ جیبا کہ اس نے جيمه إحضرت ميسى اليه راست باز پر بدز باني آخضرت الله كي نوت كومانا ب-'' كركے ايك دات مجى زئد ونيس روسكا \_ " (تذكرة الشباد تين ١٨٨ جزائن ج٠٣٠) "قادیان کے جاروں طرف دودو ا ..... "سات سال کی عمر میں قرآن میل کے فاصلہ پر طاعون کوزورر ہا محر قادیان شریف اور چندفاری کتابیں میں فضل الی طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جو مخص سے پر میں۔وس سال کی عمر میں فضل احمد عربی طاعون زدہ باہرے قادیان میں آیادہ بھی اچھا خوال مولوی میری تربیت کے لئے مقرر کیا گیا۔ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں میں نے گل علی شاہ ہوگیا۔" (وافع البلاء خوردم ٤ بزائن ج ١٨ص ٢٧٦) سے نمح اور منطق اور حكمت وغيره يره ها۔ طبابت "اول توبيه جانا جائے كمسى ك كى كتابيں ميں في اين والد بروهيں-" نزول کا عقیدہ کوئی ایبا عقیدہ نہیں جو ہمارے (کتاب البریم ۱۳۹، ۱۵۰، نزائن ج۱۱ م، ۱۸ ایمانیات کی جزویا مارے دین کے رکنول میں عاشیہ) ہے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم پیش کوئیوں میں ہست " " فی محمد حسین بنالوی میرے ہم ے بدایک پیٹ کوئی ہے جس کو هیقت اسلام کتب تھے۔" ہے کچو بھی تعلق نہیں۔جس زمانہ تک یہ پیش (زیاق القلوب ۱۸ فزائن ج۱۵ س۱۸۲) گوئی بیان نبی*س کی گئتی ۔اس ز*مانہ تک اسلام كي ناقص نبيس تفا اور جب بيان كي من تو اس ے اسلام کھے کا النہیں ہو گیا۔" (ازالهاوبام ص ۱۲، فزائن جهوم ۱۷۱) ''هوالـذى ارسـل رسـولـه بالهدئ ودين الحق ليظهره على البديسن كله "نيرآيت جسماني اورسياست مكى ك طور ير حضرت من كانت من بيش كوئى ب اورجس غلبه كامله وين اسلام كاوعده ديا حميا

ب-ده فلیک کوربعد عظیورش آئے گا "میرا یی نهب ہے کہ میرے اور جب می ملید السلام دوبارہ اس دنیا میں دعویٰ کے الکارے کو فی حض کافر یا دجال فیس تشریف لائیں کے تو ان کے باتھ سے دین ہوسکا۔"

اسلام جميع آفاق اوراقطار ش يحيل جائے گا-" (رئياق القلوس، ١٣ بنزائن ج ١٥ س١٣٨) "اس كثرت فينان كى كى بى م

(يرانين احديد بلداول م ١٩٩٨ ، فتراس ١٩٥٥)

نوٹ: مرزا قادیانی نے اینے کیے تذریبیں ل سکتی۔'' (جس قدر مرز اغلام احمد میں كمطابق قرآن سے كفركيا ادر محرائ كے الدى ب)

دروازول میں ہے آیک دروازہ کے اعرر داخل (حقیقت الوی س۸۸ ماشیہ بڑائن ج۲۲ س۳) '' یہ بھی مجھ لو کہ شریعت کیا چیز ہے

ہو مجئے۔ کیا مرزا قادیانی کے بعدیاان کی زعر گی می اسلام کوکوئی فائدہ پہنچا؟ یااسلام جمع آفاق جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چند امروثی واقطارش پھیلا؟ حالاتكمان كومرے وي بھى بيان كے اور ائى امت كے لئے ايك قانون

نصف صدی سے ذائد عرصه و چکا ہے۔ مقرر کیا۔ وی صاحب شریعت ہو گیا .....میری "امام ربانی (حعرت مجدد وی ش امر بھی باور جی بھی۔"

مرمندی این کتوبات ش صاف لکھتے ہیں کہ (العین نبر س ٧ بزدائن ج ١٥ س٥٣٥)

غیر تی بھی مکالمات معربت احدیث سے ا۔۔۔۔۔ "مرزاصاحب نے صاحب مشرف ہوجاتا ہے اورای الحض محدث کے نام شریعت ہونے کا دعوی کمی کردیا۔ "(نعوذ باللہ)

ے موسوم ہوتا ہے اور انبیا و کرام کے مرتبہ سے

اس كامرتبه قريب داقع موتايي-" (براين احريث ۲۵۴ فرائن ۱۵۲۵)

''صوفیاءعظام کے ایک بزرگ شخ ابن عربی نے اپنی کاب ضوص الکم میں پیش سموکی کی ہے کہ ٹی نوع انسان میں ایک آخری الرکا ہوگا جس کے بعدنسل انسانی کا خاتمہ ہو حائے گا۔ لوگ اس وقت بکثرت لکاح کریں ہے۔ کر بعید مرض علم کوئی اولاد نہ ہوگی۔اس الرے کے ساتھ ایک اڑی بداموگی جواس سے

يبل فكل كى اوروه بعد پيدا موكا\_اس كاسراس لڑی کے یاوں کے ساتھ ملا ہوگا۔وولڑ کا ملک چین میں پیدا ہوگا اور اس کی بولی چینی ہوگی۔وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا۔ کوئی نہ مانے كا ــ" (ترياق القلوب ص ١٥٨، فراس ١٥٨) ''میرا کوئی استاد نبیس میس حلفا کہتا موں کہ میں نے قران یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق ہمی سی انسان سے ہیں بڑھا۔'' (ايام العلم ص ١٨٤ فرائن ج١٨٠ ١٨٠) ''علاوہ اس کے جو مجھے نیس مانیا خدا اوررسول كوبعي بيس مانتابه (هيقت الوي س ١٢١ فريان ٢٢٠ ١٨٨) '' میرا کوئی حق نہیں کہ رسالت یا نبوت کا دموی کردن اوراسلام سے خارج ہوجا کال۔'' (ممامتىالبشرى م 2، فزائن چ يص ۲۹۷) لملاحظه فرماوي دوحواليه جات جن میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دمو کی کیا ہے۔ "اس يرحغرت اقدس (مرزاغلام احمقادی<u>انی) نے فر</u>مایا۔"لاتــــرفــعــوا اصواتکم فوق صوت النبی ''<sup>یو</sup>ن *ا*ے

(سرت المهدی حصد دیم ص۳۰ مناعت نبر ۳۳۳) ۲..... ''معفرت صاحب (مرزاغلام احمد قادیا فی) نے فرمایا کدا سطرح کسی کو مارمنا بہت ناپہندید دھل ہے اور سے بری حرکت کی گئی ہے۔

مؤمنو! اپنی آ وازوں کونی کی آ واز کے سامنے

بلندنه کیا کرو۔"

مولوی عبدالکریم صاحب نے قلاس کے کھرش کتا فائدروبیاورا پی بریت کے محفق کچوش کیا۔ مرحضرت صاحب نے قصہ سے فرمایا کہ بدنیں یہ بہت ناواجب بات ہوئی ہے۔ جب فعا کارسول آپ لوگوں کے اندر موجود ہے تو آپ کوفود بخودا پی رائے ہے کوئی فل نیس کرنا

(سرت المهدى حدوم ١٠٥٠ مدوايت فرس ١٣٣٣) "شريعت والل كوئى في في في بيل بغير شريعت ك في بوسكا ب مروه جو بهل امتى بو-" (قبليات الحي ٢٥٥ مزان ج ١٩٠٠)

صاحبان! مرزا قادیائی نے بھیشہ بیتا کردیا کر صنوطی کے کی اطاعت اور قرما نہرواری سے اور آپ کے متعلق صدیت کردیا کے اساس کی است میں دو کرنی بن سکتا ہے۔ لیج اب اس تی بی کے متعلق صدیت شریف کا ارشاو سنے: ''سیدون فی احتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ ص۱۱۷) ''و میری امت می تی جو ثری تی میں اور میرے بعد کوئی نی میوٹ نیس موگا۔ کی دو یدار ہوں کے۔ طال تکہ میں ہی آخری نی ہوں اور میرے بعد کوئی نی میوٹ نیس موگا۔ کی مرز اکا دی کی کی میوٹ نیس ہوگا۔ کی مرز اکا دی کی

'' د جال کے لئے ضروری ہے کہ کی نبی برق کا تالی ہوکر پھر کی کے ساتھ باطل ( تبلغ رسالت میں ۱۳۰۰مجور اشتہارات میں ۱۳۰۰مجور اشتہارات میں ۱۳۰۰) کویا مرزا قادیانی نے حضور سالت کی امت میں رہ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور حدیث

شریف کے ارشاد کے مطابق نبوت کے جموٹے دعوید ارتفہرے مؤلف! قبل مدن ا

ا ..... " ني ياك محمد الله مورة رس ما تحديث المات تھے۔"

 مورتوں کے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے جو یاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے ليرة أن حمير باكدور مفاكر مرف زبان تنقين أوبكر ع تف-"

( قرمالتر آن فرمیس سے این بی اس ۱۳۹۰)

" براسلام کی اعلی تعلیم کا ایک نموند ہے کہ جرگز قصدا کسی عورت کی طرف نظر افغا کرند (でというがっしょうしょうしょう) ريموكدىيداتقوى كالبش خيمه-"

" (مرزا قادیانی) کے وقت میں میں اور اہلیہ بالوشاہ دن رات کو پہرہ وی تھی اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر ش سوتے میں کوئی ہات کیا کروں تو جھے جگادیں۔ ایک دن کاواقد ہے کہ یس نے آپ کی زبان پر کوئی افظ جاری ہوتے ہوئے سے اور آپ کو چگایا۔ اس وقت رات کے بارہ بج تھے۔ان ایام ش عام طور پر پھرہ پر مائی فج نشانی المیشقی محمدوین مويرانوالداورابليه بالوشاه دين موتى تحس-" (سرة المدى صديم م ١٦٣ مدايت غير ٢٨٠)

بھوے میری لڑکی نینب نے بیان کیا۔ میں تمین ماہ کے قریب حضرت اقدس علیہ السلام كى خدمت يس رى بول مرمول يس چھاد غيره اوراى طرح كى خدمت كرتى تقى بيا اوقات ایبا ہوتا کرفسف رات یااس سے زیادہ مجھ کو پکھا بلاتے گذر جاتی تھی مجھے کواس اثناء ش سمی تم کی تھکان اور تکلیف محسوں تیں ہوتی تھی۔ بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا۔ دود فعدا کیا موقعہ آیا کہ عشاء کی نمازے لے کرمنے اذان تک جھے ساری دات خدمت کرنے کا موقع کا ..... حضور نے فرمایا کرنے نب اس قدر مندمت کرتی ہے جمیں اسے شرعتدہ ہوتا ہاتا ہے۔" (سيرة المهدى حديثم ص ايما مدوات فمرو ٩١)

"حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی طازمد مساۃ بھانوتھی وہ ایک رات جب کہ خوب سروی پڑری تھی عضور کود ہانے بیٹھی۔ چونکہ وہ لحاف کے اوپرے دہاتی تھی۔اس لئے اے بے پندنداگا كى جس چيزكوش دبارى مول دوحضوركى تاتلى جيل جي بلك بالك كى چى بے تعوثرى در بعد صرت صاحب نے فرمایا، بھانو! آج یوی سردی ہے۔ بھانو کہنے گی" تی ہاں! تدے تے تباذى لا كالكرى والكرمويال مويال اين-" (ميرة البدى صيوتم ص-١٦ مدايت فمر ٥٨٠)

هم ..... دو کنوار بال

(سيرة المهدى حصاق ل ص ٢٥٩ مروايت نمبر٢٧٨)

۵....عائشه

'' حضور کومر حوسہ کی خدمت پاکان دہائے کی بہت پیندھی حضور نے ایک دفدہم حوسہ کو دعا دے کر فرمایا کہ اللہ تھے اولا دو سے حضور کی دعا سے مرحوسہ کے چو بچے ہوئے۔ ایک لڑکی اور پانچ کؤکے۔'' اور پانچ کؤکے۔''

نوٹ: عائشر کنواری دوشیز و تھی ادر چدرہ سال کی عرش سرزا قادیانی کی خدمت میں آئی تھی۔ بعد میں سرزا قادیانی نے اس کی شادی اس شرط پر کی کہاسے قادیان سے ہاہر شدلے جایا جائے۔ کیونکہ و منظور نظر تھی۔ مؤلف!

ایک زبان

'' بیہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواور الہام کسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الہام سے قائدہ کیا ہوا جوانسان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔'' (چشم معرفت ص ۲۰۹ بزرائن ج ۲۳س۸۸)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زبان                                                                                                                                                                                                           | دوسری       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ے جمعے کو دا قنیت جیں۔ جیسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، دبعش الهامات مجھےان زبانوں میں ہوتے ہیں جز                                                                                                                                                                   |             |
| (かるいろうがらかいかのか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إستسرت يا عبراني وغيره-'' (زول                                                                                                                                                                                 | انخریزی:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ب جاند ہوگا اگر چند نمونے ان الہامات کے جن                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مِن رَمُوَلُف!                                                                                                                                                                                                 | دیئے جا     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوزبان                                                                                                                                                                                                         | اار         |
| فرے ایں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمام والسنة كروعرف وي مقدس معنفه مرزاغلام ا                                                                                                                                                                    |             |
| (2000 LAOVES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "لا مورجى كوئى شهر موتا تفار"                                                                                                                                                                                  | 1           |
| (アプトハインシンゴ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "كمترين كابيراغرت"                                                                                                                                                                                             | r           |
| (できんいりょうま)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "لا مورض ايك بشرم"                                                                                                                                                                                             | ۳           |
| يس داخل تين بوگا اور تيرا مخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "جو مخص تیری پیردی نبیس کرے گا اور تیری بیعت!                                                                                                                                                                  | ۳           |
| (えんりいかりょう)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خدااور سول کی نافر مانی کرنے والا اور جبنی ہے۔"                                                                                                                                                                | رشےگادہ     |
| ت بچايا گيا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "أسان سے كى تحت الرے كرسب سے اونچا تيرانح                                                                                                                                                                      | ۵           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |             |
| (でんかりょうしょう)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • .                                                                                                                                                                                                            |             |
| (रहेग्ग्राज्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بخاني                                                                                                                                                                                                          | ,Y          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                              | ېې<br>اا    |
| (ではいいしょう)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "والله والله سرحاموارولات"                                                                                                                                                                                     |             |
| (potenus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "والله والله سرها موارولاً _"<br>"من اس واليكما خدايا س جايياً اس_"                                                                                                                                            | 1           |
| (ترکی ۱۳۹۵ کی سوم)<br>(ترکی ۱۹۰۵ کی سوم)<br>معیرت پائی۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "والله والله سرحاموارولات"                                                                                                                                                                                     | 1<br>۲      |
| (potenus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ''والله والله سرحا موارولائ'<br>''من اس واليكما خدايا س جاييا اس ''<br>''مينوں كوئى ثيس كمد سكدا كراكي آئى جس نے ايم                                                                                           | r<br>r      |
| (مه ولا ۱۳۹۵ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۵۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( ۱۳۳۸ ( | "والشدوالشر مع الموارولات"<br>"من اس واليكما خدامال جايياات"<br>"مينول كوكي فيل كدسكدا كداكي آكي جس في ايم                                                                                                     | r<br>r      |
| (۲۰۵۱/۱۹۵۶)<br>(۲۰۵۱/۱۹۵۶)<br>(۲۰۵۱/۱۹۵۶)<br>(۲۰۵۱/۱۹۵۶)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ''والله والله سدها موارولائے''<br>''من اس والیکھا خدا تاں جابیا اے۔''<br>''میٹوں کوئی ٹیس کمہ سکد اکرالی آئی جس نے ایم<br>''مشق الی دے مند پرولیاں ایمہ ڈٹٹائی۔''<br>فارسی                                     | r<br>r      |
| (تزکیس ۱۳۹۵ میلی سوم)<br>(تزکیس ۹ میلی سوم)<br>(تزکیس ۱۳۳۳ بی سوم)<br>(تزکیس ایسی بی سوم)<br>دفساد دافشکال - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ''والله والله سدها موارولائ'<br>''من اس واليكها خدانا ل جابياا سے''<br>''مينوں كوئى ميں كمدسكدا كرائسي آئی جس نے ايم<br>''عشق الى دسے مند پردليال ايم نشانی''<br>فارسی<br>''سلطنت برطانية امشت سال بعدازال ضعف | r<br>p      |
| (ترکس ۱۳۹ میر نی سوم)<br>(ترکس ۱۹۰۱ میر سوم)<br>(ترکس ۱۳۳۳ بی سوم)<br>(ترکس ایس بی سوم)<br>رونسادواختلال - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ''والله والله سدها موارولائ'<br>''من اس واليكها خدانا ل جابياا سے''<br>''مينوں كوئى ميں كمدسكدا كرائسي آئی جس نے ايم<br>''عشق الى دسے مند پردليال ايم نشانی''<br>فارسی<br>''سلطنت برطانية امشت سال بعدازال ضعف | r<br>p      |
| (تزکیس ۱۳۹۵ میلی سوم)<br>(تزکیس ۹ میلی سوم)<br>(تزکیس ۱۳۳۳ بی سوم)<br>(تزکیس ایسی بی سوم)<br>دفساد دافشکال - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ''والله والله سدها موارولائے''<br>''من اس والیکھا خدا تاں جابیا اے۔''<br>''میٹوں کوئی ٹیس کمہ سکد اکرالی آئی جس نے ایم<br>''مشق الی دے مند پرولیاں ایمہ ڈٹٹائی۔''<br>فارسی                                     | r<br>r<br>r |

| (تذكروص ۴۹۹ بليج سوم)       | '"بهر میش"                                         | ۳           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| (تذكره كاال بليح سوم)       | ''امن است درمکان محبت سرائے ما۔''                  | ٠٥          |
|                             | _                                                  | ۳           |
| (تذكره م الابلى سوم)        | ''لولاك لما خلقت الافلاك''                         | ·           |
| (ましかいろう)                    | "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين"                    | <b>r</b>    |
| فيكون"                      | ''انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن            | ۔۳          |
| (تذكروس عداه بلي سوم)       |                                                    |             |
| (تذكروس ١٤٥٥ على موم)       | "اذا انزلناه قريباً من القاديان"                   | <b>r</b>    |
| (تذكروس ١٤١٩ بليع سوم)      | ''انك انت الاعلى''                                 |             |
| •                           | سخرت                                               | ·           |
| (تذكره ک ۱۲۸ بلخ سوم)       | "ددوركويال تيرى استع كيتاش لكسى ہے۔"               | 1           |
| (تذكوال ١٦٨ بلي موم)        | " كرش رودر كويال تيرى مها كيتا ين كلى ب."          | <b>r</b>    |
|                             | یانی کا جموث کے متعلق فرمان                        | مرزاقاد     |
| بين ااماش فرائن جداس ۵۱)    | " جموث بولنامرة مونے سے منبس " (ممر تفد كالاه      | 1           |
| م آمخم ص ۵۹ نزائن ج اص ۳۳۳) | " تكلف س جموث يولنا كوه كماناب" ( تميرانجام        | ٠ <b>ال</b> |
| ت ہے ندانسان کا۔''          | "جموث كمرداركوكى طرح ندج وثابيكول كاطرا            | ۳           |
| بام آمم مسهم بزائن جااسه    | (طميرانج                                           | •           |
|                             | "مجوث بولنے سے بور و نیاش اور کوئی برا کا منہیں۔   | ۳           |
| الوقي ٢١، تواسَ ١٢٠٥ (١٥٥)  |                                                    |             |
| يع شرمات بين -"             | " و كتحر جُولد الزناكبلات بين ده بحى جموث يولتي مو | ۵           |
| פינים מיולות שימיני מין     |                                                    |             |
| ایک بات تراشتااور پرکہتا ہے | "ايا أوى جو مرروز خدار جموث بولما إوراك ب          | ٧           |
|                             | ل دی ہے جو محمد کو مولی ہے۔ ایسابدذات انسان تو کتو |             |
| الديس ٢٦١ فرائن ١٢٥٠ ١٩١٦)  |                                                    | بدرموا      |

'' جب ایک بات میں کوئی جمونا خابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر (چشر معرفت م ۲۲۱ فزائن ج ۲۳۳ (۲۳۱) اعتبارليس رمتاء" مرزا قادیانی کے جموٹ مشتے نمونداز خروارے (تذكروس الأ٥ المبع سوم) "ہم کمیش میں کے یاریندیں۔" "خداتهالی ک طرف سے جھے البام ہوا ہے کہ جمارا بیکام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ تم ا پنی بدی لڑی (محمدی بیمم) کا نکاح مجھ ہے کرود۔ میں اس پیش کوئی کو اپنے صدق و کذب کے لئے معیار قرارد یا ہوں اور بی خداے خبریانے کے بعد کھدد ہا ہوں۔ (انجام آئتم ص ٢٢٣ فزائن ج ١١ س اليناً) ''چند ماہ میں فریق مخالف یادری آئتم ہادیہ میں بسرائے موت نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اشانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذلیل کیا جادے۔ میرے ملے میں رسد ڈال دیا جاوے۔ جمھےروسیاہ (کالامنہ) کیاجاوے۔ جمھ کو بھائی دیا جادے۔ برایک ہات کے لئے تیار (جك مقدس ١٨٥، فزائن ج٢ص٢٩١) "مرزاغلام احد قادياني احمريه بلذنك براغر تصورو الا موريس ٢٦ ركى ١٩٠٨ ومرب (سيرت البدى حداة لص ١٠٠١) اورقاديان شرقن أوسةً." "محمرى بيكم كا تكاح مرزاسلطان بيك بى والے سے موا اور مرزاغلام احمد ناكام ب..... \* محرى بيكم مرز اسلطان احر مسلمان عى كركم آبادرى ادرا شادن سال بعد وارتوم بر ٢ ١٩٤١ م كوفوت يولى " (بغتهوارالاعتسام وديده ۲۵ رنوم ر۲۲۹۱م) " من چھوٹا بچر تھا ..... مر جھے وہ نظارہ خوب دیا ہے کہ جب آتھ مکی پیش کوئی کا آخری ون آیاتو کتنے کرب واضطراب سے دعا کیں کی تمکیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی بھی اتا تحت نہیں و یکھا ..... ہرایک کی زبان پر بیدها جاری تھی کہ یا اللہ آتھ مرجائے یا اللہ آتھم مرجائے ۔ محراس كرام اورآه وزارى كے نتيج ش آئم توندمراء " (العنل قاديان مورود ارجولائي ١٩٣٠م) نوٹ ..... يهال بيه تاوينا بھي دلچيس سے خالى شهوكا كەخود مرز اغلام اجرمصاحبين مرز اغلام اجر اورال وعمال مرزاغلام احمد نے ند صرف آتھم کی موت کے لئے دعا کیں کیس اور بھٹ اللہ بكدانسب نے تو نے تو كے (جادو) ہمى كے۔

جوت

بسم الله الرحمن الرحيم!.

ب ..... ''دوسرا آ دی بیر محد سعید جو سرزاغلام احمد کے بہنوئی کا خالہ زاد بھائی تھا دہ بھی عیسا کی میسال الموان جوا۔'' سم ..... ''اگر شیل الساع اکفراب دمفتری ہواں حسا کے ایک اوقاد ہے آ ۔ ... (مولدی در شاران کے اساع

تیری نظر میں مفیداور کذاب ہوں اور ون رات افتراء کرتا جمرا کام ہے تو اے بیرے بیارے ماک میں عاجزی سے تیری جناب میں وعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زعر کی میں جھے ہلاک کراور میری موت سے ان (مولوی ثناء اللہ) کوادران کی جماعت کوخوش کردے آئیں! گر اے میرے کال اور صاوق خدا اگر مولوی ثناء اللہ اک کراور نیاس تو میں جو مجھ پر لگا تا ہے۔ حق پڑئیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں وعا کرتا ہوں کہ جری زندگی میں ان (مولوی ثناء اللہ) کو تا پود کر مگر ندائسانی ہاتھوں سے بلکہ طاحون، ہیند وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے رو رو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام کا لیوں اور بدز ہاندوں سے تو بہ کریں۔ جن کورہ فرض منصی بجو کر میں جے کہ دو دکھ کے اس ایر بانوالمین !!!

(اشتهارمورودهرار بل ۱۹۰۵، تبلغ رسالت صدة من ۱۱، محوصا شهارات سه م ۱۹۰۵ (۱۹۰۵)

متجد ...... مرزافلام احمد قادیانی مندرجه بالا اپنی عی دعا کے نتجه ش ۲۷ مری ۱۹۰۸ و ایمنی ایک سال ایک باه اوراکیس دن کے بعد مولانا ثناء الله صاحب کی زندگی ش اسیخ منه اسکے مرض وبائی مهدت میں جیند ش جتلاره کرداصل جنم موت اور بفضله تعالی مولانا ثناء الله علی الرحمة مرزا قادیانی کی موت کے بعد بتاریخ ۱۹۲۸ و بینی تقریباً چالیس سال بعد بمقام سرگودها اپنی طبعی موت سے خالی هیتی سے جا ملے ۔ 'انا الله وانا الله واجعی ''کردن خویش آمدن چیش ۔

(حيات ثالي خوروس١٢)

۵..... "الله تعالى نے قرآن شریف ش بڑا فتن مینی کا فتن خمرایا ہے.....اوراس زبانے کی نسبت طاحون اور لزلوں وغیرہ حوادث کی بیش گوئی بھی کی ہے اور مرتے طور پر فربایا ہے کہ آخری زبانہ ش جبکہ آسان اور زشن ش طرح طرح کے خوناک حوادث طاہرہوں گے۔''

( ترهیغت الوی ۱۳۴ فزائن ۲۲۴ ۱۳۸۸)

نوف ..... قرآن شریف کے سیپارہ اور آیت کا حوالہ دیں۔ کوئکہ بدقرآق پر صرت جموث

۔۔۔۔۔ "فداکے پاک نی ابتداء ہے خبر دیتے آئے تھے کہ مہدی کے اٹکار کی دجہ سے بیماتی نشان آسان پر فلا ہر ہوگا۔'' (تحد گراز دیس ۱۳۸۸ خز ائن ج ۱۸ س) (ا

نوٹ..... مرت<sup>ع ج</sup>ھوٹ ہے۔

...... " " مضرور تها كرم أن شريف اوراحاويث كي وه ييش كوئيان يوري موكس ين الكعا

تعا كمي موجود جب طاہر ہوگا تو اسلام علماء كے ہاتھ سے دكھ اشحاسے گا دہ اس كوكافر قرار ديں كے۔'' نوٹ ..... سيميارہ اورآيت كا حوالہ ويں كيونكه يوسرح جموث ہے۔ ٨..... ووقيح بخارى محيم مسلم اور انجيل اور دانى ايل اور دوسر سينيوں كى كتابوں بيں جہاں مير ا ذكر كيا گيا ہے دہاں ميرى نسبت نى كافظ بولا گيا ہے۔''

(اربعین نمبرس ۲۵ ماشید بنز ائن ج ۱۸س ۲۳)

قرآن شریف کے بارے کی مرزا قادیانی کادعوی

ا ..... دوم پلند یقین کے ساتھ ای بات پر ایمان دکھتے ہیں کرقر آن شریف خاتم کتب سادی ہوارا ایک معدف یا نقل اس کو سادی ہوارا ایک معدف یا نقل اس کی شرائع اور حدود اور ادکام اور اوام سے ذیادہ نہیں ہوسکتا ، شکم ہوسکتا ہے اور اب کوئی الیک وقی یا ایسا الہام نجا نب الدنہیں ہوسکتا ہوا حکام فرقانی کی ترمیم یا تنیخ یا کس یا گئے کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا خیال کر بود وہ ہمارے نزدیک جماعت مؤسنین سے خارج اور کھراور کا فرہے۔'' (ازالہ او ہام سے ساہ خوات جس کے اس میں کا سری کا اس کی کوئی الیا تے ہیں۔'' اس کے موافق بنا کر پیش کر وینا ان لوگوں کا کام ہے جو خت شریرا در بدمعاش اور گئے کہلاتے ہیں۔''

(چٹرمعرفتص۱۹۵، ٹزائن ج۳۴س۲۰۳۰)

ليجيّه ! تيديل شده اورسر كلّ موكى آيات ملاحظ فرماوي -

| تبديل شده آيت                           | ح آیت                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| "وما ارسلنا من رسول ولا نبي اذا         | (۱)"وما ارسلنا من قبلك من رسول      |
| تمنى القي الشيطان في امنية"             | ولا نبي الا اذاتمني القي الشيطان في |
| (ازالداد بام خوردس ۱۲۹ مليع يتجم س ۲۵۷) | انيته" انيته                        |

| ريخ كئي بين-                                     | ·تنج قرآن كالفاظ من قبلك " كال                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  | (٢)"الم يعلموا انه من يحاد دالله                    |
| ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها ذالك              | ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها                  |
|                                                  | ذالك الخزى العظيم"                                  |
| خله نار "واقل كرديا كيا ہے۔                      | متج "فان له نارجهنم" كالكر"يد                       |
| ,                                                | (٣) "هل ينظرون الا أن يأتيه الله                    |
|                                                  | فى ظیلل من الغمام" يكمرآ يت بدل دى                  |
| ,                                                | -4                                                  |
| "ذالك هو الفوز العظيم"                           | (٣)''ذالك الفوزا العظيم'''' <mark>هو''لفظ</mark> كا |
| (צוינטיש מידי)                                   | اضافه کردیا ہے۔                                     |
| "وان لم تفعلوا ولن تفعلوا"(ياين                  | (۵)"فان لم تفعلوا ولن تفعلوا"                       |
| احديد ١٩٠٠ م لي لا بورص ١٩٥٠ ١٢ ، ١٩٥٠ مرمد چشمه |                                                     |
| آريم اا ماشيد فورائق حدادل م ١٠١ ملي اصااا       | ,                                                   |
| طبع ۲ دهیقت الوی ۱۲۳۸)                           | , ,                                                 |
| "قل لكن اجتمعت الجن والانس                       | (٢) "قل لئن اجتمعت الانس والجن                      |
| يساتوا بمثل هذا القران لا يساتون                 | على أن يسأتوا بمثل هذا القرآن                       |
| بمثله "(جك قدن سيه، از الداوم صدرم               | لاياتون بمثله"                                      |
| ص١٠٩، طبع بجم ص١٠٨، نور الحق حصد الال ١٠٩،       |                                                     |
| طبح ابر ۱۱۱طبع۲)                                 |                                                     |
| "ان هذا الا سحر مبين"                            | (4)"قال الذين كفروا للحق لما<br>جاهم هذا سحر مبين"  |
| (براین احمدیص ۱۹۱ ماشینمراا، برونبر۲۷)           | جاحم هذا سحر مبين"                                  |
| "عسیٰ ربکم ان پرحم علیکم"                        | (A)"عسیٰ ریکم آن پرحمکم (بنی                        |
| (برابن احریم ۵۰۵ ماشیه)                          | اسرائيل)"                                           |
| "انيا اتمنياك سمعياً من المثناني                 | (9)" و لقد آتدنك سبعاً من المثاني                   |
| والقرأن العظيم"                                  | والقرآن العظيم (الحجر)"                             |
| (براین احدیش ۱۸۸ ماشیه)                          | ,                                                   |

| (١٠)"فمن كان يرجوا لقاء ربه "لفظ   |
|------------------------------------|
| ''کان''منهم کرلیا۔ (مؤلف)          |
| (۱۱)"وهم من خشيته مشفقون "لقظ      |
| " دبهم"کااضافدکردیا_مؤلف!          |
| (١٢)"وان ليسلبهم الذباب شيئا لا    |
| يستخفذوه مننه ضعف الطالب           |
| والمطلوب "لفظ"منه "بعثم كرلياب-    |
| (۱۳)"وجعلوالله شركاه الجن          |
| وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير   |
| علم''لفظ''خلقهم'''بضم كرليائے۔     |
| (۱۳)"ملكبان لله ان يتخذ من ولد     |
| سبحانه ''نفظ''من ''بضم كرلياب-     |
| (١٥)"ومن لا يجب داعى الله "أنظ     |
| "من" بمنتم كرليا ہے۔               |
| (١٢)"واذ قبال الله يعيسي ابن مريم  |
| أنت قلت للناس"القاظ" ابن مريم"     |
| ہنم کرلئے۔                         |
| (۱۷)"ومسا ارسسسنسا قبلك من         |
| المرسلين "لفظ"من "كااضافكرديا كياب |
| ·<br>                              |
| (١٨)" وجاهدوا باموالهم وانفسكم     |
| في سبيل الله (تربه)''              |
| "أن يجساهدوا بساموالهم وانفسهم     |
| (تربه)"                            |
| (١٩)"كل من عليها فان ويبقي وجه     |
| ربك ذوالجلال والاكرام"             |
|                                    |

| "قد بالكم نور من الله "(درمالدران وين                | (۴)"قد جامكم من الله نور وكتاب               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ميسانى كے مارسوالوں كاجواب ١٠٨م المعيد ابس ٥٨ المعيم | مبين (المائده)''                             |
|                                                      | نوٹ بندہ کے پائے تریف فی القرآن کی           |
| • •                                                  | جائیں گی۔ آیت ٹھیک تھی محرز جمہ فلوپیش کیا   |
| غلطترجمه                                             | ي تي ترجمه                                   |
| بر کاب جو محکوک اور شہات سے پاک ہے۔                  | یہ کاب ہنیں شک اس میں مایت ہے                |
| متعتول کے لئے ہدایت نامہ ہے اور متنی وہ لوگ          | ربيز كاروں كے لئے وہ لوك جوائمان لاتے        |
| ایں جو خدا پر (جس کی ذات مخفی در مخفی ہے)            | میں بغیر دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اورخرج |
| ایمان لاتے میں اور تماز کو قائم کرتے ہیں اور         | كرتے ہيں۔اس چزے جوہم نے ان كو عطا            |
| اہے الول میں سے خداکی راہ پر کھے دیے ہیں             | فرماکی اور وہ لوگ جوائمان لاتے ہیں اس چیز    |
| اورای کتاب پرایمان لاتے ہیں۔جو تیرے پر               | كى ساتھ جونازل كى كئى طرف آپ كى اور جو       |
| نازل موكى ادر نيز ان كتابول يرايمان لات              | نازل کی تی آپ سے پہلے اور ساتھ آخرت کے       |
| الى جو تحد كلي ازل موسى وى اوك خدا                   | وه يقين ركعت بي- يكي لوك مدايت يربي-         |
| کی طرف سے ہوایت پر بیں اور دبی نجات                  | ایے رب کی طرف سے اور یکی وہ لوگ ہیں          |
| یا کس کے۔                                            | فلاح يائے والے۔                              |

نتج ..... "بالآخرة هم يوقنون "كاترجم إورساته آخرت كوه يقين ركحة بي بهنم كركة -

(هيقت الوي من ١٣٦، خزائن ج٢٢م ١٣٥)

# حديث مين خيانت

### امل مديث

"قال ابن عباس قال رسول الله تُنكِّ ففنده ذالك ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماماً هاديا وحكماً وعادلًا عليه برنس له مربوغا ......"

(خَرَ كَرَ المال ما يُمَا مَا مَا مَا مَا مَا هَا مَا مَا مَا مَا لَمَا لَمَا لَمَا مُعَالَمَ مَا المَا مَا عُمَا المَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ

تبديل شده حديث

"وكذالك اختلف في موضع نزوله وفي حديث ابن عباس قال

لسمعت رسول الله عليه يقول ينزل اخى عيسى ابن مريم على جبل افيق اماماً هادياً حكما عادلًا بيده حربة يقتل الدجال....."

(ماحدالبشرى ٨٨ فرائن ج عن ١٦١١)

نوث ..... الفاظ من السماه "اور"عليه برنس له "نيس كيع

قرآ ن كاتكم

کی نی کے واسلے پیلائی بس کدہ خیانت کرے۔

چنانچاہے ہی فتو کی کے تحت جماعت مؤمنین سے خارج ، بطیر ، کافر ، شریر ، بدمعاش اور گنڈے ( غنڈے ) مفہرے۔ (مؤلف)

نبيول كي مخقير

| ملردا                                    | قول مرزا                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          | "اسلام میں کی کی تحقیر کرنا کفر ہےکی       |
|                                          | نی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے |
| ک زنا کاراور می هورش حمی ان کے خون سے    | اورموجب نزول فضب البيء"                    |
| آپ کا دجود خمور پذیر موا۔"               | (خميرچشم مردن ص ۱۸ فرائن جسه س ۳۹)         |
| (خیرانجام آنخم م کماشیه فزائن جاامی ۲۹۱) |                                            |

تعوذبالله!

قرآن كاارشاد

ادر دہ (میں) پیدا ہوئے ہیں اور پھسوڑے ہیں لوگوں سے یا تی کرے گا اور دہ صالحین میں سے ہوگا:

پول کردی نہیں گائی شریفوں کی زبان میکینوں کی علامت ہے رفیاد کا نشان مرزا قادیانی کی بکواس

''ہاں! آپ (میک) کوگالیاں دینے اور بدنیانی کی اکثر عادت تھی۔اوٹی اوٹی ہات شی همد آجاتا تھا۔اپٹے نفس کوجذبات سے روک ندیختے تھے۔ گر میرے نزویک آپ کی میہ حرکات جائے افسوں فیمل۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور میبودی ہاتھ سے سر نکال لیتے تھے۔'' ''شھے۔'' آب نے توراة سيقا سيقا يزها تھا۔معلوم بوتا ہے یا قدرت نے آپ کوزیر کی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھایا اس استاد کی بیشرارت تھی کہ اس نے محض آپ کوسادہ لوح رکھا۔" (ضيرانجام آنقم ص٢ ماشيه بخزائن ج اص ٢٩٠)

خیال ہے کہ سے مٹی کے برعدے بنا کران میں فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى مجوعك كرائيس كي كي كم باثور بناديًا تما تيس! (ازالداد بام ١٢٦٥ فرائن جهل ٢٦١٦)

كسنتم مؤمنين " و حقيل لايابول من اوربرون بودرت جوري كاولادت س

معتق بداكرا مول تمارك ليملى سے مجدوم مفلوج مبروص وغيره ايك بى غوطه ادكر

(ازالدادبام ص ۱۲۳ فتر ائن جهم ۲۲۳)

ہوجاتا ہے پرعمرہ اللہ كے عم سے اور تحيك كرتا مول من معلمري كواورز عده كرتامول مردول كو (٣) "اب جاننا چاہے كه بظاہرايسامعلوم وتا الله كحم سے اور خرديا مول تم كو جوتم كھائے ہے كد حضرت مي كام جره حضرت سليمان ك ہواور جوتم ذخیرہ کرتے ہواہے مگروں میں معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاری سے ثابت محقیق اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لئے اگر ہے کدان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں ك خيالات جمك موت من كم جوشعبده بازى كى

قرآن

"واذ علمتك الكتاب والمحكمة (١) "معرت يكي عليه السلام كاستادا يك يبودى والقوداة والانجيل " ﴿ اورجب كم من الخاجس عانهون عارى إكل يرحى اوركستا نے اے عیلی علیہ السلام تھے کتاب اسکما۔" (ایس نبراس اا بڑائن ہے س ۲۵۸) (قرآن \_مؤلف) اور دانائی اور توراة اور (۲) "آپ كا ایك يبودى استادتها جس سے أنجيل سكمائي \_ 🏖

"أنى قد جنتكم بايلت من ربكم انى (١) نياعتقاه بالكل فلط باوب فاسداور شركان اخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ الاكسمه والابرص واحى العوتى بـاذن | يكيمرف عملاتراب(مسمريزم) خا-'' الله وانبئكم بما تلكلون وما تدخرون فى بيوتكم أنّ فى ذلك لاية لكم أن (٢) "مسيح كم فجرات واس تالاب كى وجب تمبارے یاس نشانی تمبارے رب کی طرف پہلے مظهر عجائبات تعادیس برقم کے باراورتمام مانند برنده کی لیس پھونکیا ہوں میں اس میں اور اجھے ہوجاتے تھے۔''

تم مؤمن بن جاؤ۔ ﴾

حم ہیں۔وراصل بے سوداور موام کوفریفتہ کرنے والے تھے۔'' (ازالداد ہام سی ۲۰۱۲ حاشیہ بڑائن جسس ۲۵۲)

'' یکی وجہ ہے کہ گو حضرت میں علیہ السلام جسمانی بیار یوں کواس عمل کے ذریعہ سے اس میں اس کے دریعہ سے اس کے دریعہ سے اس کے دریعہ سے کہ کرتے کے کریے میں ان کی کاروائیوں کا تمبرالیا کم ورجہ کار ہائے کہ قریب قریب تا کام سے رہے۔''
(ازالہ او ہام س ۱۳۱۰ بڑوائن جسم ۱۵۸)

''چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بحراہوا ہے۔ اس لئے ان آیات کے روحانی طور پر بیمعنی بھی کر سکتے ہیں کہٹی کی چزیوں سے مراد دہ استی اور تا دان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے اپنے رفیق بنایا۔ گویا اپنی محبت میں لے کر پر عدول کی صورت کا عط کر کھنچا۔ بھر ہدایت کی روح ان میں مچونک دی جس سے دہ پر داز کرنے گئے۔''

(ازالهاد بام ص ۲۰۰ ماشيه خزائن جسوم ۲۵۵)

نوف ..... مرزاغلام احدف قرآن پاک کی غلاتغیر کرے اللہ ہے سرحی کی۔ آپ آگی آیات ما مظفر ماویں۔ ' ولاحل لکم معص الذی حرّم علیکم '' تاکر طال کرول بعض الی چزیں جوتم پرحرام کی تی ہیں۔

مندرجه بالا آیات كا مرزائى كيااستعاره كمري عي؟ دراصل مرزا قاديانى في كابن

مريم عليهاالسلام كواسي راستد بينانے كى غاطركها-

ا ...... "دوو (مسیح) برطرح عاجزی عاجز تھا۔ مخرج معلوم کی راہ ہے جو پلیدی اور تا پا کی کا برز ہے تو لدیا کر مدت تک بھوک اور بیاس اور درواور بیاری کا دکھا تھا تارہا۔ "

(براین احمدیم ۳۲۹ فزائن ج اس ۱۳۸ ماشیه)

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع ابلاء ص- بخزائن ق-۱۸ س-۱۳۰۲)

> حضرت محمطات کی تو ہین محمد بھر از آئے ہیں ہم میں

کے ہم از اے ایں ام سا اور آگے سے این بوھ کر اپی شان میں

www.besturdubooks.wordpress.com

مجر جس نے دیکھنے ہوں انکل غلام احمد کو دیکھے تادیان میں

(اخباربدرة ديان نبرس عموريد ١٥٠ راكوير ١٩٠١مس)

نعوذ بالله!

مرزائی اکثر کہتے ہیں کہ یقصیدہ ایک شاعرا کمل نے پڑھا تھا۔مرزا قادیانی کا بیکلام نہیں ہے۔حضرات!وراصل مرزا قادیانی کے روبرو میقصیدہ پڑھا کیا تھا اورمرزا قادیانی نے شاعر اکمل کوفراج تحسین چیش کیا اور قطعہ خوشی خوشی اپنے گھر لے گئے۔

جوت ..... مرزافلام احمد كرما من ان كا يك مريد قاضى اكمل في ايك تعيده چيش كياجس كروت ..... مرزافلام احمد كرما في خرايك من الله تعالى "اوربيك النوشخط قطع كواپن مرزا قاديانى فرخط قطع كواپن ما تعالى النوس من النفسل مورد ٢٢٠ ماكس ١٩٣٣م)

ا ..... " و المخضر المعلق كي تمن بزار معرات بن " ( تحد ولا ديس ، بزائن جدام ١٥٣)

"مریزےنٹانات کی تعدادوں لا کھ ہے۔" (یا ہیں اجمدیش اانزائن جاسم ۱۳۸۸)

( كتوب اخبار الفضل قاد بإن مور فد ٢٢ رفر وري ١٩٢٧م)

م ..... " فدائے آئے ہیں برس بہلے براہین احمدیش میرانام محدادرا حمد کھا ہے ادر جمعے آنخفر سکانی کا دجودی قرار دیا ہے۔" (ایک طلحی کا ازادم ۵ بڑوائن ج۱۵ مر۱۲۲)

نعوذ بالله إج نسبت خاك رابعالم پاك مؤلف!

حضرت على شيرخدا كي توبين

" رِبِانَی خلاف کا جھڑا مچھوڑ دو۔ابٹی خلافت لو۔ایک زندہ علی (غلام احمد قادیانی) تم میں موجود ہے۔اس کوتم مچھوڑتے ہوادر مردہ علی (علی شیرخدا۔ مؤلف) کی تلاش کرتے ہو۔'' (ملز خات جہس ۱۳۲۸)

توجين فاطمت الزهرا

"ایک دین میں جبشام کی نماز کے فرضوں ادرسنتوں سے فارغ ہوا میں جا کہ تا تھا

اور نہ بھے نیز تھی اور نہ اوکھ اور نہ میں نیز کرنے والوں میں تھا۔ بس بحری اسی بیداری کی حالت میں اور نہ تھی نیز تھی اور نہ تھی نیز کرنے والوں میں تھا۔ بس بحر و یکھا وروازہ کھکھٹانے والے میں اچا تک میں نے دروازہ کھکھٹانے والے جلدی سے بحر سے پاس آ رہ ہیں ۔ بس جب وہ لوگ بحر سے ترب آ تے میں نے بچھانا پا بھی مبارک لوگ تھے بعن حضرت علی اپنے بیٹے حسن جسین صمیت اورا پی بیوی فاطمت الز ہرا اور سید مبارک لوگ تھے بعن ساتھ ہی مقاوراس وقت بیش نے ویکھا کہ فاطمت الز ہرائے اپنی راان پر بحر المرکھا اور بھے مجت سے دیکھ دی ہیں۔ " (آئیند کالات اسلام م ۲۵۳۵ میں بڑوائن ج مس اینا)

حسين كي توبين

ا ...... "ا معقوم شید! اس پراسرار مت کر که حین ختمارا بنی ہے۔ کو فکہ بیں تی تی کہتا ہوں کہ آجی ہے۔ کہ فکہ بین کی تی کہتا ہوں کہ آج تم بین ایک ہے کہ اس ۱۹۳۳) کہ آج تم بین ایک ہے کہا تو الکار کرتا اس سن من من خدا کے جلال اور مجد کو بھلا ویا ہے اور تمہارا ورد سرف حین ہے کیا تو الکار کرتا ہے۔ پس بیاسلام پر ایک مصیبت ہے کہ خوشہوکے ہاس کو کا ڈھر ۔ "

(۱۶۱۱مرئ ۱۹۳۷)

اكابركي توجين

ا ..... بیرمهر علی گواره والے : "پس میں نے کہا کداے گواره کی زمین تھے پر لعنت! تو ملعون کے سب سے ملعون ہوگئ ہے۔ پس او قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔"

(الجازاتدى كا كارتزائن جواس ١٨٨)

ا ..... مولوی ثناء الله امرتسری: ' ورنه بهیشه کے لئے اور و نیا کے انقطاع تک مندرجہ ذیل لعنتیں اس پرآ سان سے پر تی رہیں گی۔ بالخصوص مولوی ثناء اللہ صاحب جو خو وانہوں نے میری تبست وعولیٰ کیا ہے کہ اس فضی کا کلام ججر وہیں۔ ان کوڈر تا چاہیے کہ خاموش رہ کران لعنتوں کے بیچ کیا نہ جا کی اور و لعنتیں سے لعنت بلعنت بلعنت یہ نہ کے نہ جا کی اور و لعنتیں سے لعنت بلعنت بلعنت یہ دسکریں لعنت کی جر سام میں ایک موثی لعنت ۔ .... وس ماریں لعنت کی جر سام میں ایک موثی لعنت ۔

(۱۶۱۶مری ۱۳۸۸ تزائن ۱۳۹۳ (۱۳۹۰) (۱۶۱۱مری ۱۳۸۸ تزائن ۱۹۳۰ ۱۵۱۰

..... "بميريا، دجال، كذاب بعين "

| ولا نارشيداحركنگويي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و براه ري کي طرح پر بخند مرين (انجام آهم من ۱۵۱ بزان ځاال ايسا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المنال المناك المناك المناكم من المناكم والمناكم المناكم المناك المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب دائدها شیطان مراه و بی رشیدا حر سویق - را جام اسم ن ۱۵۰ برای قال تا بیده<br>مرب در به مرا دان بر سر متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عوام الناس مسلمانوں کے متعلق<br>سرور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "وثمن مارے بیانوں کے فزیر بن مجے اوران کی گورٹس کتوں سے بدھ گئ ہیں۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (عم البدئ م ارتوائن ج السره ( م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر مسلمان میری کمایوں کومیت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا افاتا ہادر جھے قبول کرتا ہادر میرے دوئ کی تقدیق کرتا ہے می دولوگ جو جھے نیس مانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رون ہے اور سے بران کے اور ایران اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د کی پول کی ادلا و بیں اوران کے دلول پراللہ نے حمر لگادی ہے۔''<br>(آئیند کمالات اسلام کے ۱۳۵۰،۵۳۸ پڑزائن جھس ایسنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سو " " علفول پر بزار بارلعنت ترتيب داردرج ب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( نورائق جاذل ۱۱۹۲ انجزائی چیل ۱۹۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا بن بغاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " تونے ای فیافت سے بہت دکھ بنجایا ہے۔ پس میں جانیس بول کا۔ اگر ذات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روع بها موت من المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد المولان ما المولاد الم |
| ساتھ تیری موت ندہوں اسے راہد معال، اوسی یک دون کا استعمال معالم اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شكس خبيث مفسدو مزور نحس يسمى السعد في الجهلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدگو ہے اور خبیث اور مفید اور جموث کولمع کرے دکھانے والا منحوں ہے جس کا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المدار زسدالله كماي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جاول کے مدالد المبایا کا ترجمه مرزا قادیانی کی زبانی تجربوں کا بیٹا۔ (طبة الهامیص انترااً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ج١١٨ ١٣٩، أنجام آم مقم م ١٨٦ فراكن ج اص ايينا بورايق صداة ل م ١٢٣ فراكن ج ١٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علام المنظم الم من المنظم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جرت (الف) "واتشوق الى رقص البغايا "اورشوق كرنا، بإزاري ورتول كرتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كالمرف-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ب "ان لم تمت بالخزى يا بن بغاء"اگرآوا _نسل بدكارال بذلت نميري-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# مرزاغلام احمرك دعاوى كى غرض وغايت

اگریز ول نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء جیت تولی گرمحسوس کیا کرمسلمانان مندوستان ان کے پیر جمنے جیس ویت اور ہمدوقت جہاد کے لئے تیارر ج جیں۔ للذاکس جاسوس اورا یجنٹ کو ہاتھ میں لے کر جہاد کی روح کوان کے وہنوں سے ٹیم کروینا جاسیئے۔

ا..... "مسلمانوں کی اکثریت پیری مریدی کے دبخانات کی حال ہے۔ اگرکوئی ندہی غدار میسر آجائے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہوجا و ہے تو ان مسلمانوں کو مطبع اور فر مانبروار بنایا جاسکتا ہے۔''

#### فبوت

ا ...... "مجیح ت بے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں خدمات میں منفرد ہوں اور جھے ت ہے کہ میں بے کہ میں اس حکومت کے لئے تعوید اور ایسا قلعہ ہوں جواس کو آفات و معمائب سے محفوظ کے بیات بہ اس بی میں کہ بیات ہوں کہ ہمیں کہ بیات ہوں میں کہ بیات ہوں کی کہ بیات ہوں کہ بیات ہوں کہ بیات ہوں کی کہ بیات ہوں کہ بیات ہوں کہ بیات ہوں کہ بیات ہوں کی کہ بیات ہوں ک

حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات میں میگوائی دی ہے کدوہ قدیم سے سرکا راگریزی کے خیرخواہ اور خدمت گذار ہے اس خود کاشتہ پود سے کی نسبت جزم اور احتیاط سے تحقیق وقوجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاعمان کی خابت شدہ وفاواری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو حاجت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔''

(تبلغ رسالت ج عص ١٩ مجور اشتبارات ج سه ١٦)

اس در میری عمر کا اکثر صداس الطنت اگریزی کی تا تیدو جمایت یک گذرا باوریس نے ممالات جماد اور ایک اگر وہ اکٹی کی ممانعت جہاد اور اگریزی کا طاحت کے بارے بی اس قدر کما بین کھیں ہیں کہ اگر وہ اکٹی کی جا تیں آئی کما کی اگر وہ اکٹی کی جا تیں آئی کما بین تمام کما لک عرب بمعراور شام اور کائل اور دوم تک پہنچا دیا ہے۔ میری یہ بمیشہ خواہش دی ہے کہ دوئے ز بین کے مسلمان اس الطنت کے سے خرخواہ ہوجا کیں۔ " (تریاق القلوب میں ابنزائن ج میں مدالات

اس اس کورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا بیلی؟ سویا در ہے کہ بیس ال ان کا نہاہت ما است کے ایک کا نہاہت ما است کا شکر یے فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا۔ میں کی کی کہتا ہوں کہ من کی بدخوائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سومیر المد جب جس کوش بار بار فاجر کرتا ہوں کی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔

ا .... ایک به که خداتعالی کی اطاعت کریں۔

٧ ..... ووسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالمول کے ہاتھ سے اسے مائے ملک کے ہاتھ سے اسے مائے ملک ہ

(شهادة القرآ ن ص ۳ فرائن ج٢ص ١٦٠)

۵ ...... "دور اامر قابل گذارش بید به که ش ابتدائی عمر سے اس وقت تک جوقر یا ساخ مسال کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اہم کام ش مشخول ہوں کہ تامسلمانوں کے دلوں کو گور نمنٹ انگلھید کی تجی عبت اور خیر خواجی اور ہدردی کی طرف چیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے فلط خیال جہاد وغیر ودور کروں۔" (تیلنی رسالت ن عص ۱۰، مجموعات ارات ن سامی ۱۱) ۲ ..... "میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیرے مرید برجیس کے ویے ویے مسئلہ جہاد کے مقدم مورت جائیں گے ایک ویک دیے دیے مسئلہ جہاد کے مقدم مورت جائیں گے۔"

(اشتبارتك بالترج عدم محومات بارات جسم ١٩)

| 010 20312-3332-10 0 31.4                                                                | ∠        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| راطاعت گورنمنٹ برطائی فرض ہے اور جہاوحرام ہے۔"                                          | ہند      |
| (اشتهارموروره اردمبر۱۸۹م، تبلغ رسالت جسم ۴۰۰، مجوعاشتهارات ج ۲۰۰۸)                      |          |
| ··· " شی نے ۲۲ برس سے اپنے ذے برفرض کرد کھاہے کدوہ تمام کتا ہیں جن میں جہاد ک           | ∧        |
| نت ہےاسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں۔"                                              | ممان     |
| (تیخی رسالت ج ۱۹ ۲۲، مجوعداشتها راست ج سه ۲۲ ۱۳۰۰)                                      |          |
| •                                                                                       | <b>9</b> |
| (تلخيص اذبكغ رسالت ص ١٠٠)                                                               |          |
| " شمس نے بیمیول کا بیس عربی، فاری اور اردو میں اس فرض سے تالیف کی بیس کیاس              | •        |
| سنث محسد سے بر مز جہاد درست نہیں۔ بلکہ سیج ول سے اطاعت کرنا ہرمسلمان کا فرض             | محورنم   |
| جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایس جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ           | <u>۽</u> |
| كدل اس كورنمنك كى جى خيرخواى بىلاب بىل "                                                | جس       |
| ( تبلغ درالت ص ۲۵، مجود اشتهادات ۲۵ س۲۲، ۳۱۷)                                           |          |
| بھائیو! مرزاغلام احدقادیانی نے نه صرف اپنی کتابیں دیکرمسلم ممالک بیس بیجیں بلکہ         |          |
| كوشش كى كسهندوستان كى طرح و تكرمسكم ثما لك بعى ظالم أتحريز كے زیمتین آجا سی _           | برسحن    |
| مرزائيول كى اس ملمن ميں كوششوں ششي شوت:                                                 |          |
| '' کابل کے دوا شخاص ملاعبدا تھیم چہار آسیائی اور ملانور علی دو کا ندار قادیانی عقائد کے | 1        |
| رہ ہو بچکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکا رہے     | محروب    |
| عِمر ما ابت بوكر عوام كم باتحول بغشنبا الرجب كوعدم أباد ينجائ محدان ك خلاف              | تے       |
| ے ایک اور دعوی دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر کملی لوگوں کے     | مدت      |
| خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے۔ان سے پایا جاتا تھا کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے            |          |
| ب سي سي سي المسادية (مندرجا خيار الغشل قاديان ج١٢ نير٢٩ بمورور ١٩٣٥ مارچ ١٩٣٥ م)        | باتحاكج  |
| ''وہ اطالوی مصنف ککمتا ہے کہ صاحبر اوہ عبداللطیف صاحب کواس وجہ سے شہید کیا              |          |

مياكدوه جهاد كے خلاف تعليم ويتے تھے اور حكومت افغانستان كوخطره لاحق ہو كيا تھا كداس سے

ا فغانوں کا جذبہ حریت کمزور پڑ جائے گا اوراس پرانگریز وں کا افتدار چھا جائے گا۔'' (الفضل موریہ ۱۲ راگست ۱۹۳۵ء)

س..... ''اگر ہمارے آ دی افغانستان میں خاموش رہتے ادروہ جہاد کے باب میں جماعت احمد یہ کے مسلک کو بیان شرکتے تو شرعی طور پران پر کوئی اعتراض ندتھا۔ مگر دہ اس پڑھے جوش کا شکار ہو گئے جو آئیس حکومت برطانیہ کے متعلق تھا اور اس ہمدردی کی وجہ ہے متحق سزا ہوگئے۔ جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔''
(افضل قادیان مدرورہ راگست ۱۹۳۵ء)

اویاں ہے رہائی اساعیلی فرقہ کے خلاف مرزائیوں کی ہرزہ سرائی

مرزائی اکوریکا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیشیوہ ہے کددہ ہرایک کو کفر کا فتوی دے ویے ہیں مسلمانوں کے زد کیا سامیل بھی کا فر ہیں۔''

اساعیلی فرقہ کے بانی آغاخان کا پیغام اپنے مریدوں کے نام

'' مواہ رہوکہ اللہ ایک ہے اور فریق اس کے آخری رمول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے کھیہ سب کا قبلہ ہے۔ تم مسلمان ہواہ رمسلمانون کے ساتھ زیرگی ہر کرد۔ مسلمانوں سے السلام علیم کہ کر طورا ہے بچوں کے اسلای تام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پر معود پابندی ہے روزے رکھو۔ اسلای قانون لکاح کے مطابق اپی شادیاں کرد۔ تمام مسلمانوں پر معود پابندی ہے ایک کی طرح برتا وکرو۔'' (اعارائہ آباد دورو برا مرارج ۱۹۳۳ء)

۔ پھر بنا دکے مندرجہ بالا احتقاد رکھنے دالوں کوکون کافر کہ سکتا ہے۔ مرزائیو! خدا کے غضب ہے ڈرنااور جموٹ سے ابتتاب کرناشراف کی نشانی ہے۔مؤلف!

> کیچیمراق، ذیابطس اور دوران سرکے بارے میں مراقی عورت کے متعلق مرزا قادیانی کا دعویٰ ''حربہ بات یا تو ہائل جمونامنصو ہادریا کسی مراتی عورت کا دہم تھا۔''

(كتاب البريص ٢٣٦ ماشد بخزائن ١٣١٥ ١٨٥)

مراق کی تشریح

ا ..... "د بینان میس مراق اس پردے کا نام ہے جواحثاء الصدر کواحثاء البطین سے جدا کرتا

ہادر معدہ کے بیچے واقع ہوتا ہادر وسل علی علی آتا ہے۔ پرانے سوم ہستی کی وجہ سے اس پرد سے میں ہوتا ہے۔ اور سب سے پرد سے علی قبل ہوجاتا ہے۔ برہ شعبی اور اسہال اس مرض عیں پائے جاتے ہیں اور سب سے برح کر یہ کہ اس مرض عیں مختل برح جاتا ہے اور مرکی اور ہسٹیر یا والوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پرقابوٹیس رہتا۔'' (رسالد رہے ہا آف سطیح ماہ اگست ۱۹۲۲ء میں ۲) سے دو خیالات پرقابوٹیس رہتا۔'' ایک مدی الہام کے متعلق اگریے تا بت ہوجائے کہ سٹیر یا، مالنے لیا، مرگی کا مرض تھا تواس کے دو کی کی تروید کے لئے پھر کی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیا لئی چوٹ ہے جاس کی صداقت کی مجارت کو نی وین سے اکھاڑ و تی ہے۔''

(دسالدر بويوج ۲۵ نمبر۸، مادامست ۱۹۲۱ م ۲۰)

سسس نومسٹر یا کے مریض کوجذبات پر قانوتین ہوگا۔'' (رسالد کو یہ مادوبر ۱۹۲۹ء مرم) ) سسس ''ان امراض (لیمنی مالیخ لیا ،سٹیر یا ،مرگی) میں مریض کواسپنے خیالات اور جذبات پر قانوتین رہتا اور خیل بڑھ جاتا ہے۔'' (رسالد رویوج ۲۵ نبر مرم)

مرزا قادیانی کومندرجه بالااقسام کے دورے

ا ..... (میرت البدی حسداقل ۱۹ و دایت قبر۱۹) '' بیان کیا جھے سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سے موجود کو پہلی د فعہ دوران سراور بسٹیر یا کا دورہ بشیراقال (جمارا ایک بیزا بھائی .....) کی وفات کے چندون بعد مواتق .....آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔''

ا ...... "دویکھومیری بیاری کی تسبت بھی آ تخضرت کی نے پیش کوئی کی تھی جواس طرح دوق علی آئی ہے جواس طرح دوق علی آئی ہے ہواں طرح دوق علی آئی ہے ہواں سے خواج میں آئی ہے ہوئی ہوں گی تواس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں ایس نے پہنی ہوں گی تواس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں ۔ایک اوپر کے دھڑکی اورایک نے کے دھڑکی لیون مراق اور کثرت بول ۔ " (رسالہ تھید الاذبان جسم مراق اور کثرت بول ۔ " (رسالہ تھید الاذبان جسم مراق اور کثرت بول ۔ " (رسالہ تھید الاذبان جسم مراق اور کشرت بول ۔ " درسالہ تھید الاذبان جسم مراق اور کشرت بول ۔ " درسالہ تھید الاذبان جسم مراق اور کشرت بول ہوں کا دور اور کشرت بول ہوں کا دور کشرت بول ہوں کے دور کشرت بول ہوں کا دور کشرت بول ہوں کی دور کشرت بول ہوں کا دور کشرت ہوں کا دور کشرت بول ہوں کہ کشرت ہوں کا دور کشرت ہوں کا دور کشرت ہوں کا دور کشرت بول ہوں کہ دور کشرت ہوں کا دور کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کشرت ہوں کر کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کہ دور کشرت ہوں کر کش

مرزا قاویانی کی بیار یوں کی فہرست

(۱) مراق - (۲) دوران سر - (۳) سرورو - (۴) کثرت پیشاب (لینی ذیا بیلس) سوسوبار پیشاب آنا - (همیدار بیشاب آنا - (همیدار بیش نبر ۱۳۶۳ می برزائن جدم ۱۲۵۰)

| OF 2                                                  | <b>`-</b>                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (ربی بیج ۲۵ نبر ۱۸س۲)                                 | اا "إسمال"ا                                  |
| (اربعین نمبر۳،۴۳،۴ مافزائن ج ۱۸ اس اس۲)               | ۲ ''تشج دل''                                 |
|                                                       | ٣ " مخوابي-"                                 |
| (نسيم دحوست ص اعرماشيه فزائن ج ١٩ ص ١٣٩)              | س "مانظهامچمانيس"                            |
| بخت دورے پڑتے تھے۔"                                   | ۵ "مرض ضعف د ماغ کے ساتھ بخت                 |
| (خ ا ملام س ۲۲ پخرائن چسم ۱۷)                         | •                                            |
| (ربه به ج ۱۵ نبر ۱۸ س۲)                               | ٢ "بإضمه الجمانيين تغاـ"                     |
| کےدو بار ہوں میں ہیشہ سے جالار ہتا ہوں۔ تاہم          | السسس "ميرالويدهال كرباوجوداس                |
| كان كے دروازے بندكر كے بدى بدى دات تك                 | آج کل کی معروفیت کا بیرحال ہے کہ رات کوم     |
| لئے سے مراق کی جاری ترتی کرتی ہے اوردوران سر          | بيغااس كام كوكرتار متامول _ حالانكه زياده جا |
| ەبى <i>يں كر</i> تاادراس كام كوكئے جاتا ہوں_''        | كادوره موجا تاب الهمين اسبات كى پرواد        |
| فه ۱۳۷۱ کو برا ۱۹۰۱م ۲ کالم نمبرا المقوظات ج ۲۵۲ س۲۷) |                                              |
| بائی                                                  | مرزا قادیانی کی شخصیت ان کی اینی ز           |
| عيارے ندآ دم زاد ہوں                                  |                                              |
| رت اور انسانوں کی عار                                 | ہوں بشر کی جائے نفر                          |
| ال ٩٩٠ ، يراين احديد صدينجم ص ٩٤ ، خزائن ٢١٥ ص ١٢٤)   | (درشین)                                      |
| نہ' اگر درمیان ہوتو دونوں طرف کے متعلق نفی کے         | نون اردوادب كاكلية قاعده بكرلفظ"             |
| ı                                                     | معنی دیتا ہے۔                                |
| برا مون اور نده م ا دم کی اولا و موں میں انسان        | ننی اردور جمه: میرے بیارے ندیش مٹی کا کی     |
|                                                       | (عورت أورمرد) كي نفرت والي جكه ون اورنك      |
| ی میں بندے واپتر ہاں۔ میں مرواں تے زمانیاں            | و البال ترجمه: ندت من من واكثر الاست ندا     |
|                                                       | دى شرمگاه بال_تى ناكىش انسانىت دامند ج       |
| يمرزا قادياني كي اكساري اور عاجزي تمي اوراليي         | مرزائی حشرات کھا کرتے ہیں کہ ب               |
|                                                       | ی عاجزی مطرت دا دوعلیدالسلام نے زبور میں     |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليعيد إن يورك الفاظ طاحظه فرمايية "وريش كيرا مول انسان فيس-آ دميول بش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انگشت نما بون اورلوگون میں حقیر۔ دوسب ہی جھے دیکھتے ہیں۔ میرامعتحکداڑاتے ہیں دومند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لاً الحين" (زيرباب،۲۰۱ عافرد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اعتراض كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا قرآن سے پہلے کی کتابوں میں تحریف ہو چک ہے۔ اس لئے ان کے مندرجات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محت کی کوئی منانت نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢ حطرت وا وعليه السلام يرزيورنازل مو في تتى بين يرجوكتاب نازل مواس ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اس كااپنا كونى كلامنيىن مواكرتا _ورند دوكتاب كتاب الشنيس كهلاتى _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ثابت ہوا کہ زبور میں حضرت واؤد علید السلام کا کلام فیس ہے۔ نہ ہی وہال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله تعالى نے حضرت دا دوعلية السلام كوفر مايا ہے كدائے في كهدود كه يش مثى كاكير ا موں-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انسان میں ۔وغیرہ وغیرہ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مرزا كاوياني كيت بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر ارایس از مان ماند بول " (ارایس نیرس ۱۵ فرائن جداس ۱۳۳) ماند بول " (۱۳۳ مان ۱۳۳ مان ۱۳ م   |
| 🖈 "فداكى يوى مول ـ" (ترهيقت الوى سهما، فزائن ج ٢٢ص ٥٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المسسد "مؤنث بول مجميع من تاب" (ترهيعت الوق م ١٣٣١ فرائن ٢٢٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرديول " ( على نامرديول " ( كتوبات الحريطاد عجم براس المكتوبات الحريدة المكتوب براه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعتمد الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ن من ضا كابيا مول " (حقيق الوق س ١٨ فرائن ٢٥٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراب ال |
| الم المردول كي قوت باه بيا" (ترياق القلوب ٢٠١٠ فرداك روس ١٥٥ مردول كي قوت باه بيات القلوب ١٠٠٠ فرداك رود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🚓 " د میں اسرائیکی موں یعنی میرودی " (ایک ظلمی کا زالدم ۵ حاشیہ تزائن ج۱۸ س۲۱۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🕁 " در کو یال مول، کرش مول ـ" ( تر هیت الدی م ۸۵، فرائن ج ۲۲ م ۱۵۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسيد "ميرايديام شكل خداب كوياء" (حقيقت الوي م ٩٥ بخزائن ج٢٢ م ٩٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# انتساب!

سفیر فتم نبوت، فاتح ربوہ، عالم پیٹل، مناظر اسلام، استاذ محترم معفرت مولانا علامہ منظور احمد صاحب چنیونی کے نام منسوب کرتا ہوں۔ جن کی کوششوں ادر محنوں سے ہمیں فتنہ مرزائیت کی حقیقت کا انحشاف ہوا۔

مرزائيت، قاديانيت كتابوت كوكمير في دائے مشہورومسروف علاء كرام كى المرف سے كتاب بذاكا

## تعارف وتفيد يقات

عالم حقائی بختق جلیل، فاضل لبیب، امیر الموحدین، رئیس المناظرین، رئیس المجابدین، سفیرختم نبوت، استاذ محتر معضرت مولا ناعلامه منظور احمد صاحب چنیو ثی " ایم. یی اے چنیوٹ \_

## بِسُواللُّمِ الرُّفُونِ الرَّحِيمِ"!

الحمدلله وحده الصلوة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد! نبوت باطله، قاد یانیت کا جمره، خبید بیساسلام کازلی دسمن بد بخت انگریز نے این نایاک استعاری مقاصد کی خاطر مندوستان میں کاشت کیا تھا۔ لمت اسلامیہ کے لئے یہ ایک خطرناک ناسورہے۔علاءر بانی نے اوّل ہیم سے بی اس کا تعاقب شروع کردیا تھا۔ مرزا قادیا فی ک حیات بی ش مولا نادشید احرکتگوی مولا ناکرم دین جلی مولانا ثناء الله امرتسری اور پرمهرطی شاه کولزوی اور دیگرعلا در بانی نے مرزا قادیانی کا نعا قب شروع کر دیا اور برطرح اس کا ناطقه بند کرنے کی اپنی سیامی جاری رحمیں۔ مجرمرز اغلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد سیدانورشاہ کشمیریؓ جے محدث زبان، ڈاکٹر علامدا قبال اور مولانا ظفر على خان، جیسے بلند یا بیٹ اعر اور محانى ، امير شريعت سيدعطاء الله شاه بخاري جيسے خطيب بيمثال، فاتح قاديان استاذ محتر ممولانا محم حيات اورمولا نالال حسين اخره جيسے مناظر، زندگی بمرنقم ونثر تحریر و تقریر برطریقد سے ان کاعلی اور سیاس عاسبركرت رب الحدالد النطاءرباني كافلسان مختول، كاوشول عقاديانيت ايد آخرى انجام کو کافئ ری ہے۔ ۱۹۷ می تحریک کے نتیجہ میں قادیا ندل کو آئین طور پرغیرسلم کافرنسلیم کرایا حمیا۔ مجردس سال کی جدو جبد کے بعد ۱۹۸۳ء میں امتاع قاویا نبیت آرڈیننس کے ذریعہ اسلامی اصطلاحات دشعار کےاستعال ہے قانو تاروک دیا تمیا۔اسلام کے نام پران کی کفروار تداد کی تبلیغ ي بإبندى لكادى كى وه اب اين كوسلمان مذاكه سكة بين مدكم سكة بين -اشارة كناية يانقش

www.besturdubooks.wordpress.com

کے ذریع بھی اگردہ اپنے آپ کو مسلمان یا اپنے غذہب کو اسلام کا ہر کریں تو وہ جم میں۔ان کے لئے تین سال کی سرا اسبد. و نیا اسلام ہیں بھی ان کے اسلام کا جموع اطلم ٹوٹ چکا ہے اور مسلمان سجھ بھی ہیں کہ بداؤگ اسلام کے ابال ہیں اسلام کے بدترین دخمن ہیں اور اسلام کے از لی ادر بدترین دخمن ہیں دور اسلام کے ابیث ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ محرمہ کی شظیم نے پورے عالم اسلامی بلکہ دنیا بحر ہیں ان کے محروہ چرے سے نقاب الدے کر ان کے اسلی چرے کو اچا گر کر دیا ہے۔ اب تو ان کے اپنے آتا و مر بی جس کا بیٹود کا شتہ پودا ہے یعنی انگریز بہا درجس نے اس شجرہ خیشہ کو اس کے معاصدہ اورا فرانس مقومہ کی فرض سے کا شت کیا تھا تا کہ سلمانوں سے دلوں سے جذبہ جہاد تم کیا جائے۔ جس سے آگریز خانف قاراب اس ملک ہیں جس سے آگریز خانف تھا۔ اب اس ملک ہیں بھی ان کی تلفی کھل بھی ہے۔

اور ۱۹۸۵ م الکست لندن میں ہماری اعز بیشن شم نبوت کا نفر نس منعقد کرنے کے بعد جب قاديانيت في "احديدسلم اليوى ايش كى طرف سية ، فتح نبوت كافرلس كرف كااعلان كيا و وہال کےمسلمان باشدوں نے انظامیہ کو خروار کیا کہ بیمسلمان نیس می اور بیخم نوت کے اسائ عقیده اسلام نے محمد محر ہیں۔ اگر انہوں نے مسلم ایسوی ایش کے نام پر "ختم نبوت" کے عوال رکوئی کانفرنس کی و ضاد موگا ہم انہیں اس دموکہ کی اجازت نہیں دے سکتے ۔ چنا نجد وال ك حكومت في ان كواجازت دى موئى كينسل كردى اوربيلوك ومسلم "كي نام ساوى كانونس نہیں کر سے۔اب ان کا موجودہ سریراہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ان کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا جار ہا ہے اور دنیا اسلام بھی ان کے لئے تک موری ہے۔ یہ پندر حویں صدى جسيس بيا بى صدسالہ جو بلى منانا جا بچے تھے۔انشاءالله يكى صدى ان كے فاتمہ كى صدى ابت موگ ليكن جب تك يدفته موجود بعاد كافرض بحكدان كابرطرف ساتعا قب كرت ریں۔ بیکا بچای سلسلہ کی ایک کری ہے۔ جے عزیز محترم مولانا عبدالواحد نے بوی محت ہے ترتیب دیا ہے۔جس میں مرزا قادیانی کی کماوں سے ایک صد جموث جع کے ہیں (اور ایک ورجن کے قریب جوٹی پیشین کوئیال) اوراس کی نایاک سیرت اور گندے کر یکٹر پر بھی روشی ڈالی ب-اعداز تحريبالكل ساده اورعام فهم ب-اس يش كوكى ادبي جاشى اور الفاظ كاشوقى تيس يكن حواله جات تمام كم تمام متندي اوران سيجن تائج كاستنباط كيابوه وبالكل واضح اوروواوردو جارى طرح مسلم حقيقيل بين-ميرى وعاب كرالله تعالى آل عزيز كى اس ابتدائى عنت كوقيول فرماویں اور اللہ تعالی اے ممراہ اور بیکھے ہوئے مرزائیوں کے لئے ذریعہ بدایت بنائیس۔ مجھے یقین ہے کہ مرزائی دوست اگر جث دھری اور تعصب سے ذرابالاتر ہوکراس کا مطالعہ کریں گے ادر پھران حوالہ جات کی اپنی کتب جس مراجعت بھی کرلیس گے تو وہ یقینا مرزا قادیانی کو مکار، دھوکہ باز، کذاب دوجال، اللہ اور اس کے دسول پر بہتان وافتر ام کرنے والا، ملاء کرام اور عام مسلمانوں کو گالیاں دیے اور بدزبانی کرنے والا جوایک عام شریف انسان سے بھی بعید ہے۔

وقمن اسلام، الحريز كامداح ثناء خوان اوران كاضدمت كذار باكيس كم مهدو، مهدى، مسح اور ني تو دور كى باتيس بين دوتوا في تحريرات كى روشى مين ايك شريف صحت مندسج انسان بمى عابت بين بوتا الله تعالى حقول كرف اوراس براستقامت كي توفق عطاء فرما كين -عابت بين بوتا الله تعدى السبيل " الراقم، متقورا حمد مفاالله عند "والله يهدى السبيل"

## مِسْواللهِ الرَّفْنِ لِلنَّفْوْ!

الحمدالله وحده الصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد! خاعران خدوم كايك مخدوم بولسى طور پرخواجه خواجگان معزت بها والدين زكريًّا معتطق بين شمرف خاعرانی نسبت بلندر كفته بين بلدا يک على خاعران كه چثم و يراغ بوف كراته ما تعرفود بمى علم كه فآب بين -

ا ہے علم و کس ہے ہروقت امت مسلمہ کو مستفید فرمائے رہتے ہیں اوراس افادہ علمی کو وورداراز تک پہنچانے کے لئے انہوں نے قلم کا سہارالیا ہے۔ فتہ قادیا نیت اس دور کا سب سے بوافت ہے جس طرح اس کا ہائی سب سے بواد جال و کذاب قعا۔ علاء نے ہردور ش ہرمیدان میں ، تقریر تجریر، مناظر و تبلغے سے اس کا رداور مقابلہ کیا اور علمی طور پراس کا محاسبہ کیا۔

من رورت می که حوام الناس اور ساده او ح الل اسلام کواس فتند سے باخر کیا جائے۔ چنا نچر خدوم صاحب نے علمی موضوعات شم نبوت اور حیات عیسی علید السلام کے بجائے کذبات مرزا کے موضوع کو افتیار فرما یا اور فہایت ہی ساده اور عام قہم زبان بیل موضوع کاحق ادا کیا ہے۔ بورار سالہ کذبات مرزاء حق کق اور دلچ سپ حوالہ جات کا مرقع ہے اوراس قائل ہے کہ ہرمسلمان ندمرف خوداس کے مطالعہ سے مستفید ہو بلکہ جال کا محکن ہے اسے دوسرول تک م پنجائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس رسالہ کو مخدوم منا مخدوم قا می عبدالواحد صاحب کے لئے زاوآ خرت بنائے اور لوگوں کو اس سے زیادہ صدنیا دہ فقع پنجائے۔

آمين. دعاه از من واز جعله جهان آمين باد! احتر: حافظ عبدالواحدائم! يرح في، فاضل مدينه يونيورش ميلغ مجلس تحفظ تم تبوت باكتان، كم دصره ١٣٠٥ ه شيخ المعتول والمحتول، حالم برخش، حامى سنت، ما حى بدعت، استاذ محتر م حضرت مولا تاحكيم احمد بخش صاحب مخدوم سيروددى، وادر (زدچناب عمر)

## مِسْواللوالزَّفْنِ لِلرَّحِيْدِ !

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه أجمعين • أما بعد! من معروف الفرائس الاستان من من الرياض منافع السكرة الكركمة

میرے مزیز عبدالواحد این ظام مهاس مخدوم ساکن مخدوم طاہر والد کے دسالہ کود کھنے کے بعد دل سے دعائلتی ہے کہ اللہ تعالی میرے مزیز کو جزائے ٹیر مطاء فرمائے اور اس دسالہ کو تمام مسلمانوں کے لئے (خصوصا مرزائیوں کے لئے) اے مغید ومبارک بنائے۔ آثین آئم آثین!

احقر: احد يخش خدوم عفاالله عنه از واور!

استاذالعلماء، رأس التفتين بمعنف تتاب العرف ونو، عالم باعمل حضرت مولا ناحا فظ عبدالرحمن صاحب ظفر مدرس جامعة منازية ودكوث

باسه تعانی!

عزیز محترم جناب حافظ قاری عبدالوا صوفده می کتاب "فللمسات بعضها فوق بعض المعووف به کذبات مرزا" کود کیفنی اشرف حاصل موارحت قاری صاحب باوجودادائل عمر کے قادیا نیت پر گری نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ هیقت بیہ ہے کہ اس میدان ش کی مناظر حق کو سے کم نہیں ہیں۔ جمعے خود بعض معلومات کا انہیں سے فائدہ حاصل مواراللہ تقائی ان کے علم وہل ش برکت عطاء فرمائے۔ اس کتاب ش انہوں نے اپنی تحقیقات کے خوب جو بردکھلائے ہیں۔ خیال ہے کہ بیتر مربقا ویا نیت کے تابوت ش آخری کیل ثابت موگا۔ اللی علم علم دو اللہ میں اللہ میں

بھی اس کو دلچیں سے پڑھیں اور میری خواہش ہے کہ الل اسلام کی لا مجریری اس سے خالی نہ رہے۔والسلام! احتر عبدالرحل ظر، جامعہ حائیہ شور کوٹ ضلع جمک

# پيش لفظ!

بہت طویل عرصہ سے خواہش تھی کہ ایک کتاب الی ہونی چاہئے کہ جس میں صرف مسلمہ پنجاب مرزاغلام امحہ قاویانی کے کذبات، جموث جمع کئے جائیں۔ جن کے پڑھنے سے کی مرزائی کو بھی مرزا دجال کے جموثے ہونے ہیں فنک وشبہ باتی شدرہ اور مرزاغلام احمد قاویانی دجال کو چھوڑ کرامام الانبیاء خاتم الانبیاء مجمد مصطفے احمہ جنگی نمی کریم الکافیے سے وابستہ ہوجا کیں اور آخرت میں جہنم کی دکتی ہوئی آگ سے بچہ جائیں۔

چنانچ مل نے اس کتاب میں کی صد تک حیات سے اور فتم نبوت کے مسائل کو بھی طل کردیا ہے اور اس کتاب میں مرزا قادیانی کی تضادیا نیاں سیاہ جھوٹ، جھوٹی چیش کو کیاں ، علماء اسلام اور انہیاء علیم السلام کو گالیاں اور اس وجال کی سیرت وکر یکٹر پر مرزائی کی زبانی کی قدر مفصل و دلل بحث کی ہے اور صدیث نبوی 'انه سیکون فی امتی ٹالا ٹون کذابون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''

( سیح بائے ترنی جس ۱۹۱۰ بازالدہ بام ۱۹۱۰ برزائن جس ۱۹۱۰ بازالدہ بام ۱۹۹ برزائن جس ۱۹۷ باک کی روثنی میں جا بات کیا ہے کہ مرزاد جال ان تمیں کذابوں اور د جالوں میں سے ایک ہے۔ جمعے بہت امید ہے کہ آگر اس کہا ب کوکئی مرزائی بغور پڑھ لے گا تو اس کو بھی مرزا قا دیائی د جال کے جمعوٹا اور کذاب ہونے میں شک وشبہ باتی شدر ہے گا۔ انشاء اللہ تعالی ا الل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس رسالہ سے خود بھی فائدہ اللہ تا کہ میری اس حقیری محت کو تبول و منظور فرائے اور آخرت میں اللہ تعالی کے دو اور آخرت میں میرے لئے ذراید نجات بنا تے۔ آئیں! اس حقیری محت کو تبول و منظور فربائے اور آخرت میں میرے لئے ذراید نجات بنا تے۔ آئیں!

#### مقدمه

الحمدالة وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده · اما بعد! الله تعالى كابم يريوافضل داحمان ب كراس في بمين است مجوب الم الانبياء خاتم الانبياء محققة كى امت ش سے يدافر ايا اور آپ پرتمام مراتب نوت كى يحيل كردى اور فر مايا: ''قبل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (اعراف: ١٥٨)'' ﴿ كرا عمير على معرف الله اليكم جميعاً على الناس المعرف رسول بن كرآ يابول - ﴾

اورآ پ کی آن ارشاوفرایا که: ''انسا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی (کسندالعمال ج۲ ص ۱۰۱) '' ویشی ش ان تمام لوگول کا محی رسول بول جواب زنده بی اوران کا محی جویرے بعد پیدا بول کے۔

اور صنور نی کریم این نیامت کی دا بنمائی فرماتے ہو ے ارشاوفر مایا: "انسسه سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یز عم انه نبی وانا خاتم النبیین لا فبی بعدی (جسامه تدمذی ۲۰ ص ۱۰) " و کرختی میری امت می تمی برے برے کے کذاب پیدا ہوں گے اور برایک کا بیگمان ہوگا کہ وہ اللہ کا بی ہدے الانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بورک کی نی ٹیس ۔ کا میں ہوں۔ میرے بورکوئی نی ٹیس ۔ کے

تواس مدیث میں حضور نی کریم اللی نے تعری فرمائی کر جمو نے مدعیان نبوت میری است میں ہوں ہے۔ جیسا کرفظ 'فسی امتی '' امت میں ہے ہوں گے اورائ کی اور محمدی ہون کے مدی ہوں کے جیسا کرفظ 'فسی امتی '' سے طاہر ہے اوران کے جموٹا ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ حالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ پس واضح ہوا کہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ بھی آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے اور صفور اللہ کے بعد کسی النبی عام ہے۔'' شم کا کوئی نی نبیں ہوسکا۔ پس یہ می واضح ہے کہ ''لانی بعدی میں النبی عام ہے۔''

(ايام العلم ص ١٦١، فزائن ج١١ص٣٩)

ای وجہ سے ہر مدگی نبوت کے متعلق امام اعظم نے فرمایا جن کے متعلق مرزا قاویانی لکھتا ہے کہ:'' بیا ہے علم اور درائت اور فہم فراست میں ائمہ ڈلاشہ ہاتیہ ہے۔ افضل واعلی تھے اور ان کی خداوا دقوت فیصلہ الی پڑھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخو فی فرق کرنا جانے تھے اور ان کی قوت مدر کہ کو قران شریف کے تھے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلام اللی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلی درجہ تک بھٹے ہیں ہے تھے۔

(ازالداوبام س۵۳۰۵۳، فزائن جسم ۳۸۵)

کد '' بومسلمان کسی مدمی نبوت ہے مجرہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔'' کیونکہ اس کے مطالبہ سے طاہر ہوتا ہے کہ اسے آنحضرت کا گھنے!
دیکھنے!
دیکھنے!
دیکھنے!
دیکھنے اردوتر جمہ موسوم ہے جواہر البیان ص۳۰ اور فراد کی عالمگیری ۲۵ سر ۲۹۳ پر موجود ہے

كه: " أكرا يك فخف اس بات يريقين نبيس ركه تا كه رسول اكرم الله أخرى نبي بين وه مسلمان نبيس ب ادراگر دموی کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول یا پیغیر ہے تو اسے کا فرقر اردے دیا جائے گا۔،،ادر فاوی عالمیری وہ جوشہنشاہ عالمیراور تگزیب سے حکم سے ترتیب دیا میا تھا اور مرزا قادیانی نے اورتگزیب عالکیرکومیارمویں صدی کا مجدد کھنا ہے۔ دیکھئے مرزا قادیانی کی مصدقہ کتاب (مسل معنی ص ۱۱۷) تو آنخضرت میکانی نے ارشاد فر مایا کہ جومیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال بـ و ظاہر ب كرحضو معالية ك بعدى جمولے مدى نبوت موكزرے بي اور چوجويں صدی میں مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ادربیات بھی واضح ہے کہ حضور ملاق کے بعد کی نے صرف نبوت کا دحویٰ کیا کسی نے صرف مبدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی نے سیج ہونے کا دُٹو کا کیا۔کس نے خدا ہونے کا دعو کا کیا۔غرض کس نے دو دعوے کئے کسی نے تین دعوے کئے کیکن جو ہمارے زمانہ میں دجال پیدا ہواجس نے امت محدید کو ہریشان کیااس نے قریبا دوسو دوے کے میں خدائی کا دوئ اس نے کیا۔ خدا کے بیٹے ہونے کا دوئ اس نے کیا۔ خدا کے باپ ہونے کا دعوی اس نے کیا۔ ضداکی ہوی ہونے کا دعوی اس نے کیا۔ مہدی ہونے کا دعوی اس نے کیا کی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ مثل سیح ہونے کا دعویٰ اس نے کیا کیے بن مریم ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ خالق کا نئات ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ مارنے اور زعہ ہ کرنے کا دعویٰ اس نے کیا۔ خدا کا نطفہ ہونے کا دفوی اس نے کیا۔ خاتم الانبیاء ہونے کا دفوی اس نے کیا۔ آ مخضرت الله على المنظمة عند الماري الماريد و الماريد و الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري کادعوی اس نے کیا۔ کرش ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ کرم خاکی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ بشرکی جائے نفرت ہونے کا دعویٰ اس نے کیا غرض کوئی اس نے ابیا دعویٰ نہیں چپوڑا جوآ تخضرت واللہ ك بعدكى جموث معيان نوت في كيا مولين اس في ندكيا مور (اس كم تمام وعود لك قادیانی عقائد وعزائم کے آخر می باحوالہ درج کیا جاچکا ہے۔ وہاں دیکھ لیس) تو حضور نی كريم الله في عراب الله كر بعد نبوت كا وعوى كرفيد دجال كالبهترين لقب اس كوعطاء كيا-مرزاد جال ای لفظ د جال کی تشریح کرتا ہے لکھتا ہے کہ:

ا...... '' دجال کے لئے ضروری ہے کہ کی نبی برتن کا تالی ہوکر پھر سے کے ساتھ باطل ملادے۔'' ۲..... '' دجال کے معنی بجز اس کے سوااور پھیٹیں کہ جو فض دھوکہ دینے والا اور خدا کے کلام میں تج لیف کرنے والا ہواس کو جال کہتے ہیں۔'' ( تعد هیتا وادی س۱۲ ماشیہ جزائن ج ۲۲س ۲۵۸) تواس تعمیل سے معلوم ہوا کہ جن جمو نے دعمیان نبوت کی آتخفرت مالئے نے نبردی ہے۔ وہ آپ ملک کی رسالت کو مائے اور خودکو حضوط کے کہ ماست قرار دیتے ہوں گے ادراس کی کے ساتھ پھروہ اپنے فلط دعویٰ نبوت کو ملا کرت و باطل کو خلط ملط کر کے حقیق معنوں میں دجمل کا حق ادا کریں گے۔ اس لئے آتخضرت کے گئے نے وجال کا لفظ و کر فر با یا اور دجال کے لفظ سے بی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ مرزا قادیا فی نے کھا ہے کہ دجال کے لئے ضروری ہے کہ کن بی برق کا تالیح ہوکر پھر تی کے ساتھ باطل ملاوے۔ مرزاد جال بھی اجید ای طرح دعویٰ کرتا ہے۔ چنا نچ لکستا ہے کہ بیس استی بھی ہوں ادر نبی بھی۔'' (ضمیر احرے اور کا کرتا ہے۔ چنا نچ لکستا ہے کہ بیس استی بھی ہوں ادر نبی بھی۔''

اور بیمی کلمت ہے کہ ''ہمارا نبی اس درجہ کا نبی ہے کہ اس کی امت کا ایک فردنی ہوسکتا ہے اور قیسیٰ کہلاسکتا ہے۔ حالانکہ وہ اُتی ہے۔'' (ضیر انسرے المحق ۴۵ مرم ۱۸ اُبڑائن جام ۴۵۵) ''اور جانتا ہول کہ تمام نبوتیں اس پر شتم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔''

(چشمەمردنت م ۳۲۳ فزائن ج۳۳ م ۳۳۰)

ان تین عبارتوں میں بیا قرار کرتا ہے کہ حضوطا کی پرتمام نبوتیں فتم ہیں اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں استی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اچھا اگر بیا استی ہے تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے تو قطعانہیں بڑھ سکتا۔ بیتوسب پر بات عمیاں ہے۔

اب آگرید بات ثابت ہوجائے کہ مرزا قادیانی نے حضوط کی ہے بوجے کا دموناکیا ہے۔
ہوا امید ہے کہ مرزائی حضرات بھی مرزا قادیانی کو جال کہنے ہے گریز ٹیمیں کریں گے۔
ا۔۔۔۔۔
ا۔۔۔۔۔

''انخصرت کی ہے کہ مرزا قادیانی کی کتاب (تحد کولا دیرس میں فزرائن جے اس ۱۵۳) پر لکھتا ہے کہ:
''انخصرت کی ہے کہ جوات تین جرار ہیں اور اپنے ججزات دس لا کھ بتاتا ہے۔'' دیکھتے! (تذکرہ المشادعین میں میں بنوائن جام میں میں مدرت المق میں ۵۱ مرت المق میں ۲۵ مزرائن جام میں کیا یہ حضوط کی ہے بوھنا میں ہے اور کیا ہے؟

٢ ..... ليجيّ إمرزا قادياني كى كتاب (اعجاز احدى صاك، نزائن ج١٥ ص١٨٣) پر لكستا ہے كه: "أَ تخضرت الله كي لئے جائد كي شوف كا نشان طاہر ہوااور ميرے لئے جا نداور سورج دونوں كا-"كياس ميں حضورت بزھنے كادمو كي نيس ہے۔

س.... کیج: بخاری شریف می صفور تی کریم الله فرات بین: "والدی نفسی بیده لیسوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا" "کریم محکمتم باس وات کی جسک تبدیم می و کریم ابن مریم حکما عدلا" او کی حیث با کریم کاریم می می حضرت می کی ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل موں کے

تواس مدیث کومرزا قادیانی نے بھی بچے تسلیم کیا ہے۔

تواس مدیث کومرزا قادیانی نے بھی بچے تسلیم کیا ہے۔

تواب اس مدیث میں تاویل وغیرہ نیس چل کتی۔ اس لئے کداس مدیث میں جم ہے بیات خودمرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے کہ جو بات خم ہے بیان ہواس میں تاویل نیس چل کتی۔

چٹانچ کھتا ہے: "والقسم یدل علی ان الخبر محمدل علی الظاهر لا تاویل فیه ولا استثناء"

(حامت البشری ص ۱۹۲۳ء اگری مسلم میں ۱۹۲۳ء میں مدین میں ۱۹۲۳ء اور ا

فتم اسہات کی دلیل ہے کہ خبراسیٹ ظاہر پر محمول ہے اس میں نہ کوئی تا ویل ہے اور نہ استثناءاب دوسری طرف مرزا قادیانی لکستاہے کہ: ''ہم کہ سکتے ہیں کہ آنخصرت ملک پر باہن مریم اور د جال کی حقیقت اور یا جوج ماجوج اور دلیة الارض کی حقیقت شکشف نہ ہوئی ہو۔'' دیکھئے!

(ازالداد بام ص ١٩١ فرائن جسم ٢٤٣)

بیر مرزا قادیانی نے کیوں کہا کہ حضور امام الانبیاء پر این مریم اور دجال کی حقیقت منکشف نہ ہوئی۔سوغا ہر بات ہے کہ مرزا قادیانی کومعلوم تھا کہ اگر حضوط اللہ کی بات پریقین کیا جائے تو میں سے نہیں ہوسکا۔

کیونکداس لئے کہ تخضرت میں ایک کہ تا کا مرایا کہ سے این مریم آسان ہے نازل ہوگا۔
جیسا کہ دوسری احادیث سے جابت ہے اور مرزا قادیا ٹی تو عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور فاہر
ہے کہ عورت کے پیٹ کا نام آسان ہیں ہے اور حضو میں ہے نے فربایا کہ وہ این مریم یعنی بیٹا مریم کا ہوگا۔ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور مرزا قادیا ٹی کی والدہ بھی ہے جس کا نام چراخ بی بی ہا اس کا باپ بھی ہے جس کا نام خلام مرفقی ہے اور عینی بن مریم حاکم اور عادل کی حیثیت سے نازل ہوں کا باپ بھی ہے جس کا نام غلام مرفقی ہے اور عینی بن مریم حاکم اور عادل کی حیثیت سے نازل ہوں کے اور مرزا قادیا ٹی نے بیاس الماریاں کتابوں کی تعییس اور ان جس پر کھیا کہ اگریز کی اطاعت بھی پر مرزا قادیا ٹی نے بیاس الماریاں کتابوں کی تعییس اور ان جس پر کھیا کہ اگریز کی اطاعت بھی پر مرزا قادیا ٹی خورہ پر لکھا ہے اور حضو سے بھی نے فربایا کہ مہدی میری اولاد فاطمہ کی نسل سے ہوگا اور مرزا قادیا ٹی خود کہتا ہے کہ جس فاری النسل ہوں اور عینی علیہ السلام جج کریں گے۔ لیکن مرزا قادیا ٹی خوکہ اور مرز تاقادیا ٹی موادر مدیند دیکھنا ہوگا اور مرزا قادیا ٹی موادر مدیند دیکھنا ہمی نصوب نہ ہوگا اور مرزا قادیا ٹی مرا لا ہور جس اور میں اور مدفون مرزا قادیا ٹی موادر دھنرت جینی بن مریم کے مردول سے پہلے دجال کا خروج ہوگا۔ اس کی پیشائی پر قادیان جس ہوا اور حضرت جس کی بیٹائی پر فادر موز تا تادیا ٹی مرا لا ہور جس اور میں کی پیشائی پر قادیان جس ہوا اور دھرت جس کی اس کو دیا کہ میں ہوا اور دھرت جس کی میں ہوا در حضرت جس کی ہو سے ناختہ کا نام ہوگا اور دون ٹی آگو کی آگو کی آگو کی آگو کیست ہوگا۔ اس کی پیشائی پر فادر مرت جس کی کا نام ہوگا اور دون ٹی آگو کی آگو کیست کی خوت ناختہ کیا در مرز تا دیا تا کو تا کہ کی گھر کیا تا کہ کیا کہ کی کی تا کو تا کو تا کیست کی کیٹ کی کی کی کیا تا کو تا کو تا کو گھر کی تا خوت کیا تا خوت کیا تا کو تا ک

ہوگا تمام دنیا میں پھرجائے گا۔ کوئی جگہ ہاتی ندرے گی جس کودہ فتح ندکرے۔البتہ حرشن مکدو مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مدمعظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر داستہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ جو دجال کو اندرنہ گھنے دیں گے۔ (منداحمہ) اور مرزا قادیائی کے وقت کوئی ایسا دجال ظاہر ٹیس ہوا البتہ مرزا قادیائی اس سے دجال کے کچھ مشابہ ہے دہ نبوت کا دعوی کر سے گا اور مرزا نے بھی نبوت کا دوگوئی کیا۔ دہ ایک آ تھے سے کانا موگوئی کیا۔ دہ ایک آ تھے سے کانے تھے۔ گویا کہ مرزا قادیائی اس بوے دجال کے بھوگ مرزا قادیائی اس بوے دجال کے محول ہیں۔

قو تی کریم مسئل نے وہ نشانیاں جوسی این مریم کی بنائی ہیں ان میں ہے کوئی ایک بھی مرزا قادیائی من نہیں پائی جاتی ۔اس لئے مرزا قادیائی وجال نے بالکل سرے سے انکار کردیا اور کہدویا کہ سے بن مریم کی حقیقت اور وجال اور ولیۃ الارض اور یا جوج کی اجوج کی حقیقت آپ مسئل میں مریم کی حقیقت آپ مسئلے مریک شف نہ مولی الدیا واللہ!)

مرزائی مرزا قادیانی کی سیرت وکر یکٹر کو چمپانے کے لئے عموماً دوسرے مسائل بیں اپناسر چمپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

سے بات یا در کھیں کہ اصل بحث کی مدی ماموریت کی سیرت وکر یکٹر ہی ہونا چاہئے۔
اگر اس کی سیرت وکر یکٹر بے واخ ہوتو بھر ووسر سے سائل کی طرف رجو گرکا چاہئے۔ ہر مدی
پہلے اپنی سیرت قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ نمی کر یم انگلے نے اہل مکھ کے سامنے منا
پہلڑ می پر پڑھ کرائی چالیس سالد تدگی پیش کی۔ اس لئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے
مرزا تا دیائی کی زندگی اور کر یکٹر کوان کی اپنی تحریوں کے آئیز میں دیکھیں۔ اگر وہ اپنی تحریوں کی
دوے آیک پاکیزہ سیرت، شریف، دیانت واراور بچاانسلان فابت ہوجائے تو اس کے تمام مسائل
اور دو عادی کو مان لیس کے اور دوسرے مسائل میں بحث کرنے اور وقت ضائح کرنے کی خرورت نہ
ہوگی اور اگر دہ کی ایک بات میں جمونا فابت ہوجائے تو بقول اس کے اس کی کی بات کا اعتبارتیس
دے گا۔

چناچ خود مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: ' خواہر ہے کہ جب ایک بات ش کوئی جمونا ثابت ہوجائے تو پھرددسری ہاتوں ش بھی اس پراعتبار نیس رہتا۔''

(چشرمرفت ۱۲۲ بزائن جهم اسم ۱۲۲ بزائن جهم الفرا کی سیرت کود میصند میں کد

کی مرزائی کے اعدریہ جرائت نہیں ہے کہ وہ مرزا قادیانی کواس کی اپی تحریروں کی روسے ایک ہوا اور شریف انسان تابت کر سکے۔ ہم آ کے جال کر مشت ہمونداز خروارے اس کے کذاب ہوئے کے چند دلائل چیش کریں گے لیکن اس بحث سے قبل ہم اپنی تائید میں مرزا قادیانی کے دونوں خلفاء کی تحریریں چیش کرتے ہیں۔

حواله نمبرا ...... "جب بينا بت ہوجائے کہ ایک فضی فی الواقع مامور من اللہ ہے تو پھراجمالاً اس کے تمام وعادی پرایمان لا تا واجب ہوجاتا ہے۔ الغرض اصل سوال بیہ وتا ہے کہ دی ماموریت فی الواقع سیا ہے بانہ بیس۔ اگر اس کی صدافت بھی ساتھ ہی فابت بدہوتو اس کے تمام وعادی کی صدافت بھی ساتھ ہی فابت بدہوتو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑتا ماتھ ہی کو فات کو منافع کرتا ہے۔ اگر اس کی سیائی ہی فابت ندہوتو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑتا وقت کو ضائع کرتا ہے۔ "

حوالہ نمبرا ..... ''فاکسار (بیر احمد ایم، اے) عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اوّل ( تھیم نورالدین) فرماتے ہیں کہ ایک مخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نی کریم تھانی کے بعد بھی کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ میں نے کہانیس۔اس نے کہا کہا گرکوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بھر؟ میں نے کہا بھرہم یہ دیکھیں شے کہ کیا وہ صاوق اور راست باز ہے یانیس۔اگر صادق ہے تو بہر حال اس کی بات کو تعول کریں گے۔''

(سيرت البدى حصداة لص ٩٨ ، روايت نبر١٠٩)

ان دونوں حوالوں سے بخو بی معلوم ہوگیا کہ اصل بحث صدق دکفرب پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہوئی جموٹا تو پھراس کے دعاوی وغیرہ پر بحث کرنے کی ضرورت ہی جیس ۔اب ہم اس بات پروائل دیں گے کہ وفات حیات وسیح پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

حوالد نمبر ا اسس "اوّل تو به جاننا چاہے کہ میج کے نزدل کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو الد نمبر اسس کا کا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے وین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم اپیش کو بھی سے دواری میں سے بدایک بیش کوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کھیجی تحقیق نیس جس زمانہ تک ہوئی تو اس سے بیش کوئی بیان نمبی کی گئی تو اس سے اسلام بچھاتھ نہیں تعقیل میں ہوگیا۔ "(زاراداوہام مسماہ فرائن جسام ادا) اس حوالہ سے بید جداموروا منح

.... عقیده نزول سیح مرزائوں کے ایمانیات کی جزنہیں ہے۔

٢..... يەستلەدىن كاركان مى كوكى ركن بيس ب

| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| یہ ایک پیش کوئی ہے اور اس کا حقیقت اسلام سے مجمع محتفاق نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳               |
| اس کے بیان نہ کرنے ہے اسلام ناقع نہیں ہوتا اور بیان کرنے سے کا مل نہیں ہوتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳               |
| را '' یہ حیات مسیح کی فلطی دراصل آج نہیں بڑی بلکہ میں جانتا ہوں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حوالدتمب        |
| ي المالية كر تصور بين عرصه بعد بين المطلى تهيل كئ تنى اور كى خواص اورادلياء اورابل الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ن قبا اگرييكوني ايباا بم امر موتا تو خدا تعالي اس زيانه شري اس كا زاله كره يتا- "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| (رساله احدی اور غیر احدی ش کیافرق ص ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •               |
| اس حوالہ سے بیہ چندامور واضح ہوتے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| حیات سیم کاعقیده آنخضرت الله کی موزے بی عرصہ بعد پھیل کمیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| كثي خواص اولياءالل الله كالمجي عقبيه وقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| بدکوئی ابیاا ہم امز نیں ہے جس کا از الہ خدا تعالی نے ضروری سمجھا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ره د اگر مع موجود عظهور بيل اگرامت ميس سيكس فيدخيال محي كياكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حوالهنم         |
| عینی علیه السلام دوباره و نیاش آئیس شکے توان پر کوئی گزاہ نیس مرف اُجتها دی خطاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حطرت            |
| نل نبوں کے بمی بعض پیش کوئیوں کے بیچنے میں ہوتی رہی ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| (حيقت الوي ص ٢٠٠ ماشيه فرائن ٢٠٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,              |
| اس حوالہ ہے یہ چندا مور واضح ہوئے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| نزول عیدی علیالسلام کے معتقد برکوئی گناہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| میمن اجتهادی خطا ہے اور اس قیم کی خطا اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی۔<br>میمن اجتہادی خطا ہے اور اس قیم کی خطا اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r               |
| ر ا " اماری به غرض بر کردیس که سع علیه السلام کی وفات وحیات پر جمکز ساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| الرق المراق المر |                 |
| ر دول ما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — ŗ             |
| ا مورائيوں كى ميفر خوش ميں ہونى جا ہے كدوفات وحيات كى پرمباحة وجھ كرے كريں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f               |
| سرور میں نے بری ایس اور میں کو اور میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲               |
| یہ ایک ادل کا بات ہے۔<br>سوہم کہتے ہیں کہ جب بید منظم رزائیوں کے ایمانیات کی جزئیں ہے۔ جب بید مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| موہ سے این ارجب پیسلد مراہ ہوں ہے۔ بہارات کی جر میں ہے۔ بہت ہیں اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | س س             |
| ں میں ہے ان کے نزد کیے کوئی رکن ٹیس ہے۔ جب اسلام کی حقیقت ہے اس کا میجی تعلق<br>اس میں اس کے زرد کیے کوئی رکن ٹیس ہے۔ جب اسلام کی حقیقت ہے اس کا میجی تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ئے رکو<br>شد    |
| جب اس کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب بیہ سکلہ<br>مثالق سر میں سر میں میں میں میں اس عالی کے ذری میں بیان اور اس میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ئىل-<br>سەرىخە. |
| ت الله كان اندك بعد جلدى مجيل كيا تفار جب بي عقيده في خواص كا تفاء اولياء كا تفااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آجمر            |

الل الله کا تھا اور جب بیکوئی خاص امر ٹیس ہے جب اس کا از الدخدانے ضروری ٹیس سجھا۔ جب اس کے عقیدہ رکھنے والے پرکوئی مخاص میں ہے۔ جب بیکھن اجتہادی خطا ہے۔ جب اس حم کی خطا کیں سابقہ انبیاء سے بھی ہوتی رہیں۔ جب آپ کی غرض اس پر مباحثہ کرنے کی ٹیس اور جب بیاد فی میں سابقہ اندری۔ لہذا ہم سب بیاد فی کی بیرت و کر کیٹر پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت اور اجمیت باتی ضروری ہے۔

أيك الجم نقظه

اگرکوئی فخص حصرت میسی کوفوت شده مانے مگر مرزا قادیانی کو نبی نه مانے تو مرزا تیوں کے نز دیک وہ چربھی کا فریے معلوم ہوا کہ اصل ہدار:

ا..... مرزا قادیانی کی ذات ہاں لئے سب سے پہلے مرزا کی میرت پر بحث ہونی جائے۔ ۲..... سای طرح اگر کوئی فخض عیلی کی وفات بھی مانے اور نبوت کو بھی جاری مانے ۔ مگر مرزا قادیانی کو نبی ندمانے تب بھی وہ مرزائیوں کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ اصل مدار مرزا کی ذات ہے۔ اس کئے سب سے پہلے مرزا قادیاتی کی ذات ومیرت پر بحث ہوگی۔ جیسا کہ بہائی فرقہ عیسی علیہ السلام کی وفات کا بھی قائل ہے اور نیوت بھی جاری مانتا ہے۔ محر مرزا تعدی کے نزدیک وہ گھر بھی کا فرہے۔ کیونکہ مرزا قادیاتی کو بی تین اور مانتا۔ اس کئے معلوم ہوا کہ اصلی محل نزاع مرزا کا ذات ہے اورای پر ہم بحث کرنا چاہیے ہیں اور اس کتاب ہیں ہم نے مرزا قادیاتی کے کذبات پر مفصل ومدل بحث کی ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد کسی مرزا قادیاتی کے دجال ہونے ہیں قبک وشیہ باتی نہیں رہےگا۔ انشاء اللہ تعدالوا حد محدود عفی اللہ عند! انشاء اللہ تعدالی اس محدود وڈ چنیوٹ مدن کے در اللہ کے دریاں مدرسر فتح الحاد مدخد وڈ چنیوٹ مدن کے دریاں مدرسر فتح الحدود مرقبی اللہ عند!

## بِسْوِاللَّوَالزُّوْنِ لِلرَّحِيْدِ !

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين وكان الله بكل شئ عليما!

وریعی می الله به اورخم کرنے والا بنیس بے مروه رسول الله به اورخم کرنے والا به نیول کا درخم کرنے والا به نیول کا در الله نیائی برچ کوخوب جانتا ہے) (از الدوبام سالا بخر اکن جسم ساسم)
"قال المنبي مَنائلة لوكان بعدى نبى لكان عمد ابن الخطاب (ترمذى

ج ٢ ص ٢٠٩ مشكوة ص٥٥ ٥، باب مناقب عمرٌ ) " في كريم فرمايا أكر مير بعدكو في في (ازالهادمام س٢٣٦ حصادل فرائن جسس٢١٩) بوتا توعر بوتا\_ ميكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النّبيين لا نبي بعدى (ترمذيج٢ ص٥٠٠ ابوداودج٢ ص١٢٧) "مركامت ش تمیں جھوٹے مدعی پیدا ہوں مے جونبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالا تکدیش نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ کذبات کے متعلق مرزا قاد بانی کے فتاویے ''وہ کنجر جو ولد الزیا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ حمراس آ ربید پس اس قدر بھی شرم ندری۔'' (شحنة ق ص ۲۷ بزائن ج ۲ ص ۲۸۱) " جھوٹ بولنامر تذہونے سے کمنہیں۔" .....۲ (اربعین نمبر ۱۳ ص ۲ بخ ائن ج ۱۸ س ۲ مه بخد کولز وبدهاشید ساا بخزائن ج ۱۸ س ۵۷) " حجوث بولنا اور گوه کھا تا ایک برابر ہے۔" (حقیقت الوجی ص۲۰۶ بزائن ج ۲۲ص ۲۱۵) " جموث بولنا بھی ایک حصر شرک ہے۔" (مشتی نوح ص ۲۶ بزائن ج ۱۹ ص ۲۸) سم..... '' خدا پر جنوث بولنے سے کوئی گناہ بدتر نہیں۔'' (ترياق القلوب، حضور كورنمنث عاليه يس ايك عاجز اند درخواست من رخزائن ج ١٥ م ٢٩٥) "مجوث ام الخبائث ب-" (تبلغ رسالت ج عص ١٨، مجوع اشتبارات جسم ١١١) .....Y " فلا ہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جموثا ثابت ہوجائے تو پھرووسری باتوں میں .....4 بمی اس پراعتبارنہیں رہتا۔'' (چشمه معرفت ص۲۲۱ فزائن ج۲۳ ص۲۳) "ايسا آدى جو مرروز خدا پرجموت بوليا ہے اور آپ بى ايك بات تر اشتا ہے اور پحر كہتا ۸....۸ ہے کہ بیرخداکی وحی ہے جو مجھ کو جوئی ہے۔ابیابد ذات انسان تو کتوں اور سورؤں اور بندروں ہے (ضميد براين احديدج ۵ م ۲۱ افزائن ج ۲۹ م ۲۹۲) بدر ہوتا ہے۔''

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(براہن احمد الحق ص اا بحزائن ج ۲۱ مس ۲۱) نوٹ ..... بیر ہیں مرز اغلام احمد قادیا فی دجال کے فقاد ہے جن کی روسے مرز ا قادیا فی قطعاً پی میس سے گذشتہ مارات سے بیات ظاہر ہے کہ اگر مرزا قادیانی کا ایک بھی جموٹ ٹابت ہو گیا تو پھر مرزا قادیانی کی کی بات پہلی اعتبار نہیں رہے گا ادر یہ تمام تقے سرزا قادیانی پر پڑجا کیں گے۔ مرز ا قادیانی کے نزد کیک پچاس اور پانچ میس کوئی فرق نہیں

(برابين احربيصه بجم م عرفز ائن ج ١١ص٩)

مِرزاغلام احمد قادیانی کے اس میں تمین جرم تابت ہوئے۔

اڈل ...... لوگوں کا ناحق مال کھا یا جوحرام ہے۔ دوم ..... وعدہ خلائی کی سوم ..... جموٹ بولا۔
خلا جر ہے کہ جو نی ہو وہ وعدہ خلائی نمیس کر تا اور جو دعدہ خلائی کرے وہ نی ٹیس ہوسکتا۔
ای طرح نی جھوٹ بھی ٹیس پولٹا اور نی حرام مال بھی ٹیس کھا سکتا اور جو یہ کام کرے اور کے کہ میں
نی ہوں وہ دجال تو ہوسکتا ہے کین نی ٹیس ہوسکتا۔ بلکہ اگر کوئی ایسا انسان ہوجس کی زندگی ہے
داخ ہو وہ بھی دعوی کر ہے تو وہ بھی حدیث نیوی ..... متواترہ کے مطابق دجال بی ہوگا۔ لیکن سے
مرز اغلام احمد قادیائی آیک ایسا تھے ہے۔ جس کا کر یکٹر ہی ہرا یک گذھ بے جرابوا ہے۔ زنا کرنا اس کا
کام تھا۔ شراب پیتا اس کا کام تھا اور جھوٹ کے بارے میں تو بچ چستا ہی کیا ای کتاب ہے اس کا
گذہ سب کونظر آبا جائے گا۔

مرزائي عذر

يدجوآب فكعام كرمزا قاديانى في عاس كادعده كيا في الكيس بياقاللد

پاک کی سنت ہے جس پر مرزا قادیانی نے عمل کردیا۔ اللہ پاک نے پیاس نمازیں فرض کیں پھر پیاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا۔ اگر مرزا قادیانی نے بھی ایسا کیا ہے تو کوئی الی بات نہیں۔ جواب نمبر: اسسا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ شرعی لحاظ ہے بھی ناجائز ہے۔ خالق اور تھوق کی حیثیت ایک نہیں۔

جواب تمبر ۲۰ ..... الله تعالى نے فرمايا پانچ دو پياس او مرز اقاديا فى الث كبتا ہے۔ مرز اقاديا فى پياس اين اللہ عليات كى اور يانچ ديں۔ پياس ايتا ہے اور يانچ ديتا ہے۔ رقم بچاس كى لى اور يانچ ديں۔

جواب فمبر : ...... اس قاعدہ کومرزائی نہیں مائے۔ بیتوان کے باپ مرزافلام احمد قادیائی کا قاعدہ مقرر کردہ ہے۔ مرزائوں کو چاہئے کہ جب کوئی ان سے پہاس دوپ لے تو پانچ پراکتفا کریں۔ جب اپنے لئے مرزائی اس قاعدہ کو پسٹریس کرتے تو ادروں کے لئے کیے جائز ہے؟۔ مرزا قادیائی کا بخاری شریف پرافتر اء

نوٹ ..... بخاری میں بیر حدیث جیس ہے۔ اگر کوئی قادیانی بخاری میں بیرحدیث دکھا دی آواس کو ایک بزار روپیدانعام دیا جائے گا۔ ہے کوئی قادیاتی جو بخاری میں بیر حدیث دکھا دی اور انعام وصول کرے اور مرزا قادیاتی بھی اس جموٹ کی زوے فئے جائیں۔ لیکن ہم جائے ہیں کہ ذریخر اٹھے گا ذرکو اران ہے۔ یہ ہاز و محرے آڑ مائے ہوئے ہیں۔

مرزائىعذر

مردائی کیا کرتے ہیں کرفال امام نے فال صدیث کو بحوالہ بخاری کھیاہے بواس ش

نہیں ہے۔ لبذایہی ای طرح کی ملطی ہے۔

جواب ..... اس کابیہ ہے کدان کا دعویٰ مرزا قادیانی کی طرح پٹیس تھا کدوہ نی میں اور مرزا قادیانی کا تو دعویٰ ہے کہ: ''روح القدس کی قدسیت ہروقت میرے اغدر ہر کھنلہ بلاصل ملہم (خود بدولت) کے اغدر کام کرتی رہتی ہے۔'' (آئیند کالات اسلام حاثیہ سے میں ہوئرائنج ہے۔''

امام الاغبياء يربهتان عظيم

اسعبارت میں مرزا قادیانی کے چھ عدد مجموف ہیں اور یہاں جمع کر ت ہے۔ اس کے مرزائی حضرات کو چاہئے کہ کم از کہ دو دی احادیث ایسی پیش کر سے تو ہم صرف پانچ حدیث کی موجود ہوں۔ کین ہم کہتے ہیں کہ اگر دہ دی احادیث الی نہیں پیش کر سے تو ہم صرف ایک محصح حدیث نبوی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر دہ پانچ حدیثیں بھی پیش ٹہیں کر سے تو ہم صرف ایک محصح حدیث نبوی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم بلا خوف تر دید کہ سے ہیں کہ ایک محص حدیث و در کنار ضعیف حدیث بھی تیامت بھی نہیں دکھا سے اور پھر صفوعات پر جموث ہولئے والا فحض جہنی ہے۔ جیسا کہ آپ تیاب نے فرمایا: ''من کذب علی مقد عدا فیلیتبوا مقعدہ من النداد (دواہ آپ تیاب نہ نہ کہ موسوعات کیں کہ جب کی شہر میں وبا نازل ہوتو اس شہر کے جموث نبر سے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑویں۔ درندہ خداے لڑائی کرنے والے تشمریں ہے۔'' لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑویں۔ درندہ خداے لڑائی کرنے والے تشمریں ہے۔''

جموث نمبر: ۵ ..... دومسی موجود کی نسبت تو آثار میں بیلھا ہے کہ علاماس کو قبول نہیں کریں مے '' (ضمیہ براین احمد یصد بنجم من ۱۸۱۸ خزائن جا ۱۹۷۷)

آ ثار کالفظ کم از کم تنن احادیث پر بولا جا تاہے۔ حالانکد میضمون کسی حدیث میں نہیں آیا۔ میص مرزا قادیانی کا ابنا افتر اءاور حموث ہے۔

جموث فمبر: ٢ .... " ويونك حذيث مح ش آج كاب كرمهدى معبود كي باس ايك چيى بولى كتاب

ہوگی جس میں اس سے تمن سوتیرہ امحاب کا نام درج ہوگا۔ اس بلتے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ دہ (ضمرانجام آنخم ص ۴ بخزائن ج الم ۳۲۲) پيشين کوئي آج يوري موگئي-"

نوٹ ..... چھی ہوئی کاب کامضمون کی صدیث میں ہیں ہے۔

مجوث نمبر ک ..... ''جاننا جا ہے کہ اگر چہ عام طور پر دسول التھا ہے کی طرف سے بیرحد یہ صحیح ٹابت ہو پھی ہے کہ خدا تعالی اس امت کی اصلاح کے لئے ہرایک صدی بدایا مجد دمبعوث کرتا رے گاجواس کے دین کوتازہ کرے گا۔لیکن چوجویں صدی کے لئے بھی اس بشارت کے بارہ میں جوا یک عظیم الشان مہدی چود ہو یں صدی تے سر پر ظاہر ہوگا۔اس قدر بشارات نبویہ یا کی جاتی ہیں جوان ہے کوئی طالب حق محزنہیں ہوسکتا۔ ہاں!اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ظہور کرےگا تو علاءاس کے تفر کا فتویٰ ویں مجے اور نزدیک ہے کہ اس کو تل کر دیں۔'

(نشان آسانی ص ۱۱، فزائن چهم ۱۷۸)

نون ..... بیمی ایک بهت براشاندار مرزاد جال کاجموث اور رسول الله پرافتر اهیه جموث نمبر: ٨..... " افسوس كدوه حديث بحى اس زمانديس بورى بوئى جس يس كلعاتما كمسيح موعود کے زماندے نامان سب لوگوں ہے بدتر ہوں کے جوز مین پررہتے ہوں کے۔''

(اعازاحري سارزائن جهاس١٢٠)

نوث ..... الىككوئى مديث نيل بيجس من بيلكها بويجى مرزا قاديانى كاافترا وجموث بـ مجھوٹ نمبر،۹..... ''اےعزیز واتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے ادر اس مخض کولینٹی سیح موعود کوتم نے و کھیلیا جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیٹیبروں نے بھی (اربعین نمبرهم ۱۱، فزائن ج ۱۷ م۸۲۲)

حموث نمبر ۱۰ ..... "دلین بوی توجه ولانے والی بد بات ہے کہ خود آنخضرت اللہ نے ایک مهدی کے ظبور کا زمانہ وہی قرار دیاہے جس میں ہم ہیں اور چود تو س صدی کا اس کومجد وقرار دیا (نثان آسانی من ابزائن جهمن ۲۷)

نوٹ..... چودمویں صدی کا ذکر کمی حدیث میں نہیں ہے۔ بیٹھن مرزا قادیانی کی جہالت یا

مجموث نمبر:اا..... ''اب واضح ہو کہ حدیث نبویہ ٹس پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنخضرت میں کھیے کی امت میں سے ایک مخص پیدا ہوگا جومیسیٰ بن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے (هينت الوي ص٣٩٠، نزائن ج٢٢٩ ٢٠٠) "\_K

جموث فمر ۱۲ ..... دو مر مرور تها كدوه جمعي كافر كبته اور ميرا نام دجال ركهته كونكدا حاديث محديث بهل سنة من يمل من الماس مهدى كوكافر تغير الماس وقت كثريمولوى الكوكافر كبيل ميل الماس وقت كثريمولوى الكوكافر كبيل ميل الماس من الماس من كدا كرمكن بونا الواس وقل كرؤالة يـ"

(خميرانجام آمخم ص ٣٨ فزائن ج ١١ ٣٢١)

(همرانعام آنخم ص ۲۰۱۱ فزائن ج ۱۹۸ م ۱۸۸۸)

جموث نمبر ۱۲۰ ..... "انبیا مگذشته کے کشوف نے اس بات بقطعی مبرلگادی کده چودهوی صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز بیک پینجاب ش ہوگا۔" (ارابین نبر اس ۲۳ بزدائن ج ۱۸س ۱۲۷) نوٹ ..... کی نی کا ایسا کشف موجو ذبیل جس میں بیلکھا ہو۔

جود نمبر ١٥ ..... "أخفرت الله عن بوجها كياك قيامت كب آئ كاتو آب فرمايا كمآج كادن سيري تك تمام في آدم برقيامت آجائ كي"

(ازالداد إم جاة ل مع ١٥١ فرزائن جسم ٢١٧)

نوٹ ..... بید میں مرت مجموت ہے۔ بہتان عظیم ہے۔ کی حدیث میں نہیں کہ تمام بی آ دم پرسو سال تک قیامت آ جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آواس طرح ہے کہ سوسال نہیں گزرے گا کہ آج کے زعموں میں سے کوئی بھی زعمہ جان ہا تی ہو۔ جھوٹ نمبر: ۱۲۔.... ''سورج گربن کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاک نی ابتداء سے خبر دیتے آئے ہیں کہ مہدی کے افکار کی وجہ ہے انجی نشان آسان بر ظاہر ہوگا۔''

(تحفه كوازوييس ٣٨ وغزائن ج ١٥ ص ١٥١)

www.besturdubooks.wordpress.com

نون ...... یہی خدا کے پاک نبیول پر سیاہ ہیں سفیدافتر او ہے۔ در یہ کیل فیل انکھا ہے کہ مہدی

کے اٹکار کی وجہ سے کسوف وضوف ہوگا۔ اب جس مرزائی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ

می نیس کی قواس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم جس بنا لے قد جس کے نبدہ ممری طرف کرے جو
میں نے نہیں کہی قواس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم جس بنا لے قد جس نے پندرہ ممارات اسک پیش
کی ہیں جن جس مرزا قادیانی نے حضور نی کر کہ اللہ کے بہتان عظیم با ندھے ہیں قو حدے نہوی کے
مطابق کیا مرزا قادیانی جبنی نہیں فابت ہوا؟ اور جب کہ مرزا قادیانی نے بید بھی لکھ دیا ہے جموث
مطابق کیا مرزا قادیانی جبنی نہیں وابت ہوا؟ اور جب کہ مرزا قادیانی نے بید بھی لکھ دیا ہے جموث
کوں نی بھی رہ ہوئے کے موش کر و بچھ سے کا م لو و عشل سے کا م لوادر پھر مرزا قادیانی نے بید بھی
گھر دیا کہ جب کوئی ایک بات جس جموٹا فابت ہوجائے تو پھر دوسری یا قوں جس بھی اس پر اعتبار کیا جائے اور
مرزاد جال بید بھی گھر دیں کہ لونت ہے مفتری پر خداکی کہ بھی مرزا قادیانی پر خداکی مرزاد جال بید بھی کھر دیں کہ لونت ہے مفتری پر خداکی کہا ہیں تو پھر بھی مرزا قادیانی پر خداکی کہا دیت بے مفتری پر خداکی کہا جب میں تو پھر بھی مرزا قادیانی پر خداکی کہا دیت نہ پڑے کیا و جب کے اور دید بھی یا درکھوک ۔

انجی تک تر ابتدائے مثن ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

مرزا قادیانی کے قرآن وحدیث پر بہتان

مجموٹ نمبر: ۱۔ ..... '' پیضر ورقعا کرقر آن داحادیث کی دہ پیش گوئیاں پوری ہوئٹس جن میں لکھا قعا کہ سیح موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلای علاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ دہ اس کو کا فرقر اردیں عمے اس کے آل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے ادزاس کی سخت تو بین کی جائے گی ادراس کو دائر ہ اسلام سے خارج اوردین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔''

(اربعین نمبرساص ۱، فزائن ج ۱ اص مرم

اب مرزائی حضرات ہتا کیں کہ یہ با تلی کہ جومرزا قادیانی نے کہاہے کہ قرآن شریف میں موجود ہیں وہ کس آیت میں موجود ہیں اور کون سا پارہ ہے اور کون کی سورۃ ہے؟۔لیکن یاد رکھیں کہ یہ مرزا قادیانی وجال کا قرآن وحدیث ووٹوں پر افتراء ہے اور اس عبارت میں مرزا قادیانی نے چھ عدداکشے جموث بول دیے ہیں۔

جموت نمبر: ۱۸ ..... "الله تعالى فرآن شريف من بوا فتن يكى كافتر مرايا بادراس زماندى نبست طاعون اورز لراو وغيره حوادث كى پيش كوكى بحى كى بادرصرت طور برفر مايا ب آخری زباندیں جب کمآسان اورزین میں طرح طرح کے خوفاک حوادث فاہر ہوں گے۔وہ علیٰ پرتی کی شامت کی وجہ ہوں گے۔ وہ علیٰ پرتی کی شامت کی وجہ ہوں گے۔'
سیلی پرتی کی شامت کی وجہ ہوں گے۔'
سیلی پرتی کی شامت کی وجہ ہواں گے۔'
سیاس کرد کر آن کر یم پر بہتان اورافتر او ہے کہ قرآن کر یم کی کی آست میں نیٹیں اکھا ہے۔
جھوٹ نمبر : ۱۹۔۔۔۔ ''چودھویں صدی کے سر پرتی موجود کا آناج سے قدر صدیثوں سے قرآن سے
اولیاء کے مکا شفات سے بیا بیٹیوت کہتیا ہے حاجت بیان نیس۔ پھر جود موکی اینے محل اور موقع پر
ہاس کے دد کرنے سے توایک محق آدی کا بدن کا نب جاتا ہے۔''

(شهادة القرآن ص ٤ بنزائن ج٢ص ٣٧٥)

نوٹ ..... پہاں مرزا قادیانی نے چودھویں صدی میں سیح موجود کا آیا قرآن میں تکھا ہے۔ حالاتکہ چودھویں صدی کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صدیبے میں۔

جموث نمبر: ۲۰ ..... "دیکمو! خداتعالی قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ میرے پر جوافتراء کرےاس سے بدھ کرکوئی ظالم نیس اور جلد مفتری کو پکڑتا ہوں اوراس کومہلت نیس دیتا۔"

(شهادة الملهمين م ١٩٣٥ فرّائن جهض ١٩٩٧)

ایبانی (انجام آمخم ۱۳۰۵ ۱۳۰۵) ش کلما ہے۔ حالا کدقر آن پاک میں کہیں تھیا ہے۔ حالا کدقر آن پاک میں کہیں تھیا ہے کہ میں مفتری کوجلد پکڑتا ہوں یا جلد ہلاک کرتا ہوں۔ بلکہ اس کے الث ہے۔ ارشاد ہے۔ ''ان المسذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون مقاع فی المدنیا (یونس) ''کہ جولوگ خدا پرافتر امرتے ہیں وہ نجات ٹیس پاکس کے۔ بدد نیا میں تھوڈ اسالف ہے۔ ماسوا اس کے کرم زا قادیانی کوخواقر ارہے کہ: ''مفتری کو ۲۳سال تک مہلت ال کتی ہے۔ زیادہ نہیں ل کتی ۔' ملاحظہ ہو۔ (رہین نبر ہم ام خزائن جے ماسواس کتی۔ ملاحظہ ہو۔ (رہین نبر ہم ام خزائن جے ماسواس

الجما ہے پاؤل یار کا زلف وراز کی لو آپ ایٹ وام میں میاد آگیا

جھوٹ نمبر: ۲۱ ...... '' یہ بھی یا در ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تو رہت کے بعض محیفوں میں بھی ہے خبر موجوو ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ معزت سے علیدالسلام نے بھی انجیل میں پینجردی ہے۔''
(کشتی نوح می ہزائن جہ اس

'''سیح موعود کے دفت میں طاعون کا پڑنا ہائیل کی ذمل کمآبیں میں موجود ہے۔'' (زکر یاباب ۱۱ نبر ۱۵ افجیل تی باب ۸ نبر ۱۲ ہر کا شفات باب ۸ نبر ۱۲ بھتی نوح می حاشیہ فزائن ج1 اس ۵) نوٹ ...... اس همبارت میں ایک جمعور فہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی جاراً سائی کمآبوں پر جارعد وجمعوث ہیں۔

حمود نمبر:۲۲ ..... المرير بي بعائي صاحب مرحوم مرز اغلام قاور مير فريب بيشكر بآ وازبلند قرآن تريف برحدب إلى اور برحة برحة انبول في ال فقرات كوبر حاكد انسا انسال قريباً من القاديان "توش في تربه تجب كيا كدكيا قاديان كانام محى قرآ ك شريف ش ككعابواب يتب انبول في كها كديد ويكمو لكعابواب يب يس في نظر والكرجود يكعا تومعلوم ہوا کرنی الحقیقت قرآن شریف کے داکیں صفہ میں شاید قریب نصف کے موقع بریکی الهای عبارت اس مولى موجود ب-تبيش في اين دل بس كهاكد بال واقعى طور يرقاديان كانام قرآن شریف میں درج ہاور میں نے کہا کہ تین شمروں کانام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں (ازالداد بام م ٤٤ حاشيه بنزائن جسم ١١٠) درج كيا كياب مكهاورمدينداورقاديان-" نوٹ ..... مرزا قادیانی دجال نے یہاں بہت بداافتر امجھوٹ ادر بہتان قرآن شریف پر ہاعم حا ب وركعا ب كر انسا انزلغاه قريباً من القاديان "قرآن ش اكمعا مواب حالا تكرّ آن شریف اس عبارت سے پاک باور بیمرزا تادیانی کائی اینا افتراء اور جموث ب جواور کی مے سرز دنیس بوااور بیمی مرزا قادیانی دجال نے لکھاہے کہ بن شمردل کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے۔ کمہ، مدینہ اور قادیان۔ ہم مرزائی حضرات سے بوجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک ودن رات پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہمیں تو قادیان کا لفظ قرآن شریف میں نظر ہیں آیا۔ مرزا قادیانی نے کہاں سے دیکھا ہے۔ لیکن یادر تھیں کہ کوئی مخص دن کورات کے دے اواس ک اپنی آ کھے کا قصور ہوگا۔ یہاں بھی مرزا قادیاتی کی آ کھے دل ادر زبان اور مرزا قادیا نی برجو شیطان مقرر ہے اس کا قصور ہے۔ اس سے بیمی تابت ہوا کہ جومرز ا قادیانی کوکا تا نبی کہتے ہیں وه بجا کہتے ہیں۔

جموت مبر ۲۳ ..... مرزا قادیانی سیدناعیلی علیه السلام کے مجرہ پرعدن کوخدا کے عکم سے زعدہ کرنے مبر ۲۳ .... ان پرعدوں کا پرواز کرنا کرنے کا انکار کرتا ہے جو کہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ لکھتا ہے کہ: ''ان پرعدوں کا پرواز کرنا قرآن شریف ہے ہرگز ثابت جمیں ہوتا۔ بلکہ ان کا لمِنا اور جنبش کرنا بھی بیا بیٹو ہا۔''
(زالد اوبام سے ۲۰۰۰ مارٹرز ثابت جس ۲۵۷،۲۵۹)

نوٹ ..... بیجی مرزاغلام احمد قادیائی دجال کا قران کریم کی کھلا افتراء ہے۔قرآن کریم کھلے لفظوں میں سیدناصیلی طیدالسلام کا بیر چمزہ بیان کرتا ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت میسی کی طیدالسلام کو اپنے اصمانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمائیں گے۔''واذ تسخلق من الطین کھیلاتا السطیر باذنبی فتنفخ فیہا فتکون طیراً باذنبی (الملاده)'' ﴿اورجِس وقت بناتا تمالو مٹی سے جیسے صورت جانور کی ، ساتھ تھم میرے کے پس پھونکیا تھا تو ﷺ اس کے پس ہو جاتا پر عمدہ ساتھ تھم میرے کے۔ ﴾

پس قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ جیٹی علیہ السلام کا بہ عظیم مجزہ تھا۔ لیکن مرزا قادیانی دجال کوقر آن کریم سے کیا تعلق ؟ اس کا اگر تعلق ہے تو قرآن پر جموث ہولئے سے اور مرزا قادیانی تو اپنے ہے اور مرزا قادیانی تو اپنے نوان مرقہ ہونے سے کم نہیں۔ پس مرزا قادیانی تو اپنے فتو سے بی مرقہ ہوگیا۔

نه تم صدے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد ہوں کرتے نه محلتے راز سربستہ نه رسوائیاں ہوتیں

جهوث نمبر ۲۳ ..... مرزاغلام احمداین چراغ بی بی کست بین کد: "قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے مندکی با تیں ہیں۔ " (هینت الوق س۸۸ بززائن ج ۲۲ س۵۷ میر لوٹ ..... یہال مرزا قادیانی وجال قرآن شریف کواسپے مندکی با تیں کہدر باہے سنعوذ جالله من ذالك!

مرزا قادیانی کے مختلف کذبات

جموث نمبر: ٢٥ ..... (ميرى پيش كوئى عبدالله آتم ) "ميس يه بيان تفاكفريقين بس ب جوفض اسخ عقيده كى روس جمونا بده بمبلم ركا سوجم سده بمبلم مركما ."

( کشتی نور ص ۲ ، نزائن ج ۱ اس ۲ )

حالانکہ پیش کوئی میں تھا کہ جو تنس فلاعقیدہ پر ہے دہ پندرہ ماہ میں سر جائے گا۔ گر مرزا قادیانی اس جگہ پندرہ ماہ کی قیداڑا کر پیش کوئی کو وسیع کر ہے ہیں اور واضح جموٹ پول رے ہیں۔ میں سرزا تیوں سے پو چھتا ہوں کیا یہ ذیل جموٹ بیس ہے اور افسان سے کہتے کہ کی کو جموع طابت کرنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے جموث ٹابت کئے جا کیں۔ ور شرجموٹ بول کر بھی انسان جموٹا ٹابت نہ ہوتو پھر اسے جموٹا کی طرح ٹابت کیا جائے ۔ جب کہ خود سرزا قادیاتی کو اقر ارہے کہ: ''جب ایک بات میں کوئی جموٹا ٹابت ہوجائے تو پھر ود سری ہاتوں میں بھی اس پراعتبارٹیس رہتا۔'' (چشہ سرخت سر سرحت کا اس جو بھوٹا ہے دی سے مولوی اساعیل ملی گرھی نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں ہوٹ ٹمبر: ۲۷۔ ۔۔۔۔ '' اقالتم میں سے مولوی اساعیل علی گرھی نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جو جموٹا ہے دہ پہلے مرے گا۔ سودس سال کے ترب ہوسے کے دہ مرحمیا۔''

(نزول السيح ص ١٣١ فرد اكن ج ١٨ ص ٩ مه، اربين فرسيس ٩ فرد اكن ج ١٨ ص ١٣٩١)

مولوى اساميل نے يركيس الكا اورندى كها شوت بذمدى جوث مبر: يا ..... "النير ثالي من المعاب كالوجرية في آن ش ناقص تعاادراس كي درايت پر محدثین کواعتر اض ہے۔ ابو ہر رہ میں اُقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور قبم سے بہت تک کم حصہ (مابين احرير حديثم فراكن ج١٢ص ٢١٠) رکمتا تھا'' بہ بھی ایک گندہ اور نا پاک جموث ہے۔ جر گز تغییر ثنائی میں پنہیں لکھا ہے۔ جموث تمبر: ١٨..... "تنن بزار بارياس يعى زياده اس عاجز كالهامات كى مبادك بيش كوئيال جوامن وعامد كخالف نيس يورى موچك بين-" (هيقت البدي ص ٨ فرائن ج ١٣٠٠) حالاتکہ اس کے بعد ا ۱۹۰ مٹس مرز اقاد یائی ، (آیک طلعی کا از الرص مرز ان ن ۱۸ س-۲۱) ركعة بن "لى عن جب كال مت مك در وروق كول كريب فعا كى طرف عد باكر ا من خودد كي چكا بول كرماف طور ير يوري اوكس -" جهوث نمبر: ٢٩ ..... " جميعا كيليكوده سب يحدد يأكياب جوسب نبيول كوديا كيا تعا-" (الخاتر الاستكاء، هيقت الوي ٤٨، فزائن ج٢٢٥ (١١) يد مى بهت بوا مموث ب\_ كوكدمرزا قاديانى كليح مين كد: "هن حقيق ني نين (خمير) اين اتورين پنجم ١٨٥ نز اکن ١٢٥٠ وائير) عل ائتی ہی ہوں۔ پھر بیٹمام نبول سے کیے بڑھ کیا۔ جیکہ دوسری جگہ بیکھا ہے کہ: (آئينه كمالات اسلام ٢٠٠٥ فرائن ج٥ م ايسنا) "هن ني نش بول<u>"</u>" اورتيسري جكمه يكعاب كه: "مارے باتھ ميں بجز دعا كے اور كيا ہے-" (מונול לוטש אילולי שרש רחי) جوے نمبر: ۲۰..... "جمرونا کرنے اورزندہ کرنے کامفت وی می ہے اور بیمفت خداتعالی کی (خليالهاميم ٢٦٠ فزائن ١٢ اس ٥٧٠٥٥) طرف ہے جھے کولی ہے۔'' الله تعالى اسيخ كلام ش فرما تائب أنسا احسى واميت "كمش عى زعر وكسف والا موں اور س عی بار نے والا ہوں معلوم ہوا کہ مرز ا قادیانی کا بیمی جموث ہواور بیمی یاور ہے كه مرزاة ديانى في سلطان جرساكن في حلح لا بورك بارك ش مرف كى بيش كوكى كى كم ادْ حالَى سال تك مرجائ كا ـ أكر ندم الويرى دُندكى شي قو ضرورم عكا يكن مرزا كاديانى عى اس کی زعر کی مس مر محے اور وہ عصال کے مرزا قادیانی کے بعد زعد در ااور مرزا قادیانی نے

(ازالدادبام سيما بتزائن جسم ١١٧)

(ازالدادمام ص٨٠ ٤، فزائن جسم ١٨١)

جموث نمبر:۳۲ ..... (صديق بي ) دو كها كميا ب كرآخرى زماند بي قرآن آسان يرافعايا مات كا - بعراخي مديق ش كلما ب كريكردوباروقرآن كوزين يرلان والااليك فارى الاصل موك " (ازال وباس عندع ما شرق مسم ۲۵۳)

اس كا مطلب تويه بواكر آن ياك زين سي الحد كم القادر مرز ا قاديا في قرآن كو آسان سي لا ي الي معوذ بالله من ذالك!

جموث نمبر :۳۳ ..... "ديوع (مسيح بن مريم) ورحقيقت بيد ياري مركى كو يوان وكيا تعا-" (ست بكن ص الما بزائن ع ١٠ ١٩٥ ماشير) جوفض کبی نی کودیوانہ کیماس کے دجال ہوئے میں کون ساتر دوہوسکتا ہے؟۔ جموٹ نمبر ۳۳ ۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''ملف صالح میں سے بہت سے صاحب مکاشفات کئے گئے آنے کا دقت جودہویں صدی کا شروع سال ہلا گئے تنے۔ چٹا نچے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سروکی بھی بینی رائے ہے۔''

(ازالداد بام سهم ۱۸۴۱ برتائن جهس ۱۸۹۱ ۱۸۹۱) بیم مرزا قادیانی کا تھلم کھلا شاہ ولی اللہ پر افتر امہے۔شاہ ولی اللہ کا قطعاً کوئی ایسا کشف نیس ہے جس میں چودھویں صدی میں میں موجود کے آئے کا بیان ہو۔ ' العنت ہے مفتری پر خدا کی کماب میں عرش نیس ہے ذرایعی اس کی جناب میں۔''

(العرب المحق ص المنزائن ج ۱۲ س۱۱) كيابيمرزا قاديانى كااعلى فرمان نيس بركيابيان براجى تك واردنيس موادوم بولنامر مذہونے ہے تم نہیں۔" (تخدكولاديم ١١٠ فرائن ج ١٥٠٥) " مجوث يولنا اوركوه كماناليك برابرب" (هيتت الوقاص ١٠٠ بزائن ٢٣٠٥) جموث فمرد ٢٥٠ ..... " برايك فض جس كويرى واوت بينى باوراس فر محق قول نيس كياوه مىلمان لېيى ہے۔'' (هيقت الوي سادا بزائن ج ١٩٢٧) " جو جھے نیس مان اوہ خدارسول کو بھی نیس مانا۔ کیو کد میری نسبت خدا اور رسول کی بيش كوكي موجود ي. (هيقت الوق ص ١٦٢، فرائن ج ٢٢ س ١٢٨) "اب دیکمو! خدانے میری دمی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی معتی قرار دیااور تمام انسانوں كے لئے اس كو مدار نوات معرايا۔" (اربين نبريس، ماشية وائن ع مام مصمودي) ا مرزا! د جوفض تيري وي دي شرك اوربيت ش داخل نه موكا وه خدارسول كي نافرمانی کرنے والا اورجہنی ہے۔" (رساله معيارالاخيارس٨، محوصاشتهارات رسيس٥٢٥) نوف ..... يم مرزا قاديانى كالمحوث بـ مرزا قاديانى كى زبانى بي من ليج \_ كلية بن: ''ابتداء ہے میرا بھی ندہب ہے کہ میرے دگوے کے اٹکار کی دجہ سے کو کی فخض کا فریا د جا ل نہیں بنيكاي" (رياق القلوب سيه افرائن ج ١٥ س ١٠٠٠) آ كے كھتے إلى كدن واقعى مرا يى خرب بى كدش كى سلمان كوكافريس جاماً"

(ترياق المقلوب ساا بخزائن ج٥٥ سهم بههم)

```
جُوثُمْبِر:٣٧..... ''وقد سبوني بكل سب فما ددت عليهم جوابهم
(موايب الرحمن م ١٥ فرائن ج ١٩س١ ٢٣٣)
یں نے جواب طور مربھی کسی کو گائی نہیں دی۔ بالکل جبوٹ سے مرز ا قادیانی نے خود
(مجوعاشتهارات جهم ۲۲۸)
                                  اقرادكياب كد "مير يخت الغاظ جوالي طوريرين-"
                                      مرزا قادیانی کی گالیوں کے چندنمونے
         "اكر عبدالحق مارى فتح كا قائل ندوكا تواس كودلدالحرام بننه كاشوق ب-"
(الوامالاسلام سعيزائن جهم ٢١)
      ''ان العديٰ صارو اختازير الفلا ونسابهم من دونهن الاكلب''
( عجم البدي م ارفز ائن جهاص ۵۲)
کردشن مارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی مورش کتیوں سے بدھ کی ہیں۔
"اب جوفض زبان ورازی سے بازئیں آئے گا ادر ماری فتح کا قائل نیس ہوگا تو
صاف سجماجاوے كاكراس كولدالحرام بنے كاشوق ب_حراحراده كى كى نشانى ب كرسيدهى راه
                                                                التيادندكري
(الوامالاسلام سي بخزائن جهم ٢٦)
   آ ديول كو كاطب كرك لكين بن "اليهايية وامذادي جوسفار يتن بيل-"
(درالداً ديدم م ۵۵ فرائن ج ۱ ۱۳۳۰)
ورم على شاه صاحب كوار وي كو قاطب كر ك لكيتا ب: " نجاست ورصاحب كمنه
(زول أسيح من المرائن جداس ١٣٨ ماشيه)
                                                                   مريڪلائي-'
' کذاب دروغ کو، حرور، خبیث، کچهوکی طرح نیش زن اے گولزه کی زین تھے برخدا
(iaklasta 25/21) (iaklasta)
                                           کی لعنت او ملون کے سبب ملون ہوگی۔"
                               ' فرو اليه كمينه مراي كي معنى ديو، بدبخت ''
(۱۹۱۲مری ۲۷، فزائن ۱۸۹۰۸۸۸ (۱۹۹۲)
                  "مولانا تنامالله امرتسري وقاطب كرك كمتاب "ابدجل-"
(ترهيقت الوقيص ۲۱ فرائن ج۲۲ س ۲۵۸)
(ושָנובנלשידוילווט ברשידו)
(الإدامري ٢٠٠٠ تراش جواص ١٣١١)
```

| "كتة مردارخور-" (خميرانجام آلتم ماشيرس ٢٥، بزائن جااس ٢٥٠)                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مولاناسعداللدصاحب وخاطب كرك كمتاب "ومن السلسام ارى رجيلا                                                                                                                          | 2        |
| سقاً ''اورلیئوں پس سے ایک فاس آ دی کود یکھا ہوں۔                                                                                                                                  | ناه      |
| "غولًا لعيناً نطفة السفهاء" كرايك شيطان لمعون ب فيهول كانطفه-                                                                                                                     |          |
| "شكس خبيث مفسد ومرور "بركوب اورخبيث اورمنداورجوث كلمع                                                                                                                             |          |
| کے دکھائے والا۔                                                                                                                                                                   | کر       |
| ''نحس يسم السعد في الجهلاء''منحرس بحركانام جابلوں نے سعراللہ                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                   | رکم      |
| ''اذیِتنی خبلا فلست بصادق ''وَنْ الْمِی خبافت سے چھے بہت دکھ دیا                                                                                                                  |          |
| المين عن جا تين بول كا-                                                                                                                                                           | ĩ        |
| ''ان لم تعت بالخزى يا ابن بغاء ''اگردُلت كماتم يُحرَى موت شهو(اے                                                                                                                  |          |
| ي) (فير هيق الوي الاستكام ١٠٥ (ارثو ائن ج ١٧٣ ١١٠)                                                                                                                                |          |
| كُبْر: ٣٤ "كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الآذرية البغايا"                                                                                                                            | بم       |
| (آئینکالات اسلام ۱۸۵ فرائن جه ص ایداً)                                                                                                                                            |          |
| کل مسلمانوں نے جھے مان لیا ہے اور تعدیق کی ہے۔ محرکتر یوں کی اولا دنے جھے                                                                                                         |          |
| _thu                                                                                                                                                                              | <u>.</u> |
| ے یہ بھی مرزا قادیانی کا جموٹ ہے جو جھے جیں مانیا وہ نعوذ ہاللہ تجربوں کی اولاد ہے۔                                                                                               | تور      |
| نظر نظیمی:<br>کل فینی میرود در این در در این میرود کرد. این میرود در این در این این این این این این این این این ای                                                                | -11      |
| محمی هخص کا حرامی یا حلال زاده مونا۔اس کے دالدین کے ملاپ غیر میجد یا میجد پر بنی                                                                                                  | •••      |
| ات<br>ای مرحم می درده از در فهر در مرد کاشد ایشنید ک                                                                                                                              | <u>-</u> |
| اگریہ ہات سمج ہے کہ جومرزا قادیانی پرایمان میں لائے اوران کی تقعد پی کہیں گی۔ دہ<br>کئے میں کے مدید سے تعلیم میں مدید سے میں میں ایک فضل اور                                      |          |
| ے تجربوں کی اولاد ہیں۔ تو گھر جمیں ذرایہ بتائیں کہ مرزا قادیائی کا بیزا لڑکا فضل احمہ<br>معربان مردر خوس اردارہ درجی از کی اور خوس احد درزی از کی درگی ہوں                        |          |
| ا قادیانی پرائیمان ٹیس لایا اور مرزا قادیانی کواس نے ٹیس ما ٹااور مرزا قادیانی کی زندگی ہی ش<br>اور محمد درجی از برز ایس کرزن بیون مجم شہر مرجی سے دافعتوں ہیں مدیر مدین میں میں  |          |
| یااور پھر مرزا قادیائی نے اس کی نماز جنازہ بھی ٹیش پڑھی۔ (افضل قادیان مورویائری ۱۹۳۱ء)<br>مرزائی معزات ذرابتائیں اورامچی طرح سوچ بھی لیس کے فضل احمد کون تھا؟ اوراس               | /        |
| سرراق عسرات دراہا ہے اور انہاں مرات کی دل کہ انہ کہ واقع ہی اور انہاں کے خطاعہ اور ان<br>مال کیسی تھی اور جس گھر میں ایک ماکیز وعورت تھی وہ حضرت کیسے بچھے؟ ماشاء اللہ! کیسامعلیم | ) ،      |
|                                                                                                                                                                                   |          |

خاندان ہے۔

ید ، نبر:۳۹ ..... دو می بخاری اور می مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسر بیول کی کمایول میں بھی جہال میراز کرکیا کمیا ہے دہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا کمیا ہے۔''

(اربعین نبرسهم ۲۵، فزائن ج ۱۸ س ۲۳)

صحیح بخاری، وسلم اورانجیل اور دانی ایل ش مرز اقادیانی کا تو کهیں بھی ذکرتیں ہے۔ لیکن حضرت عیسی علیہ السلام کی آمد ثانی کے ذکر میں سمیح مسلم شریف ش میسی نمی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ باقی ردی سمیح بخاری، بخیل اور دانی ایل کی کتاب یا دوسر بے نبیوں کی کتب ان میں نمی کا لفظ ہرگز ہرگر خدکورٹیس فرض مجمع بخاری شریف وغیرہ پرمرز اقادیانی کا کھلاافتر اء ہے۔

جموث نمبر: ٢٠٠٠ " (اوربيجيب بات ہے كه حضرت سى نے تو مرف ميدى ميں باتيں كيں۔ گراس الاك نے بيث بى ميں و مرتب باتيں كيں۔ (ترياق القوب من امرون مي اس ميں دو بية كى مرزا قاديانى نے جموث بولا ہے كہ ميرے بينے مبارك احمد نے پيٹ بى ميں دو مرتب باتيں كيا۔ بس مرزا قاديانى امت ہے ہو چمتا ہوں كہ حضرت ميں ماليہ السلام كى والده پر تو بہتان لگا۔ جس كودوركرنے كے لئے جيئى بن مرج نے تو تھين بى ميں باتيں كيں مرزا قاديانى كرائے كے نے تو پيٹ بى ميں باتيں كرنى شروع كردي اور پيٹ ميں باتيں كرنے كى كيا ضرورت پر الى تى ؟ اور پر كريا كيا باتيں كيس؟ ذرا جميں بحى راز بتاو بيٹ ميں باتيں كرنے كى كيا ضرورت

مبوث نمبر: ۲۱ ..... "من التي يمي بول اور ني يمي -"

(برابن احمد مصرفه م ۱۸۹ فردان ج ۱۳۹۱)

مد یمی مرزا قادیانی کا مجموث ہے۔ وہ خود کھتے ہیں کہ: "هی نبوت کا مدی تیس ۔ بلکہ
ایسے مدی کودائرہ اسلام سے خارج کھتا ہوں۔"

مزید کھتے ہیں کہ: "ہم مدی نبوت پر لعنت کھیتے ہیں۔ وتی نبوت کیس بلکہ وی ولایت
کے ہم قائل ہیں۔" ( تملخ رسالے م ۱۶ م م م م م م م م سام اور ( ازالہ او م ۱۳۹۸ م ۱۳۹۸ م ۱۳۹۲ م

ٹزائن جہوں،۳۳) پر کھتا ہے کہ:''نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محد ہیں کا دعویٰ ہے جو خدا کے تھم سے کیا گیا ہے۔''

جموث نمبر: ٢٨ ..... "مرزا قادياني الى كتاب تخذ الندوه من اكث بالح جموث بول جات بير كفية بين كد

ا ...... "اگر میں صاحب کشف نہیں تو میں جموٹا ہوں۔ ٢ ...... اگر قرآن سے این مریم کی وفات ٹابت نہیں اور اس است ایک مریم کی دفات ٹابت نہیں آئی میں ہوئی ہوئیں ہے۔ این مریم کا مورد وردوں شرخین بیشادیا تو میں جموٹا ہوں۔ ۲ ..... اگر قرآن نے سورة ٹور ش نہیں کہا کہ اس امت کے طلبے ای امت میں ہوں گے تو میں جموٹا ہوں۔ ۵ ..... اگر قرآن نے میرانام این مریم نہیں رکھا تو میں جموٹا ہوں۔ ۵ ..... اگر قرآن نے میرانام این مریم نہیں رکھا تو میں جموٹا ہوں۔ ۵ ..... (تحقة الدود میں میزائن جا اس کا ۱۹۰۹)

ان دعود س سے ہردعوی جموالے۔

مجود نمبر ۲۳۰ ..... "اگرده بلاشبده جال معبود ب" (ازالداد بام ۱۳۵۰ نزائن جسس ۱۳۸۸)

اب آ محرزا قادیانی کی زبانی سنے! کستے ہیں کہ: ''ازائجلہ ایک بھاری علامت دجال کی اس کا گدھا ہے جس کے بین الاذ غین کا اعداد مسر باع کیا گیا ہے اور دیل کی گاڑیوں کا اکثر ای کے موافق سلسلہ طولانی ہوتا ہے اوراس ش بھی مجھ شک نیس کدوہ دخان کے زور سے چلتی ہیں۔ یسے بادل ہوا کے زور سے جیز حرکت کرتا ہے۔ اس جگہ ادر نے بھائے کے نے کھلے کھلے طور پردیل گاڑی کی طرف اشارہ فر ایا ہے۔ چوتکہ یوسیائی قوم کا ایجاد ہے جن کا امام دشتراہ کی دجالی کروہ ہے۔ اس لئے ان گاڑیوں کو جال کا گدھا قراردیا گیا۔''

(ادال د إم ن ٢٦٥ مردائن جسس ٢٩١١)

اوراس كے خلاف (1 كينه كالات اسلام ٥٥٥، ترائن ج ٥٥ ايسة) ركھ اس كه دوال

ے مرادخواشات دجالیہ ہیں۔"

جموث تمریهم ..... ''ان السعداد مـن دابة الارض عـلمـاه الوه ـدلهٔ الإرض ــمراد علما ـــرویس''

دوسرى جكس يس كران واخرجالهم دابة من الارض تكلم "لينى جب اليه دابة من الارض تكلم "لينى جب اليه دن آكم كروه دلة اليه دن آكم كروه دلة الدرض كازين سن تكاليس كروه والتكليمان كاموكا - جواسلام كى حايت ش تمام إديان بإطله ب

حمله كرك اليعني وه علما مظاهر مول ك\_جن كوهم كلام اور فلفه ي يوطولا موكا-"

(ازالهاوبام ١٠٥٥، فرزائن جسيس ٢٧٠)

مرزا قاديانى دجال كيتي بين كمآ تخضرت كل باين مريم اوردجال اورياجوج اجوج

اوردلبة الارض کی ماہیت حقیقت ندیم کی اور چھ پرسپ پکوشکشف ہوگیا۔العیاذ ہاللہ! جھوٹ نمبر:۲۷،..... ''ویکھو! زیمن پر خذا کے تھم سے ہروز ایک ساحت یس کروڑ ہا انسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہالس کے اراوے سے پیدا ہوجاتے ہیں۔''

( کشی فورس ۲۲، پزائن ۱۹۰۸ m)

اس قول میں معفرت قابض الا رواح جل شاندی صفت اہلاک کا جس اعتمالی مبالقہ ادائی سے اظہار کیا جس اعتمالی مبالقہ ادائی سے اظہار کیا گیا ہے اس کی نظیر اخیاہ صاوقین کی تحریوں میں تو کہاں لے گی کسی افساند کو شاعر کی تالیفات میں بھی شاذ و تا در نظر آئے گی۔ خدا نہ کرے کسی وقت فی الواقع ارادہ الٰہی بموجب تحریر اقادیا فی ظہور کرے۔ اگر ایسا ہوجائے تو غالبًا بلکہ یقیمیًا دو تین ون کے اعمد ہی سب جا عماروں کا صفایا ہوجائے۔ رہ جا تیں دورو تین تین دن کے چھوٹے نیچ سودہ بھی ایک دو دن میں بلبلاتے ہوئے بحرف میں خرق ہوجا تیں اور رائے سکون پر ایک تنفس بھی جیتا جا گا چانا وی میرا نظر نہ آئے۔ (پناہ بی خدا)

جموث فمبر: ٢٢ ...... مرزا قاديانى كليت بي كن المرى عركا اكثر حصد السلطنت الكريزى كى تائيد ادر حمايت بل گزراب ادر بل في ممانحت جهاد ادر الكريزى اطاحت كه بارے بل ال قدر كما بيل كهى بين ادرا شهارشاك كئي بين كماكرده رسائل ادر كما بين المشى كى جائيں تو يماس الماريال ان سے بحر كتى بيں "

تشرت الدهد يجيد مرزاقاديانى فى كذشته عدارت بس كهاب كديمرى عمركا كوحمد اس الملنت اكريزى كى تائيد اورحمايت بس كذرار اليها ورمرزاقاديانى الييز متعلق اى كتاب (تریاق القلب، اشتهار واجب الا ظهار ص به بر این م ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کی کی کند "شی اگریزی سلطنت کے باتحت مبعوث کیا گیا" اور مر و اقادیا تی نے ( تیخی رسالت تا یعی ۱۹ به به موصا شخهاد است م ۱ ۱ کی با تحت مبعوث کیا گیا" اور مر و اقادیا تی نے ( تیخی در الدی تا می ایک اور پیر ( شهاد قالتر آن ، اشتها در کورشت کی اقریک افزور کا خود کا تحق ایس کد: "سویم الفی ب کی اقریک موجود ہے۔ لکھتے ایس کد: "سویم الفی ب می می الفی ب کم اسمال می دوجے ایس ایک بید کم خوا اطاحت کر ہی۔ و در سرے اس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا ہو۔ جس نے طالموں کے باتھ سے سایٹ سایش میں بناہ دی ہوسودہ سلطنت مکومت برطاندی میں ان ان ان کا کم کیا ہو۔ جس نے طالموں کے باتھ سے سایٹ سایش جس میں بناہ دی ہوسودہ سلطنت مکومت برطاندی ہوں۔ "

الحاصل! یک مرزاغلام احدقاد یائی کی نبوت خداداد فیمی بکساتھریزوں نے اسے تی بنایا تھا۔ اس لئے انگریزوں نے اسے تی بنایا تھا۔ اس لئے انگریزوں کی تعامت کے لئے مرزاقاد یائی نے پہلی الماریاں کمالیوں کی لکھ کر تمام مما لک اسلامیہ میں وہ کما بیس شائع کیس اور ودومری بات یہ بھی یادر کھیس کہ مرزاقاد یائی نے میں جن سے بعث کل ایک الماری مجرے۔ لیکن مرزاقاد یائی کا ہے کہن کہ بھی کہ ایک الماری اور اشتہار شائع کے جی کہ بھی کہ بھیاس الماریاں ان سے مرزاقاد یائی کا ہے کہن کہ بھیاس الماریاں ان سے مرزاقاد یائی کا ہے کہنا کہ میں نے اتنی کماجی اور اشتہار شائع کے جی کہ بھیاس الماریاں ان سے مرکتی جی کہ بھیاس الماریاں ان سے مرکتی جی سے کھام کھا کم اور جموث ہے۔

جموث نمر: ٢٩..... روي إبت ماوتمراه ١٩٥ كص ١٣٠ شي قول مرزامطور بيداب ك

میرے ہاتھ پرایک لاکھ کے قریب انسان بدی سے قریب کو ہیں۔''اس توریکے تین سال پانچ باہ گیارہ دن بعد لکھتے ہیں:''میرے ہاتھ پرچارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے قربہ کے۔'' (جمیات البیص میں میں ۲۹۰مرقدہ ۱۹۰۵مرقدہ ۱۹۰۵مرقدہ ۱۹۰۵مرقدہ ۱۹۰۹مرق

کی قدرمبالفہ ہے کہ تمبر ۱۹۰۱ء ہے ماری ۲۰۱۱ء تک تمن لا کھانیا توں نے بیعت کی۔ لینی مرزا قادیا نی متواتر ساڑھے تین سال مج ۲ ربیج سے شام ۲ ربیج تک ہردوز لگا تار بیعت بی لیتے رہے تھے۔ جس کا حماب ہوں لگا یا جا ساتھا ہے کہ آپ ہرماہ شر ۱۳۳۸ میا ہردن میں ۱۳۳۸ فی محمد ہیں دس شرا لظ بیعت سنا کراوران پر عمل کرنے کا دعدہ کے کرا کیک مرید بھانے دے۔

جموث نمرز ۵۰ ..... مرزا قادیانی این مرفے سے تریاسال مع جارسال پہلے فرماتے ہیں کہ: "میں دو فض ہوں جس کے ہاتھ پرصد ہانشان طاہر ہوئے۔"

(تذكرة الشهادتين ص ٢٦، فزائن ج ١٩٠٧، اكتوبر١٩٠١م)

مرمرزا قادیانی کی گئی بزی کرامت ہے کہاس کے بعد انہوں نے دوئین مدے کے اعدیق کی سے کہا کی گئی بڑی کرامت ہے کہا کہ بناڈ الا۔ آ کے چل کرص اس، خزائن جی ۲۰ مسام پر جومشین مبالغہ کے کل پرزوں کو ترکت دی تو ایک جنبش تھی، دس لا کو تک نوبت چھچادی۔

مرزا قادیانی د جال کہتے ہیں کہ میراد نیامیں کوئی استاذ نہیں

جموث نمبر: اه ..... مرزاقادیاتی لکیت بین که: "موآف والے کانام جومبدی رکھا کیا ہے مواس شی بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خداسے ہی حاصل کرے گا اور قرآن وحدیث میں کی استاذ کاشاگر دفیش ہوگا۔ موشل حلفا کہ سکتا ہوں کہ میراحال ہی ہے کوئی فابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کی انسان سے قرآن وحدیث یاتغیر کا ایک سیق بھی پڑھا ہے یا کی مغریا محدث کی شاگر دی افتیار کی ہے۔"

ریمی ماف جموث ہے۔ مرزا قادیانی نے خوددومری کتاب میں اپنے استاذوں کے نام اوران سے جو کتابیں پڑھی ہیں اقرار کیا ہے۔ ملاحظہ بچیجے:

(كتاب البرييس ١٣٨،١٣٩، فزائن ج١٨٠ ١٨٩)

اور مرزا قادیانی (داخ ابلام م جمزائن ج ۱۸ م ۲۲۳) پر کلیستے میں کہ: ''میرے استاذ ایک بزرگ شیعہ بنے '' اور مرزا قادیانی دجال کے لاکے مرزابشیر احمد نے سیرۃ المہدی میں اور مرزايشرالدين في سرت مح موجود مل النهاب وجال مرزاظام احمد كاستاذول كابوازور سه اقراد كيا ب اورمرزا قاوياني ايام المسلح كتاب بس تم كما كركه رب بين كه مل في كن انسان سه ايك سبق محي نيس برحمال لعنة الله على الكاذبين!

حفرت عيسى عليه السلام يربهتان

جموث نمر ۵۲۰ ..... دمهار ني كريم الله في اور نيول كى طرح ظاهرى علم كى استاذ يهن برد حادث مرح در من بيشت من استاذ يهن بردها و محرت على المسال مع المسال من بيشت من المسال المحتبول على السلام في المين المين

انمياء تربراه داست خدائل سے علم پاتے ہیں۔ جیسا کہ ای عبارت پی مرزا قادیائی نے تشکیم کیا ہے۔ کین موی وصلی علیہ اسلام پر بہتاں لگا کر آن کی خالف کی ہے۔ قرآن پاک پی ہے۔ "وید عسلمه المکتاب والحکمة والتورة والانجیل (آل عدران) " ویسع شمارہ قیامت کون خداته الی مرز قیامت کون خداته الی فرما تیں ہے۔ "واذ عسلمتك الدی ساب والد حکمة والتوراة والانجیل (المائده)" اس بی می تعلیم کی نسبت خداته الی نے اپنی والد حکمة والتوراة والانجیل (المائده)" اس بی می تعلیم کی نسبت خداته الی نائی

مرف ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام پر بہتان عظیم اور آپ کی عزت پر حملہ

ہ کے دیے سے مان سے مسرزاد جال نے میسی علیہ السلام پر سیبہتان ہا عرها ہے کہ دومتراب پینے تھے۔ ا اورده فيراورون سائيسريل الوات ته-

سسس اورقاحشورتی آپ کی خدمت کی تھیں۔اس لے اللہ پاک نے بی کانام آن ان میں صور رکھا۔ کرفت کے کانام آن ان میں صور رکھا۔ کرفت کا این ان کی ان کے کراس د جال کو ان میں صورت کے کہ اس کا کانام آن میں صورت کے کانام کی بدی شان بیان کی تی ہے۔

جمروت كفر هتول في المراح أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه الممسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والأخرة ومن المقربين (ال

اورصور کا انتظالو ایرامیم ملیدالسلام کے لئے بھی نیس آیا نہ حضو مال کے لئے اوراس

عبارت سے مرز ا قادیاتی وجال کافتو کی تو تمام انبیاء پرعائلہ وتا ہے۔ (خداکی بناہ) جموعت نمبر بہا ہ ...... ''آپ کا (حضرت میٹی علیہ السلام کا) خائدان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین داویاں اور ناتیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہے وا۔'' (ضمیرانیام آتھم حاثیوں بدئزائن جااس ۲۹۱)

آپ حضرات فورکریں کہ ایسا گذیہ مجرا ہوا تا پاک اور بدترین عقیدہ ہے ہی کے حصل سوائے کذاب اور دجال کے کس کا ہوسکا ہے۔ کوتکہ بقول شخصے کہ: ''جرایک برتن سے وہی میں ایسا ہے۔ کوتکہ بقول شخصے کہ: ''جرایک برتن سے وہی میں ایسا ہے۔ کہا ہے جواس کے اعماد ہے۔''

اب تو و جال مرزا قادیانی مسیله پنجاب کی کل کمل می اورسب کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزاد جال بن کذاب،مفتری،مرتد، جموٹا، مدمی نبوت، مدمی شریعت، انبیا وہلیم السلام کو گالیا ل دینے والا کمینہ اورمنافق ہے۔

جود نمبر : ۵۵ ..... " المام كس كا كريد الم له جائي كد صفرت مسئى عليد السلام ك تين پيشين كوئيان صاف جوفي تطين اوران مي كون زين يرب جواس عقده كومل كرسك فرض صفرت مسح كالياجتها وغلاكلا اصل و كس مح جوك مر محض من خلطى كعاتى السون ب كرجس قد رصفرت عيلى كراجتها ومن خلطيان بين اس كي فظيركن في شن فيل باتى جاتى سايد ضائى كركته يمى

ایک شرط موگی۔" (ופונוי גלטיוויםאליוטישיות וויםאו) "الرش في بيلس كے لئے افدن كمانے كى عارت كراوں توش أرتا بول كراوك مصفحا کرکے بیکیں کہ بہلائے تو شراب تھااور دوسراافحونی۔" (ربي يوبايت ايريل ۱۹۰۳ و وقت م ۱۷ بخز ائن ۱۹۳۵ (۳۳۵) '' ہورے کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان کا پنجایا ہے۔ اس کا سبب تو بہتھا کہ سیل ملیالسلام شراب بیا کرتے تھے۔شاید کی بیاری کی دجرے یا پرانی عادت کی دجرے۔" ( بشتی لوح ص ۲۷ فرزائن ج۱۹س ا کے ماشیہ ) مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ علیہ السلام کی تین پیشین کوئیاں معاف جموثی تکلیں۔ ہم کہتے ہیں بیجی مرزاد جال کا جموت ہے۔ نبی کی پیش کوئی جموثی نیس ہوسکتی۔اگر نبی کی پیش گوئی جوٹی ہوجائے تو بھر تھی کس کی <u>تکلے</u>گی۔اس عبارت بیں مرزاد جال نے اپنی پیشین کو تیوں ك جمونا مون كالمخل طور برا قراركيا ب اورمرزاد جال في كلما ب ك. "ممكن فيس كرنبول كي فيش ( کشتی نوح م ۵ بخزائن ج۱۹ م ۵ ) موئيان ثل جائيں۔'' ادرية مى كلماب كيسلى كى تىن پيشين كوئيال صاف جموثى تكليل واس يوابت موا كدمرزا قادياني حطرت فيسى عليه السلام كوني محى بيس مامنا تعاراس لئ كرفيسى كى تن چيفين موئیاں جموفی تطین اور نبی کی پیشین کوئی جموفی نہیں ہوستی اور دوسری عبارت سے بیمعلوم ہوتا ب كمرزا قادياني حيب كرافيون محى كما تا تعاريه بمرزاد جال كاكر يكثر فداتعالى اس دجال فتنه صسب كوبيائي آمن! محوث نمبر: x م ..... ، مسى ايك الى برعاش موكيا تفار جب استاذ كما من اس ك من وجمال کا تذکره کر بینها تو استاذینے اس کوعات کردیا ...... بیات بوشیده نیس که کس طرح وه سیح بن مريم نوجوان مورول سے ملتا تھا اور كس طرح ايك بأزارى عورت سے عطر طوا تا تھا۔" (الحكم مورور ٢١ رقروري٢ ١٩٠٠م بلتوغات جسم ١٣٧) "اور يبوع اس لئے اپني تنين نيك نہيں كه سكا كدلوگ جانتے تھے كه وفحض شرالي کہانی ہے اور بیٹراب جال چلن ندخدائی کے بعد بلکدائداتی سے ایسامعلوم ہوتا ہے۔ چنا نید (سب بچن م ۲۷۱، فزائن ج ۱ م ۲۹۲) خدائی کا دعویٰ شرا بخوری کا ایک نتیجه تعا۔'' "أپ كا (حفرت عيسىٰ عليه السلام) تنجريوں ہے ميلان ادر محبت بحى شايداى وجه ہے ہوکہ جدی مناسبت درمیان میں ہے۔ در نہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک بخری کو بیرموقع فہیں دے

سکتا کددہ اس کے سریرایے نایاک ہاتھ دلگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سریہ لیے اوراسين بالول كواس ك ويرول يرسل \_ ويحف والمستحد ليس كرايدا انسان مس چلن كا آوي موسكا (منيمانيام أعقم معاشيه فزائن ج اص ٢٩١) مجوث نمبر ، ۵۷ ..... " وسائول نے آپ کے (معرت میسیٰ علیه السلام کے) بہت سے معجوات لکھے ہیں ۔ گرح آبات بیے کہ آپ ہے کوئی معجو دنیں ہوا۔ اگر آپ ہے کوئی معجز ہ ظاہر مواموتو و مجروآب كانيس بلكاس تالاب كامجروب. ( هميرانجام آگفم حاشيص ٢ ، ٤ فزائن ج ١١ص ٢٩١،٢٩ ) اور مرزا قادیانی دجال نے اپنی کماب (آئیند کمالات اسلام ١٨٥ بزائن ج هم ایدا) پر مسح علیهالسلام کے میجروں کا اقرار کیا ہے۔لکھتا ہے کہ حعرت میح کی چ<sup>ہ</sup>یاں یاوجود بکہ میجرہ کے طور بران کا برواز قرآن کریم سے فابت ہے اور سٹنے! لکھتے ہیں کہ: " مج مرف اس قدر ہے کہ يوع تميع نے بھي بعض جوات دكھلائے جيداكه بي دكھلاتے تھے۔ " (ربويو ما متر ١٩٠١م ١٣٣٧) جھوٹ نمبر:۵۸ ..... "الوگول نے اس سے پہلے خارق عاوت امر کافیسی ابن مریم میں نتیجہ دیکھ لیا۔جس نے کروڑ ہاانسا ٹو ل کوجنم کی آم کے کاا پندھن بناویا۔'' (حقیقت الومی ۱۳۰۹ نزائن ج ۲۴ ۱۳۲۲) ''حعرت میسیٰ علیه السلام کوایک زنده رسول ماننا..... یمی وه جمونا عقیده ہے جس کی شامت كى دجەكى لا كەسلمان اس زمانە ش مرتد ہو يكے جن \_ " (تخذگولژورص۵ بخزائن ج ۱۷س۹۲) "جس قدر معرت سے ای مدافت اور رہانی توحید کے پھیلانے سے ناکام رہے۔ شايداس كى نظيركى دوسرے نى كواقعات ميں بہت ى كم الحى" (دافع الوسادس ص٠٠، فزائن ج٥٥٠٠) " معرت سے جو خدا بنائے مے ان کی اکثر پیش کو ئیال علمی ہے پر ہیں۔" (۱۶ احدی سام برزائن ۱۹۵ سام ۱۰۱۱ الداد بام س که برزائن سام ۱۰۷)

ائن مریم کے ڈکر تو چھوڑو ''ل سے بہتر غلام احمد ہے'' (دائع الماء ۲ میزیم تاہیدہ

(دافع البلاءم ٢٠٠٠ فردائن ج١٨ ص١٣٠)

| <b>***</b>                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ "خدان اس امت ميس في موجود كوبيجا جواس بيلم يح سائي تمام شان ميس                                          |
| بہت بو ھ كر ب اوراس نے دوسر ي كانام فلام احدر كھا۔"                                                        |
| (دافع البلاء مس ١٦، فزائن ج ١٨ س٣٧)                                                                        |
| نوف اب ذرامرزا قاد ياني كي اداؤل برنظرة اليس اور كمران عبارتو ل كو يرهيس توبية ابت مو                      |
| چکا که مرزا قادیانی ہی دجال، کذاب، حجموٹا، حالباز، شرائی، شریرآ دمی،فریمی،فتنه پرداز،انبیاءکو              |
| گالیاں وید والا ، تجربوں سے آشائی کرنے والا۔ انسانوں سے بدتر اور پلید ہے۔ انبیا ملیم                       |
| السلام والله السيحامول سے ياك موتے إلى بيكى يادر بے كديہ جو بہترين القاب مرز ا قادياني كو                  |
| ریخ مجے ہیں۔ دہی ہیں جوم زا قاد مانی نے اولیاءادرعلاءادرانمیاءکودیئے ہیں۔ بیملی یادرہے                     |
| جال کیں مرزا قادیانی نے یموع کانام لے کریسوع کی تو بین کی ہے تو یموع سے مراد حفرت                          |
| عيسىٰ بن مريم بى ميں _ ملاحظہ حِيجةِ !                                                                     |
| پیوع مسے ابن مریم ہی کے نام ہیں                                                                            |
| ا "داورومر مفتى بن مريم جن ويسلى اوريدوع محى كيت بين -"                                                    |
| (وجي المرام س بروائن يسس ٥١)                                                                               |
| ٢ "مريم كي بينا يدا بواون فيلي إيوع كنام مصورم بوا"                                                        |
| (چشمیسی ص۲۶ بزائن ج ۲۹ س                                                                                   |
| س " " مرجم اس جگد يبود يول كول كور جي دية بين جو كتية بين كديدوع لين معزت                                  |
| عيىلى معزت موى كے بعد على جدهوي صدى على مدكى نبوت تھا۔"                                                    |
| (شميريراين العربية صديقيم ص ١٨٨، فرزائن ج١٢٥ و١٥٠ واشير)                                                   |
| س "داور لكعاب كرتبهار يهائيول ش ي موى كي ماعدايك في قائم كياجائ كاده في                                    |
| يوع لين عيلي ابن مريم بي بيد " ( تو كواويس ١١٠ برار الن عدام ٢٩٩)                                          |
| ۵ " " اے باوری ماحبان! ش آپ لوگول کواس خدا کی تم و تا ہول جس فے سے کو مجیجا                                |
| اوراس جمت كوياددانا مول جوآب لوك اين زعم على معرت يسوع الن مريم عد كحت يل-"                                |
| (دوت حر المعقد هيقت الوي س ٨، فرائن ج٢٠٠)                                                                  |
| ۲ * دبيسوح اين مريم كي دعاان ددنول پرسلام بهو-"                                                            |
| المساور المراجعة |

ے..... "د مُمَرِى نے بینی بیوع بن مریم نے اپنی بات بنانے کے لئے .....مُرتاہم بیوع ابن مریم نے زیردی اس کوالیاس خمرادیا۔" (مایون پیم مسه بر اس جه مسه) حضرت مریم علیہ السلام پر بہتا ان عظیم

جموت نمر ٩٠٥ ..... " في آو آس ك (حضرت صبى عليه الملام ك) چارول بها يُول كى بحى عرت نمر به الله بيل آو حضرت محت كرتا بول \_ كيون ايك بى بال ك بين بيل \_ برول مريم بتول ك بين محت كى دونول هيئ بهيرول كو بحى مقد مريم بتول ك بين محت كى دونول هيئ بهيرول كو بحى مقد مريم بتول ك بين سح كى دونول هيئ كى دونول هيئ كان مريم بتول ك بين سح بيل اورمريم كى دو مثان ب جس في ايك بدت تك البيئة تين كان سروك مريم بول التعليم وريان المورد كان كرايا مول كول اعتراض كرت بيل كه برخلاف تعليم الورت و من كم نها بيت احرار ما كي الورت كول اعتراض كرت بيل حرار كم يا اور تعدد التولي كي بدى ك بور يال تحلى بوي يادون بوريان تحلى بوي بيل بول كريا بيل بول كريا بيل بيدى ك بوريال تحلى بوي بيل المول كول كرايات بوي بيل من كول كريان من المراك كي بيل بول كرياس بوي بيل المن بول كرياس بيل كرايات كان كريان من المن المن المن كريا بول كرياس بيل كي بول كريان من المن بوي بيل كيل بول كرياس بيل بيل بيل بيل كريان بيل كريان كان من آو در عمل كريا بول كرياس بيل كريان بيل كريان كان كريان كان كريان كان كول كريان بيل كريان كان من آو در عمل كريان بول كريان كريان كريان كريان كان كريان كر

مرزا قادیاتی کے دجال ہونے کا ایک اور بڑا ثبوت الیی عبارت کہ جس سے مسلمان آ دمی کا جگر بھٹ جائے

ا ...... \* مریم کو بیکل کی نذر کردیا گیا۔ تاوہ بھیشہ بیت المقدس کی خادمہ بواور تمام عمر خاد عرف در کوں کرے درگوں کرے درگوں کرے درگوں کے بررگوں کے بررگوں کے بررگوں کے بردگوں کے بردگوں کے بردگوں کے بردگوں کے بردگوں کے بعد مریم کا پوسٹ نام ایک خواہد کا کر دیا اور اس کے گھر جائے تن ایک دو ماہ کے بعد مریم کے بیٹا بید ابوا۔ وی بیٹ کی بدوع کے نام سے موسوم ہوا۔ "

(چشمه سیخی ص۲۷ بخزائن ج ۲۰ ص ۳۵۷،۳۵۵)

اس گندی عبارت کے آ مے مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔اس کی ضدخود مرز اقادیا نی کے قلم سے ہم بیش کرتے ہیں۔لکھتے ہیں کہ:''خدانے سے کوبن باپ پیدا کیا تھا۔''

(البشري جسيس ١٨ متذكروس ١١١ طبع سوم)

۲ ..... "دیرقرآن شریف کامیخ اوراس کی والدہ پراحمان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کو بیوع کی والدہ پراحمان ہے کہ کروڈ ہا انسانوں کو بیوع کی ولادت کے بارے بین ابوار "

ولادت کے بارے بین زبان بندی کودی اوران کو تینیم وی کیتم بین کہوکہ وہ ہے باپ پیدا ہوا۔ "

(ربوہ ایر براح براح ۱۹۰۴ء میں ۱۹۵۹)

انجيل كاتعليم منجانب اللدنيقي مجود نمبر . ٢٠ ..... " معرت ميلى عليه السلام في يبودي علا وكو خت كاليال دي - پس كما اليك تعليم المس جس برانيول في آب مح عمل ندكيا فعدا تعالى كالم ف عدو ي عدا " (ين (چشمه سی مل افزائن ج ۱۹۸۰ (۱۳۳۲) خداتعالی کی طرف سے بیں) اس عبارت كے خلاف قرآن كريم ش صاف اعلان ب كدقيامت كون الله ياك ا ہے نی چیٹی بن مریم سے فرمائیں کے کہ اے چیٹی این مریم اس دفت کو یا دکر د جب کہ جس نے تھے کتاب اور حکمت اور تو رات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اب طاہر ہے کہ مرزا قادیانی وجال نے قرآن كريم كى اس آيت كى خالفت كى بدكيا قرآن كريم كى خالفت كرنے والا مجى مسلمان ہوسکتاہے؟ مسيح نيك تبين تغا جمود نمبر: ٢١ ..... " يور؟ اس لئے اسے تنگ نيك نيس كه ركا كداوگ جانتے تھے كر يوض (ست بكن مراعا ماشية زائن ين ١٠ (٢٩١) شراني كماني بهادرخراب حال جلن-" " يمي يادر ب كرآب كو ( لين يوع مع كو) كس قدر جموث بولنے كى مجى عادت (خميرانجام آنخم ص۵ ماشيه نزائن څااص ۲۸۹) "مير عزد يك كل شراب سي يرميز كرنے والا ندتھا۔" (ربوية فريلجوج اس١٩٠١،١٩٠١م) «مسيح كاميال چلن كياتها ما يك كهاى بويشراني، شذا بدنه عابد، ندين كا پرستار، متنكبر، خود س.... ( کوبات احدیدی ۲۰۰۳ ۱۳۰۱۲ کوبات احدیدی ۱۸۹ جدید) بین،خدائی کا دموی کرنے والا۔" " إل! آپ (يورع كم) كالإل ديداور بدز إنى كى اكثر عادت في-" (خبرانجام آتخم ۵۰ ماشد ، نزائن ۱۸۹ ۱۸۹ ''مهما یسے نا پاک خیال اور محکمراور داست باز ول کے دعمن کوایک بھلا مانس آ دی قرار نیں دے مجے چرجا تک تی آرادی۔"( لین کی میں مر کم نی می تیل میں) (خميرانجام آنتم ص٩ حاشيه بزائن ١١٥٣ ١٩٣) اب ان عباراول ك خلاف عبار في الما حظه يجيرً -"دميح ايك كال اور عظيم الثان في تعالى" (الجرق على ١٣٠٨ تذكره ١٧ على مم)

'' حضرت سي خدا كے متواضع اور عليم اور عاجر اور بي فنس بندے تھے۔' (مقدمه باین احربیعاشیم ۱۰۱ فزاکن ۱۳ ۱۳ ماشیه) " حفرت من کی هنیقت نبوت کی ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع آ تخضرت (اخاربددنمبر۲۸،موری ۸ دمغمان ۲۳۰ اه حعرت كي كويويزركي لمي دو بيبر تابعداري معرت مي معلق الميكة كملي" ( كوبات احريري مهل ١١٦ كوبات احريدي الس ٧ كاجديد) جموث نمبر: ١٣ ..... " ووائن مريم جواً في والا ب كوكى في يس موكا-" (ازالیادبامی،۱۳۱،فزائن چهس ۱۳۹) اب دومری طرف مرزا تادیانی نے تکھا ہے کہ " جس آنے والے کے موجود کا مديثون سے پند چانا ہے اس كا أنيل مديثون سے بيشان ديا كيا ہے كدہ ني موقات (هيقت الوي ١٩٠٥ ثرواكن ٢٢ ١٠٠) جهوث نمبر: ٢٣ ..... " "معرت مسلى عليه السلام كواحى قراد دينا أيك تعرب-" (خميريماين احريرهد پنجم ١٩١٥ فزائن ١٢٣٠٣) اباس كے فلاف الديجيج:"يكا برے كرحفرت كى بن مريم اس احت كي ا (ادالداد بام ۱۳۱۷ صدوم فزائن ۱۳۳۵) س العين-" حيات سيح عليه السلام كمتعلق متضاوما تمل جموث نمبر ٢٢٠.... ومحرت ميلي فوت مويك بين اودان كازعدة سان يري جم مضرى جانا اوراب تك زئده مونا اور فكركى وقت مع جم عضرى زين يآنايسب ال محبتيل إل-(ميرياين اترين بنجم ك ۲۰۰۰ بزائن ۱۳۰۸ (۴۰ اس کےخلاف اور حیات میسی کا اقرار "اب بم مفائی کے ساتھ بیان کرنے کے لئے بیکھنا جائے ہیں کہ باتل اور ہاری ا حادیث اور اخبار کی کمالوں کی رو سے جن نبیوں کا ای وجود مضری کے ساتھ آسان برجانا تشور كيا كيا ہے وہ دد في ين ايك بوحاجن كا عام الجيا اور اور لى مكى ہاور دور كى الن مرم (をきんりつがたからかいる) جن کومیسی اور بسوع بھی کہتے ہیں۔" " حدرت كا والجل كوالس كالمقل عالى محود كرا سانون ربايش."

(برابين الوريصرچادم ص ۱۲۷، نزائن ۱۳۳۰)

''الا يعلمون أن المسيح ينزل من السماء بجميع علومه ولا يأخذ شيا من الأرض مالهم لا يشعرون" (آئیندکمالات اسلام ص۹۰۹ فرائن ج۵ص ایداً) "محملم كى مديث يس جو بدانظ موجود بكر معرت كى جب آسان ساري كوانكالياس زردركك كاموكا (ازاليادبام ١٨٠٠ ترائن چسوس١٨١) " بي بات يشهد ليس كركا الن مر م ك آف ك في الكول ايك اول ودج ك في كول ب- جس كوسب في با تفاق قبول كرايا باورجس قدر صحاح على فيش كوييال كمس كل بيس كوئى چیں کوئی اس کے ہم پہلواورہم وزن تابت بیس موتی۔ تواتر کااول وجداس کو ماصل بے۔ انجیل ہی اس کی معدق ہے۔'' (ازالداد بام حدوم م عده ، تزائن جسم مدم) " قوار ایک ایل چیز ب که فیرقومول کی قواری کی مدے بھی پایا جائے قو تب بھی ميل قول كرناية تاب." (الزالدادبام ١٥٥٠ ترائن جسم ١٩٩٠) جموث فمرد ١٥٠ .... \* إل إ بعض احاديث على صيى الن مريم كرول كالقط يايا جاتا ب\_يكن كى مدعث شى ينتس يا ك كمائن مريم كانزول آسان ب وكا\_"

( حامت البشري مع عدد شارة البص ۱۹۹ پنز ائن ج سع ۲۹۰)

ال صدیث می آ مان سے نازل ہونے کی تقری خود آ تخفرت کے الفاظ طیب میں موجود ہے۔ یہ عباس فی حدیث طویل فعند ذالك ینزل اخی عیسیٰ بن مریم من السماء (مختصر كنزالعمال برحاشیه مسند احمد) " ((ایک لمی صدیث میں حضرت) این عہاس سے مروق ہوں گی قواس حضرت) این عہاس سے مروق ہوں گی قواس وقت میرا بھائی میں میں مریم آ مان سے نازل ہوگا۔ آ

بعری نے کہا کہ آنخفرت اللہ نے یہود کو خاطب کر کے فرمایا۔ تحقیق عیسی فوت نہیں ہوا۔ الديب "ووتمهاري طرف الريكا تيامت على ل-بيحديث ابن جرير في بعي نقل كى باور مرز اغلام احمد قادياني ان كمتعلق لكعتاب کہ ''جریم نہایت معتراور ائمہ حدیث میں سے ہے۔'' (چشرمعرفت م، ۲۵ بخزائن جههم ۱۲۷ ماشد) ادرريس المفسرين محى كهاب- ويحت : (آئينكالات السلام ١٦٨ وزائن جهر ايساً) اب مريدمرزا قاديانى سے محى من ليج \_ لكيت إلى: " مسيح آسان يرس جب الركاتو دوزرد جادرين اس في بني موكى مول ك-" (تعجيد الاذبان ماه جون ٢٠٩١م) " وصح مسلم کی مدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسلح جب آسان سے اثریں كية ان كالياس زردرك كاموكاء" (ازالهاد بام حصياة ل ص ۸ بخزائن جسهم ١٣٣٧) وممكن اور بالكل مكن ب كركسي زماند ش كوتى الياسي محى آجات جس برحد يول کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ بیرعاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔'' سسس معکن ہے کہ کوئی مثل کے ابیا بھی آ جائے جوآ تخفرت ملک کے روضہ کے پاس (ادالداوبام ٥٠٠ فرائن جسم ٣٥١) (ازالهاوبام ص ١٧٤٠ فرائن جسام ٢٥١) مرفول ہو۔'' جموث فمبر : ٢٢ ..... مرزا قادياني لكمتاب كه: "من في جوهقيده حيات سي كالكعاب وومحض رمي (اعاداحدي ص مرفزائن جهام ١١١٠ مشق فوحص ٢٨ ،فزائن جه ١٥ - ٥) طور برلكهديا كياب." ر بھی مرزا قادیانی کا دہل اور جموث ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کے جوت میں آیات قرآنی پیش کی ہیں۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بیعقیدہ رسی طور برلبیں لکھا بلک قرآنی طور برنكما ب\_حواله جات ملاحظه يجيح: " اب اس محتیق سے ثابت ہوتا ہے کہ سے ابن مریم کی آخری زمانہ ش آنے کی قرآن شریف میں پیش کوئی موجود ہے۔'' (ازالداد بام صددهم ۱۷۵، ترائن جسهم ۲۲۳) "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "بيآيت جسماني اورسياست كلي كطور يرحفرت من يحتى من پيش كوكي باورجس غلبه کا ملدوین اسلام کا دعدہ دیا مما ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ملبور ش آئے گا ادر جنب حضرت سے

عليه السلام دوبارہ اس دنيا بيس تشريف لائيس كے تو ان كے باتھ سے دين اسلام جميع آ فاق اور اقطار بيس محيل جائے گا۔'' (براہين احمد يبيلد چارم س ١٩٩٩، نزائن ج اس ٥٩١)

س.... "عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيراً" يد بيت المحافرين حسيراً" يد بيت المحافرين حسيراً "يد بيت المحافرين المحرور فعا براون كالثاره بيت المحرور فعا براون والنف احمان كوتول فيس كريس كاورت تحض جودلاك واضح اوراً يات بين كريم كار يجل كيا بياس سرس ويركو وه زبان بحى آف والا بي كرجب خدات الى مجرين كالتحريب والاستحال مي لاست كا اور معن السلام نهايت جلاليت كرما تهود نيا براتري كاورتمام وابول اورم كول كوش و خاشاك سعاف كرويل كريم "

(برابین احدید صدیهادم س۵۰۵ فراتن ج اص ۲۰۱)

نوٹ ...... مرزا قادیانی وجال نے جب بیعقیدہ حیات عیلی کا لکھاتھا اس وفت مرزا قادیانی خدا کی طرف سے مہم اور مامور تھا اور اس کتاب پردس بزار کا اشتہار بھی دیا۔

( تلخی رسالت جامی ۱۱ مجوه اشتهارات جامی ۱۳ مرر پیشم آربیا شنهار سی بخرات جامی ۱۹۹۹)

اب تو مرزا قادیانی کے باتھوں دفات کے کے مقیدہ پر پانی مجرکیا کیا مرزا تداب اب بحر کہتے ہوکہ بیسی کہتے ہوکہ بیسی کہتے ہوکہ بیسی کے میں اور دوبارہ دنیا میں آخر بیسی کے کیا بیتر آن کی آبات کہیں ہے کہتی مایہ السلام زیمہ میں اور دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں گے کیا بیتر آن کی آبات کہیں ہیں؟ کیا ان سے مرزا قادیاتی نے حیات کی قابت کیں گی کیا مرزا قادیاتی وجال اس وقت مرزا قادیاتی نے کیا ہی دائیں احمد بدکی کی دلیل کے قوائے والے کوئی براہیں اور بیکا اشتہار گیسی دیا؟ کیا ہی کیا ہی کیا ہی بھول مرزا قادیاتی محضوف کے باتھول کی دیا گئی جضوف کے باتھول کی بھی کیا ہی بھیل کیا ہی کا بیسی کیا گئی جی ہی ہی ہیں؟

لے مروا قادیاتی اپنی کتاب براجین احمدید کے متعلق آیک واقعہ کھنے ہیں۔ وہ واقعہ (براجین احمدیہ میں العجیا ہے ہیں۔ وہ واقعہ (براجین احمدیہ براجین احمدیہ براجین احمدیہ براجین احمدیہ براجی العجیا ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہیں ہ

ادر مرزا قادیانی نے اس کتاب کے متعلق تکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں تکھی۔ بلکہ خدا کی طرف سے اس میں سب پچھ تکھنا کیا ہے۔ ملاحظہ کیجے: ''نہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل تکھی ہے اور شدکوئی دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ جا بجادہ سب آیات کہ جن سے ہماری ولائل اور وعادی ماخوذ ہیں ورج کرتے گئے ہیں۔''

(براين احمديد صددم م ساا فرائن ع إم ١٣٠ الحص)

جمود نمبر: ١٤ ..... دميح صليب رچ هايا كميا اورشدت ورد ايك الى تحت على شرا آسيا كوياده موت بى ب-"

(ازالداد بام ١٩٦٠ فرزائن جسم ٢٠١٠)

(بقیر ماشیر گرشته منی) جس کال استخام کوپیش کر کون بزار دوپیکااشتهار دیا گیا ہے۔

غرض آنحفرت مقدل نے وہ کتاب بھوسے لے لی اور جب وہ کتاب معرت مقدل نہوی کے

ہاتھ بھی آئی آؤ آ بجتاب کا ہتھ مبارک لگتے ہی ایک نہاہت خوش رنگ اور خوبصورت میدہ بن گی کہ

ہوامر ودے مشابہ تھا۔ گر بھٹر رتر بوز تھا۔ آخضرت مخفی نے جب اس میدہ کوفتیم کرنے کے لئے

ہاتھ میں کا چا ہا آواس قدراس میں شہد لکا کہ تا بجتاب کا ہتھ مبارک مراق تک شہد ہے ہرکیا۔''

ہالم سل! بہ ہے کہ مرز اتا دیائی نے خوداس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ کتاب قطب ستارہ کی

طرح فیر حوادل اور مختم ہے جس کے کا لی استخام کوپیش کر کے دس بزار دوپید کا اشتہار دیا گیا

ہر این احمد میں ہیں ہو بہ سر بخوان تی اص کے ۲۲) اور پھر بیٹ کر کے دس بزار دوپید کا اشتہار دیا گیا

ہاتھ میں بچھ بھی ہے۔ اگر اس کتاب میں حیات میں کا مسئلہ کے جیس کی اس پر صنوب کے کہ کا خاموش رہنا کویا

ہر ای میں حیات میں کا عقیدہ قالم ہوتا تو شہد جیس لکانا چا ہے تھا۔ کیونکہ مرز اقادیائی

معلوم ہوا کہ حیات میں کا مسئلہ موجود کو ان کو مکانا ہے۔'' (شمید انجام اس می موجود کی اسٹا جیونا کی اسٹا جو بی کا سٹا جو بی کا مسئلہ موجود کی اسٹا جو بی کا میں کانا چا ہے تھا۔ کیونکہ مرز اقادیائی

معلوم ہوا کہ حیات میں کا مسئلہ موجود کی اسٹا جو بی کا میں لکانا چا ہے تھا۔ کیونکہ مرز اقادیائی

معلوم ہوا کہ حیات میں کا مسئلہ میں گیا ہو۔

ودمری جگ کھیج جیس کہ:'' جمود کولنا کو مکھانا ہے۔'' (شمید انجام اس می موہود) کے کا مسئلہ میں گیا ہو۔

ودمری جگ کھیج جیس کہ:'' جمود کولنا کو مکھانا ہو او شو جیس لکانا چا ہے تھا۔ کیون ایس انہیں ہوا۔

معلوم ہوا کہ حیات میں کا مسئلہ میں گے ہے۔

بيہ مرزا قادياني كا افتراءاور جموث ب\_مرزا قادياني كي قرآن سے جالت كا على ثبوت ہے۔قراناس فلاحقیدہ کی فائفت کرتا ہے۔'قبال اللہ تبعیالی واذ کی فقت بنی اسرائيل عنك اذ جئتهم باالبينت (المائده)" ﴿ (الصِّيلَ الروقت كواوكرو) جب كمثى نے بى امرائل كوتم سے دور دكھا۔ جبتم ان كے پاس دوش دلاك لےكرا كے تھے۔ كھ اس آ عد مبارکه سے معلوم مواکد يمودي حضرت ميلي عليد السلام كوسولى يرچ حاكر طمانے بار نااور زخمی کرنا تو در کنا رائیں ہاتھ بھی ٹیس لگا سکے۔ " يېودل كاارادور كتے تھے ميں نے تحصص روك ديا۔" (نزول کی ص ۱۵۱، ٹزائن ج۸اس ۵۲۹) ادر مزید اقرار کرتے ہیں کہ: "میود نے حضرت کی (کے لئے قبل و) صلیب کا حیلہ سوچا تھا۔ خدانے سے کو دعدہ دیا کہ میں تھے بچا دُل گا اور تیراا پی طرف رفت کروں گا۔'' (ادلیمین فبرس ۹ بزائن چ ۱۳۸۸ ۱۳۹۳) جموث نمبر. ١٨ ..... مرزا قاد ياني لكمتا بكر: وهيلى ابن مريم فوت بوكيا اوراس كى قبر مشمر مرى محرمحلہ خانیار میں ہے۔'' َ ( مُشَى نُوح ص ۱۵ انتزائن ج۹ اس ۱۱) نوٹ ..... يې مرزا قادياني كاسياه بين سفيد جموث بكرة ب كاتبر تشميريس ب دوسری جگدمرزا قادیانی لکھتے ہیں: 'نیاتو کی ہے کدی این وطن کلیل میں جا كرفت بوگيا ليكن به برگزي فيل كدوى جم جودنن بوچكا تها چرز نده بوكيا\_" (ازالهاوبام م ۲۷۳، فزائن جهم ۳۵۳) ا ..... تیری جُد کھتے ہیں کہ: '' معزت میسیٰ کی قبراتو پر وظلم میں ہے۔ جہال معزت یبوع

س.... تیسری جگه کلمت میں کہ ''مطرت میسٹی کی قبراتو بروشلم میں ہے۔ جہال مطرت یسوع مسلح کوصلیب ہوئی۔'' س.... چیتی کلمت میں کہ:''ہاں بلاد شام میں مصرت میسٹی کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں میں ہزار ہامیسائی سال بدسال اس قبر پرجم ہوتے ہیں۔''

(ست بچن ص۱۶۴ پخزائن چ ۱۹س۹۰۰)

اب ناظرین ابر چهاراقوال برخورکر کخودی نتیجداکال لین کدمرزا قادیانی کی کون ی پات کوچ مانا جائے۔ ایک جگفت بین کہ تک کی قرران کے اپنے وطن گلیل بین ہے اور پھر بروحکم بیات کوچ مانا جائے۔ ایک جگد لکھتے بین کہ تک کی قبران کے اپنے وطن گلیل بین ہے اور پھر بروحکم بین پھر بلاد شام بین اور پھر ان نتیوں مقامات کوچھوڑ کر سری گرکھیر میں کیا حضرت بیسی علیہ السلام چار جگدمرے؟ اور چارمقامات پر مدفون ہوئے؟ بیٹ تنی الہای و ماغ سے منسوب

موسكتي بين ياخلل دماغ ب

جھوٹ نمبر ، ۱۹ ..... ' میرایددوی ہے کہ ش وہ سے موجود مول جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی ۔ تمام یاک کما بوں میں پیش کو کیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں طاہر ہوگا۔''

(تخد كلاويس ١١٨، تزائن ج ١٥ س١٩٥)

اس کے خلاف مرز اقادیانی علی زبانی سنتے! کلمنے ہیں کہ: "اس عاجز نے جومقیل موعود ہونے کا دعوی کیا ہے جس کو کم ہم سم موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔"

(ازالیادبام ک-۱۹، نزائن چسه ک۱۹۱)

جوث نمر: 2 .... " جھے لیس بن مریم کے نام سے موسوم کیا گیا۔"

(ممرران احريجيد بمم م ١٩ فرائن ١٢ ١١ س١٢)

"يسمر ي والت يرق كركيلى بن كيار"

(גומושות בת 1816 לולי הודעור די)

اس کے خلاف مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالدادہام می ۱۹، ٹردائن جسم ۱۹۱) پر قطراز بیس کدند میں نے بیددوئی ہرگزئیس کیا کہ میں سی سی میں ہوں چوشن بیا اثرام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری ادر کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے ہرا ہر سی شاکع مور ہاہے کہ میں مثیل سی مول ۔''

جموث نبر:اك ..... "لين محلك رمرف ايك ني إن ان سے پہلے سب ني فوت مو يك بين -" (ازالدوام صددم ۱۰۷ برزائن جس ۱۹۷۸)

بيهى مرزاغلام اجرقاديانى كالمجوث بكريم الله الدى المسلمة تمام رمول فوت موسي المسلمة المار المول فوت موسي المسلمة المسلمة المارة المان برزارة ويل المسلمة ولم يعت وليس من المسمة المسلمة المسل

ندتم صدے ہمیں دیے ندہم فریاد ہوں کرتے ند کتے داز سربست ندید رسوائیاں ہوتی

سسس اورجگه مرزا قادیاتی رقطراز میں کہ: "اللہ کاتم میں بہت مرصہ سے جانا تھا کہ جھ کو کی اللہ علیہ کے کو کی اللہ ایک میں بہت مرصہ سے جانا تھا کہ جھ کو کی میں مرکم بنایا گیا ہے اور شسان کی جگہ پرنازل ہوا ہوں۔ کین میں نادیل کرکے چھپا تارہا۔ بلکہ میں نے دس برس میں نے دس برس میں نے دس برس میں نے دس برس کی نے تقد کہا۔ "
تقد کہا۔ "

اس مرزامود (هنت الميون ١٥٩٥) عن كفي إلى كد: "معرت كم مواود بادجود كا كا الطاب يات كدوس ال كل بي خيال كرت وإلى كرك آسان م زعره ب "

نوٹ۔۔۔۔۔ قرآن جمیدش ہے:"لا پـنـال عهدی الطالمین "پیتی ہے بوت کا حبدظالموں کو حاصل شہمگا درمرک آوسب سے پڑاھل ہے۔

"ان العشدك لفللم عظيم "جب مرزا قاديانى من بلوخ سيا ۱۸۹ وتك طالم مشرك حيات مح كي مشتقد حقيق الشرق في اليسطالم مشرك ومنعب نيوت كي لئم بركز پرنديس فرما تا ادر محرايي في كده اسال وى الي كوجوس موجود بناتى تنى ند بجو سكر بلكردى الى كا قاللت كرتے دہ ادر شرك ميں جلا دہ كوئى اليا ني نيس بوا اور ند بوسكا ہے جومشرك رہا بواور ند اليا كہ جوجوث ہولئے ميں سب سے آگے ہو۔ ني عقيده شرك سے برا ہوتے ہيں۔ تو مرزا قادیانی اپنے بیان ہے بھی سے موجود نیس ہو سکتے۔ بلک اپنے اقوال ہے جموٹے ٹابت ہوئے اور مرزا قادیانی (کشی نوح ص ۲۷ بزائن ج ۱۹ ص ۲۸) پر لکھتے ہیں کہ:"تم جموث نہ بولو کہ جموث بھی ایک حصہ شرک ہے۔" تو ہم نے کتے جموث ٹابت کردیے ہیں۔ کیا پھر بھی مرزا قادیانی مشرک اور جموٹے ٹابت نیس ہوئے۔ کیا مشرک اور جموث ہولئے والا بھی نی یا سم ہوسکتا ہے؟ ختم نبوت اور مرز اقادیانی دجالی روپ میس

میری امت میں تمیں جھوٹے پیزا ہوں گے۔جن میں سے ہرایک یکی کیے گا کہ میں نبی ہوں۔ حالا تکہ میں خاتم التبیین ہوں۔میرے بعد کوئی نی ٹیس۔ ﴾

بفرض اختصار صرف ایک حدیث نبوی درج کی گئی ہے۔ در شدوسو کے قریب احادیث ہیں۔ جن سرختم نبوت کی تغییر اور تشریح موجود ہے۔ اب مرز ا قادیانی کی تضاویمانیاں ملاحظہ کریں: حجور نبر سام ۔۔۔۔۔ ''سچاخدادی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وافع البلامس المنزائن ج١٨ س١٣٦)

ا...... و د صرت طور پر نی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' (حقیقہ: الوق مل ۱۵ بغز ائن ۲۲۴م ۱۵۳، پراہین احمد بیرحصر پیم می ۱۸ بغز ائن ج ۱۴۸، ۲۳۱ ساخس)

وسيد المراس فداك مم كماكركتابول جن كالتعرض مرى جان إلى المحمد الم

بيجاب، راس ني مرانام ي ركهاب" (ترهيت الوقاس ١٨، فرائن ١٨٥٥٠)

جہا ہے اور اسے میرانا مہلی رہ پاک وی جو میرے اور بازل ہوتی ہے اس ش یے لفظ دوس سے کہ خواکی وہ پاک وی جو میرے اور بازل ہوتی ہے اس ش یے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں شامیک دفعہ بلکہ بڑاردفعہ' (ایک ظلمی کا از الدص ابتو اکن ع ۱۸ ص۲۰ ۲۰ جنیت الوی ص ک ۱، فزائن ج ۲۲ ص ۱۹ بزول اس م ۹۹ بٹزائن ج ۱۸ ص ۲۷ ) وغیرہ کرا ہول هی بکشرے سر جود ہے۔

ا س مدیث نوی کو مرزافلام احمد قادیانی مجی تشلیم کرتا ہے۔ لکمتا ہے: "آخضر سیالی فراتے ہیں کرونیا کے اخر تک قریب تمیں کے دجال پیدا ہوں گے۔اب فاہر ہے کہ جب تمیں دجال کا آنا ضروری ہے۔" (ازالیاد ہام ۱۹۵ ہزائن جسم ۱۹۷)

اس کےخلاف اور ختم نبوت کا اقرار \* قرآن شریف میں ثمّ نیوت بکمال نصرت موجود ہادر پرانے یا سے نبی کی تفریق کرناییٹرارت ہے۔ جدیث لا نبی بعدی " عمل فی عام ہے۔" (ایام استح ص ۲ ۱۳ این تا ۱۳۹۳ س ۳۹۳) \* بكداس كے لئے كديس اس كرسول يرول صدق سے ايمان لايا بول اور جانا مول كرتمام توتى اس رحم بي اوراس كى شريعت خام الشرائع ب\_" (چشمه معرفت ص ۳۲۴، نزائن ج ۳۲۴ (۲۳۰) ''ومـاكـان لـى أن أدعى الـنبـوة وأخرج عن الأسلام والحق بقوم كسافىرىسن " يجيحكب جائز ب كريش نبوة كاولوكى كرك اسلام سے خارج بوجا كال اور كافرول ے جاملوں۔ (حامتدالبشر كاص ٤٤ بنزائن ج يص ٢٩٧) يم بحى مرق نبوت رِلمنت يجيج بيل -"لا أله الا الله محمد رسول الله " كُ قائل بين اورآ تخفرت كافت بوت برايمان ركمة بين-" (مجوما شهارات ٢٥٥٥) " قرآن كريم بعد خاتم النبيين كيكي رسول كا آنا جائز بيس ركمتا خواه وه نيارسول مو بإيرانا هو \_ كيونكدرسول كوهم وين بتوسط جمرائيل ملتا سيماور باب زول جرائيل بديرابيه وحي رسالت مىدود بادرىيات خومتع بكرونيايس رمول آور يمرسلسله دى رسالت ندمو، (ازالهاوبام تصددوم ص ۱۱ که بخزائن ج ۱۹سا۵) "اورطا برب كريه بالمعتلزم حال بكرخاتم النبيين كے بعد مجر جرائل عليه السلام کی وجی رسالت کے ساتھ زمین برآ مدوردت شروع موجائے اور ایک ٹی کتاب اللہ کو معمون میں قرآن شریف سے تو اردر تھتی ہو پیدا ہو جائے اور جو امر شار محال ہو وہ محال ہو جاتا ہے۔' (ازالدادبام ص۵۸۳ فزائن جسم سس) "اوررسول كى حقيقت اور ماييت مل بدامر داخل ك كدويل علوم بذريع جرائكل حاصل کرے اورائبی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔" (ازالداوبام ص١١٥ وتزائن جسهس ١١٨) "اوراللدكوشايال شان نبيل كه خاتم التبيين كے بعد ني بينيے اور ندشايان شان ہے كه سلسلة بوت كودد بارواز مراوشروع كرد \_\_ بعداس كرات قط كريكامو"

(آئينه كمالات اسلام ص عدم بخزائن ج هص ١٧٤)

(ازالهاد بام ص ۸ ۷۵ فرزائن جهو ۲۰۰۳)

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا صلعم خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبينا في قوله لا نبي بعدى" (حمات البشرقال ٢٠٠٠ تراتن ج ٢٠٠٠) مي چنروالم البيات اورني ك ك من إس ورنيكو و عباد عن اثبات اورني

یں موجود ہیں۔ کیاالی مخت تضادیمانی سوائے دجال کے کوئی اور کرسکتاہے؟ مرزائیوں کے نز دیک زانی اور چور بھی نبی ہوسکتاہے

جموف نبر ۲۰۰۰ کسس و در مثلا ایک فض جوقوم کا چوبڑہ لین بھی ہواور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی تعمی ہوالیں اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی تعمی ہوالیں سال سے بیر فدمت کرتا ہے کہ ودوقت ان کے گروں کی گذی تا ایوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پا فانوں کی نجاست افھا تا ہے اور ایک دودف چوری شریمی پڑا اس اسوائی ہو بھی ہے اور چند دفعہ زتا شریمی کی گرفارہ کو کراس رسوائی ہو بھی ہے اور چند مال جیل فانہ میں آید بھی اور اس کی مال اور دادیاں اور تا نیاں ہو جسے سے ایسے بی نجس کام میں شخول رہی ہیں اور سب مردار کھا تا اور کو واٹھاتے ہیں۔ اب فدانوائی کی قدرت پر خیال کر کے مکن قرب کہ دوہ اپ کاموں کھاتے اور کو واٹھاتے ہیں۔ اب فدانوائی کی قدرت پر خیال کر کے مکن قرب کہ دوہ اپ کاموں سے تائی ہوکر مسلمان ہو جائے اور پھر بیا ہی گائی دور تا ہو گاؤی کی میں کے اور جون کا پیغام کے کرآ و مادر کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام لے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام لے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام لے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام لے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام سے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام سے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا پیغام سے کرآ و سے اور کے کہ جو فض تم میں سے میری اطاعت وجون کا بیوا ہوگی ہے کہ بالے کرا اور کے کہ جو سے میری اطاعت کی تائیں گیا۔ ' (زیاق انتقاب میں کہ بوجون سے دنیا پیدا ہوئی ہے کہ باد جون اس امری اور کی کے جو اس نے سیکی علیہ السلام کے متعاتی نے ایسانہیں کیا۔ اس مرزا قاویائی کی تحریل طاحت کے کرا دھاکہ کی میں اس کے میری طاحت کی کور کے طاحت کے ایک کور کیا دھاکہ کریں۔ جواس نے سیکی علیہ السلام کے متعاتی کے ایسانہیں کی کور کیا دھاکہ کریں۔ جواس نے سیکی علیہ السلام کے متعاتی

بکواس کیاہے۔

۲ ..... ۲ پکا (حضرت میسی علیدالسلام کا) خاندان بھی نہایت پاک اور مطهر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کا وجود تطبور پذیر دادیاں اور تانیاں آپ کا وجود تطبور پذیر محوالی دادیاں اور تانیام تعمم میں میں تانی تاام ۱۹۰۱)

سه..... "مریم نویکل کی نذر کردیا گیا۔ تاوہ بمیشہ بیت المقدس کی خادمہ بواور تمام عمر خاوند نہ اگرے۔ کرے ایکن جب چیسات میننے کاحمل نمایاں ہوگیا۔ تب حمل کی حالت میں بی قوم کے بزرگوں نے مریم کا بوسٹ نام ایک نجارے لکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کے بال بیٹا بیدا کہوا۔ "

(چشریسی ۲۷، فزائن ج ۲۸ س۳۵۱،۳۵۵)

نوٹ ..... یہ بالے مسلم ہے کہ جتنے بھی نبی گذرے ہیں سب اعلیٰ خاندان ہیں سے تھے۔ اگر نبی میں اسے تھے۔ اگر نبی میں ایسے عیب بول قواس کی بات کون سنے گا۔ یہ بات مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے۔ چنانچ انہوں نے کھا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے بھی خدانے ایسانیس کیا۔

کین پھرمرزا قادیائی نے جوسی کے متعلق بواس کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مرزا قادیائی دچال ہوا کہ وہ مرزا قادیائی دچال ہوا کہ بیتان اور افتراء ہے۔ تمام نبی ایسے کا موں سے پاک تھے۔ چنا نچہ اللہ پاک نے قرآن پاک بیس سورہ الانعام میں ۱۸ نبیوں کا یک جائڈ کرہ فرمایا ہے اور ان میں معزت میں کا میں السلام کا بھی اس کرای ہے۔ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو جن لیا۔ تمام کو کوں سے اور ہدایت دی اور میں جن کو کی ہیں کہ ہم نے ان کو کما ب اور حکمت اور نبوت دی اور ہم بلند کرتے ہیں در جول میں جن کو علیہ ہیں۔

اب آپ معزات مرزا قادیانی کے متعلق فیصلہ فرما کیں کہ کیادہ دجال نہیں ہے۔ کیا
دجال کے سواکوئی اور بھی ہے تی کے متعلق ایک یا تمی لکھ سکتا ہے اور بیھی یادر تھیں کہ حضوط اللہ اللہ علیہ اللہ میں اور کھیں کہ حضوط اللہ اللہ کے فرمایا ہے کہ مہدی میری اولا دیس ہے ہوگا۔ لیکن اس بیل تو بیٹن ان بھی موجو دنیس کہ کوئی بھی سے نشانی مہدی کی جو صفوط اللہ ہے اس بھی تیں کہ ''میراید دوگائیس ہے کہ تو بھریہ میں اور چوصداتی من ولد فاطمہ ومن عمر تی وقیرہ ہے۔''
میں دہ مہدی ہوں جو صداتی من ولد فاطمہ ومن عمر تی وقیرہ ہے۔''

(برابين الدريدهد بعم م ۱۸۵ فزائن ١٢٥٥ ٣٥١)

اوریبی مسلم ہے کہ مہدی اور خص ہے اور سے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کا اور ایالی نے میں سلم کے انہا پڑا کہ میں موجود اور مہدی اور د جال تیوں مشرق میں

| ( تخد كولزويس ٢٥، فزائن ١٢٥ م١١)                                | ی ظاہر ہوں گے۔''                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| . •                                                             | توبين ني كريم الكلية                 |
| بتلايا كيا كه ترى خرقر آن اور صديث من موجود باورتوى اس          |                                      |
| ذي ارسـل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على                      | آيتكاممدالّ ب:"هـو الـ               |
| (1911)                                                          | الدين كله''                          |
| جموث ہے کمرزا قادیانی کی جرقر آن اور صدیث مل موجود ہے           | يېمىمرزا قاديانى كا                  |
| نی اوریة تیروسوسال بعدد و کی کرتا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں     | اور خدکوره آیت نازل حضور پر مو       |
| كغرب-العياذ بالله!                                              | موں اور حضور ہیں ۔ جو <i>صر</i> ر کا |
| ل الله والسذين معه "اسوحالي شميرانامجمركما حيااور               | ۲۲ "محمد رسو                         |
| (ایک عظمی کا زالیس انزائن ج۱۸ س ۲۰۰۷)                           | رسول مجمی''                          |
| ك الكوثر "بم في تحقي بهت عن الله اورمعارف اور بكات              | ٣ "انا اعطيناا                       |
| (انجام آنخم ص ۵۸ فرزائن ج ااص اليناً متذكره ص ۲۰۲ بليع ۳)       | يخشع بين _                           |
| تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله "ان وكهد المرتم                 | ۳ "قل ان کنتم                        |
| ی پیروی کروتا خدا بھی تم سے حبت رکھے۔                           | خداے مبت کرتے موقو آؤمیر             |
| (انجام) مخم م ۵۱، فزائن جاامي ابيناً مذكره م ۳۵۱ طبع ۳)         |                                      |
| الا رحمة اللعالمين "اوربم نے بچے تمام دنیا پر وحت كرنے          | ۵ "وما ارسلناك                       |
| (هيقت الوي س١٨، فزائن ٢٢٠ ١٥، مدّ كره ص ١٨ في ٣٠)               | کے لئے ہمیجا۔                        |
| الهوى أن هو الأوحى يوحى" (تركوس ١٥٨، ١٥٨)                       | ٢ "وما ينطق عز                       |
| ن المرسلين " (هيات الوي م عدا ، فرائن ج ٢٢ م ١١)                | ے ''نِسین انك لمر                    |
| ن آیات قرآنی جوالله تعالی نے معرت محدرسول الله الله کی شان      | لوئه ای طرح اور بیسیوا               |
| رزاغلام احمد قادیانی دجال نے اپنے ہناوٹی اور شیطانی الہام کے    | میں نازل قرمائی ہیں۔ان کوم           |
| ركها كه بيميري شان من تيره سوسال پهليد نازل مو پيلي بين اور پير |                                      |
| ي-العياذ بالله! ولعنة الله على الكاذبين!                        | میرے پر مجمی خدانے نازل کرد          |
| فلام احمد قادیانی دجال: "المخضرت الله کے تو صرف تمن             |                                      |
| (تخد گلاویس ۲۰۰۰ فرائن جداس ۱۵۳)                                | بزار معزات بتاتے ہیں۔''              |

بزار فرات بالعين

و محمرات وس لا كونشان.

( تذکرة الهاد تين ص ١٦ برزائن جهن ٢٠٠٠ براين الريوس بيم ١٥ برزائن ١٥ ١٠٠ تر ائن ١٥ ١٠٠ مرد الله المرد الله الم يا در ب كه مرز الآوياني كنز ديك نشان اور مجره ايك على چيز سے چنانچه كيست بين: "سچا ند بب اور حقيق راست باز ضرور اپنے ساتھ التيازي نشان ركھتا ہے اور اس كا نام دوسر سے لفظوں ميں مجرد اور كرامت اور خارق عادت امر ہے ."

(پراہین احمد بیصر پنجم من ۵، فزائن جام میں ۱۲ خضر من بیائی جام میں ۱۲ خضر من میں بیا ھے ہوئے مطلب واضح ہے کہ مرزا قادیانی دجال، آنخضرت میں گانے سے شان میں بیا ھے ہوئے ہیں سبجان اللہ!

> بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی

لسه خسف القمر المنير وان لي

حجوث نمبر: 22.....

غسا القسر ان المشرقان اتنكر

الس ك لي (آ نخفرت الله ك لي) بها ند ك فوف كا نشان كابر بوااور مرك لي جا نداور موري و وول كارا بركيا الوالكاكريك و (اعزامري ساء فرائن جه اس ۱۸۳۸)

اور (چشر سرفت س اله فرائن جسم س الله في بهر الكاكريك و الله في الله في الله في كالمثاره و الله في كالمثاره الله في كالمثاره الله في كالمثاره في الله كالمثاره الله في كالمثاره الله في كالمثاره الله في كالمثاره الله في كالمثارة في الله في كالمثارة الله في الله في الله في كالمثارة في الله في كالمثارة في الله في كالمثارة الله في المؤلس كالمؤلس كالمثارة و الله في المؤلس كالمؤلس كالمؤلس كالمثارة و الله في المؤلس كالمؤلس ك

(ازالداد بام ص ۱۹۹ فرزائن جسم ۱۹۹) "اور حضود کریم منظی مولی بین \_" (ازالداد بام م سام ۵۴۷) هزائن جسم ۱۹۳۳)

عموث نمبر: ۸ ک ..... مرزا قادیانی لکمتا ہے کہ:'' میں مثیل سیح ہوں۔''

خیال زاغ کو بلیل سے برتری کا ہے غلام زادے کو دھوئی مخبری کا ہے جود نمبر: ٩٤ ..... " محر كر مح بعض في كوئول كالبت آتخفرت في فودا قرادكياب كه يس نے ان كى اصل حقیقت بھينے شي نظمي كھائى ہے۔' (ازالداد مام ٢٠٠٠ برائن جسم ٢٠٠٧) "آ بِيَالِيَّةُ نِهِ امت كِيمِهِ الْهِ كَ لِيُرْبِعِنْ فِينَ مُوبَول كَيْجِعَة مِن خوداينا (ازالداد بام ص ١٠٨ فزائن جسوس ٢١١) غلغي كماناتجي ظاهرفرمايا-" ير بحى مرز افلام احمد قاديانى كاني كريم كلي كي بهتان اور جموث بيدخود مرزا قادياني دوسرى كماب ش لكمتاب كمه "انعيا وكوان كردوي ش غلطي بيس موسكتى-" (اكادامري س٢٦، تزائن ج١٩٠٥ ١٣٥) اور استی فرح می مرائن جواس ۵) پر ہے کد دو مکن جیس کہ بیول کی جیس کو کیال اُل جائیں۔' اورای کیاب (ازالہ اوبام می اسم برائن جسم ۱۰۹) پرے کہ: "علاوہ اس کےجن چیں گوئیوں کو نوالف کے سامنے دھوئی کے طور چیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص طور کی روشی اور مدایت اید اعدر کھتی ہے اور ملم لوگ حضرت احدیت مل خاص طور پر انبحد کرے ان کا زیادہ تر أعشاف كرالية بين " ومطوم مواكدم زا قادياني في تخضرت في مجموث بولاب-مجود نمبر: ٨٠ .... " " تمام نيول في ابتداء سي تك مير ك المنتجري وى إيل " (تذكرة العبادتين مع ١٢ بخزائن ج ١٨٠١١) كى ئى كى كى بىلىمرزا قاديانى كى آنى كى فرئىل بىدى مى مى فى فريب اورسياه مجوث ہے۔ حجوثنمبر:۸۱ روضہ آدم کہ تھا وہ ٹائمل اب ٹلک میرے آنے سے ہوا کال بجلہ برگ وبار ( را این احربه صدینجم م ۱۱۳ فرائن ۱۲۴ م ۱۲۲ ) "استيح موجود (يعني مرزا قادياني) كودنيايس بعيجا بس كا آنااسلامي ممارت كي يحيل (كشى لوح ساا برائن ١٩٠٥ (١١٠) کے لئے ضروری تھا۔" "كوكدش إرباتلا يكامول كربموجبآيت" واخريس منهم لما يلحقوا

جهم "بروزى طور پروي في خاتم الانهيا وجول" (ايك فلطى كااز الدس ه فرواك م١٥ (١١١)

ان عبارات میں مرزا قادیانی نے بدوموئ کیاہے کہ اسلام کی محیل جھ پر ہوئی ہے اور نوت كاسلسله بحى جمد رخم ب- حالا كله بدتمام مراتب الله پاك نے اپنے بى كريم الله كو عطاء ك ين ادرآب يرتبام مراتب نوت فتم ين اب دورى طرف مرزا قاديانى كااقرار بي المتاب و و المريف يرشر العدة م موكل " (مواهب العلن ١٨ برزائ ١٩٥٥) ' و میں اس کے زمول عظی پر ولی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جات ہوں کہ تمام نوتس اس برخم میں ادراس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔" (چشمه معرفت ص ۱۳۲۴ فزائن ج ۲۲ ص ۱۳۲۰) ''اليوم اكملت لكم ديسفكم واتعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الدسلام دينا "آن ش فتمار علي تماراوين كال كرديا باورا في العسة مر يورى كر دی ہے ادر میں اسلام کوتمہارا دین مقرر کرے خوش ہوا سوقر آن شریف کے بعد کسی کتاب کوقد م ر کھنے کی جگہیں۔" (چشمەمردنت ص ۲۷ فزائن چ ۲۳ ص ۸) جموث نمبر:٨٢..... \* لولاك لما خلقت الافلاك (الاستخام حقيقت الوق ص ٨٥، فزائن ج ٢٢م ١١٢، ١٣٠٤، تذكر و ١١٢، ص ١٥٢ بليع ٣) ' دیعن اے مرز اا گرتون موتا تو یس آسانوں کو پید ای نہ کرتا۔'' (پراین احربیصر پنجم ص ۹۷ فزائن ج۱۲ س ۱۲۷) اور (خليدالهاميص ٢٥٩، فزائن ١٢٥ ص ١٤) ير ب كد: "اور جوفض جي بي اورمعطف ميل تفريق كرتاب اس في محينيس ديكما ب اورنيس بيجاناب " " یہ بالک مح بات ہے کہ برخص ترتی کرسکا ہے ادر بدے سے بدادرد یاسکا ہے۔ حی کی مرسول الشہالی ہے بھی بو وسکانے۔" ( و انزى خليفة قاويان مطبوعا خيار الغشل مورى سارجولا كي ١٩٢٢م) ' مظلی نبوت نے میچ موجود کے قدم کو چیچے نبیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑ جایا اور اس قدر آ کے بوحایا کرنی کریم اللے کے پہلوبہ پہلولا کو اکیا۔" (کلنتالنصلص۱۱۳) " دليس سيح موجود ( مرز اغلام احمد قادياني ) خودمحمد رسول الله بي جواشا حت اسلام ك النيخ دوباره دنيا عن آخريف لاسك." (کلیتالنسلص۱۵۸) " خدانة آن سيس برا بها براين احمد ين مرانام محداد راحد ركها بادر محمد

(ایک فلطی کا ازال ص۵ فرزائن ج۸۴ سn۲)

آ تخضرت كافي دجود قرار دياب."

شرف پایا ہے نوع انس و جان بیں اور آگے سے ہیں بڑھ کراٹی شان بیل فام احمد کو دیکھے قادیان بیل تیرا رہید نہیں آتا بیان بیل (اخبار بدرة دیان موردہ ۱۳۰۸ کور ۱۹۰۲)

فلام احمد رسول الله ہے برق عمر نجر اقر آئے ہیں ہم میں عمر دیکھنے ہوں جس نے اکمل خدا سے تو خدا تحمد سے ہے واللہ

خدا منم محمر و احمد که مجتبی باشد (تریاق انقلوب م ۳ بزدائن ج ۱۵ م ۱۳۳۳)

منم میح زّمان و منم کلیم خدا

لینی میں اس زبانے کا مسیح موں اور کلیم خدا موں اور میں مجمد احمر مجتنی موں العیاذ باللہ! ۹...... '' دنیا میں کوئی الیانی نہیں گر را جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ میں آ دم موں، میں نوح موں، میں ایرا ہم موں، میں اسحاق موں، میں بیتقوب موں، میں اساعیل موں، میں وا دو دوں، میں مویٰ موں، میں میں گیا این مریم موں۔ میں میں میں ہوں۔''

(تترهيقت الوقي م ٨ فزائن ج٢٢ م ٥٢١)

ا ...... "اوراس ممارت ش ایک این کی جگرخالی می کی منعم علیه پس خدان اداده فر مایا کداس چیش گوئی کو پوراکرے اور آخری این کے ساتھ بنا کو کمال تک کانچادے۔ پس بس وی آخری این که بول ۔ " (خطب البامیرس سے اکان کی مال تک می باتھ کے مال کا کہ مشہور تھا۔ میں میں میں میں میں کا کہ مشہور تھا۔ میں میں میں میں میں کہ مشہور تھا۔

كهاس شر سوركى ح. ني پر تى ہے۔' (العیا ذیا للد! ) ( كتوب مرزاغلام احمة او يائى مند رجدا خيار الفنشل قاديان موروية ١٩٢٣ رفر ورك ١٩٢٣ هـ)

جمود فرمبر ۸۳ .... "ابرتی افی جاعت خدا کاشکر ب کدانهوں نے دشتن کے منارے پر مسیح کے اتر نے کی حقیقت وجال کی حقیقت ایسا ہی ولبة الارض (وفیره کے بارے میں) خدا نے ان کومعرفت کے مقام پر پہنچادیا۔"

زان کومعرفت کے مقام پر پہنچادیا۔"

(ادالدوام ١٩١٠ فرائن يسم ١٧٠)

ادر مگریہ می کہتا ہے کہ: ' مجھ کو نیوت حضو عظیفہ کی کال میروی سے لی ہے۔''

(چشرمردن ۱۳۳۰ پزین ۱۳۳۰ (۱۳۳۰)

(چشمەمولىت مى ١٣٦٥ فىزائن چىراس ٢٣٠٠)

بقول مرزا قادیانی کے کہ تخضرت کی پراین مریم ادر دجال ادر دلیۃ الارض دغیرہ کی حقیقت نہ کھی تو اس دجال پر کیے کمل گئی معلوم ہوا کہ ریجی مرز ادجال کا دجل اور جموث ہے۔ علم غیب یانے بیس نے فظیر

جموت تمر ۸۵ ..... ' شرق می کی کتا ہوں کہ جس کوت اور صفائی سے فیب کا علم حضرت جل شانہ نے اسیخ ادادہ خاص سے جھے عنایت فرمایا ہے۔ اگر دنیا بیس اس کثرت تعداد اور انگشاف تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تی جمونا ہوں۔''

(ترياق المقلوب ص ٢٨ يخز اكن ج٥ ١٩٧)

نوٹ ...... یہ می مرزا تا دیائی کا مجموت ہے۔ اگر مرزا تا دیائی کو طم فیب تفاق محری بیگر دالی پیش کوئی کیوں کی؟ جب کساس نے پورائی ٹیس ہونا تھا۔ اگر مرزا تا دیائی کو طم فیب تفاق حمداللہ تھم کے پیدرہ ماہ میں مرنے کی پیش کوئی کیوں کی۔ جب کساس نے پیدرہ ماہ میں ٹیس مرنا تھا۔ اگر مرزا قادیائی کو طم فیب تھا تو کماور مدینہ میں اپنے مرنے کی پیش کوئی کیوں کی۔ جب کساس نے کماور مدینہ میں مرنا تھا تو معلوم ہوا کہ ہیں سب مرزا تا دیائی کے دیکی اور جموت ہیں۔ جن کی حقیقت سوائے جموث کے اور کچھ ٹیس۔

صحابة كيمتعلق بكواس

مجوث فمر: ٨٦ ..... "الدبرية في تعاادر درائت المحي فيس ركمتا تعالى"

(الإلامرئ ١١٤ أرزين ١٩٢٠ ١٢١)

ا الله المرابعض ناوان محالي جن كودرائت سے كورصه بدتھا۔"

(خيمديماين احريرهم پنجم صعابة وائن ج١٨٥٠)

«بعض ایک دو کم مجمع حابر کوجن کی درائت اچھی نتھی۔" (1をはりょうりょうだいがらりしょうりょうりょうりょうしょうしょうしょう ''حق بات سے ہے کہ ابن مسعود معمولی انسان تھا۔'' (ازالداد بام ص ۱۹۵ فردائن جساس ۲۳۳) " من خدا كا كشة مول ليكن تمهاراحسين وشمنول كا كشة ب- يس فرق كعلا كعلا اور (الخازاحري المرفزائن ج1 ال191) " ش کی کی کہنا ہوں کہ آج ہم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بو ھر کے اور اگر میں ا بی طرف سے بیا تھی کہنا ہوں تو میں جموٹا ہوں۔'' (دافع اللام ساہز ائن ج ۱۸ س۳۲) است میر بر آنم مد حسین است در گریانم . مرى سربروقت كربلابن بيدير ركريان على وسين بي-(نزول محص ٩٩ بزائن ج١٨س٤٤١) ٨..... ٢٠ م ن خدا ك جلال اورمجد وكو بعلاد يا اورتها را ورومرف حسين ب كيا أو الكاركرة ہے۔ اس بیاسلام برایک معیبت ہے۔ کمتوری کی خوشوے یاس کوہ کا اور ہے۔ (١٩١١هـ کاس۱۸ ټرائن ۱۹۳۳) نوٹ ..... اس مارت مل اماحسن کے ذکر کو کو میرے تشییدی ہے۔ (معاد الله) " يرانى خلافت كاجتكرًا مجمورُ و\_اب بنى خلافت لو\_ايك زىروعلى (مردا) تم بيس موجود بـاس كوتم چهوزت مواورمرده على (حطرت على ) كى الأش كرت مو." (ملوطات احمدين مص ١٩٩) ' ' کُ تام میں محدثین نے ثابت کیاہے کہ جوامور قبم اور درائت کے متعلق ہیں اکثر الإبرية أن كي تحف من عوركما تاب-" (خير يرابين احريره بيم ٢٣٣ بوائن ج١٣٠) نوث..... الله تإدك وتعالى ان محاري متعلق فرات بير " رضى الله عنهم ورضوا عسف ( البيسنيه: ٨٠ والتوبه: ١٠٠) "﴿ كَهِمُ انْ مِحَارِثُ سِيرَاضَى بُوااوروه بمحسب راضَى اوراءام الانبيا عَلَيْكُ قرمات بي: "أصحبابي كالنجوم فبايهم اقتديتم

اھتددیتم "کمیرے امحاب حش تاروں کے ہیں تم ان میں ہے جن کمی کی ہیروی کروگے ہوات پاؤ کے اور کی اس میں اور ان کے تعلق ایسے گذرے الفاظ کہنا اور زبان درازی کرنا ایک کذاب آدی کا عبوسکا ہے۔

حضرت فاطمة كي توجين

جبوث تمبر: ٨٤..... " معترت فاطمة في صالت بي دان پرميراسر مكاادر جمعه دكهايا كهيس اس بيس سے مول "

(آیک ظلمی کا زالیم به بخزائن ج ۱۸ س ۲۱۳ ماشیدتریا قالعوب س ۳۵ بخزائن ج ۱۵ س ۲۰۱۰)

نی کریم کافید کی بیاری بی حضرت فاطمند الزیرا کی الی تو بین وجال کسوا کون کر
سکتا ہے؟ اور چربیمی کہتا ہے کہ ''میرایدو کوئی بیس ہے کہ شدن وہ مہدی ہوں جومعدات مسن ولد خاطمه و من عقرتی وغیرہ ہے۔'' (شمیر براین احمد سرحد پنجم ۱۸۵۵، نزائن ج ۱۲ س ۲۵۲)
اور دیمی کہتا ہے کہ '' جماری قوم خل برلاس ہے۔''

(كاب البريم ١٦٢ ماشد فرائن جسام ١٦١)

حفرت نوح عليهالسلام كرة بين

جھوٹ نمبرد ۸۸ ...... ''خدات بی میرے لئے ایسے نشان دکھلار ہاہے کہ اگر نوح کے زبانہ یں وہ نشان دکھلار ہاہے کہ اگر نوح کے زبانہ یں وہ نشان دکھلار ہاہے کہ اگر نوح کے زبانہ یں دعوی ہے کہ خدا میر کے نوٹ ..... یہ بھی دعوی ہے کہ خدا میر کے نوٹ ..... کو شہر نا قاویاتی کا سیاہ جھوٹ ہے۔ اس عہارت میں یہ بھی دعوی ہے کہ خدا میر کے بہت نشان جن کو مرز ا قاویاتی نے اپنے معدق و کذب کا معیار تھمرایا تھا تمام جھوٹے ہوئے۔ جیسا کہ مثالی کر رہی ہیں اور مزید دلی ان کا تذکرہ ہم آ کے جل کرکریں ہے۔

حضرت موى عليهالسلام كي توجين

حِين نير: ٨٩..... "معفرت موكى ني كالكف ب كناه بي مارة الي "

(نورالقرآن مماماشي فزائن جهم ٣٥٣ ماشير)

نون ..... یہ مجی جود ہے اور ای عبارت میں مرز اقادیا نی نے حضرت موی طید السلام پر بہتان تقیم یا عمد کران کی تحقیق این کی ہے اور یہ می اقر اری ہے کہ: "اسلام میں کسی نی کی تحقیم کفر ہے ....کسی نی کی اشارہ سے مجی تحقیر کرنا تحق مصیت ہے اور موجب زول فضب الحی ...

(چشہ سردے میں کا افزان ہے میں میں ہے۔ اور اس میں کے اس میں ہے۔ اور اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے

## عجيب دعوے

چيوٹنمبر:٩٠..... ''ورايتنى فى العنام عين الله وتيقنت انننى هو ''ش نـ اسيخ آپکوُواپ ش ديکما کرش خدا ہوں اورش نے يقين کرایا کہيلک ش دى ہوں ۔

(آئینکالات اسلام م ۱۹۳۵ فرائن جه ص ایدنا ، تلب البریم ۱۸ مفردائن ج ۱۹۳ س ۱۰۰ فوٹ کستا می ایدنا ، تلب البریم ۱۹ مفردائن ج ۱۹۳ س ۱۹۰ فوٹ کستا میں نما ہونے کا دعوی کستا ہے۔

ہے کیا بھی کسی نمی نے خدا ہونے کا دعوی کیا ہے اور کیا یہ دعوی نمر ددا در فرعون جیسائیس ہے۔

مرزائی اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ بیا کیٹ شف یا خواب ہے ۔ البذاکشف اورخواب معتبر منہیں تواس کا مختصر جواب ہیہ کے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: " تی فیمرکا کشف اورخواب ایک دی ہوتا ہے۔ ا

مجوث نمبر: اله ..... "افت منى بمنزلة ولدى" توجى يمول يمير فرز تركب -(حيّة تالوي ۱۸ مرون م ۲۲ می ۱۸ مرون و ۲۲ م ۱۸ مرون و ۱۸ مرون و ۱۸ مرون و ۱۸ مرون و ۱۹ مرون و ۱۸ مرون و ۱۸

لیخی اے مرزاتو میرے نزدیک بمولداولا دکے ہے۔ اوٹ ...... ان عمارتوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا دھوئی ہے۔ اب مرزای کی زبانی سنئے۔ یہ مجمی لکھتا ہے کہ ''خدا تعالی بیٹوں سے پاک ہے۔'' (دانتی ابلاء میں معاشیہ بنزائن ج1م مردای

حجوث بُمر: ٩٢ ..... "انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون "

(حقيقت الوق ص ۵٠ ابر ائن ج٢٢ س٨٠ امتذكر وس ١٢٥ طبع موم)

(مرزا کہتا ہے کہ) خدائے جھے فرمایا کداے مرزا تھم تھن آپ تی کا ہے۔ جس وقت تم کسی چڑ کے ہونے کا ارادہ کرنا چا ہوتو اس کو کہ و بیج ہوجا اس ہوجائے گی۔ جیسا کہ مرزا قادیائی کا میدالہام ہے۔ اگر ایسا ہی مرزا قادیائی کے بس میں ہوتا تو سب کو مرزا قادیائی ہلاک کرویتے۔ سوائے ان کے کہ جنہوں نے مرزا قادیائی کو مان لیا ہوتا اور تمام چیش گوئیاں مرزا قادیائی کی بوری ہوجا تیں۔

> مرزا قادیانی کوتمل بھی ہوا حمد رنبہ ہوں ''مریم کا کھا جا

بعول مردا بس لے ظام میں خاص ہو کہ بی تو مریم ہوئے کا دھوی کرے۔ بی سیسی ہونے کا دھوی کرے۔ بی سیسی مدا کہ بیٹ کا دھوی کرے۔ بی سیسی خدا کہ بیٹ اور نے کا دھوی کرے بی خدا کہ بیٹ اور نے کا کہ بی خدا کہ بیٹ ہونے کا کہ بی خدا کی بیوی ہونے کا کہ بی خدا کو بیٹ کا کہ بی خدا ہونے کا کہ بی کرم خاکی ہونے کا کہ بی کرم خاکی ہونے کا کہا ایسا انسان کو ل اور سور دک ل اور جو گا در وال اور انسان ہوسکتا ہے؟ اور جو استے دھوے کرے کیا اس کے مرقد ہونے میں حک ہوسکتا ہے؟

مرزا قادياني دجالي روپ ميس

جھوٹ ٹمبر : ۱۳ مسسد ''همغریب وہ زبانہ آنے والاہے کہتم نظرا تھا کردیکھو سے کہ کوئی ہندود کھائی دے۔ کمران پڑھول کھول سے ایک ہندو بھی وکھائی ندھےگا۔''

(ازالهادبام س٣٦، نزائن چسم ١١٩)

اے قادیا نیواس میں مختریب کی کیا تادیل کرد گے۔ کیااب بیندوستان میں کوئی کافر خیس ۔ ہندوسلمان کیا ہوتے بلکہ کی مسلمان اچھے بھلے خدا اوراس کے رسول کے مانے والے۔ مرزا قادیانی کی جوثی نیوت کی جینٹ پڑھ کے۔ 'انا لله وانا الیه راجعوں'' جموٹ فہر: ۹۵ ..... ''علم تحریم میں مرتک بیقا عدد مانا کیا ہے کہ فی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور

انسان منسول بدواد بيشداس جكراد في كمعنى مارئے اوردوح فيش كرنے كة سے أيس ـ" (تخد كولاورس ٢٥٥ فرائن ج ١٦٢ ١٢١) كونى صاحب علم قاوياني يالا مورى مرزائى بينيس و يكعاسكنا كه علم تحويش بدقاعده كهال کھاہے؟ ۔مرزا قادیانی کابیسیاہ جموث ہے۔ مجوث فمبر: ٩٢ ..... ايك مرتبه الخضرت في عندوس علول كانبياء كانبست موال كيا كيا لوآب نے بی فرمایا کہ برایک ملک عل خواکے ٹی گزرے ہیں اور فرمایا کہ "کسان فی الهند نبياً اسود اللون اسمه كاهنا "كمهرش ايك في كرداب جوسياه رعك القااورنام اسكا (خير چشم معرفت م- ابزائن جسهم ١٦٨١) كابن تعاليعني كنهياجس كوكرش كبته إين" يدامام الانبياء خاتم الانبياء ني كريم الله يرخالص افتراء بـالي كوكى حديث نوى نیس ہا گر مواد بیش کرد۔ورنداو براو مرزا قادیانی کے پیچے کلتے سے کیا فائدہ۔ایے جموث بولنے واکے سے کنارہ پکڑلو۔ نجات یا جا ڈیے۔ جموث نمبر: ٩٤ ..... " ني اسرائيل من اگرچ بهت سے ني آئے مران كي نوت موكى ك ي دى كانتچەنە تھا۔ معزرت موڭ طبيالسلام كى بىردى كاس بىس ايك ذرە كچىدۇل نەتھا۔" (هيقت الوق ال ١٠٠ ماشيه فزائن ج١٢٠ ١٠٠) و کھے معرات اس دورے ابت کررہاہے کدا مجلے نبول کی نوت مولی علیدالسلام کی ویروی کا تغیر شرففا مالاتکدید بالکل جموث ب-دروغ مودا حافظاند باشد (الکمموروی الفرر ۱۹۰۲ءمهه) يرككين بي كد "معرت موى كاجاع سان كامت عن بزارول في آئ-" جموث فمبر: ٩٨ ..... " صاحب نبوت تامه بركز التي نبيل موسكا اور وفيض كال طور يررسول الله کہلاتا ہے اس کا کالل طور پرووسرے نی کا احتی اور مطیع موجانا نصوص قرآ دیے اور حدیثید کی رو سے بِالْكُلِمُتِيْعُ بِـاللَّهُ وَمَا تَابِ: "وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله " (ازالداد بام حسددم ١٩٥٥ فرائن جسيس ٢٠٠٥) مرزا قادیانی کا حجوثا ہوتا ان کے اسے خرز عرکی زبان سے سنو دوبعض تاوان کہددیا كرتے بين كرايك في ووسرے في كائمي فيس موسكا اوراس كى وليل بيديے وسا ارسلىغا من (حَيَّةَتْ المَّنِوَةُ صَ104) رسول الى آخره "كين بيس المت ترب-" مدیندی طرف سے مکہ تک ریل کی سواری

جموث نمبر: ٩٩ ..... مرزا قادياني مولانا محرحين بالوي كوطعنه وسية موسة لكمتا بك.

''(حدیثوں میں) لکھا تھا کہ سے موجود کے وقت میں اد بخیاں بیکار ہوجا کیں گی اوراس میں بیجی اشارہ تھا کہاس زمانہ میں مدینہ کی طرف سے کمہ تک رمل کی سواری جاری ہوجائے گی \_ محرآ ب كنزديك بيعد عث بحى فلا يلى جكير في المنظافة كاحديثين آب كنزديك فلا إلى وقيمرى پی گوئی کوفلد کہنے کے دقت آپ کول شرم کرنے گھے۔"

(چشمه مرفت ص ۲۰۱۶ نزائن چ۳۲ سام ۲۲،۳۲۱ فض)

(خمیر براین احدید حدیثیم ص۱۱۱ ، فزائن ج۱۱ ص ۱۸۱) چس کستاسی که " بیرسب حدیثیں آب كنزديك فلاجيل-" كونكهان يه مير عدموي كافبوت ملاكب-

مرزائيو! موج ہم ان حدیثوں کو فلانیس کہتے۔ ہماری تو بدا کرہم ان حدیثوں کو فلا كبيس- بم بيار ي مغروط كي ملااحاديث كورة كلمول يرد كم بير مركت في معاف انى ا حادیث سے تابت ہے کہ مرزا قادیانی کا ذب ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے دفت نہاونٹیاں برکار موسم - ند کماور دیند کے درمیان آج کک ریل چلی۔

مرزا قادیانی کا جج

مجوٹ نمبر: ۱۰۰..... '' ہمارا نج تو اس ونت ہوگا جب د جال بھی کفراور دجل ہے ہاز آ کر طواف بیت الله كرے كا \_ كونكه بهوجب مديث مح كردى وقت مح موجود كرج كا موكا \_"

(ایام استی اردوس ۱۹۸۱، ۱۹۸۱، تواکن ۱۳۸۳ (۲۳)

يكى مرزا قاديانى كادلچىك جموث بكريماراج تواس وقت موكا كدجب وجال بمي كفرے باز آ كرطواف بيت الله كرے كا۔ ندوجال كفرے باز آيا ندمرز اقادياني وجال نے ج کیا۔ چونکہ مح حدیث کے مطابق تی مح موجود کی نشانی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی مح موجود میں بلکه کا ذیب ٹابت ہوئے۔

یہ چند جموٹ ہم نے بطور نمونہ کے بیش کئے ہیں۔ درنہ مرزا قادیانی کی ایک ایک كتاب ميں سينتكڑوں مجموث جمع ہیں۔اگران كوايك جگہ جمع كرنا جا ہیں تو كئي ہزارتك نوبت باخ جائے گی۔ لیکن مقتل والوں کو یکی انبار نظرا سے گا۔ کی نے کیا خوب بی کہاہے۔ عاقل نون اك نقطه كافي لورخيس اس نون وفتر دي بے مقلال تول اثر نہ کردی بھر نی سرور وی

مرزا قادیانی کی جنوئی پیش کوئیاں

اس بحث سے پہلے کہ ہم مرزا قادیانی کی پیش کوئیوں کوجھوٹا فابت کریں۔ پہلے خود

مرزا قادیانی تی کے قلم سے لکھے ہوئے چھاکیاصول ملاحظ فرماکیں۔

ا۔۔۔۔۔ ''برخیال لوگوں کو واضح ہوکہ ہماراصد تی وکذب جا شچنے کے لئے ہماری پیش کوئی سے

بڑھ کرادر کوئی تھک استحان ٹیٹس۔''

۲۔۔۔۔۔ ''علاوہ اس کے جن چیش گوئیوں کو تھالف کے سامنے دعویٰ کے طور پرچیش کیا جاتا ہے

وہ ایک خاص طور کی روشی اور ہدایت اسے اندر رکھتی ہیں اور پلم لوگ حضرت احدیت میں خاص
طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر اکشاف کرا لیتے ہیں۔'' (از الدہ ہام میں ہم، بڑائن جسم ۲۰۰۰)

سا ۔۔۔۔ 'دعکن ٹیس کے خیوں کی چیش کوئیاں ٹی جا کئی۔''

( کشی نورس ۵ بزائن چههر۵)

''مکن نیس که خدا کی پیش **کوئی میں پچر خ**لف ہو۔''

(چشر سردت ۱۳۸۸ از آئن جسه ۱۹ (پشر سردت ۱۳۸۸ از آئن جسه ۱۹ (پشر سردت ۱۳ دیانی کی چش کرد "ان تین اصولوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک چش کوئی سر زا قادیانی کی چش کردہ جس کواس نے دشن کے سامنے بطور دموئی چش کیا ہو، اور پھر پوری ہوئی ہو۔ ہمارا دموئی ہے کہ دہ ایک شل بھی چائیں ہوا اور بقول اینے ذکیل اور رسوا ہوا۔ چنا نچہ (تریاق انتلوب می کہ انسان کا اپنی میں ہم کا کھیا ہے: "اور باوجود محرے اس اقرار کے بیات بھی طاہر ہے کہ کی انسان کا اپنی چش کوئی شی جمونا لکتا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر سوائی ہے۔"

پیش کوئی اوّل: بکروهیب

مرزا قادیانی کو ۱۸۸۱ء پس ایک الهام مواقعا۔ "بمر دهیب" اس الهام کی تشریح مرزا قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب پس کرتے ہیں۔ کھتے ہیں کہ: "فعدا تعالی کا ارادہ ہے کہ دہ دو مورش میر سے نکاح پس لائے گا ایک بحر موگی اور دوسری میدہ چنا نچہ بیدالهام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہوگیا ادراس وقت بقضلہ تعالی چار پسراس میوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الهام کی انتظار ہے۔"

مریدتا کید کے لئے مرزا قادیانی (خمیدانیام) تقم م ۱۱ بزرائن بنااس ۲۹۸) پر لکھتے ہیں کہ: "مقدریوں ہے کہ جمیری پہلے شادی ایک کواری حورت ہے ہوگی۔ پھر ایک بوہ ہے۔" ہم قادیانی است سے صرف بیروال کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک بوہ حورت تی جو است می مرزا قادیانی کا لکاح ان کے الہام کے مطابق ہوا؟ اور اس بوہ حورت کے خادید کا نام کیا تھا؟ اور کب فوت کو اور اور اس بوہ حورت کے خادید کا نام کیا تھا؟ اور کب فوت میں کہ اور کی الکی نشان موں کردے اس کو ایک برار روپید بطور انعام کے دیا جائے گا۔ ہے کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے دی کردے اور انعام وصول کرے لیکن شی جانا ہوں کہ کہ است کا جو کہ اور انعام وصول کرے لیکن شی جانا ہوں کہ کہ

نہ مخبر اٹھے گا نہ توار ان سے یہ بازو بیرے آزمائے ہوئے ہیں

دوسری چیش گوئی: کمه یامدینه پس مرول گا

( کشتی نور حس۵ا پخزائن چهاص ۱۱)

دومری جگه فریدتا کیدے لئے لکھتے ہیں کہ ''ہم مکہ ش مریں کے یامہ بیدش۔'' (البشر کاس ۵-استز کروس ۱۹ المقال میں) ۱۹

بية بن كوئى مى جمونى موئى مرزا قاديانى كا كمدش مرنا قود كنار كمدادر مديندى موامى نعيب ندمونى اور مرساقولا مورش، كروبال مى كوئى المحى جكد ندلى في قوده مى دستول والى جكسه فرمرزا قاديانى كوديس لامورش مدفون مونا جاسية قبار كيونكه ني كريم في فراس بين كه بي ویں مفن موتا ہے جمال وقات پاتا ہے۔ محرمرزا قاد بی کالاش کو قادیان لے جاکر دنن کیا گیا۔ اس سے بدی مرزا قادیانی سے کاذب ہونے کی کوئی دلیل جاہیے؟ تیسری پیش کوئی: طاعون اور قادیان

'' خدا قادیان کو طاعون کی جاتی ہے تھوظ رکھے گا۔ تاتم مجھو کہ قادیان ای لئے تھوظ کے گئے۔ تاتم مجھو کہ قادیان ای لئے تھوظ کو گئی کہ وہ خدا کا در ان اس استان ہے۔ اس ۲۲۹،۲۲۵ کی کہ وہ خدا کا در ان اس ۲۲۹،۲۲۵ کی مرزا قادیانی نے یہ چیش کوئی کر دی کہ قادیان جس طاعون ہرگز شاموگی۔ کس مرزا قادیانی کی چیش کوئی کر ان کا دیان کہ بھی طاعون نے دیا جا در مرزا قادیانی خود کلھتے ہیں طاعون نے درجھ اور مرزا قادیانی خود کلھتے ہیں کہ بھر طاعون کے دول جس جب طاعون زور برتھا میرالڑکا شریف بیار ہوگیا۔''

(حققت الوق م ۸۲ فزائن ج۲۲م ۵۸ ماشیه)

دوسری جگہ چیخ کر کھیتے ہیں کہ: '' میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہماری جماعت ہے اس طاعون کوافھائے۔'' ماہر کہ میں کہ ۔''

چۇتنى بىش كوئى: پىرمنظور كالڑ كا

'' پیرمحمنظور کے ہال اُڑکا پیدا ہوگا۔ پہلے بددی الی ہو کی تھی کدہ دائر لہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد ہونے دالا ہے ادراس کے لئے نشان دیا عمیا تھا کہ پیرمحرمنظور لدھیا توی کی بوی محری بیٹم کواڑکا پیدا ہوگا۔اس زلز لے کے ظبور کے لئے ایک نشان ہوگا۔''

(هيقت الوي ص٠٠١ حاشه بخزائن ج٢٢ص ١٠٣).

بی پیر محمد منظورات کا خاص مرید تھا۔ مرزا قادیانی کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ پیٹ کوئی بڑ دی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ گرخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے لڑکے کے لڑکی بیدا ہوگی۔ پھر مرزا قادیانی نے بیکھا کہ اس سے تعویر ابی مراد ہے کہ اس مسل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے۔ محر ہوا ہے کہ دہ عورت بی مرکی اور اس طرح بیا چیش کوئی بھی صاف جموثی لگی ناس مجدرت کا لڑکا پیدا ہوا اور نہی زلزلہ آیا اور ہوں مرزا قادیانی ذکیل ورسوا ہوئے۔ بیا نچے ہیں چیش کوئی: مولانا ثناء اللہ امرتسری اور قادیان

مولوی تا والله صاحب امرتسری کے قادیان آنے کی بابت رسالہ (اجاز احری ص سے، مولوی تا والله صاحب امرتسری کے قادیان جوام ۱۳۸۰) پر مرز قادیانی وجال نے تکھا ہے کہ: "وہ برگز قادیان جس تیمیں آئیں گے۔"

مرمولوی صاحب نے ۱۹۰ جنوری ۱۹۰۳ موقادیان کی کریے پیش کوئی ظام ابت کردی۔ چھٹی پیش کوئی: خواتین مبار کہ

"اورخواتین مبارکہ ہے جن میں ہے تو بعض کواس (هرت بیگم) کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی۔" (اشتہار مورویہ ۱۹۸۶ء، مجموعا شتہار است اس ۱۰۰۱)

یروں فی اسالهام کے بعد نہ کوئی نکاح ہوا نہ خوا تین مبارکہ یا نامبارکہ حاصل ہو کی اور نہ ادر لہ اس الهام کو چکے کا دریا۔ مگر اللہ نے مالا نکاح شاید اس الهام کو چکے کر دیتا۔ مگر اللہ نے نہ چاہا کہ جموث کو چکے کر دکھائے۔ کرد کھائے۔

ساتویں پیش گوئی:مبارک احمہ کی صحت

'' ڈائری ۱۷ ماگست ۷- ۱۹ء صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب خت تپ سے بیار ہیں اور بعض دفعہ بیہوش تک نوبت بینی جاتی ہے۔ ان کی نسبت آج البام ہوا تھول ہوگئی۔ نو دن کا بخار ٹوٹ کیا۔ یعنی دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ میاں موصوف کوشفادے۔''

(ميكرين تتبريه ١٩ه، تذكره ص ١٩٨٨ بليج سوم)

"براز کا ۱۲ ارتبر ۱۹۰۵ و کومع کے وقت فوت موکیا۔" (یکزین اکتوب ۱۹۰۵)

اس كي محت كاالهام غلط موار

آ تھویں پیش کوئی مولانا بٹالوی کا قادیانی مونا

مولانا محرحسین بنالوی کے متعلق مرزا قادیانی نے ایک پیش کوئی کررکھی تھی کہ ''ہم اس کے ایمان سے ناامیڈیش ہوئے۔ بلک امید بہت ہے۔ ای طرح خدا کی دی خبرو در ہی ہے کہ (اے مرزا) تھے پر خدا تعالی تیرے دوست محرحسین کا مقدوم طاہر کروے گا۔ سعید ہے ہی روز مقدراس کوفرا موش نیس کرے گا اور خدا کے ہاتھوں سے زعمہ کیا جاوے گا اور خدا تا اور ہے اور دشر کا زبانہ آئے گا اور گناہ پخش دیا جائے گا۔ ہی پاکیز کی اور طہارت کا پائی اسے بالکی کے اور شیم مباخر شیولائے کی اور معطر کروے گی۔ بیرا کلام بچا ہے میرے خدا کا قول ہے جو تھی تم ہیں سے زندہ رہے گا دیکے لیے گا۔''

(الإدامري س-۵،۱۵ تراش جواس۱۲۱)

الفاظ مرقومہ بالا سے صاف عمال ہے کہ مولوی جھ حسین بٹالوگ آیک ندایک وان ضرور مرزا قادیا نی پرائیان لے آئیں گے۔ مالاکھ بیپٹر گوئی بھی صاف جھوٹی ہوئی۔ عذر ..... مرزائی کها کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (استثناء ۱۳، فزائن ج۱ام ۱۳۰۰ عاشیہ) پر ککھا ہے کہ: دمعلوم نہیں کہ دہ ایمان (محمد حسین کا) فرعون کی طرح ہوگا یا پر تیز گاروں کی طرح۔''

جواب ...... بیتر بر ۱۸۹۷ء کی ہے۔ بے شک اس وقت مرزا تادیانی نے اس پیش گوئی کو دور کی میں ڈالا تعاریک الستعین کو دور کی میں ڈالا تعاریک کراس کے بعد جب کہ انہوں نے صاف ادر واضح الفاظ میں بوجی الشعین کردی ہے کہ جمید میں کا ایمان سعید لوگوں کی طرح ہوگا۔ جب اکداو پر کی عیارت جو ۱۹۰۳ء کی ہے میں موجود ہے۔ تو اب ایک سابقہ مردودہ تحریکو چش کر کے فریب دینا جیداز شرافت ہے۔ تو اب ایک سابقہ مردودہ تحریکو چش کرکے فریب دینا جیداز شرافت ہے۔ تو اب بیش کو کی کسی مرز ا

مرزا قادیانی لکستاہے کہ:'' غدا تعالیٰ نے جھے صرت کفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی اور یا بید کہ پانچ چیرسال زیادہ یا پانچ چیرسال کم اور جو ظاہر الفاظ وہی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چھہتر اور چھیاسی کے اعمرا ندر کی تین کرتے ہیں۔''

(همیریما بین احمد سرصیفیم می ۹۰ بزائن ج۲۵ می ۲۵۸ برخیقت الوقی ۹۷ برزائن ج۲۲ می ۱۰۰)

اب مرزا قادیاتی کی تاریخ پیدائش معلوم کرنا ضروری ہے۔ مرزا قادیاتی نے خودلکھا
ہے کہ:''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۵۰ء میں بولی۔'' (کتاب البریس ۱۳۳۱، بزائن ج۲ سرے ۱۸۵۷ء میں
دوسر اقرید سیے کہ ای کتاب میں آگے مرزا قادیاتی نے لکھا ہے کہ:'' ۱۸۵۷ء میں
۲۱ برس یا ۱۷ برس میں تھا۔'' (کتاب البریس ۱۳۳۱، بزائن جراس ۱۸۵۷)

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزا قادیانی کی یہ چش کوئی صاف جموفی ثابت ہوگئ اور یہ عظیم الشان نشان بھی مرزا قادیانی کے کذب کاعظیم الشان اور زندہ جاوید شہوت بن کیا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزائی سخت پریشان ہوئے۔ کیونکہ اس صاب سے اس کی عمر ۱۸ سال یا ۱۹ سال پنتی ہے اور چیش کوئی جموفی ثابت ہوتی ہے۔

مرزایشرالدین محود نے لکھا کہ: ''میری تحقیق میں مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۷ء میں ہوئی۔'' مگر پھر بھی عمر پیش کوئی موافق نہیں بنتی۔ پھر مرزایشرا تد ایم اے نے کہا کہ: ''معرت کی پیدائش ۱۸۳۷ء میں ہوئی۔'' (سرت المبدی صدوم می ۱۸۳۵ء نبر ۲۲۵م) پھرایک اور محقیق کی گئی کہ: ''پیدائش مرزا قادیانی کی ۱۸۳۵ء، ۲۲ افروری میں ہوئی۔ اس لحاظ ہے بھی ۲۲سال نہیں بنتے۔ پھر دلوی محملی لا ہوری نے مرزا قادیانی کی سیرے پر کتاب کھی جس کانام مجد واعظم رکھا۔ اس نے تحقیق کی کر حضرت کی پیدائش ۱۸۳۳ء میں ہوئی۔ ایک اوران کا مولوی تھااس نے تحقیق کی کر حضرت میں پیدا ہوئے۔ سوال بیہ ہے کہ اس کی تاریخ پیدا ہوئے۔ سوال بیہ ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش میں مرنے کے بعد اس قدر اختلاف کیوں دفیا ہوا؟۔ بیمی اس کے جموئے ہوئے ہوئے مرز کو کی خرد فیصلہ کریں مرز اقا ویانی سپچ میں یا ان کے چیلے؟ اور مرز اقا دیانی کا اپنا بیان کتاب البربیدوالاقوی ہے۔ کو تکہ بیاس کا عدالتی بیان ہے۔ اس کا عمر ۲۸ یا ۲۹ سال بنتی ہے۔ مرز اقا دیانی نے کھا ہے بیان ہے۔ اس عدالتی بیان کی دو سے اس کی عمر ۲۸ یا ۲۹ سال بنتی ہے۔ مرز اقا دیانی نے کھا ہے فاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو پھر ودسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار خبیں دہتا۔'' (چشہ مرف می ۱۳۳ ہز ان سے ۱۳۳ سے ۱۳۳)

دسوس پیش کوئی ..... یا نجوال از کا

ماہ جوری ۱۹۰۳ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی بوی حالمہ تمی ۔ مرزا قادیانی نے اپنی کاب (مواہب الرحمٰن ۱۹۰۳ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی بوی حالمہ تمی ۔ مرزا قادیانی نے اپنی کاب (مواہب الرحمٰن ۱۹۰۳ء ترزائن ۱۹۰۳ء) پر بیٹی گوئی کی کہ 'السحد للله الذی و هب لی علی الکبر اربعة من البنیین و بشرنی بخامس "سب تحریف خدا کو ہجس نے بھے بوصا ہے میں چارلا کے دیے اور پانچ یس کی بٹارت دی۔' افسوس کہ مرزا قادیانی کی مراد پوری نہ بوئی اوراس حمل سے مورود ۱۹۸۸ رجنوری ۱۹۰۳ء کولاکی پدا بوئی۔ جو مرف چند ماہ عمریا کر فرت ہوگی۔

اعتراض..... موجوده حمل کتخصیص نہیں تھی۔

الجواب ..... اس وقت حمل موجود تقااور زبان وشع حمل بھی قریب تفالید ابتذا بظاہر قریدای حمل سے لؤ کے کی دلادت مجمی جاتی ہے۔ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے تو بھی احمتر انف بحال ہے۔ کیونکہ اس کے بعد مرز اقادیانی کے کھر کوئی لؤ کا پیدائییں ہوا۔

گيارهوين پيش كوئى..... ۋى عبداللدآ تھم امرتسرى

یہ پی گوئی ہوی دلی ہے جس نے مرزا قادیاتی کو بہت بی دلیل کیا۔ یہ پیش کوئی ڈپٹی عبداللہ امرتسری کے بارے میں ہے۔ ۱۹۹۳ء میں امرتسر کے اندر مرزا قادیاتی کا عیسائیل کے ساتھ تو حید و تلیث کے موضوع پر مباحثہ ہوا۔ مباحثہ 10 ان تک ہوتا رہا۔ اس مباحثہ میں مرزا قادیاتی ہار کے اور اپنے مدمقائل پر آئے نہ پاسکے تو شرمندگی ا تاریخے کو تری دن ہے پیش کوئی کھڑ دی کہ: '' آج ترات جو جھے پر کھلا ہے وہ یہ کہ جب کہ جس کے بہت تفرع اور ابتال سے جناب الی ش دعا کی کرواس امر ش فیصلہ کراورہم عاج تیرے بندے ہیں تواس نے جھے نشان دیا گراس ہے جھے نشان دیا کہ اس بحث میں دولوں فریقوں ش سے جوفر اس محمد کوا تھیا دکر ہا ہے اور سے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور ایک خدا کو جھوڑ رہا ہے اور ایک خدا کا عاملے سے بنی فی دن ایک مہینہ لے کر لیمن کا ماہ تک ہادیہ ش گرایا جائے گا اور اس کوشت ذات پہنچ گا۔ بشر ملیک تن کا طرف رجوئ ذکر سے ادر جوض کی ہے ہادر سے خدا کو مات ہے اس کی مزت طابر ہوگا۔'

( بنگ مقدس ۱۸۸ ۱۸۹۸ افزائن ۱۲۹ س ۲۹۱)

اس پیش گوئی کی موید تشریح اسطے صفحہ پر مرزا قادیانی کی طرف سے ہیں درج ہے:

"میں اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیش گوئی جموئی کط بینی وہ فریق جو خدا کے زد کیے بجوٹ پر ہے

پندرہ ماہ کر جے بیس آئی کی تاریخ ہرجوئی کط بینی وہ فریق جو خدا کے زد کیے بجوٹ پر ہے

ہراکی سزاکی اٹھانے کے لئے تیارہوں۔ بھے کوڈیل کیا جادے۔ روسیاہ کیا جادے۔ بیرے گلے

میں رسا ڈال دیا جادے۔ بھے کو پھائی دی جادے۔ ہرا کیک بات کے لئے تیارہوں۔ اللہ جل شان نہ کی مسم کھا کر کہتا ہوں کہ خرور کرے گا۔ زبین وآسان آئی

میں براس کی باتیں نہ منظمی گی۔۔۔۔۔ بگر جس جموٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھواور شیطا نوں

وار بدکاروں اور نوٹی سے نیادہ و جھے لینٹی ترارود۔ " (جگ خدر س ۱۸۹۹ء باز تراس ۲۵۳۲)

الفاظ فہ کورہ بالا صاف ہیں کہ ڈپٹی عبداللہ آئی میں ۱۸۹۹ء ہے ۵اماہ مورور میں اللہ میں میں اللہ اسلام کے اگر فی طرف رجوں ۱۸۹۳ء ہے ۵اماہ مورور کے اس نہ ہوائی بیٹی گوئی کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ نہوں کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ کے ایک بیٹی کوئی کرنے میں مفتری علی اللہ کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ اللہ کو کہ کرنے میں مفتری علی اللہ کے کہ کو کرنے کی کرنے میں مفتری علی اللہ کے کہ کرنے میں مفتری علی اللہ کے کہ کو کھور کی کرنے میں موسلے کی کی اللہ کے کہ کے کھور کی کرنے میں مفتری علی اللہ کے کہ کو کے کہ کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کرنے میں مفتری علی اللہ کی کھور کی کھور کی کرنے میں مفتری علی اللہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کوئی کرنے میں مفتری علی اللہ کے کھور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے

تے اس لئے پوری نہ ہوئی اور میٹر عبداللہ اسم می کیا۔ مرز ائی عذر نمبر: ا

دو تعلم کی موت کی پیش گوئی ہماری ذاتی رائے تھی۔ اصل پیش گوئی عمی ہاویہ کا لفظ ہے اور پیشین گوئی عمی ہاویہ کا لفظ ہے اور پیشین گوئی کی کے دنوں علی عبداللہ کا ڈرتے رہنا اور شہر بیشر ہما گئے گھرنا۔ بھی اس کا ہادیہ ہے۔'' (منبیم انوار الاسلام سامہ جزائن جہ سس سے۔'' الجواب سے مرزا قادیان کی پیش گوئی کے الفاظ پر نظر ڈالوکس قدر زور ہے اور مرزا قادیانی کھیتے ہیں کہ: ''دنفس پیش گوئی تواس کی موت تھی۔'' (حققت الوق س الاما بیشر ایس کی موت تھی۔'' (حققت الوق س الاما بیشر ایس کی موت تھی۔'' (میسر کی الوسر کی موت تھی۔'' (میسر کی موت کا وعدہ تھا۔''

(افوارالاسلام صم بخزائن جوم ۵)

(انوارالاسلام مستا پختائن جهم ۲)

مرزائی عذرنمبر:۲

" عبداللدا تحم نے اس مجل میں ساٹھ سرآ دیوں کے سامنے نی کریم کو د جال کہنے

الجواب ..... اگراس وقت اس نے رجوع کر لیا تھا تو مرزا قادیاتی کواس وقت ای مجل شراعلان

الجواب علی اللہ توری ہوگی۔ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ اس لئے سری چش کوئی میں کوئی فرت ہیں

آئے گا۔ بلکہ بوری ہوگی۔ حالا تکہ مرزا قادیاتی کو مجمی یقین نہیں تھا کہ یہ بوری ہوگی۔ تب ہی تو

وظیفے کرائے اور دعا کی کیس اور واویلا کیا۔ وغیرہ! (سرقالم بدی صحابق میں کما مدوات نہر ۱۹۱۰)

مرزاجی اللہ ین محمود اس احتراض کے جواب میں کہ تیم کی دعا کمن تجو ل نہیں ہوتی۔ "

(الشنل مورى ارجولا كى ١٩١٠ء)

مرزائی عذرتمبر:۳

''فرتی سے مرادم ف عبداللہ آتھ ٹہیں۔ بلکہ تمام عیسائی ہیں۔' جیسا کہ مرزا قادیانی نے (انوادالاسلام ۴۰،۸۰۰زائن جامی ۱۸۰۴) عمل کھیا ہے۔

الجواب ..... مرزا قادیانی نے پہلے خودسلیم کرایا ہے کہ فریق سے مراد مرف عبداللہ آتھ ہے: "عبداللہ آتھ کے متعلق ہم نے شرطیہ پٹی گوئی کاتھی۔"

(ککبالبرین،۱۳ بروان ج۱۱س ۱۳ الله) بهرحال بیچش کوئی می صاف جموثی لکی اورمرزا کا دیانی بول رسوااور دلیل موسئه اور مرزا کا دیانی نے لکھا ہے کہ: «ممکن جیس کے خیول کی چش کوئیاں ٹل جا کس۔"

( مختلوس ۵۰۰ تن ۱۳۰۵ ( مختلوس ۱۹۰۵)

بارمویں پیش کوئی

 کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرد کر دکھاہے کہ کتوب الیہ ( لیٹن احمد بیک ) کی وخر کلال کو ہر ایک النع دور کرنے کے بعدای عاجز کے نکاح ش لائے گا۔''

" بدخیال اوگول کو داخیح ہوکہ ہمارا صدق وکذب جا پنجنے کے لئے ہماری پیش کو ئیوں
ہے بڑھ کرا در کوئی محک احتجان بیس ہوسکا ۔ "
جہ بست مرزا قادیائی نے اپنے سچایا جموعا ہونے کی یہ بہت ہی آسان کسوٹی مقرر کی تھی ۔ جس
ہے ان کا بچ جموت پر کھا جائے ۔ عمار پر بل ۱۸۹۲ء کوا تھ بیگ نے اپنی صاحبز ادی کا نکاح اپنے
ایک عزیز جناب سلطان محمر ساکن پی شلع لا ہور ہے کر دیا ۔ اب مرزا قادیانی کی الہا می چیش کوئی
ہے مطابق ۔

الف ..... ٢ رتبر ١٨٩٣ و تک محری بيگم كا سهاگ لث جانا چائي تھا۔ كر خداتعاتی نے مرزا قادیانی کی نظرید سے اے محوق میگر کا سهاگ اور ہا۔ (١٩١٧ س) مرزا قادیانی کی نظرید سے اے محقوقا رکھا۔ ١٩٣٧ و اس ١٩٣٩ و تک محدی بیگر نے بیدگی كازماند پایا۔ كرده مرزا قادیانی كالها می قالیا۔ کازماند پایا۔ كرده مرزا قادیانی كالها می بوا۔ تقریا توسیل کی محل میں موسدی عمر تقریاتوں با ١٩٣٩ و شرعول۔

ب..... سلطان محود کوایے خرے چو ماہ پہلے مرنا تھا۔ محر بشنل خداوہ اس کے عدی پس اور تک ذعر دیا۔

ج ..... احد بیک کواییند دامادی موت اورا پی بی کی پیدگی و بیکسی و کید کرم وا تھا۔ محروه ال سب کوفن و فرم چھو اکر کیا۔

خدائے تمام موافع دورکر کے اس مقیم خاتون کومرزا قادیانی کے نکاح میں لانا تھا۔ گر افسوس کہ خدائے اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی کوئی مدونہ کی۔ مرزا قادیانی نے بذات خود خاصی کوشش کی۔ گرنا کام رہے۔ بلآخر ۲۷ ٹرکی ۱۹۰۸ء کومرزانا کا کی دعمرد کی کا داغ جمزت، سیٹے میں کے کردنیا سے دخصت ہوگیا۔

ہ ..... جولوگ اس واضح معیار پر مرزا قادیانی کے می جموٹ کرنہیں جانے وہ بھول مرزا قادیانی بدنیال لوگ ہیں۔

٢ ..... عمرى بيكم سے نكاح كا ببلا اشتهار جومرزا قاديانى نه ١٠ رجولائى ١٨٨٨ وكو جارى كيا تعالى كى بيشانى يريقط ترفر مايا ـ پیش کوئی کا جب انجام ہویا ہوگا قدرت کل کا جب ایک تماثا ہوگا کی اور جموث میں جر ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت اور کوئی رسوا ہوگا

(مجوعداشتهارات ج اص ۱۵۳)

پیش گوئی کا انجام ۲۶ مرکی ۱۹۰۸ وکو (مرزاقادیانی کی موت کےدن) کل کرسب ے سامنے آ حما ۔ فقدرت حق کا عجب تماشا بھی اس دن سب نے دیکے لیا کہ بیس سال کی مسلسل دوڑ وحوب كوشش البام بازى اوريقين دبانى كے باوجودمرزا قاديانى محمرى يقيم سے محروم بو كے \_ يول ج اورجموث كافرن كمل كما بتاييكس كوعرت في اوركون رسوا بوا؟ كون جا لكلا اوركون جموما؟ مرزا قادیانی کلیت بین که "خداتهانی نے اس عاجز برظا برفرمایا کرمرزااحمد بیک ولد مرزا گال بیک بوشیار بوری کی وخر کلال انجام کارتبارے لکاح ش آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں مے اور بہت مانع آئیں مے اور کوشش کریں مے کہ امیانہ ہو۔ لیکن آخر کا راہیا ہی موگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ مونے کی حالت میں یا بوه كركاور برايك روك كودرميان ساخهاو سكاادراس كام كوشرور بوراكر سكا ـ كوكن يس جو (ازالدادبام ۱۳۹۸ فرائن جسم ۱۳۰۵) اس كوروك تنكيه" مرزا قادیانی محمدی بیکم کے بارے میں الہائی پیش کوئی کر بیکے تھے گراس کے اولیاء نے پیش کوئی کے علی الزعم رشتہ دوسری جکہ ملے کردیا تو مرزا قادیانی کے سینے پرسانپ لوٹ گئے۔ مرزا قادیانی نے لڑی کے پھو چاجناب مرزا علی شریک صاحب کو (جومرزا قادیانی کے بتی برادر اورسرمی تھے) لکھتے ہیں:"اب میں نے ساہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لاکی کا تكاح موف والاب ....اس تكاح كرش يك بر عضت وشمن بي - بلك بمر ع كيادين ك تخت وشن بير عيسا يُول كو بشانا جات بيس بندوة ل كوفش كرنا جات بين اورالله تعالى اوراس کے رسول کے دین کی کچے بروائیس رکھتے۔ ای طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پانتدارادہ کر لیا ہے کداس کوخوار کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ بدائی طرف سے ایک کو ارجانے گئے ہیں۔ اب محدو بهاليا الشرتوالي كاكام ب- اكرش اسكامون كالوضرور محص بها يكاور جات إن كم خوار موادريدروسياه مو خداب نياز ب-جس كوجاب روسياه كرب مرآب توجيعة م يس والناجا بع بين " خدامرزا قادياني بحوال كلفنل رحماني

نتیجہ ...... آ ہا محدی بیگم کے لئے مرزا قادیانی کی بیقراری بے پیٹی اوران کے اقرہاء کی ہے التھاتی وسر دمیری۔افسوں! ضواک دشن، رسول کے دشن، دین کے دشن، مرزا قادیانی کے دشن، التھاتی وسر دمیری۔افسار کے التی التی التی کا موقد فراہم کررہے ہیں۔گر خدا مرزا کی کوئی مددیس کرتا۔ مرزا اعلان کرتے ہیں کہ فیاس کتا۔ مرزا اعلان کرتے ہیں کہ اگر شدا تعالی نے انہیں نہیں مرزا اعلان کرتے ہیں کہ اگر شدا تعالی نے انہیں نہیں مرزا علیاں کو طرف نے انہیں نہیں۔

تیج ....... مرزا قادیانی نے سلطان محمد کی موت کواپنے صدق یا کذب کامعیار ضمرایا تھا۔ یعنی اگر سلطان محمد مرزا کی زندگی میں مرجائے تو مرزا قادیانی سچے ورند مجموبے کے مرافسوں کہ اس معیار پر مجمی مرزا قادیانی مجموبے میں ثابت ہوئے ۔ کیونکہ مرزا قادیانی ۲۷ مرئکی ۱۹۰۸ وکوخود چک بسے اور جناب سلطان محمد صاحب ان کے بعدا کرائیس سال تک زندہ سلامت رہے۔

(انجام آنخم ص ٣٢٣ فزائن ج الس٣٣٣)

نتیج ...... چونکد سلطان محمد صاحب کا انقال مرزا قادیانی کی زندگی میں قبیس ہوا۔ اس لئے مرزا قادیانی بقول خود ہر بدسے بدر تھہرے ادر ریجی خابت ہوا کہ بیٹی گوئی بقول مرزا قادیانی کے انسان کا افتر اءادر کسی مفتر می خبیث کا کارد ہارتھا۔ اگر بیرخدا کا سچادمدہ ہوتا تو ناممان تھا کیش جاتا۔ کیونکدرب فردا کجلال کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔ جو فض اتی موثی ہات کو بھی نہ سمجے۔ مرزا قادیائی اسے احتی کا خطاب دیتے ہیں۔

ک ..... "شیل باربار کہتا ہوں کو نسی پیش کوئی دابادا جمد بیک کی تقدیم ہے۔ اس کی انتظار کر دوراگر شیس بیا کردادراگر شیس جو کردادرائی کی در کردادر نسی مراساس لئے مرزا قادیانی کی دیگی میں احمد بیک کادادر نیس مراساس لئے مرزا قادیانی کی دیگی میں احمد بیک کادادر نیس مراساس لئے مرزا قادیانی کی سیات بالک سے لئی کرائی کردی ہوئی کوئی پوری نہیں ہوگی ادر میری موسد آجائے گی۔ میں استدلال کرتے ہوئے مرزا قادیانی کلمے میں استدلال کرتے ہوئے مرزا قادیانی کلمے بین دوری کردی اللہ نے بھی کوئی فرمائی ہوئی ہوئی۔ استدلال کرتے ہوئی گوئی فرمائی ہوئی ہوئی۔ بین دوری کردی گادر نیز صاحب ادلاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے۔ "یہ تیزوج و یولد له " بینی دو کے موجود ہوئی کر سے گادر نیز صاحب ادلاد ہوگا۔ اب ظاہر

ے کرترون اوراولا وکا ذکر کرنا عام طور پر مقعود نییں۔ کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خوتی نییں۔ بلکہ ترون سے مراد خاص ترون ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد خاص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی چیں گوئی ہے۔ کو یا اس جگہ رسول التعلیق ان سیاہ ول محرول کو ان کے شہات کا جواب وے رہے ہیں کہ یہ یا تی ضرور پوری

ہوں گی۔''
جوں گی۔''
مرزا قادیانی کو اس خاص ٹکان اور خاص ادلاد سے الشرق آن نے ہمیشہ مردم رکھا۔ جس
تجہ ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کو اس خاص ٹکان اور خاص ادلاد سے الشرق آن نے ہمیشہ مردم رکھا۔ جس
سے قابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے آخ موجود ہونے کا دھوی فلط ہے اور بیرکہ آئے خضر سے لگا کے پیش
سے کا بار ہماد ق بیس آتی ۔ آئی مرح الگا کے کا دران کا دواران کی اور ان کی ان ان کی تاریخ کے ہارے میں مرزا قادیائی نے کھا ہے کہ اس جگر رسول الشکالیات ان کے تقریب کے مرد کی کریں گا مرد اور کی ہوں گی۔
ان سیاہ دل محرول کو ان کے جہا ہے کا جو اب دے دے کہ بیر با تیں ضرور اور کی ہوں گی۔

حبیہ..... اس پیش کوئی کے متعلق ہم بہت بحث کر بچے ہیں۔ مزید چندایک الہام جوٹھری پیگم کے متعلق ہیں درج کرتے ہیں۔ چنانچ چم بی جس الہام ہیہے۔ 9..... ''کندبوا باتنا وکانوا بها یستهزون فسیکفیکهم الله ویردها الیك لا تبدیل لکلمات الله ان ربك فعال لما یرید انت معی وانا معك عسی ان یبعثك ربك مقاماً محمودا ''یخی انہوں نے بماری نشانوں کوچٹا یا اور پہلے نے لمی کررہے تھے ہو خداتوائی ان سے سب کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس کی اس لڑکی کوتمهاری طرف والی لائے گا کوئی ٹیس جوخدا کی ہوتا کی ہوتا کے سیرا ربوہ قادر ہے کہ جو چاہے وقی ہوجاتا ہے۔''

(آ ئىندكمالات اسلام ص ٢٨١، ١٨٨ فرزائن ج ٥ص ٢٨٧، ١٨٨)

٠١ .... ٢٠ ميرى اس پيش كوئى مين ايك نيس بلك چهدو عين :

اقل ..... كاح كوفت تك ميراز عده ربار

دوم ..... کاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا بیتنی زعدہ رہا۔

سوم ..... پرنکان کے بعدال لاک کے باپ کا جلدی مرنا جو تین بری تک نبیل پنچ گا۔

چارم ..... اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا۔ غ

بي ال وقت تك كريس ال الاكار كرول ال الركى كاز عرور ال

عظم ..... گھرآ خربی کہ بیوہ ہونے کے بعد تمام رسموں کو تو اُکر بیج بخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے تکاح میں آتا۔

اب آپ ایمان سے کہیں کہ کیا ہے ہا تھی انسان کے اختیار میں ہے اور ڈرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیس - کیا اسی پیش کوئی تج ہونے کی حالت میں انسان کا فعل ہوسکتا ہے۔''

(آ ئينه كمالات اسلام ص٣٦٥ بنز ائن ج٥ص اييزا)

ایک اور الهام مرزا قادیانی کا سنے! کتے ہیں کہ: "فدانے جھے کہا ہے کہ ہم نے تیرا نکاح جمدی بیگم کے ساتھ کردیا۔ الهام بیہے۔ "انا زوجنا کھا" (تذکرہ سمبر بلی می) اا۔۔۔۔۔ ہم نے تیرا لکاح اس سے کردیا اور بیکی عبارت مرزائیوں کے قرآن مینی (تذکرہ ص-۲۸ بلی سرم) پر بھی موجودہے۔

بتیجه ...... مرزا قادیانی اس پیش کوئی میں دوسری پیش کوئیوں کی طرح جمونا لکلا اور بیپش کوئی جس کوائی معدادت کا نشان طبح التحق اس کے جموٹے ہوئے کا داشتے اور کھلا نشان طبت ہوا اور اس پیش کوئی میں چھ دو کر جموث ہوا کوئی ایک دوئی بھی اس کا سپا اس پیش کوئی میں چھ دو کر جموث ہوا در مرزا قادیانی ۲۲ رئی ۱۹۰۸ اوکوئیری بیگم کے فراق میں چل با۔اس کا حریف طابت تیس ہوا اور مرزا قادیانی ۲۲ رئی ۱۹۰۸ اوکوئیری بیگم کے فراق میں چل با۔اس کا حریف

سلطان مجر جوهری بیگم کا خاد تر تھا جس کو برطابق پیش کوئی مرزاا (حائی سال بیس مرتا تھایا کم از کم مرزا تادیانی کی زعر کی بیس مرتا تھا بیتہ حیات رہا اور مرزا تادیانی کے زعر نے کے چالیس سال بعد کلی زعر در اور بیتی کے برائے کہ اور مرزا تادیانی کے زعر در ایس کے کذب کا کھلانشان اور مند بول جوت تھی۔ ۱۹۲۵ء بیس بھالت اسلام فوت ہوئی۔ بس خدا کو منظور تی بیلی تھا کہ اس دجال کو ذکیل ورسوا کیا جائے۔ اس کے بعد بیس مرزائی حظرات کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے کذاب اور دجال انسان کو کہ جس نے انبیاء کو گالیاں دی ہوں اور جس کا کریکش دجال انسان کو کہ جس نے انبیاء کو گالیاں دی ہوں اور جس کا کریکش بیا ندھ کر اپنا ٹھا یا جہتم بتالیا ہو۔ ایسے فقص کو چھوڑ دیں اور امام الانبیاء خاتم الانبیا حقاقت کے رہتان عظیم ہوجا تیس سے دن قبل سوانہ ہوں۔ اب بیس آپ حضرات کے سامنے اس ختم نویت کے ڈاکومسیلہ پنجاب مرزاغلام احمد قادیانی کذاب ودجال کی سیرت وکر کیکٹر پر چھوالہ بیت کے ڈاکومسیلہ پنجاب مرزاغلام احمد قادیانی کذاب ودجال کی سیرت وکر کیکٹر پر چھوالہ جات اس ختم ہوجائے۔

## مرزا قادیانی کی ذات پرایک نظر

نمبر:ا....مرزا قاومانی کانسب نامه

''اب میرے سوائح اس طور پر ہیں کہ میرانام خلام احمد میرے والد کا نام خلام مرتعظی اور دا داصا حب کا نام گل محمد صاحب تھا اور جیسا کہ بیان کیا مجیا ہے کہ ہماری توم شک برلاس ہا در میرے بزرگو کے پرائے کا غذات سے جواب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس ملک ش سمرقدے آئے تھے۔''

نمبر:۲.....پيدائش بي دجالي روپ ميس

اس كرساته ايك رئي پيدا موگى جواس (مرزاقاديانى) سے پہلے لكلے گا درده اس كے بعد نكل گا درده اس كے بعد نكل گا درده اس ك بعد منظ گا در اس كامر وفتر سے بيدا موگى كه پہلے مر نكلے گا در پيرا دراس كے بيروں كے بعد بلاتو قف اس پسر كامر نكلے گا دجيسا كرميرى ولا دت اور ميرى توام به شيره كى اى طرح ظهور ش آئى " (ترياق التلوب س ۱۵۸ بخزائى ج ۱۵ سر ۱۳۸۳، ۲۸ مىرى توام به ساره مىرى توام به ساره

" من توام پيدا مواتها اورمير ب ساته ايك لا كونتي جس كانام جنت تها اوربيالهام كه

"ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة "جوآ ح منى يرك پهلى براين احمدير ٢٩٣٣مى ورج ب اس من جوجنت كالقط ب اس من يراك الميف اشاره ب كرووال كى كرجو ير ب ساتھ پيرابوكي اس كانام جنت تمااوريال كامرف سات ماه تك فقوم كرفوت بوكي تحى " (ترياق الحسوب ١٥٥ مام ١٥٥ من ١٥٥ من

نمبر به ....مريم سيعيل

"اس مریم (مرزا قادیانی) شن خداقعالی کی طرف سے روح پھوکی گی اور روح پھوکی گئی اور روح پھوکی گئی اور روح پھوکٹنے کے بعداس مریم سے چیئی پیدا ہوگیا۔۔۔۔۔کیونکہ ایک خالت کا گذرااور پھر جب وہ مر بی حالت خداقعائی کو پشدا گئی آو پھر چھے شراس کی طرف سے ایک روح پھوکٹنے کے بعد شرم کی حالت سے تی کر کھیٹی میں گیا۔"
پھوکی گئی۔اس روح پھوکٹنے کے بعد شرم کی حالت سے ترتی کر کھیٹی میں گیا۔"

(خمير يرايين الورير حديثجم ص ٩٨ ، فزائن ج١٣٠ ا٣١)

نبر:۵....خداسے نہانی تعلق

"اور در حقیقت میرے ادر میرے خدا کے درمیان ایسے باریک داز ہیں جن کو دنیا میں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہائی تعلق ہے جو قائل میان میں۔"

(پراہین احدید صدیقیم ص ۱۲ ، نزائن ج ۲۱ ص ۸۱)

نمبر:۲....رجولیت کی طاقت

" حضرت سی موجود نے ایک موقد پرائی حالت بی طا برفر ماتی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ مورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا ظہار فرمایا سیجنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔" (معلای قرمانی میں المرک نے نبر ۱۳۳۷)

نمبر: ٤ ..... دس ماه حالت حمل

"جمیرها لم تغرایا کمیااور آخری مهید کے بعد جودس مینیے سے زیادہ نیس بھے مریم سے سے منا دہیں۔ جمیر مریم سے منایا عینی بنایا کمیارور دورور کموری طرف لے آئی۔" (سٹی فرحس ۱۹۸،۴۷ برائن ۱۹۸،۵۰ ماره) مراه ماره) نمبر : ۸ .....عض سے بچیہ

"بابوالى بخش چاہتا ہے كہ تراجين ديكھ ياكى پاليدى اور تا پاكى باطلاع بائے مگر خدا قدائى تخفير اسى انسانات وكھائے گا جومتواتر ہوں كے اور تھ ميں چش جيس ملكدوہ كيد بن كيا ہے۔ايدا بي جو بحول اطفال اللہ ہے " (ترجيقة الوق م ١٩٤٣، خواتن ٢٩٨٠) اب حرید کچھوضاحت کی خرورت نہیں۔ والہ جات سے روز روثن کی طرح واضح ہے کے مرزا قادیاتی عورت تھے اور مرزا قادیانی کوئل ہو گیا اور چسے عمل ہوا حوالہ جات سے طاہر ہے۔ ماشا واللہ ایس مرزائیوں کے نبی ہیں۔ نمبر ۔ وسسہ جائے فقرت

ے نرک کرم خاکی ہو

کرم خاکی ہول میرے بیارے ندآ دم زاد ہوں ہول بشرکی جائے فرت ادر انسانوں کی عار

( يرابين احديد حديثم ص ٩٤، فزائن ج ١٢٥ م ١٢١)

مرزا قادیانی مسلمد كذاب بنجاب كتيت بین كديس آدم كی ادلاد سے نيس بول راكر آدم كی اولاد سے نيس تو نی كيے بن كيا؟ - جكر جتنے ني آئے بین آدم عليد السلام كی اولاد سے مسلم الله علی اولاد سے م تھے انچما اگريية دم كی اولاد سے ہے واس نے جموث بولا ہے۔

اور جموث ہولئے والا دجال تو ہوسکا ہے۔ لیکن نی نی بین ہوسکا۔ تو بقول ای دجال کے اس کی کی بات پر جمی اعتبار نیس رہتا اور ان الفاظ کو کہ ہوں بشری کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ ان الفاظ کی تشریح مرز ائی خود عی کر دیں کہ وہ بدن انسانی میں سے کون سامتام ہے جو مرز اقادیا نی مسیلہ پنجاب نے اپتالقب پند کیا ہے؟ ہم اگر عرض کریں گے و شکایت ہوگ۔ مرز اقادیا نی مسیلہ پنجاب نے اپتالقب پند کیا ہے؟ ہم اگر عرض کریں گے و شکایت ہوگ۔ و کیکھن کھول کر

تیم کا تیرے نشانہ کون ہے ر:•ا...... کین کاواقعہ

"بیان کیا جھ سے والدہ صاحب نے کہ ایک دفیہ حضرت (مرزا) قادیا فی ساتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا آوریا فی ساتے تھے کہ جب میں بچری تھا آوریل کی اور میں گھر میں آیا اور بغیری کی جس کے بعد کی جس کے بعد کی جس کے بیتن میں سے سفید بورا (چینی) اپنی جیبوں میں بحرکر ہا ہر لے حمیرا اور راستہ میں ایک مفی بحر کرمنہ میں ڈال فی لیس بھر کیا تھا ہمرا دم رک کمیا اور بدی تکلیف مولی کے بیک معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا مجھ کر جیبوں میں بحرا تھا دہ بورا نہ تھا بلکہ پہا ہوا میں کہ کے کہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا مجھ کر جیبوں میں بحرا تھا دہ بورا نہ تھا بلکہ پہا ہوا میں تھا۔"

نمبر:اا....مقاوه کی ٹوٹنی

"دا كر مجى اتفاق سے ان سے (مرز اغلام احمد قادیانی کے دالد غلام مرتفیٰ سے ) كوئى دریافت كرتا كرمرز اغلام احمد كهال ہے؟ تو دوم پرجواب ديتے تھے كم مجد بس جاكرسقاد وكي ثوثي ش طاش کرو۔ اگردہاں ند لے تو ماہی ہوکروائی مت آنا۔ مجد کے اعد چلے جانا اوروہاں کی کوشہ ش طاش کرنا اگر دہاں بھی ند لے تو پھر بھی نا مید ہوکر وائی لوث مت آنا۔ کی صف ش دیکنا کہ کوئی اس کو لیے شرکھڑ اکر کیا ہوگا۔ کوئلدواتو زعرگی ش مراہوا ہے اورا گرکوئی اے صف ش لیے شد دے تو وہ آگے ہے ترکت بھی ٹیس کرےگا۔''

حطرت کی موجود کے مختر حالات م ۱۷ مرتبه معران آلدین (عراحمه کی) ملحقه-(براین احمد چارچه می قدیم)

نمبر:١٢....مرزا قادياني كروني كعاف كاطريقه

" معزت سے موجود علیہ الصلوة والسلام جبآ پ اشتے تو روثی کے گلاول کا بہت سا چورہ آپ کے سامنے سے لگا۔ آپ کی عادت تھی کروٹی تو ڑتے اور اس کے گلاے کرتے ما جاتے۔ پیرکوئی گلوا اٹھا کر مند میں ڈال لیتے اور ہاتی گلوے دسترخوان پرد کھے دہے۔ معلوم بین معزت سے موجود علیہ الصلاة والسلام الیا کیول کیا کرتے ہے گرکی دوست کھا کرتے کہ معزت صاحب بیر تلاش کرتے ہیں کہ ان کی روثی کے گلاول شی کون سامنے کھی کرنے والل ہے اور کون سا جہیں۔ "در زامحود احراق والی کا خطر جد مندوج اخبار الفضل قادیان سامنے کہ کردور سرمانی کا خطر جد مندوج اخبار الفضل قادیان سامنے کو مدود سام ملی 1978ء۔ شامیری المبدی حصد دم میں 1978ء۔ شامیری المبدی حصد دم میں 1978ء۔

نمبر:١٣....مرغوبات مرزا

آپ کوٹیرٹی سے بہت بیاد ہادم خم ہول می خرصسے آپ کو گی ہوئی ہے۔ اس زبانہ ش آپ کئی کے ڈھیلے محض وقت جیب میں می رکھتے تھے اور ای جیب میں گڑ کے ڈھیلے می رکھ لیا کرتے ہے۔'' (حریث کی موہد کے فشر مالات کمتے ایون سی مدا

نمبر:۱۵.....افحون

افیون دواکس میس کورت سے استعال ہوتی ہے۔ صرت کے مودو علیہ السلام (مرزا کا دیانی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک دہ نصف طب ہے۔ اس دواک کے ساتھ افیون کا استعال بطور دوانہ کہ بیلور نشر کی رنگ میں بھی کا تل اعتراض میں ہم میں ہم ہم اسکے ایک فضل نے ملم کے ساتھ یا بغیر علم کے ضرور کی نہ کی وقت افیون کا استعال کیا ہوگا۔ حضرت سے موجود علیہ السلام نے تریاق الجی (دوا) خدا تعالی کی ہدا ہت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا ہزو افعون تھا اور میدوانسی قدراور افیون کی ذروی کے بعد حضرت خلیف افران کی میں کو صفور (مرزا کا دیا فی چھاہ سے ذاکھ تک دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوت استعال کرتے رہے۔"

(مغمون مرزامحودا ترمند عداخبار النستل ج عانبر ۲ بمورید ۱۹ رجولا کی ۱۹۲۹ م بحواله تا دیانی زیب) نمبر: ۲۱ ...... انگلی برچهری مجهیر دیتا

"فاكسار (مرزابشراحمه) كے مامول و اكثر محد اساعيل صاحب في جھ ہيان كيا كدا كيد وفعد كھر ش اكي مرفى كے چوزے كو ذخ كرنے كى ضرورت چي آئى اور اس وقت كھر شى كوئى اور اس كام كوكر نے والاند تھا۔ اس لئے حصرت (مرزا قاديانی) اس چوزہ كو ہاتھ ش لے كرخود و ذئح كرنے كيے كر بجائے چوزہ كى كرون پر چھرى چير نے كفلطى ہا ہى اللى كائ دائى۔ جس سے بہت خون بہ كيا اور آپ تو بو كرتے ہوئے چوزہ كوچوز كراٹھ كھڑ ہے ہوئے اور پھروہ چوزہ كى اور نے وزئح كيا .....حضرت مرزا قاديانى نے چونكہ كي جانورو غيرہ وذئح نہ كے تتے اس لئے بجائے چوزہ كى كردن كے تكلى كي چورى چيرى ہيرى۔"

(سيرة المهدى حصدودم صيم مروايت فمبرك ٢٠٠)

نمبر: ١٥ ..... دايال باتھ

"دیان کیا جی ہے مرزاسلطان اجر صاحب نے بواسط مولوی رہم بخش صاحب ایک اور اسلامولوی رہم بخش صاحب اور ایک اور ایک اور ایک اور کے اور اسلام ایک اور کے اور کی کھڑی ہے گر گئے اور اسلام ایک اور ایک باز و پر چوٹ آئی ۔ چنا نچی آخر عرکک وہ ہاتھ کرور دہا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ فراتی تھیں کہ آپ کھڑی ہے اس سے اسٹول رکھا تھا وہ الٹ کیا اور آپ کر گئے اور وہ کی بڑی ٹوٹ کی اور یہ ہاتھ آخر عرکک کرور دہا۔ اس ہاتھ سے آپ احداد مدیک اور وہ کی جہ کے ایک کرور کہا۔ اس ہاتھ سے آپ احداد مدیک اور وہ کی جہ کے باتی کہ نماز میں

سمجی آپ کودایاں ہاتھ یا ئیں ہاتھ کے سہارے سے سنجالنا پڑن تھا۔'' (سیر قالمیدی حصیاق اس ۱۲۸، ۱۲۸، روایت تبری ۱۸۷)

تمبر:۱۸.....دندان مبارک

"دعدان مبارک آپ کے (مرزاظام احدقادیانی کے) آخرعرش کی خراب ہو گئے تھے لینی کیڑ ایمش ڈاڑھوں کولگ کیا تھا۔جس ہے بھی بھی تکلیف ہوجاتی تھی۔ چنانچہ ایک وفعہ ایک واڑھ کا سرایسا نوک وار ہوگیا تھا کہ اس سے زبان بھی زخم پڑھ گیا۔ توریق کے ساتھ اس کو محسوا کر برابر کروایا تھا۔ محر بھی کوئی وانت لکلوایا نہیں۔ مسواک آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔" (شایددیے ش)شروع کی ہوگی ورند کیڑ اندگانا۔ مؤلف!)

(سيرة المهدى حصدوم ص ١٢٥، روايت نمبر ٢٢٨)

نمبر:۱۹....چیثم نیم باز

"مولوی شرطی نے بیان کیا کہ (باہر مردوں میں بھی مرزا قادیانی کی بیدعادت تھی کہ آپ کہ مولوی شرطی نے بیان کیا کہ دفتہ مرزا قادیانی مع چند خدام نے فوقو کھوانے گئے تو فو کھوانے گئے تو فو کرافرآپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ڈراآ تکسیں کھول کر کھیں۔ورند تصویرا تھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفتہ تکلیف کے ساتھ آئی کھول کو کچھے کھول بھی محمر وہ مجرای طرح اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفتہ تکلیف کے ساتھ آئی کھول کو کچھے کھول بھی محمر وہ مجرای طرح مرح کے اس کے کہندہ میں کہندہ میں کے اس کے اس کے کہندہ کی کہندہ کی کہندہ میں کے اس کے کہندہ کی کہندہ میں کے اس کے کہندہ کی کہندہ کی کہندہ میں کے اس کے کہندہ کی کہندہ کر کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ

نمبر: ۲۰..... لباس مرزا

دو جرایل آور کا میاک آخری پندسال بالک گرم وضع کائی کار بتا تھا۔ یعنی کوف اور مدری اور پاجامہ گرمیوں میں بھی گرم رکھتے تھے اور بیطالت طبع کے باعث تھا۔ سردی آپ بو موافق ندھی۔ اس لئے آکٹر گرم کر چرے رکھا کرتے تھے۔ البتہ گرمیوں میں بیچ کرتا ململ کر دہتا تھا۔ بیا کہ مرح کر جو آبا برجائے وقت بی بہنچ او۔ تھا۔ بیا گرم کرتے کے صدری گھر میں آکٹر بہنے رہے۔ گرعو آبا برجائے وقت بی بہنچ او۔ سردی کی زیادتی کے دنوں میں اوپ نئے دودووکوٹ بھی بہنا کرتے۔ بلکہ بحض اوقات زیادہ سردی میں دو جرایل آپ سردیوں میں استعال فرمائے اور ان برسم فرمائے۔ بعض اوقات زیادہ سردی میں دو دو جرایل آب ہو تھا لیتے گر بار ہاجراب اس طرح بھی لیتے کدوہ بیر تک میک نہ جراب کسی میں ہو سرا آھے لگا رہتا اور کمی آبک جراب سیومی دوسری الئی۔

اسیومی دوسری الئی۔

(سرج المبدی صددہ میں ۱۲ میں مدام میں ایک الدوائے۔

نمبر:۲۱....الخيبن كاج مين الثي جراب

(سيرت المهدى حصدوم ٥٨ ، روايت نمبر ٣٤٥)

نمبر:۲۲....التي كرگابي

''ایک دفعہ کوئی قض آپ کے لئے گرگا بی لے آیا اور آپ نے پہن بی ۔ مُراس کے الئے اور آپ نے پہن بی ۔ مُراس کے الئے اور سید سے پاکس کے الئے اور سید سے پاکس کے شاخت کے لئے نشان لگا ویے تھے۔ شل نے آپ کی مجولت کے لئے الئے سید سے پاکس کی شناخت کے لئے نشان لگا ویے تھے۔ ہم اللہ میں محالا اللہ سید سے پہن لیتے تھے۔ '' (میرة المهدی حصالا لی محددی کے بلن کوٹ بیس میں ممبر ، ۲۲۳۔ ۔ مصلاری کے بلن کوٹ بیس

'' ہار ہاد یکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڈ کردوسرے بی بٹس گئے ہوتے تھے۔ بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کا جول بٹس لگائے گئے دیکھے گئے۔'' (سیرة العبدی حصددم ص ۱۲۱،روایے نبر۴۴۳) تمبر:۲۴۲.....

"اگرایک جراب کہیں سے مجھٹ جاتی تو کس جائز رکھے ..... جوتی اگر تک ہوتی تو ایڈی بٹھا لیتے" (بر قالم مدی حسددم سے ۱۲۸،۱۲۸،روایے نبر ۱۳۸۳) نمبر: ۲۵۔....گھڑی و کھنا

''یمان کیا جھے مے همبرالله صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ کی فض نے حضرت کو ایک جینی گھڑی تخد دی۔ حضرت کو ایک جینی گھڑی تخد دی۔ حضرت صاحب اس کورد مال میں ہائد ھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجی نہیں کا کے سختے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہند سے لینی عدد سے من کروقت کا چھڑی نگا کے بعد سے اور مخد سے بھی گئتے جاتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیاں کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح وقت ٹارکرنا جھے بہت تی بیارا

(ميرت المبدى حساق ل ص ١٨٠ دوايت فمبر ١٧٥)

معلوم ہوتا تھا۔''

نمبر:۲۶....مرزا قادیانی اور کثرت پیثاب

'' جھےدومرض دائمن گیر ہیں۔ آیک جٹم کے او پر کے حصہ میں کہ سرورداوردوران سراور دوران خون کم ہوکر ہاتھ بیر سرو ہو جانا ، نبش کم ہو جانا اور دوسرے جسم کے بیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کوت سے آنا اورا کو دست آتے رہنا۔ بیدونوں بیار پال قریب تیس برس سے ہیں۔'' (تیم دفوت سے ۱۸ بڑوائن جامی ۲۲۰ (تیم دفوت ۸۲ بڑوائن جامی ۲۲۰)

تمبر:۲۷....مود فعه پیثاب

'' میں ایک وائم المرض آ دمی ہول ..... بیشہ در دسر اور و در ان سر اور کی خواب اور تشخ دل کی بیاری و درہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیٹس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیرہے اور بسا اوقات سوسو د فعدرات کو یاون کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر حوارض ضعف فیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل صال رہتے ہیں۔''

(خميرادليين نبرس المرائن ج ١٨٠٠ ١٥٠١)

نمبر:۲۸....

" بمحصر من ذيا بيلس كسب بهت لكيف تحى كى دفعه سومرتبدون بين بيشاب آتا تفا-" (نزدل كى م ٢١٣، فزائن ١٨٥، ١١١، فيمريرا بين احمد يرهم م ١٠٦، فزائن ١٨٥، ١٧٥، هيتت الوقى ١٢٤٣، فزائن ج٢٨٨، ١٤٧)

مرزائيول سے ايک سوال

میدانسان کا بچرتها یا میولی کمیشی کا دافر نینک؟ قادیان کی میولی کمیشی کوچونوکا کے لئے دافر نینک کی ضرورت ند ہوتی ہوگا۔ جہال ضرورت پڑتی مرزا قادیانی کو بلاتے کہ آ کا پیشاب کرجا کا داور بے دوبال تیرے سے کیا کہنے۔مرزائیوں کومبارک ہو۔اب اس کی محضر تشریح شاعرائی سنت اللہ وند میا حب فشر کی زبانی بنجالی اشعار میں ملاحظہ کیجین:

ناکے کچھ پچیاں دے واگوں مڑ مڑ کے گڑ بھی کھا برا می کھھدے نے مرزا صاحب نوں پیٹاپ زیادہ اعرا می مٹی دے ڈھیلے گڈ بھی کچھ جیاں دیچ رکھی را ہندا می کھری بھل کے مٹی دے روڑے گڑ سبچھ کر مندوچ یا بھا می گڑنال پیٹاب کایا ہے لاحسول ولا لاحسول ولا ایوں کس نے تی بنایا ہے لاحسول ولا لاحسول ولا

تمبر:۲۹....مراق مرزا

منبر: ۳۰....مصروفیت اورمراق

''میرا تو حال یہ ہے کہ دو بیار ہوں ہیں ہیشہ جٹلا رہتا ہوں۔ تاہم آج کل کی معروفیت کابیحال ہے کہ رات کو مکان کے ورواز ہے بند کر کے بدی پوی رات تک بیشااس کام کوکرتار ہتا ہوں۔ حالانکہ ذیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے اور دوران سرکا ور دزیادہ ہوجا تا ہے۔ تاہم ش اس ہات کی پروائیس کرتا اوراس کا م کو کئے جا تا ہوں۔''

( ارشادم زامنددجا خبارالحكم قاديان ج ۵ نبر ۱۶ مودو ۱۳ اراكو برا ۱۹۰۱م پلوگات ج ۲۰۰۳ ( ۳۷ ) نمبر : ۲۰۰۱ .....

''باوجود یکہ جھے اسہال کی بہاری ہے اور ہرروزگی کی دست آتے ہیں ہمرجس وقت پاخانے کی بھی حاجت ہوئی ؟ اسی طرح سے پاخانے کی بھی حاجت ہوئی ؟ اسی طرح بخت بین اور اسی موتا ہے کہ بھی کیوں حاجت ہوئی ؟ اسی طرح بحب روثی کھانے ہوئے گئی مرتبہ کہتے ہیں تو بدا جر کر کے جلد جلد چند لقے کھالیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روثی کھاتا ہوں کہ جھے پید ٹیس ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھا رہا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔'' (ایعنی پیشاب کرنے کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔'' (ایعنی پیشاب کرنے کی طرف لگونون المؤلف!)

نمبر:۳۲ .... مراتی نی نبیس موسکتا

ا...... مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آسان پراٹھائے جانے کے عقیدہ پر کھتا ہے کہ بیہ بات تو بالکل جمونامنصوبہ ہے ادریا کسی مراتی عورت کا دہم ''

(كاب البريم ٢٣٨ فرائن جهام ١٧٢ ماشيه)

۲..... ڈاکٹر شاہنواز مرزائی رسالہ رہے ہے اگست ۱۹۲۷ء پر راقم ہے کہ ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ابت ہوجائے کہ اس کو ہسٹریا یا بالی لیا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تر دید کے لئے کہا اور ضرب کی ضرورت ٹیس رہتی رکھ تک ہے ایک ایک چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کوئٹ وہن سے اکھیڑدیتی ہے۔''

س ..... "نى يس اجما كى توجد بالاراده موتا ب مندبات يرقا يوموتا ب-"

(ر يونوبايت مادم کې ۱۹۲۷م)

(شرح اسباب والعلا مات امراض مصنف بریان الدین تیس بحوالد قادیانی ندیب) ۲ ..... ۲ مثلاً: مریض صاحب طم بوتو تغییری اور هجرات و کرامات کا دعوی کرتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے ادراد گول کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' (اکبیراعظم جلداق ل س ۱۸۸) نمیر میں سوسو تعلیم میں : ا

" میں ہے نمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چوسات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے تو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن وجد بیث اور چند فاری کتا ہیں مجھے پڑھا کیں اور اس ہز رگ کا نام فنٹل الی تھا اور جب میری عرقر بیا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرد کئے محمد جن کا نام فنٹل احمد تھا۔"

(كاب البريص ١١٦٨،١٣٩، تواكن ج١١٨٠ ١٨٠)

نمبر ۳۲۰ .... ناكامي كاداغ

''چونکہ مرزا قادیانی لمازمت کو پہندتیں فرماتے تھے۔اس واسطے آپ نے مخاری کے استخان کی ماری کے استخان کی کاری کے استخان کی کاری ہے استخان کی کامیاب نہ ہو کے اور کا اور قانونی کامیاب نہ ہو کے اور کیوں کرموتے ؟ وہ و نیوی اشغال کے لئے بنائے تیس کے تھے۔''

(سيرة البدى حساق ل ١٥١٠ دوايت فبر١٥١)

## نمبر:۳۵....مرزا کی جوانی متانی

" بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ ایک وفسا پی جمانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موجود وطید السلام تہمار سے داوا کی پیشن وصول کرنے گئے تو پیچے پیچے مرز اامام الدین ہجی چلے سے موجود وطید السلام تہمار سے داوا کی پیشن وصول کرنے ہوئے دیے کہ الکر دھوکہ و سے کر تبات قادیان لانے کے بیار کے میاا وراد حراد حریف را تارب بھر جب آپ نے سارار دیسیاڑا کر ختم کرویا تو آپ کو چوڑ کر کہیں اور چلا کیا۔ حضرت می موجود اس شرح سے والی گھر خیس آتے اور چوکہ تہمار سے داوا کا فیظ کہیں اور چلا کیا۔ حضرت موجود اس شرح سے دالان موجود کئیں۔ اس لئے آپ سیا لکوٹ شہر بیس ڈپٹی کمشنری کی چجری بیس رہتا تھا کہ آپ کہیں طازم ہو گئے۔ والدہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرز المام الدین اوحراد حربی تراب آخر اس نے چار سے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پھڑا کہا۔ گزام کہا۔ گالے معاشل الدین الور کا محداد کر اس کے خوار سے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ میں معتقب اس موالے گئے تھر کے سے استاذ الحق معرف خالے معاشل معتمل دیا ہوگیا۔ گزام کہا۔ گزام موال کر قافلہ میں معتمل دیا ہوگیا۔ گزام کہا۔ گزام کہا۔ گزام کو المام الدین ا

اس والدی مختر ترج میرے استاذ الحتر مهناظر اعظم قاطع مرزائیت علامه منظورا حر صاحب چنیوٹی کی زبانی سنئے: ''واضح ہوکہ مرزا قادیانی کی عمراس وقت ۲۵،۲۳ سال تقی۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی نے خود کھھا ہے کہ خبری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکسوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کا یا سرحوس برس میں تھا۔''

(كتاب البريدهاشيرس ١٣٦١، فزائن ج١١٥٠)

اورتاری طازمت حسب تحریر (برة الهدی ۱۵۳ مرد ۱۸۲۲،۱۵ م) ہے۔ نیز: "واضح ہوکہ بیٹش کی رقم معمولی رقم ندتی۔ بلکرسات صدر دیسی جوآج کل کے ساتھ لاکھ کے براہرے۔"

اب مرزا قادیانی کی عمر کو طوط ار کھتے ہوئے ادرائی خطیرر تم بھی ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ پر خور فرما کیں کہ آئی رقم کہاں کہاں خرج ہوئی کیا صدرت صاحب اس دفت ہے تھے کہ دہ آپ کو بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر کمیں اور لے کیا اور ادھر اوھر پھرانے کا کیا مطلب؟ خور فرما کیں کہ یہ لفظ کہاں کہاں کی خمازی کرتا ہے۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ ددیہ کوئی نیک کام میں کی مجد و مدرس میں خرج نیس ہوا۔ بلک اڑا گیا اوراڑا نا دہاں ہی اولا جا تاہے جہاں کار خرد ہو۔

ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس سات صدر دیسے کا حساب دیں کہ کبال کبال خرچ ہوا؟ بصورت دیگر آپ کے نبی کی صمت باتی خیس رہتی۔

نمبر:۳۱..... فيجي فيجي فرشته

" مارچ ۱۹۰۵ وکش نے خواب دیکھا کہ ایک فخض جوفر شتہ معلوم ہوتا تھا میرے ماشخ آیا اوراس نے بہت ساروپیئیرے دامن ش ڈال دیا ش نے اس کانام پوچھا۔اس نے کہا میکوئیس۔ بیس نے کہا آخر کچھ نام تو ہوگا۔اس نے کہا میرانام ہے نیچی فیچی۔ پنجانی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں۔ پینی میں ضرورت کے وقت آنے والا۔"

(هيقت الوق م ١٣٣٩ فزائن ٢٢٢٥)

ا یک دوسری جگه مرزا قادیانی لکفتاہے کہ: دوسی کو چمپانا نے ایمانوں اور لعظوں کا کام (تبلغ رسالت ج اس ۲۹۰۱م، مجموعا شجارات ج سم ۲۰۱۲)

تو بقول مرز قادیانی کمی بات کو چمپانے والا احتیٰ ہے قو مرز آقادیانی کے فرشتہ نے کہا

کہ میرا نام کی حیث اور دوسری مرتبہ میچی کہا۔ اگر مہلی بات ٹھیک ہے تو دوسری بات یعن نام
غلط۔ اور اگر نام محج تنایا ہے تو پہلے کہا کہ کچھ ٹیس۔ ایک بات غلط ہے تو ایسا جالاک اور جمونا فرشتہ
خیس ہوسکتا۔ جس پر جمونا فرشتہ آئے وہ دجال تو ہوسکتا ہے لیکن نی ٹیس ہوسکتا۔ اگر سرز اقادیانی
نے الی اطرف سے فرضی نام تنایا ہے تو کی بات کو چمپا کرخو دمرز العنت کا مستحق تھم ہا۔

مر سرید سے بھی سر فی بھی سر فی بھی ہونی ہوسکتا۔ کو جمپا کرخو دمرز العنت کا مستحق تھم ہا۔

نمبر:۳۷.....انگریزی فرشته

ا ..... ۱۰۰۰ کم یز فرشته کوش نیس برس کو جوان کی شل میں دیکھا صورت اس کی مشل میں دیکھا صورت اس کی مشل اگریز دل کے تقی اور میز کری لگائے بیشا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں درشی ہوں۔ " \* ( تذکرہ س ۲۰، مجوعالها ات دمکا شاف اس سے اور کا بست " دیا اہمام ہوا دی کین ، ویٹ ، دی ، دل ، ڈو یعنی ہم کریکتے ہیں جو چاہیں گے اور اس دقت ایک ایس الجماد رتفظ معلوم ہوا کہ کو یا ایک اگریز ہے جو سر پر کھڑ اہوا ہول رہا ہے۔ "

( برابين احمد يدهد چهادم ص ۱۸۸، فزائن ج اص ۱۵۵ ماشد در ماشير )

نمبر:۳۸....مرزاشرابي تفا

'' مرزا قادیانی ایک نا عک استعال کیا کرتا تھاجس کا نام پلومر کی نا عک واکن (طاقت دینے والا شراب) تھا اور ایک موقعہ پر اس نے ایپ ایک دوست کولکھا کہ وہ لا ہور سے خرید کر اے بھیج دے۔ دوسرے ایک یا دو خطوط ش یا قوتی کا ذکر ہے۔ موجود مرزا (بھیرالدین محجود) نے خوداعتراف کیا ہے کہاں کے ہاپ (مرزاغلام احمدقادیانی) نے پلومر کی ٹائک دائن ایک دفعہ استعال کی تھی۔'' نمبر : ۱۳۹ه.....مرزاز انی بھی تھا

''آیک لا ہوری مرزائی نے ایک بھط میں مرزاغلام احمد قادیانی کے ہارے میں صاف کلھ دیا تھا۔ ہمیں سیح موجود علیہ السلام پراعتراض نہیں۔ کیونکہ دو کبھی بھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجود وظیفہ (بشیرالدین مجمود) پر ہے۔ کیونکہ دو ہرونت زنا کرتارہتاہے۔''

(الغضل قاديان موروسا ١٩٣٦م أكست ١٩٣٨م)

ای لئے مرزا قاویانی وجال کا غیرمحم عودتوں سے تعلق تھا اور: "غیرمحم عودتوں سے پاکال دیوائے تھے" (سر قالمهدی صدیوم ک-۲۱، دوایت نبر ۵۸، الفضل ۲۰ رماری ۱۹۲۸ء) "اور یا خانہ میں لوٹار کھنے کے کام یہ بھی غیرمحم محودت ماموزتی "

(سرةالهدى صدروم ١٣٧٣، دوائ في المرتفع المرة الهدى صدروم ١٣٧٣، دوائ في المرة الهدى صدروم ١٣٧٣، دوائ في المرة ال "اورعام طور پر پهروپر مائى في خشانى المديمي و ين گوبرانو الداور المدي بايوشاه وين بوتى "محيس" "اور غيرموم لزكى نسنب بيكم سارى سارى رات مرزا قاديانى كى خصوصى خدمت كياكرتى تقى اور غيرم مرائزكيون كوكمرين ركاكران كى شادى كياكرتے تھے"

(سيرت الهدى حصداة ل ص ٢٥٩)

مرزائیوں سے ہمارا سوال ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا غیرم عورتوں سے پاؤل دیوانے کا کیا مطلب تھا؟ کیا مروزائی اسلامی کیا مرزائی اسلامی کیا مرزائی اسلامی کیا مرزائی اولا و مرزائی اسلامی کیا مرزائی اولا و مرزائی اولا و مرزائی اور عیم اور الدین وغیرہ سارے مر پیکے تھے؟ و نیا سے درخصت ہو چکے تھے؟ اور غیرم مراز کیوں کو گھر ٹیس رکھنے کا کیا مطلب تھا۔ کیا ایسا بدترین کریکٹروالا السان شریف انسان ہوسکا ہے؟۔ آگے شئے! مرزاقادیا کہتا ہے کہ برائجریوں سے واتی تجربہ می ہو چکا ہے کہ ان کے بعض خواب سے ہوجاتے ہیں۔ حوالہ جات ملاحظہ سے بحث راحیت الدیات ملاحظہ سے بوجاتے ہیں۔ حوالہ جات ملاحظہ سے بوجاتے ہیں۔ حوالہ جات ملاحظہ سے برق مرک بھی ہوئی ہے۔ (حقیقت الدی سے برائی میں مرکزائی میں برق میں بھی ہوئی ہے۔ الدی سے برائی میں بھی ہوئی ہے۔ کہت میں بھی مردار کھا ہا، ارتکاب جرائی تھا۔ انہوں نے ہمارے درو بعض خوابی کے اپنی میں بھی بھی برائی تھے۔ بیک بھی مردار کھا ہا، ارتکاب جرائی تھا۔ انہوں نے ہمارے درو بعض خوابی کے اپنی میں بھی بھی برائی تھا۔ انہوں نے ہمارے درو بعض خوابی کے لیکن تھیں جن کا پیشہ مردار کھا ہا، ارتکاب جرائی تھا۔ انہوں نے ہمارے درو بعض خوابی کی کے بیکن تھیں۔

بیان کیں اور وہ کچی تعلیں۔اس ہے ہی جیب تریہ کہ بعض زانیہ در تیں اور قوم کے بخر جن کا دن رات زٹاکاری کام تھاان کود یکھا گیا کہ بعض خواجی انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں۔'' اور (توضی الرام س۵۸، فرائن جساس ۹۵) پر لکھتا ہے کہ ''میں مانتا ہوں کہ تجربہ ش آچکا ہے۔ بعض اوقات ایک نہایت ورجہ کی فاسقہ مورت جو بخر یوں کے گروہ ش سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری شیری گذری ہے بھی تجی خواب و کچہ لتتی ہے۔''

ادر (جلیات البیم ۳۱ بزائن جهم ۹۱۷) پر کلمتا میکد "مهارا تجربر میهال تک ہے کہ بعض دفت ایک بخری کو محل جس کا دن رات زنا کاری پیشہ ہے سے خواب آ سکتے ہیں۔ " شام زائد اسس سے معتاموں کی تحربہ محتجے ہوں کرماتی مرزا تا دائی زکرا

یس مرزائوں سے مد ہو چھتا ہوں کہ دیتجر بد جو تجربوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے کیا تعادہ کی تجرفانہ یں جاکر کیا تھا؟ یاان کواپنے گھریس بلاکر کیا تھا؟

نمبر: ۴۰....مرزا قادیانی <u>کی</u>موت

' دعشرت کے موقود (مرزا قادیانی) کی وفات کا ذکرآیا تو دالدہ صاحب نے فرایا کہ حضرت کے موقود کی بہلا دست کھا تا کھانے کے دفت آیا تھا۔ گراس کے بعد تحوژی دیرتک ہم لوگ آپ کے بال دست کھا تا کھانے کے دفت آیا تھا۔ گراس کے بعد تحوژی دیرتک ہم لوگ اور ش بھی سوگئی۔ لیکن کچودیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالبا ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف لید آپ کو بھر حاجت کے بعد آپ کی اور خالبا کی یا دو دفعہ رفع حاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف آپ کو اتنا خست تھا کہ آپ میری چار پائی پر علی لیٹ کے اور ش آپ کے پائل در بانے کے لئے بیٹے گئی۔ تحوزی دیر کے بعد معرت صاحب نے فرایا کہ بیٹ اس موجا کہ ش نے کہا نمیں دہائی ہوئی اس موجا کہ آپ پاغانہ نہ جا کتے ہے۔ اس لئے بیٹے گئی۔ تحوزی دیر کے بعد معرت ماحب نے فرایا کہ رفعف تھا کہ آپ پاغانہ نہ جا کتے ہی کراٹھ کر لیٹ کے اور ش پاؤں دہائی دی کراٹھ کر لیٹ کے اور ش پاؤں دہائی دورست کی کراٹھ کر لیٹ کے اور ش پاؤں دہائی دورست کی کراٹھ کر لیٹ کے اور ش پاؤں پر گر کے اور آپ کا سرچار پائی کی کئڑی سے تقرایا ادر حالت دگر گول گئے پشت کے بل چار پائی پر گر کے اور آپ کا سرچار پائی کی کئڑی سے تقرایا ادر حالت دگر گول

کی کر دا قادیانی کے متعلق پیش کوئی کی تھی کے مرزا قادیانی تمن سال کے اعدر بیدنے کی موت مربیات کے اعدر بیدنے کی موت مربیات کے اور ایک کی موت مربیات کے بیرے میں کا طریق کرام! قبل اور دست جب دولوں ایکے بول آوای کو بید کتے ہیں۔ جس مرزا قادیانی کی موت دائع ہوئی۔

مرزائی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آگر چہ مرزا قادیائی ہینے سے مرے ہیں۔ گر مقررہ وفت کے بعد مرے ہیں۔ لہذالیکھر ام کی چیش گوئی کی نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیکھر ام کی لاس چیش گوئی ہینے کے ساتھ مرنے کی تھی اور وہ پوری ہوگئی اور مرزا قادیائی ہینے ک موت ہی مرے۔ اس کا ثبوت ہم میر قالمہدی کے حوالہ سے درج کر چکے ہیں۔ مزید مرزا فلام احمد قادیائی کے ضریمر نا صرفواب کی کتاب حیات نا صرکود کیکئے۔ مرزا قادیائی کا اپنا آفر ارب کہ: درمیرصا حب جھے دہائی ہیں ہیں گیاہے۔"

رئی مدت کی بات تو مدت کے بارے میں خود مرزا تا دیائی فرماتے ہیں کہ وقتوں میں کہی استعادہ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرزا تا دیائی نے محمد کا بھی کے خاد عسلطان محمد داما واحمد بیک کے متحقات چیش کوئی کی تھی کہ دہ اڑھائی سال کے اعدر مرجائے گا اور جب وہ اڑھائی سال کے اعدر مرجائے گا اور جب وہ اڑھائی سال کے اعدر مراق مرزا تا دیائی نے کہا: 'میں باربار کہتا ہوں کوئش چیش کوئی وارد اور اگر میں محبوثا ہوں تو چیش کوئی پوری تہیں ہوگی اور دیری موت مرم ہے۔ اس کی انتظار کرد اور اگر میں مجموثا ہوں تو چیش کوئی پوری تھیں ہوگی اور دقتوں میں مجمی استعادہ کا تعمل ہوتا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی پورا کرے گا اور دقتوں میں مجمی استعادہ کا بھی وغل ہوتا ہے۔''

اب ش مرزائد ل کو دوت و یتا ہول کہ اس د جال کو چھوڑ دو۔ در شغدا کی حم تہم اراجہم کے سواادر کوئی محکانا نہیں۔ اپنی آخرت و نیا ہی میں بتالوادر امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم تعلقہ کے سچ عاش بن جا دَادر آپ کے تمام ارشادات پر پہندائیان لے آء۔

اگر عافیت منظور ہے .....ورنہ آخر تک رسوائی ضرور ہے۔مصطفے منزل مقصود ہے۔ جس نے اس سے سر چھیرادہ خاسر دمرود د ہے۔

"وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الى يوم الدين آمين يا رب العالمين" العالمين"